# ردِقاديانيت

## رسائل

- صنت الناعب الشين من بناب يراتون مناب و مناب المناس مناب المناس المناس و مناب المناس المناس و مناب المناس و ا
- حشت والنا محتر بالله وفي الشياري في جناب على العرفال صاحب
- حنية والنا منظور المسيدانيين حنية والنامح في الماق قابني
- بناب قراسائيل سهام عنه يوبالجيد شاه المريخ الي الموق
- حنتِ مولانا مهاللين عنب بنا بغير منديق ويداعومك
- بناب علمان نفائي هيه بناب يوبدي افتل تن ماب

# الإيان

جلاس



حضوری باغ روڈ ، ملتان - فون : 4783486 - 661

نام كتاب : احتساب قاديانيت جلد فهتيس (٣٦)

مصنفين : حضرت مولانا عبد الرشيد صاحب

حضرت مولانا محم عبداللدرويزي

حضرت مولا نامنظورا حمرالحسيني"

جناب محمدا ساعيل سهامٌ صاحب

حضرت مولانا مهرالدين صاحب

جناب محمر سلطان نظائ صاحب

جناب سيداحسن شارة صاحب

جناب سلطان احمد خانٌ صاحب

حضرت مولا نامجمه الحق قاضيٌ

جناب سيدعيدالمجد شاه امجد بخاري

جناب نعيم صديقي وسعيداحمر ملك

جناب چوہدری افضل حق مصاحب

صفحات : ۲۱۲

قيت : ۲۰۰ رويے

مطبع : ناصرزين پريس لا مور

طبع اوّل: جنوری ۲۰۱۱

ناشر : عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت حضورى باغ رو دُ ملتان

Ph: 061-4783486

### فهرست رسائل مشموله .....ا حنساب قادیا نیت جلد ۳

| ۴       |                                     | عوض مرتب                                            | _  |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| ۳۱      | حضرت مولا ناعبدالرشيد               | فحتم نبوت اورنز ول عيسى عليه السلام                 | 1  |
| 41"     | حضرت مولا تامجرعبدالله محدث رويزي گ | - · · · · ·                                         |    |
| 1.1     | حضرت مولا نامنظوراحمه الحسين        | معزري كياسل المهومعزت مبدى طيدار فموان كي يحدها است | ٣  |
| 1•4     | 11 11 11 11                         | مرزا قادیانی کے وجوہ کفر                            | ۳  |
| III     | 11 11 11 11                         | شرمناك فرار                                         | ۵  |
| 119     | جناب محمدا ساعيل سهائة              | مقام مرزا                                           | ٧  |
| IM      | حضرت مولا نامبرالدينٌ               | حيات عيسلى عليه السلام                              | ∠  |
| rym     | جناب محمسلطان نظائ                  | كذاب ني                                             | ٨  |
| 110     | جناب سيدا <sup>حس</sup> ن شأهٌ      | مسيح قاديان كےحالات كابيان                          | 9  |
| mrq     | جناب سلطان احمدخانً                 | مرزائيوں كے دجالى استدلال كى حقيقت                  | +  |
| rai     | حضرت مولا نامحمرآطق قاضي            | تذكره هقائق                                         | 11 |
| ML      | سيدعبدالمجيد شاهامجد بخارى بثالوت   | <u> میں اور قادیا</u> ن                             | Ir |
| المالما | جناب تعيم صديقي وسعيداحمر ملك       | . تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ پرتبعرہ                   | 1٣ |
| ۵۵۵     | جتاب چ <i>و بدر</i> ی افضل حق"      | . فتنه قاديان                                       | ۱ا |
| ۵۹۵     | 11 11 11 11                         | بسنحيل وين اورختم رسالت                             | 10 |
| Y+1     | 11 11 11 11                         | ميشي حجري مرزائي بدعقلي اورحهانت كي اثبتاء          | Y  |
| Y+9     | حضرت مولانامنظورا حمد الحسيني       | عقيدة ختم نبوت اورسلمانون كي ذمدواريان              | 12 |

#### عرض مرتب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم • امابعد!

قارئین محترم! لیجئے احتساب قادیا نیت کی جلدچھتیں (۳۲) پیش خدمت ہے۔ اس جلد میں:

ه مولاناعبدالرشيدصاحب صدر مدرس جامعدالل حديث چوك دالكرال لا موركاليك رساله:

ا است ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیه السلام: شامل اشاعت ہے۔ مرز المعون قادیان نے سیدناعیسیٰ ابن مریم علیما السلام کی حیات اور نزول کا اٹکار کر کے خودکوسیح قابت کرنا علیا۔ اس کے لئے اس ملعون نے بنیاد بیقائم کی کھیسیٰ علیه السلام دوبارہ آھے تو بیٹتم نبوت کے منافی ہے۔ حالانکہ اس ملعون قادیان سے کوئی ہو چھے کہ:

الف ..... عیسیٰ علیہ السلام جنہیں رحمت عالم اللہ ہے جبل نبوت ہل چکی ہے۔ ان کے دوبارہ تشریف لانے سائیا علیہ السلام کی تعداد میں اضافہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ پہلے سے صف انبیاء کے شار میں آگئے۔ ان کا تشریف لا ناتو مرز اقادیانی کے قول کے مطابق ختم نبوت کے منافی ہوا۔ البت مرز اغلام احمد قادیانی ، رحمت عالم اللہ تھے کے بعدد کوئی نبوت کر رہو تہ تم نبوت کے منافی نبیں۔ اس الٹی منطق کو سوائے دجل وفریب کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

ب ..... پھرسیدنا مسے علیہ السلام کا تشریف لانا محویا پہلے کے ایک نبی، رصت عالم اللہ کی است میں بھی شامل ہورہ ہیں۔ جب کہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کا معنی ہے ہے

کہ آپ اللہ کی امت میں سے ایک شخص نبوت کا دعوئی کردہا ہے۔ انبیائے سابھین سے ایک نبی کا آپ کی امت میں داخل ہونا اور ایک شخص نبوت کا دعوئی نبوت کرنا۔ ان دونوں با توں میں ملعون قادیان فرق نہ کر سکا۔ مولانا عبدالرشید صاحب اہل صدیث کمتب فکر کے عالم دین نے میں ملعون قادیان فرق نہ کر سکا۔ مولانا عبدالرشید صاحب اہل صدیث کمتب فکر کے عالم دین نے اس بات کو پھیلایا۔ قرآن وسنت کی روشن میں اس مسئلہ کو مبرئن کیا تو یہ کتاب تیار ہوگئ۔ مولانا نے اخبار تنظیم اہل صدیث لا ہور میں ختم نبوت پر صفمون لکھا۔ اس میں صفمانا فزول سے علیہ السلام کی بحث آگئ۔ لا ہور کی مرزائیوں کے اخبار ہفت ردزہ پیغام صلح نے اس پر اشکال قائم کئے۔ مولانا عبدالرشید نے ان کے جوابات تحریر فرمائے۔ جوشلیم اہل صدیث لا ہور میں شائع ہوئے۔ پیغام سلح اللہ ہور کی بوئی بند ہوگئ۔ چناں خفتہ اند کہ گوئی مردہ اند! سوئے کیا کہ گویا مر گئے۔ تنظیم اہل صدیث میں شائع شدہ جوابات کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ اسے شامل اشاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر میں شائع شدہ جوابات کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ اسے شامل اشاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر میں۔

#### 🦛 ..... مولا نامجم عبدالله محدث رويزى، كاايك رساله:

۱۸ سست مرزائیت اوراسلام: کبھی شامل اشاعت ہے۔ مولا نامحم عبداللہ محدث امرتسری روپڑی اہل حدیث کتب کے نامور عالم دین تھے۔ آپ نے یہ کتاب ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے دوران میں تحریر کر کے حکومت پر واضح کیا کہ قادیا نیت، اسلام کے متوازی و متبائن ہے۔ قادیا نیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیا نیت اور اسلام یا قادیا نی اور مسلمان دوعلیحدہ علیحدہ حقائق کو باہم دیگر ایک قرار دینا حکومت کی سخت نادانی ہے۔ یہ کتاب ۱۹۵۳ء کے دوران میں کسی می گئے۔ یکی اشاعت پر اللہ رب العزب کا لکھوں لاکھی گئے۔ لیکن اشاعت بعد میں ہوئی۔ نصف صدی قبل کی تحریر کی اشاعت پر اللہ رب العزب کا لکھوں لاکھی کا داکھی کے اس ۔

🚓 ..... مولا نامنظوراحمه الحسينيّ (وفات: ۱۳ ارجنوري ۲۰۰۵ء) روقادیا نیت پر آپ

كے تين رسائل اس جلد ميں شامل كے جارہے ہيں:

١/١ .... حضرت عيسى عليه السلام اور حضرت مهدى عليه الرضوان كي چند علامات:

۲/۲ ..... مرزا قادیانی کے وجوہ کفر:

۳/۵.... شرمناک فرار:

پہلے دورسائل کے ناموں سے موضوع داضح ہے۔البتہ تیسرارسالہ''شرمناک فرار''
اس میں مولانا موصوف نے ایک مناظرہ کی روئیداد قلمبند کی ہے۔جس میں قادیا نیوں نے
شرمناک فرارسے قادیا نیت کی رسوائی کاسامان مہیا کیا۔ یہ مورخداار نومبر ۱۹۸۱ء کی روئیداد ہے۔
جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔موصوف نامور عالم دین تھے۔زندگی بحرعقیدہ ختم نبوت کی ترویج
کی ۔ مدین طیبہ کی دھرتی نے اپنے اندرائیس سمولیا۔زے نصیب!

جناب محمد اساعیل سهام - بید چنیوٹ کے محلّد سہامال کے ہای تھے۔ آپ کا روقادیا نیت پرایک رسالہ:

۱/۱..... مقام مرزا: اس جلدیش شامل ہے۔اس رسالہ میں احادیث کثیرہ ہے مرزا قادیانی کالمسے الد جال ہونا ثابت کیا گیا ہے۔

الله مولانا مبرالدین صاحب بدیریلوی کمتب فکر کے عالم دین ہیں۔ آپ نے قادیا نیت کے دربرایک کتاب:

اجماع امت، لغت کے حوالہ سے نیز آئمہ محدثین، آئم فقہاء کے اقوال سے سیدناعیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے مسئلہ کوم رہن کیا گیا ہے۔ ..... جناب محرسلطان نظامی، كاردقاد یا نیت پرایک رساله:

جناب سدادت ہے۔ موسوف ضلع علیکڑھ کے تحصیلدار تھے۔

آپ نے مرزا قادیانی کے ردیش ایک رسالہ تحریفر مایا۔ جس بی مرزا قادیانی کے حالات،

دعاوی، عقائد پر خفر محرجامع ومانع بحث کی ہے۔ سیداحس شاہ صاحب، حضرت مولا ناسید محمط موقیری کے حلقہ ارادت سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا بید سالہ تیسری بار جمادی الثانی اسمالھ میں موقیر سے شائع ہوا۔ اب محرم ۱۳۳۲ھ ہے۔ کو یا بائو ہے سال قبل کا رسالہ اس جلدیش شائع میں موقیر سے شائع ہوا۔ اب محرم ۱۳۳۲ھ ہے۔ کو یا بائو ہے سال قبل کا رسالہ اس جلدیش شائع کے رہم سعادت سے بہرہ ور ہور ہے ہیں۔ حق تعالی مزید تو فیق عنایت فرمائیں۔ اس

ہ/ا..... مسیح قادیان کے حالات کا بیان: ملاحظہ فرہائے۔ بہت بی قیمتی وستادیز ہے۔

جناب سلطان احمد خان رساکن کور بی دیوانتگونے قادیا نیول کے رد میں ایک رسالہ تحریر کیا:

ا/ا مرزائیوں کے دجالی استدلال کی هیقت: قادیانی جماعت کے دوسرے

لاٹ پادری مرزابشیرالدین محود کا ایک مضمون جو قادیانی جماعت کے روز نامہ الفضل مور ورد الست ۱۹۵۰ء بیس شائع ہوا۔ پھراسے قادیانی جماعت نے ''احمہ ی دوسروں کی افتداء بیس نماز کیوں نہیں پڑھتے'' نای رسالہ کی شکل بیس شائع کیا۔ جناب سلطان احمہ خان نے اس کا جواب تحریر کیا۔ ساٹھ سال بعد دوبارہ اس کی اشاعت پراللہ تعالیٰ کالاکھوں لاکھ شکراوا کرتے ہیں۔

السب حضرت مولانا محمد الحق صاحب قاضى القضاة رياست اسلاميه انب (سرحد) بہت بدے عالم دین تھے۔ ریاست اسلامیہ انب کے چیف جسٹس تھے۔ ریاست انب مل المورى مرزائى رہے تھے۔انہوں نے والى رياست كعزيزوں كوقاديانيت كرداب میں پھنسانا جاہا۔مولانا محد الحق صاحب نے قادیانیوں کے تانا بانا کو تار عکبوت کی طرح تار تار كرديا ـ قاديانيت كے خلاف آپ كابيم كريسويں صدى كے ابتدائى رائع ميں پيش آيا ـ جيساك مولانا پیرمبرعلی شاہ گولز وگ کے ایک مکتوب مورخد ۱۱۸ کوبر۱۹۲۳ء سے ظاہر ہے۔ جواس کتاب میں موجود ب\_غرض قادياني سازشيس تياركرت تصدمولانا قاضي محمراتحق ان سازشون كوناكام بنات رہے۔قریباً تمیں سال قادیافوں سے ریاست انب میں بیمعرکدرہا۔اللدرب العزت نے کرم فرمایا۔مولانا سرخرو ہوئے اور قادیانی روسیاہی کا داغ حسرت لے کرنا کامی ونامرادی سے دوجار موے۔ اکتوبر ۱۹۲۰ء میں مولانا نے " تذکرہ تھائق" کے نام سے بیکتاب شائع فرمائی۔ جوتمام حالات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔عرصہ ہوا مولانا قاضی محمد اسرائیل ماسموی نے اس کتاب کا فوٹوسٹیٹ ارسال کیا تھا۔اس جلد میں اسے شائع کرنے پر اللہ تعالیٰ کالا کھوں لا کھشکرا دا کرتے ہیں كهاكهترسال بعددوباره شائع كرنے كى توفىق نصيب موئى \_كتاب كانام ہے:

اا/ا.... تذكره حقائق:

سیدعبدالجیدشاہ امجد بخاری بٹالوی موصوف محکد ڈاک کے ملازم سے۔

قادیان میں پوسٹ ماسٹر کے طور پر عرصہ بحرکام کرتے رہے۔ یہ ۱۹۱۰ء کی بات ہے۔ پھر ۱۹۱۹ء میں آپ
میں دوبارہ یہ قادیان کے پوسٹ آفس کے انچارج بن کرتشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں آپ
نے قادیان میں انجمن حمایت اسلام قادیان بھی قائم کی ۔ اس کے زیرا ہتمام سیر قالنی کے عنوان
پرایک عظیم الشان کا نفرنس کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ جس میں مولا تا نوراحمدامر تسری ، پروفیسر
مولا تا سیداحم علی شاہ اسلامیکالی لاہور و نطیب شاہی مجدلا ہور ، مولا تا میر ابراہیم سیالکوئی ، مولا تا میر عالم اسلام کل محمد معنوات کو مدعو کیا۔ غرض مجلس احرار اسلام کل محمد میں بنالوی ، مولا تا شاء اللہ امر تسری اور دوسرے حضرات کو مدعو کیا۔ غرض مجلس احرار اسلام کل ہندگی کا نفرنس آکتو بر ۱۹۳۷ء سے بھی قبل کی بیکانفرنس تی جو قادیا نیوں کے مقابلہ میں منعقد ہوئی۔ ہندگی کا نفرنس آکتو بر ۱۹۳۷ء سے بھی قبل کی بیکانفرنس تی جو قادیا نیوں کے مقابلہ میں منعقد ہوئی۔ جناب سیدعبدالجید شاہ امجد بخاری تقسیم کے بعد خیر پور میرس آگئے تھے۔ بخاری جزل سٹور کے نام پرکاروبار بھی کرتے رہے۔ اس زمانہ میں آپ نے ایک پیمفلٹ شائع کیا۔ اس کا نام تھا:

جناب تعیم صدیقی وسعیداحمد ملک۔ بید دونوں حضرات جماعت اسلامی کے وابستہ تھے۔ تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کے حالات، نتائج وعواقب کی ذمدداری کے تعین کے لئے حکومت نے مسئر جسٹس منیراور مسئرایم۔ آرکیانی پر شمنل انکوائری کمیشن قائم کیا۔عدالتی کمیشن کی رپورٹ جب جیسپ کرآئی تو وہ تضادییا نیوں اور غلط معلومات کا ملخوبتی رختلف حضرات نے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر تیمرے و تجزیے کئے۔ اس میں آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے وکیل مولانا مرتضی احمد خان میکش درانی کا تیمرہ '' محاسب' کے نام پر ''احتساب قادیا دیت' کی سابقہ جلدوں میں پیش کر چے ہیں۔ اس جلد میں جناب تعیم صدیقی وسعیداحمد ملک کامرتب کردہ تیمرہ جو جماعت اسلامی نے شائع کیا۔ جس کانام ہے:

١/١٣ .... تحقيقاتى عدالت كى ربورك برتيمره: پيش خدمت ب-

است مفكر احرار جناب چومدري افضل حق مرحوم (وفات: ٨رجنوري١٩٣٧ء)

کل ہندمجلس احرار اسلام کے بیدار مغز، قائد جناب چوہدری افضل حق کوقدرت نے زر خیز د ماغ کی نعمت سے نواز انتقا۔ وہ بہت دوررس سوچ وفکر کے حامل تھے۔اپیے زیانہ میں برطانوی سامراح کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ برصغیر کے حالات کی نبض پران کا ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے بہت بڑے خیرخواہ تھے۔ان کی ساری زندگی فقروفا قہ کی علامت تھی۔وہ اس نطعۂ میں فقر ابوذر "کے وارث تھے۔اس کے باو جودان جیسے خذ اربھی چیٹم فلک نے بہت کم دیکھے ہوں گے۔ ﷺ منجد ھار وہ سیدھا تیرنے کے خوگر تھے۔ان خوبیوں نے انہیں ملک وملت کا بے مثال لیڈر بنادیا تھا۔ان کا وجودحت ویچ کی دلیل تھا۔مولا نا حبیب الرحنٰ لدھیا نوی کی قیادت،مولا ناسیدعطاءاللہ شاہ بخاریؓ کی خطابت اور چوبدری افضل حق کے فکررسا کا نام مجلس احرار اسلام تھا۔قدرت نے انہیں جہاں خوبیوں کا مجموعہ بنایا تقا۔ وہاں دیگرخوبیوں کی طرح تحریر کے سلسلہ میں قدرت نے بوی فیاضی سے حصہ نصیب فرمایا تھا۔ وہ اپنے دقت کے صاحب طرزادیب تھے۔ رحمت عالم اللہ کی کسیرت يرآب نے "محبوب خدا" كے عنوان سے كمات حرير كى -جواردوادب كاشامكار ہے۔آب كى ايك كتاب " تاريخ احرار" ب-اس الحجوتي تحرير برمشمل كتاب نے بورے ملك سے خراج تحسين وصول کیا۔ ہمارے مخدوم زادہ مولا نا حافظ سیدعطاء المعم شاہ بخاریؓ نے عرصہ ہوااے دیدہ زیب طباعت سے دلواز کیا تھا۔'' حضرت حافظ تی مرحوم'' کے زمانہ میں گرانفذر پیفلٹ وکتب، احرار کے شعبہ نشر واشاعت نے شالع کئے۔اس کے بعد خارجیت ورافضیت کے حوالہ سے تو بہت پچھ شائع ہوا۔ اگراس تسلسل کو برقر ارر کھا جاتا تو جماعتی لٹریچر میں بے پناہ اضافہ ہوجاتا۔ بہر حال اللہ رب العزت جس سے جو چاہے کام لے۔اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ان کی حکمتوں کوکون جان سکتا

ہے کل کی بات ہے ہمارے معرت مخدوم کرای حافظ مولا ناسید عطاء المعم شاہ بخاری فے اپنے والد گرامی سید عطاء الله شاه بخاری کی سوانح قلم بند کی ۔ استے ذوق وشوق ، محنت ولکن سے کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب نے میری کمرکودھرا کر دیاہے۔لیکن حفزت مرحوم کے ساتھ حادثہ ہوا کہ کسی ملعون نے ان کا مسودہ ہی چوری کر لیا۔ اس حادثہ نے حضرت حافظ کی کے جگر کوچھلنی كرديا\_اس صدمدني اندراندر البائس الياكه ألى كياكدوه جاريائي سالك محق اس حادث بر انہوں نے اپنے رسالہ الاحرار میں جونوث تحریر کئے۔ وہ اردوادب میں مسودوں کے تم ہونے کا مرثیة قرار دیئے جاسکتے ہیں۔عرصہ ہوا کہ اس مسودہ کے ملنے اور ند ملنے کی متضاد خبروں نے گشت جاری رکھا۔اللہ تعالیٰ اپنے نظر کرم ہے اس چور کو ہدایت دے دیں کہ وہ اخلاقی جراُت کا مظاہرہ کر یے محترم جناب سیدمحمد معاویہ بخاری کو وہ مسودہ واپس کر دیں تو حضرت مرحوم کی روح پرفتوح کو مزید سکون مل جائے۔ دیکھئے! میری دیوا گئی کہاں ہے کہاں پہنچ گئی۔ جناب! چوہدری افضل حق مرحوم نے ردقادیانیت پرتین مضمون تحریر فرمائے:

۱/۱۳ منترقادیان: جوتاریخ احرار کتاب کاایک باب ہے۔ ۱/۱۵ میں محیل دین اور ختم رسالت: بدیمفلٹ کی شکل میں مولانا سیدعطاء الحسن شاہ بخاری کے بخاری اکثری ملتان کی طرف سے شاکع کیا تھا۔

۳۱/۱۹ میشی چیری، مرزائی بدعقلی اور حماقت کی انتهاء: جے جناب مولانا ایم ایس خالد وزیرآ بادی نے اپنی کتاب تصویر مرزا میں شائع کیا تھا۔ جواضساب قادیا نیت کی جلاس ۲۸۵۲۲۸ میں کتاب "تصویر مرزا" کے ساتھ چھپ چکا ہے۔

یوں حضرت چو ہدری افضل حق مرحوم کے تین رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت بہروہ ور مورے ہیں۔

خلاصه: احتساب قاديانيت كى جلد فيمتس (٣٦) من:

| 1        | مولاناعبدالرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6          | 1  | دسالہ  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|
| r        | مولانا محمر عبدالله محدث رويزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ь.         | 1  | دسالہ  |
| سر       | مولا نامنظورا حمر الحسيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کے         | ٣  | دسائل  |
| ٠٠٠      | جناب محمدا ساعيل سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6          | 1  | دسالہ  |
| ۵        | مولا تامېرالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6          | 1  | دمالہ  |
| ٧٠       | جناب محمر سلطان نظامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6          | ſ  | دمالہ  |
| ८        | جناب <i>سيداحسن شا</i> ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6          | 1  | ديمالد |
| <b>A</b> | جناب سلطان احمدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6          | 1  | دمالہ  |
| ٩٩       | مولا نامحمر آلحق قاضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8          | 1  | دمالہ  |
| 1•       | سيدعبدالجيدشاه امجد بخارمي بثالوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6          | 1  | دمالہ  |
| llelt    | جناب فيم صديقي بسعيداحم ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6          | t  | دمالہ  |
| سااس     | حفرت چوہدری افضل حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | ٣  | دسائل  |
|          | President Company of the Company of | نوش<br>نوش | IZ | دسائل  |

کویاا س جلدیں تیرہ حضرات کے سر ہ رسائل جمع ہوگئے ہیں۔ فالحمد لله تعالیٰ! (نوٹ! کتاب کے ٹرینگ کمپیوٹرے نکانے جارہے تھے کہ مولا نامنظوراحمر الحسینی کا

ایک اور سالدل گیاجو آخریس لگادیاہ)

مختاج دعاء:

فقيراللدوسايا!

21,20 الحرام ١٣١١٥

سارجنور مي اا ١٠ء



#### يبش لفظ

"نحمده ونصلي علىٰ رسوله رحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلىٰ آله واصحابه الطاهرين''

امت مجمدیہ میں بڑے بڑے اختلافات رونما ہوسے اور امت مسلمہ کئی گروہوں میں منقتم ہوگئ۔ باوجوداس کے آنخضرت اللہ کے آخری نبی ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت نز دل من السماء پرمتفق ہی رہی ادراس مسئلہ پر بھی جھگڑ اادرنز اع پیدا نہ ہوا۔ تیرہ سو سال بعد قصبہ قادیان ضلع گورداسپور سے مرزاغلام احمد قادیانی نے یہودیت اور عیسائیت کی تائید میں وفات مسیح کا مسکلہ کھڑا کر کے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا صاف طور پرا نکار کیا اورخوف مثمل مسیح ہونے کا مدعی بن محتے مجھی غیرتشریعی وتشریعی نبوت کے دعویدار اور گاہے اٹکار کرتے ہوئے دومن نسیتم رسول دنیا دردہ ام کتاب' کہتے رہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کابیعقیدہ قرآن ادر حدیث کے خلاف ہونے کے علادہ اجماع کا بھی مخالف تھا۔ اس لئے علاء اسلام نے بڑی بختی سے محاسبہ کیا۔ بالخضوص شيخ العرب والعجم ميال نذير حسين محدث وبلوى،مولانا بشيرٌ،محدث سبسواني،مثس العلماء مولا تا محد حسين بنالوي في في الاسلام، امام المناظرين، فاتح قاديان مولانا ثناء الله امرتسري اورمولانا محد ابراہیم میرسیالکوئی قائل ذکر ہیں۔میرسیالکوئی نے اثبات حیات سیح برایک جامع ادرمدلل کتاب شہادت القرآن دوحصه مرزا قاویانی کی زندگی میں کلھی جوآج تک لاجواب ہے۔ میخ الاسلام مولانا ثناء اللهُ في تواليي كرفت كي كه مرزا قادياني چلا الحفي اورايك دعا "مولوي ثناء الله كساتها خرى فيصله "شاكع كى كه: "اعفدا الرمولوي ثناء الله سيح بين اور بين جمونا مول توجيح ان کی زندگی میں ہلاک کر دے اور اگر میں سچا ہوں اور وہ جھوٹے ہیں تو آئییں میری زندگی میں ہلاک کروے۔ ہلاکت بھی انسانی ہاتھوں سے بیس بلکہ طاعون ہیںنہ وغیرہ اسراض مہلکہ ہے۔'' (١٥٥ راير مل ٤٠ ١٩ م مجموعه المتهارات ن ١٩٥٨)

اس كے بعدانہوں نے لكھاكہ: "مجھے الهام موائے۔" اجيب دعوة الداع "الينى (اخبار بدرم رفد ١٥٥٥ راير بل ١٩٠٤)

پھر نتیجہ بیالکا کہ مرزا قاویانی مورخہ ۲۲ رئی ۱۹۰۸ء پروزمنگل قریباً ساڑھے دی بج دن کے بہمرض ہیفنہ اس طرح کہ: ''ایک بڑا دست آیا اور نبش بالکل بند ہوگئی۔'' (اخبار بدر مورجہ ۲رجون ۱۹۰۸ء میں) اپنے افتر اک کی سزایانے کو حاکم حقیق کے دربار میں بلائے گئے۔ جس پرکسی زندہ دل شاعر نے کھا۔

#### کھا تھا کاذب مرے گا پیش تر کذب میں لیکا تھا پہلے مر گیا

چاہے تو یہ تھا کہ امت مرزائیہ آسانی فیصلہ سے عبرت عاصل کر کے مرزا تادیانی کی نبوت وسیحیت سے انکار کر دیتی گراییا نہ ہوااور عذر تراشا کہ بید عائدتی بلکہ مبللہ تھا۔ حالانکہ مرزا تادیانی کی زندگی ہی میں بیشائع ہو چکا تھا کہ:''فیصلہ تھن دعاسے چاہا گیا ہے۔مبللہ سے نہیں'' (بدرمورنہ ۲۲ دراکت ۱۹۰۵ء)

مولوی محمر علی صاحب اور مولوی محمد احسن صاحب امروہی نے بھی تشلیم کیا تھا کہ بیہ اشتہام محض دعا تھا۔ (ریویی آف ریلجنز قادیان بابت جون ،جولا کی ۱۹۰۸ء)

بالآخرلدهیاندیس آخری فیصله کے دعایا مباہلہ ہونے پر فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ ٹالٹ کا فیصلہ مولا ٹا امرتسریؓ کے حق میں ہوا اور مقررہ انعام تین صدررو پیہمولا ٹاکوملا۔ جس پر انہیں فاتح قادیان کالقب دیا گمیا۔ روئیداد مناظرہ میں فیصلہ ٹالٹ بنام'' فاتح قادیان' شاکع ہے۔ جے پڑھ کر ہرطالب حق فیصلہ کرسکتا ہے۔

مرزائی حفرات مانیں یاند مانیں ۔ گرمرزا قادیانی کی موت بدم ض ہیند نے ان کے کذب پر مہر شبت کردی۔ ہم نے مسلمانوں کے مسلمہ عقیدہ ختم نبوت کی توضیح کے لئے اخبار تنظیم اہل حدیث لا مور میں مضمون لکھا ۔ ضمنا نزول مسیح کا ذکر بھی آگیا۔ بس پھر کیا تھا۔ قصر مرزائیت میں زلزلد آگیا۔ بس پھر کیا تھا۔ قصر مرزائیت میں زلزلد آگیا۔ مرزائی اخبار پیغام سلح لا مور نے نزول مسیح پر چندا شکال پیش کئے جن کا معقول اور ملل جواب ہماری طرف سے تنظیم اہل حدیث لا مور میں شاکع ہوا۔ جس کا جواب پیغام سلح لا مور نہ ملل جواب ہماری طرف سے تنظیم اہل حدیث لا مور میں شاکع ہوا۔ جس کا جواب پیغام سلح لا مور نہ مردہ انڈ اب تو ''اپالوراا'' کی کا میاب پرواز نے ابطال مرزائیت پرایک اور دلیل قائم کر دی ہے۔ جب عامی انسان چا ند تک پرواز کرسکتا ہے تو مسیح علیہ مرزائیت پرایک اور دلیل قائم کر دی ہے۔ جب عامی انسان چا ند تک پرواز کرسکتا ہے تو مسیح علیہ السلام کے صعودائی السماء اور نزول من السماء میں کون سااستحالہ ہے؟

مضمون کی افادی حیثیت کو طموظ رکھتے ہوئے ادارہ محمدیہ نے جو میاں حاجی محمد مرحوم امرتسری کی یادگار میں قائم ہوا ہے۔ بغرض تبلیغ واشاعت کتابی صورت میں اس کی طباعت واشاعت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قرآن وحدیث کی تبلیغ واشاعت میں مزید کتب دیدیہ شائع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (مؤلف)

بسم الله الرحمن الرحيم!

#### خاتم النبيين على الله

"نحمده ونصلى على رسوله خاتم النبيين وعلى آله واصحابه جمعين"

سلسلة نبوت حفرت آدم عليه السلام سے شروع ہوا، اور حفرت محمطفی علية پر ختم ہوا۔ حضرت محمطفی علية پر ختم ہوا۔ حضرت محمطفی الله سے پہلے جتنے انبیاء ورسل مبعوث ہوئے۔ ان کی نبوت ورسالت کی مخصوص قوم یا محدود علاقے کے لئے تقی ۔ مگر احم مجتبی الله تاقیامت تمام بنی نوع انسان کے لئے مقرر ہوئی ۔ فرمایا: 'نیایہ النساس انبی رسول الله الیکم جمیعا (اعراف:۷۰) ' ﴿ لُوگو! شِن تم سب کے لئے رسول ہوں۔ ﴾

''وما ارسلنك الارحمة للعالمين (الانبياء:١٠٧)''﴿ ہم نے آ بِ كوتمام جہانوں كے لئے رحمت بنا كر چيجا ہے۔ ﴾

بی امرائیل کے آخری نی حفرت عیلی علیه السلام نے بھی اپنے بعد صرف ایک بی رسول کی بشارت دی۔ ارشاد باری تعالی ہے: ' واذ قال عیسی ابسن مریم یا بنی اسسرائیل انبی رسول الله الیکم ومصدقاً لما بین یدی من التوراة ومبشراً و برسول یا تبی من بعدی اسمه احمد فلما جاء هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (صف: ۱) ' (جب حفرت عیلی بن مریم علیه السلام نے قرمایا۔ اے بی امرائیل! ب مبین شہاری طرف الله کارسول ہوں اور تقد این کرنے والا ہوں تورات کی اور خوش فری دیتا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب آگیا وہ رسول ، ساتھ دلائل کے تو کہا انہوں نے یہ تو ظاہر جادو ہے۔ ک

ووسر ما مقام برفر مايا: "ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما (احزاب: ٤٠) " (مراعات) مم س ہے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ( یعنی آ ل جناب کی نرینداولاد کوئی نہیں ) کیکن وہ اللہ کے رسول اورخاتم النبيين بي أورخداسب يجه جانما ب- 4 الف لام جارمعنول مين مستعمل --سباورتمام يسي "الحمد الله رب العالمين " ﴿ تمام تم الله ك لي ب ﴾ حقيقت اورجس في،اس كى مثال بهي "الحمد الله" بي يعنى حمر كى حقيقت اورجس خداکے لئے ہے۔ معين شے بيے 'فعصیٰ فرعون الرسول "فرعون نے معین رسول کی نافرمانی کی۔ غيرمين شے جيے، 'اكله الذئب '' بھيريوں ميں سے كى بھير يے نے يوسف آخرى دوسمين توخاتم النهين مين مرادنيين موسكتين - چوشى اس لئ كيفيرهين نبيول كے خاتم ہونے كاكوئى مطلب نہيں اور تيسرى فتم مراد ہونے پركوئى دليل نہيں - كونك تعيين كے لئے کوئی قرینه چاہئے ۔ پس پہلی دونشمیں مراد ہوں گی۔معنی یہ ہوا کہ آپ تشریعی ادرغیرتشریعی تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ جب کی شے کی جس بی ختم ہوجائے تواصل شے بی ختم ہوجاتی ہے۔ ختم كى تين قرائتيں ہيں۔ "خاتَم النبيين" ''خاتِم النبيين'' "ولكِن نبياً خَتَمَ النبيين" (تفییر مدارک) .....٣ عربی لغت میں خاتم اور خاتم کے دومعنی ہوتے ہیں۔ آ خری <u>ش</u>ئے۔ یہاں پہلامعنی مراد ہوتو مطلب واضح ہے کدرسول النفائل آخری نی ہیں۔آپ کے بعداب کسی کونبوت نہیں ال سکتی۔ اگر دوسرے معنی مراد ہوں تو مہر سے مراد الی مہر ہوگی جیسے کسی

شے کو بند کر کے اس پرمہر لگا دی جاتی ہے۔اس صورت میں بھی مطلب دہی ہوا کہ آپ کے بعد

نبوت کا درواز ہیں ہے اور تیسری قرائت اس کی مؤید ہے۔ کیونکہ ختم النہین کے دومعنی ہیں۔

ا ۔۔۔۔۔ بیک آپ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کردیا۔ ۲۔۔۔۔ مہر۔ مہر والامعنی بیماں بین ہیں سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں بیماں بین چیزیں جا ہمیں۔ (۱) مہر لگائی جاتی ہے۔ (۱) مہر لگائی جاتی ہے۔

جب آپ مہر لگانے والے ہوئے تو خود مہر نہ ہوئے۔ حالانکہ دوقر انتوں میں آپ کو مہر کہا گیا ہے۔ پس یہ دونوں معنوں کے خلاف ہوا۔ اس لئے پہلامعنی مراد ہوگا۔ تا کہ تینوں قرائتوں کا مطلب ایک ہوجائے۔ یعنی پہلی دوقر ائتوں کی روسے آپ مہر ہیں اور مہر لگنے سے معاملے تم ہوجا تا ہے۔ اس لئے آپ نبیوں کے تم کرنے والے ہوئے اور یہ مہر خدا کی طرف سے لگائی گئے۔ اس لئے اللہ تعالی مہر لگانے والا ہوا۔

''النبیدن''کالف،لام جنس یا استغراقی ہے۔جو جملہ انبیاءورسل پر حاوی ہے۔ کلام اللہ کی بیآ ہت اعلان کررہی ہے کہ سیر تا ومولا تا محقق کے وجود باجو و پر نبوت کا خاتمہ کرویا گیاہے۔

بیآیت نهایت متحکم دلاکل اور قطعی براین کے ساتھ آنخضرت میلائی کی خصوصیت فتم الرسلین کو واضح کررہی ہے۔ ختم نبوت کا منصب اس کوشایان ہے۔ جو کمال دین اور اتمام نعت کی بشارت سے بھی مبشر ہو۔

فرمایا: "الیوم اکسلت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (المائده: ۳) " ﴿ آح مِس فِتهارادین کال کردیااور تم برای احمد تمام کردی ادر تهارے لئے دین اسلام کو پشدفر مایا۔ ﴾

یه ایک عجیب چش گوئی ہے اوراس کے اندر عجیب طاقت من جانب اللہ موجود ہے۔ ایران کو دیکھو وہاں ہزاروں سال تک متواتر سروش آ سانی کی آ واز بیسیوں پاک سرشت بزرگوں کو سنائی ویتی رہی۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ یہاں کروڑوں سال تک لاکھوں مہارشی ایسے ہوئے جن پرآ کاش وانی کا پرکاش ہوتار ہا۔

بنی اسرائیل کے حالات پڑھو، جہاں بیک وقت دو دو چار چار نبی موجود پائے گئے۔ اب کیوں اپنی قوم اورا پنے ملک میں کسی کا نبی ہوناتشلیم نہیں کرتے۔

مصریوں اور چینیوں نے بھی سینکڑوں سال تک اپنے اندر نبوت ورسالت ہونے کے دعاوی کو بلند کیا۔لیکن جب سے کلام اللہ میں آیت کا اعلان ہوا ہے۔ فتم نبوت کا فرمان سنایا گیا ہے۔اس وقت سے ان سب ندا ہب وادیان نے بھی اپنے اپنے دروازوں پر تقل ڈال دیئے ہیں۔

مجوی اب کیوں کسی مخض کو جائے اسپ وزرتشت کے اورنگ پرنہیں بھلاتے۔ آریاورت، اب کیوں آکاش وانی کا ایک حرف بھی نہیں سنتا۔

بیسب قدرت الہیکا روش اور بین کا رنامہ ہے۔جس نے نجائی کو خاتم انہین عارف ہے ہے۔ جس نے نجائی کو خاتم انہین عان کے بعد تمام دنیا کے جملہ فداہب کے دماغوں اور طبیعتوں ہے بھی یہ بات نکال دی ہے کہ خودان کے فدہب کے اندر بھی کسی کو پیفیر، نبی اور او تارکہا جائے۔ دنیا بھر کا بیمل فیصلہ یا میلان طبع بلکہ فطری وجدان ظاہر کرتا ہے کہ قدرت ربائی نے اس خصوصت کی جو وجود اقدس نبویہ سے مخصوص ہے۔ کیسی زیر دست مخاطت فرمائی۔ کوئی غیر مسلم بینیں کہ سکتا کہ نجائی کے اپنی ذاتی توصیف کے لئے ایسافر مادیا ہے۔

اوّل ..... اس لئے کہ دعویٰ کرتا آسان ہے۔ گرز مان مستقبل پر حکومت کرتا دشوار ہے۔ یہاں تو چودہ صدیوں کا زباند اور مختلف ومتعدد ندا ہب کا متفقد روبیاس کی تائید میں موجود ہے۔ یہاں تو چئے کی تائید میں خود نیچر ہوں وہاں تقسع کا کیا دخل رہ جاتا ہے۔

دوم ...... اگر نی الله کواناذاتی فخر بھی قائم کرنا مقصود ہوتا تو حضوراییا کہ سکتے تھے کہ اپنے تقبیعین کو نبوت کے منصب سے متاز بناتے اور حضرت موسی علیه السلام سے بڑھ کراپ انتجاع کرنے والے انبیاء کی شان اور تعداد کا اظہار کرتے لیعض مسلمان صوفیا کی نسبت زبان زو عوام ہے کہ انہوں نے فدا ہونے کا دعوی کیا تھا۔ اوّل تو ان روایات کی صحت مشکوک ہے۔ دوم اگر ثابت بھی ہوجائے کہ کی شخص نے ''انا الحق '' بھی کہا۔'' سبحان ما اعظم المشانی '' کہا۔ تب بھی بہت بھی میں نہ تبی کہلانے کی جرات وہ بھی نہ کہا۔ تب بھی بین تو ہوں میں میر عربت شہرت یا فتہ ہے۔

باخدا ويوانه باش وبا محمد موشيار

اب وہ احادیث درج کی جاتی ہیں جوزرعنوان کی تفسیر میں نی اللہ سے باساد میح

البت إي

ا..... ''عن ابى هريرة أن رسول الله عَبَالله قال أن مثلى ومثلى الإنبياء من قبلى كِمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من

زاویة فجعل المناس یطوفون به ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین واللفظ له) " الملبنة وانا خاتم النبیین (بخاری ۱۰ س ۲۰۰۱ بساب خاتم النبیین واللفظ له) " (ابو بریرهٔ سے روایت ہے۔ نی الله نی نی مرایک این کی گئی کی دیکھنے والے آتے تھے۔ مکان کی ہے۔ خوب بنایا گیا تھا۔ مگر ایک این کی جگہ چھوڑ دی گئی ہی۔ دیکھنے والے آتے تھے۔ مکان کی عمری اوراس خالی جگہ کے ان انظار کرتے تھے۔ اب میں بول جس نے اس خالی جگہ کو موریا۔ میرے ذریعہ بی محارت ختم ہوئی اور میری وج بی سے رسول ختم کئے گئے اور وہ این میں بوں اور میں سب انبیاء کاختم کرنے والا ہوں۔ پ

اس حدیث میں آنخضرت ملک نے اپنے پانچ نام فرمائے۔مجمر، احمہ کے معنی نہیں فرمائے۔ ماحی، حاشر، عاقب ان کے معانی بتلائے۔اس سے واضح ہوا کہ مجمد اور احمد ذاتی نام ہیں اور ماحی، حاشر اور عاقب وصفی نام ہیں۔

سسست اعطیت جوامع الکلام نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلام نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلام نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا وارسلت الی الخلق کانة وختم بی النبییون (مسلم ج۱ ص۱۹۹، باب المساجد ومواضع الصلوة) "﴿ الاجریرة صروایت کرسول النظاف نے فرمایا۔ مجھے سب انبیاء پر ہاتوں میں نفیدت وی گئی ہے۔ مجھے جامع کمات عطاء فرمائے گئے۔ مجھے رعب سے مدودی گئی۔ مال غنیمت ہم پرحلال کیا گیا۔ دوئے زمین کو ہمارے لئے مجداورسب طہارت بتایا گیا۔ مجمعی زمین کو ہمارے لئے دسول بتایا گیا۔ میری

ذات پرانبیاء کا خاتم ہوگیا۔ یعنی اب کی کو شخصرے سے عہدہ نبوت عطاء نہیں کیا جائے گا۔ ﴾

سسس ' عن ابی امامة قال النبی شائیلہ فی خطبة الوداع ، ایھا السناس انه لا نبی بعدی ولا امة بعد کم (رواه ابن جریر وابن عساکر) ' ﴿ الوام مُ سے روایت ہے کہ نجی آلیہ نے خطبة الوداع میں فرمایا تھا۔ لوگوا یا در کھومیرے بعد کوئی نجی تیں اور تنہیں ہے ت

۵..... "روی احمد والترمذی والحاکم باسناد صحیح: عن انس قال وال رسول الله عَبَرَتُ ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترمذی ج۲ ص۱۰، باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات) " (امام احم، امم ترثی اورامام ما کم نے مح اساد کے ساتھ الس سے روایت کیا ہے کدرسول الشقائی نے فرمایا کہ: ابرسالت اور نبوت مقطع ہوچکی ہے۔ لہذا میر ہے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ۔ بست "عن شوبان قال قال النبی عَبر الله سیکون فی امتی ثلثون کنابون کہ اس میں عدی (ترمذی ج۲ کذابون کہ لو نبی بعدی (ترمذی ج۲ صه عنی باب لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون) " ﴿ نَهِ الله نَهِ مِن الله م

ک..... "عن عقبة بن عامرٌ قال النبی عَبَرُلل لوکان بعدی نبی الکان عمر بن الخطاب (الترمذی ج۲ ص۲۰۹، باب مناقب ابی حفص عمر بن خطاب) " ﴿ رسول النُفِلِ فَ فَر ما یا که اگر میرے بعد کوئی نی بوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ ﴾ سب جانتے ہیں کہ حفرت عمر نی شقے۔ لہذا ثابت ہوگیا کہ آئخفرت اللہ فیک کے بعد کوئی بھی نی نہیں ہوسکا۔ قیامت تک اب کسی کوعہدہ نبوت سے مرفراز نہیں فرمایا جائے گا۔ (کیونکہ آپ کی نبوت عامداور کا ملہ ہے)

۸..... سعد بن الی وقاص کے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نی اللہ نے حفزت علی کو سے اللہ کے میں نی اللہ کے حفزت علی کو پیچھے چھوڑے میں چھوڑے میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ''اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی (بخاری ج۱ ص۲۵، باب مناقب علی بن ابی طالب) ''

﴿ كياتم اس پرخوش نيس كم مير علي وي بنو، جيسے بارون، موى عليه السلام كے لئے تھے۔ بال بيضرور ہے كدمير سے بعدكوئى نبى پيدانہ ہوگا۔ ﴾

حضرت موکیٰ علیہ السلام میقات ر بی کے طور پر چالیس یوم تھمرے تھے اور اپنے بعد ہارون کوخلیفہ بنا گئے تھے۔ نی آلیک کو کھی غزوہ تبوک میں تقریباً پچاس یوم مدینہ سے باہر رہنے کا اتفاق ہوا۔

اس واقعہ میں خلافت بعد وفات رسول الله علیہ کا اشار ہ تک نہیں ہے۔ کیونکہ ہارون نے موی سے بہت پہلے وفات یا کی تھی۔

۹ ..... سیدنا حفرت علی نی کریم الله کوآ خری عسل دے رہے تھے تو اپنی زبان سے ایول فرمار ہے تھے۔ سے اور اپنی زبان سے ایول فرمار ہے تھے۔

"بابى انت وامى لقد انقطع بموتك مالا ينقطع بموت غيرك من النبوة والانبياء (نهج البلاغة ص٠٠) " (مير عال باب تخضرت المسلحة مرقر بان المنبوة والانبياء كموت عوه چيزخم بوگئ جوادرك فخض كى موت سخم نه بوگئ هي لين نبوت اورا خبارغيب اورا سان سخبرول كاآناب فم بوگيا - )

قرآن وحدیث کی تصریحات سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آنخضرت علیہ اللہ کی طرح عیاں ہے کہ آنخضرت علیہ اللہ کی خرص اللہ کی آخض کی کو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی قتم کی نبوت، ظلی ، پروزی، تشریعی ، غیرتشریعی کسی کو عطام نبیس کی جائے گی اور اس پرامت کا اجماع ہے۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کی موجودگ میں اس پرکوئی ضرورت نبیس ہے۔

اس لئے ایک صحابی بھی ایسانہیں ہوا۔ جس کا پیمقیدہ ہوکہ حضرت محملات کے بعد کسی فتم کی نبوت جاری فتم کی نبوت جاری فتم کی نبوت جاری ہوا۔ جس کا پیمقیدہ ہوکہ حضرت اللہ کے بعد نبوت جاری دسنے کا قائل ہو۔ ایک تابعی بھی ایسانہیں گذرا جس کا پہنظر پیہوکہ احم بھنے گئے ہدد کسی کو عہدہ نبوت کا عہدہ نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ کوئی امام یا جم بھنجھی نبی اکرم بھنے کے بعد اجرائے نبوت کا قائل نہیں اور ضدی آج تک کوئی محدث یا فقیہدا مت میں ایسا ہوا جس نے کھھا ہوکہ رحمۃ اللعالمین کے بعد بھی کسی قسم کا عہدہ نبوت کسی محص کوعطاء کیا جائے گا۔

تمام قرآن مجیدادر مجموعه احادیث میں ایک آیت باحدیث الی نہیں، جس میں بدوکر ہوکہ حضرت مجم مصطفیٰ احرمجتر اللہ کے بعد کسی شخص کو نبی بنایا جائے گا۔ یاظلی یا بروزی، غیرتشریعی نبوت کسی امتیٰ کوسلے گی۔''من ادعیٰ فعلیه البیان بالبرهان'' دفع دخل، اگر کسی کوشبہ ہو کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آنے والے ہیں۔ وہ بھی تو نبی ہیں۔ پھر کسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی تعلقہ کے بعد کوئی نبی نبیں ؟ تواس کا دفعیہ یہ ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کوعہد ہُ نبوت آن مخضرت علیہ ہے اے مسال پہلے عطاء ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ آخری زمانے میں بحثیت آپ کے ایک امتی کے آئیں گے۔ خود ان کی نبوت ورسالت کاعمل اس وقت جاری نہ ہوگا۔ جیسے آخ تمام انبیاء اپنے مقام پر (برزخ میں) موجود ہیں۔ مرعمل صرف نبوت محمد یکا جاری وساری ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ''اگر آج مویٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجر اتباع کے چارہ نہ تھا۔ای طرح جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسان سے نازل ہوں کے تو قرآن پاک وحدیث شریف ہی کی اتباع وہلینے کریں گے۔''

عہدة رسالت تو ان كول چكا ہے۔ جوكسى وقت سلب نہيں ہوسكا اور ہم نے قرآن وسنت سے ثابت كرديا ہے كہ نبوت و سالت ختم ہو چكى كى شخص كو نئے سرے سے عہدة نبوت نبین عطاء كيا جائے گا۔ حضرت عيسىٰ عليه السلام تو آنخضرت الله عند سے مبلے مرتبہ نبوت يرفائز ہو سے ہیں۔ لبنداان كى آ مدے خاتم النبيين كی ختم نبوت يركوئى زدنيس پڑتی۔

پس ختم نبوت کا مسلکوئی جزوی یا فروی مسلفتیس ہے۔ایمان واسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بلکہ کفر واسلام میں حد فاصل ہے۔ جیسے سیچ نبی کی تکذیب اورا نکار کرنا کفر ہے۔ایسے بن کسی جھوٹے ،کاذب کونبی ماننا کفرہے۔

يەستلەاتفاقى اوراجماعى جاورارشاد بارى تعالى ملاحظة فرمائىين:

۲..... ''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاء ه الیس فی جهنم مثوی للکافرین (العنکبوت:۱۸) ''﴿اس سے برا طالم کون ہے؟ جوخدا پر جموث بائد ھے یا حق کو جھٹلائے۔ جب اس کے پاس حق آگیا۔ کیا ایسے کا فروں کا محمل خمکانہ جہم نہیں؟ ﴾

ان آیات میں جیسے سچے نبی کی تکذیب اورا نکار کرنے والے کو کا فرکہا ہے۔اس طرح خدا پر جھوٹ با ندھنے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کا فرکہا ہے۔

لہٰذا اس فرمان کی بناء پر مدعی نبوت کا ذب کے کفر میں کوئی شک نہ رہا۔ یہ فرمان مرزائیوں کے کفر پرصرت کا ورقطعی دلیل ہے۔اس دلیل کی تر تنیب بصورت شکل اوّل پوری ہوئی۔ صغریٰ: مرزاجھوٹی نبوت کا مرجی ہے۔

عفری: مرزا بھوی جوت کامری ہے۔ کہ عان یا جہ ڈن کرا ہو کی ذ

كبرى: اورجھوٹی نبوت كامرى كافرہے۔

نتیجہ: صاف ہے کہ مرزا کا فرہے۔ ب

دوسری طرزے

صغریٰ مرزااللہ تعالیٰ کے نبی خاتم النہین کامکر ہے۔ ( کیونکہ آپ کوناتم النہین نہیں مانیا)

كبرى: اورسج نى كامكر كافرب

نتیجه: بیکه مرزائی کافرے۔

گذشتہ بیان سے شبہ ہوسکتا ہے کہ قادیانی مرزائی جو کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا ذیہ کو تشکیم کرتا ہے۔وہ تو کا فر ہوا۔ تگر لا ہوری مرزائی کو کا فرنہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ وہ ختم نبوت کا قائل ہے اور مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا۔اس شبے کودور کرنے کے لئے گی دلائل ہیں۔

اوّل..... امت محمد بیکامتفقه عقیده ہے اوراحادیث نبویہ میں اس کی تقریح ہے کہ سے موعود نبی ہیں ۔ مگر لا ہوری مرزائی ان کی نبوت کامنکر ہے۔ اس بناء پر وہ بھی کا فرہے۔

دوم ..... امت محمد یکا جماع ہا ورقر آن وحدیث اس پر شفق بین کرآنے والے مسی علیدالسلام ابن مریم بیں۔ایسے قطعیات کا مشرکا فرہے۔

سوم ..... مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت میں شک نہیں۔ چنانچہ مرزامحمود قادیانی نے اپنی کتاب ' حقیقت العبوۃ'' میں ضرورت سے زیادہ مواد جمع کر دیا ہے۔ بیدلا ہوری مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔ وہ صرف اس کی تاویل کرتے ہیں کہ نبی سے مراد محدث ہے۔ لیکن محدث کی تشریح وہی نبی دالی کرتے ہیں کہ اس پر دحی تازل ہوتی ہے جووشل شیطان سے محفوظ ہوتی ہے اور انبیاء کی طرح وہ مامور ہوتا ہے۔ اس کا مشرمتوجب سزائظہرتا ہے۔ پس محدث کی تشریح نبی دائی ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت مرزائی دونوں گروہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ لا ہوری اور قادیانی نبی کوئی فرق نہ ہوا۔

چہارم ..... امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آنے والا میں مکومت اور سیاسی شان کے ساتھ آئے گا۔ احادیث میں میں ہی اس کی تقریح ہے کہ مکم، عدل، لیعنی باانصاف حاکم ہوگا۔ جنگ کرے گا۔ وجال کو آل کرے گا وغیرہ۔ ایسے متواتر اور متفقہ عقیدے کا محر کا فر ہوا۔ کیونکہ وہ بجائے اس کے ایسے مخص کو سے موجود مانتا ہے۔ جو حکومت اور سیاست کے ساتھ نہیں آئے گا۔

خلاصه

یہ کہ مرزائی لا ہوری ہوں یا قادیانی دونوں کافر ہیں اور امت مسلمہ مرزائیت کے دونوں گردہ کے کفر پر منفق اور متحد ہیں۔دوسر کے نفظوں میں یوں کھہ لیجئے کہ: مرزائیت کے کفر پر امت مجمد سیکا اجماع ہے۔

تحتم نبوت اورنز ول عيسى عليه السلام

اخبار تظیم اہل حدیث مجربیہ ۲ رنومبر ۱۹۲۸ء میں میرامضمون بعنوان نفسات السال حدیث مجربیہ ۲ رنومبر ۱۹۲۸ء میں میرامضمون بعنوان نفسات السندیدین ''شائع ہوا تھا۔ جس میں قرآن وحدیث کی تقریحات سے سیانی کیا گیا کہ حضرت محقط اللہ کر نبوت فرسالت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے شمن میں ایک شبے کا جواب دیتے ہوئے کھا تھا کہ اگر کسی کوشبہ ہو کہ حضرت عیسی علیہ السلام قرب قیامت آنے والے ہیں۔ وہ بھی تو نبی ہیں۔ پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ نبی اللہ کے بعد کوئی نبی ہیں۔ پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ نبی اللہ کے بعد کوئی نبی ہیں؟

اس کا دفعیہ میہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوعہد ہ نبوت اے ۵سال پہلے عطاء ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ آخری زمانے میں بحثیت آخضرت میں اللہ کے ایک امتی کے تشریف لا میں گے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ورسالت کاعمل اس وقت جاری نہ ہوگا۔ جیسے آخ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے مقام پر (برزخ) میں موجود ہیں۔ گرعمل صرف نبوت محمہ میکا جاری وساری ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر آج موئ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری اتباع کے چارہ نہ ہوتا۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسان سے نازل ہول گے تو قرآن مجیدوعدیث شریف ہی کی تبلغ فرمائیں گے۔عہدہ رسالت تو ان کوئل چکاہے۔ جو کی وفت سلب نہیں ہوسکتا اور ہم نے قرآن وسنت سے ثابت کردیا کہ نبوت ورسالت ختم ہوچکی کی شخص کو شخاسرے سے عہد ہُ نبوت ابعطاء نہیں کیاجائے گا۔

حفرت عیسیٰ علیه السلام تو آنخضرت الله سے پہلے مرحبہ نبوت پر فائز ہو چکے ہیں۔ لہذاان کی آمدے خاتم النبین کی ختم نبوت پر کوئی زنبیں پڑتی۔

ناظرین کرام! غور فرما کیس کندرصاف اور واضح بیان ہے کہ نجی میں گئی ہے گئی ہے۔ بیں اور حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوآپ سے پہلے عہدہ نبوت عطاء ہوچکا ہے۔ اب ان کی آ مد ثانیہ سے ختم نبوت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ بحثیت آپ کے تالع آ کیس گے۔ کتاب وسنت ہی کی تبلیغ واشاعت کریں گے۔خودان کی نبوت ورسالت کاعمل اس وقت جاری نہ ہوگا۔

ییدلل اورمعقول بات بعجہ ضداور تعصب مرزائی ہفت روز ہ پیغام سلے کے مریری سمجھ میں نہیں آئی۔اس لئے وہ اعتراض کرتا ہوارقم طراز ہے۔

میرکہنا کس طرح ہوسکتا ہے کہ حفرت عیسٹی علیہ السلام جب دوبارہ آ سی سے تو وہ رسول بھی رہیں گے اور امتی بھی۔امتی ہونا تو ان کی رسالت کے منافی ہے جو مخص رسول ہوگا وہ امتی کیسے ہوسکتا ہے؟

اب آپ فرمائیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواولیٰ الامر کے مقام پر رکھا جائے گا۔ جس سے تنازعہ ہوسکتا ہے۔اس صورت میں ان کی رسالت باقی نہیں رہے گی۔ یارسول کے مقام پر سمجھا جائے گا۔جس سے حضرت نبی کریم اللہ کی نفی ہوتی ہے اور ختم نبوت باطل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میں سے کون می صورت اختیار کی جائے گی؟

(پینا مسلح ۱۸ رومبر ۱۹۱۸ء)

سنئے جناب! حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پھیلی نبوت سے نازل ہوں گے اور شریعت محمدی پڑھلی کریں گے۔ایک وقت میں دونیوں کا ہونا ایک امام کا ہونا اور دوسرے کا تابع ہوناممتنع نہیں۔ بلکہ قرآن شریف سے بالتصریح ثابت ہے۔

دیکھئے! حضرت مویٰ وہارون علیہا السلام دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں اور ، ونوں نبی تھے۔حضرت مویٰ علیہ السلام اصل صاحب شریعت امام تھے اور حضرت ہارون علیہ ااسلام آپ کے تالع اورخلیفہ تھے۔

چنانچسورة فرقان میں ارشادے: 'ولیقد سائیدنیا موسی الکتب وجعلنا معه اخسادون وزیراً (الفرقان: ۳۰) '' (ایم فرمی علیه السلام کوکتاب دی اوراس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کواس کا وزیر بنایا۔ کھ

ای طرح سورة اعراف میں ہے: "وق ال لاخیه هارون اخلفنی فی قومی (الاعراف: ۱۶۲) " ﴿ جب مولی علیه السلام حسب وعده الی کوه طور پر چلے تواہے بھائی ہارون علیه السلام کو کہنے گئے۔ میرے بعد میری قوم میں میراخلیف رہنا۔ ﴾

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حفرت موی علیہ السلام ، حفرت ہارون علیہ السلام کو اپنا ظیفہ مقرر کرتے ہیں اور قوم کو صرف اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالا تکہ حفرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے جبیہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 'وو ھب نا له من رحمتنا اخاہ ھارون نبیہ نبیاً (مدیم: ۳۰) ''﴿ ہم نے موی (علیہ السلام) کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون (علیہ السلام) نبی کر کے بخشا۔ ﴾

ای طرح حضرت ابراجیم علیه السلام اور حضرت لوط علیه السلام دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں اور دونوں نی تھے۔ حضرت ابراجیم علیه السلام صاحب شریعت اور امام تھے اور حضرت لوط علیه السلام یا وجود نی ہونے کے ان کے تابع تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیه السلام کی نبوت ورسالت کے بابت فرمایا: 'وان لـوطاً لمن الموسلین (الحصافات: ۱۳۳) ' و بحث حضرت لوط علیه السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ ﴾

اور حضرت ابراجيم عليه السلام كوتا لع مونى كى بابت الله تعالى في ارشاد فرمايا:
"فامن له لوط (عنكبوت: ٢٦)" ﴿ (حضرت) لوط (حضرت) ابراجيم عليها السلام يراجيم عليها السلام يراجيم عليها السلام يراجيم عليها السلام يراديم عليها السلام عليها السلام عليها السلام يراديم عليها السلام السلام يراديم عليها السلام عليها السلام عليها عليها السلام عليها السلا

ای طرح حفرت عیسی اور حفرت یجی علیها السلام دونوں ایک وقت میں نمی تھے۔ حفرت عیسیٰ علیدالسلام امام تھے اور حفرت یجیٰ علیدالسلام ان کے تابع تھے۔ جیسے کہ حفرت یجیٰ علیدالسلام کی صفات میں فرمایا: "مصد قاً بکلمة من الله (آل عمد ان: ۳۹) " ﴿ حضرت یجیٰ کلمة الله حفرت عیسیٰ علیدالسلام کی تقدیق کرنے والے ہوں گے۔ ﴾

الله والرسول (النساه: ٩٥) "كتت بوگااوروه قرآن وحديث بى كم بلغ بول ك\_ خود ان كى رسالت و نبوت كادكام اس وقت جارى ته زل كيد وفع و خل نمبر: ا

اگرکہا جائے کہ جو پھی کھا گیا ہے وہ ایے نبیوں کی بابت ہے جو ایک زمانے میں دنیا میں موجود سے مگر حضرت عیلی علیہ السلام کے نزول کی صورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی ۔ کیونکہ نبی اکرم اللہ و نیا میں میں تشریف نہیں رکھتے تو جو اب اس کا یہ ہے کہ:'' حضرت عیلی علیہ السلام کے نزول کی صورت میں یہ امر بطریق اولی جائز ہے۔ کیونکہ جب حقیقتا دونی ا کھٹے ہو سکتے ہیں تو زمانہ اور زندگ کے لحاظ سے کیوں منع ہے؟ ایک تو باعتبار زمان نبوت کے ہواور دوسرا اپنی حقیقی زندگ سے موجود ہوتو کوئی ترج نہیں۔ یہ امر بھی ہم قرآن شریف سے بابت کے دیتے ہیں۔''

الله تعالى نارشادفرمايا: ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل (البقره: ۸۷) و من من مول عليه الرام الم المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد ونور من النبيون الذين اسلمو! (مائده: ٤٤) و المورد الما النبيون الذين اسلمو! (مائده: ٤٤) و المورد و المورد و المال المورد و الم

ان آیات سے ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کے تائع کی رسول مبعوث کئے گئے اور وہ سب حضرت موسی علیہ السلام کی وفات کے سبح سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ بعدان کے آئین وشریعت پرکئ نبی ہوئے اور رسول الشفائی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوکر دنیا میں زندہ موجود ہونے میں کوئی فرق نہیں۔

دفع وخل نمبر:۲

شاید کسی کوبیشبه ہوکہ کیا امت محقظت کی اصلاح بغیر حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہوسکتی؟ کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام ہی ووبارہ نزول فرما ئیں کیااس میں امت محمہ یہ کی تو ہیں نہیں ہے؟ کہ اس میں کوئی لائق اصلاح امت نہیں؟ جواب میہ ہے کہ بیاعتراض بھی کم علمی کے سبب ہے۔ یہ کی حدیث میں نہیں لکھا کہ حضرت عیسی میں احدادیث میں بھی حضرت عیسی علیما اسلام امت محد میں اصلاح کے لئے تشریف کا میں گے۔ سب احادیث میں بھی لکھا ہے کہ صلیب توڑیں گے۔ یعنی دین نصاری کو باطل کر دیں گے۔ خزیر کوئل کریں گے۔ یعنی اس کے پالنے اور کھانے کو حرام کر دیں گے اور دجال کو ہاریں گے۔

یکی حدیث میں نہیں آیا کہ امت محدیدگی اصلاح کریں گے۔اس میں امت محدید کی تو بین نہیں مکدید کی تو بین نہیں کی امت میں شامل ہو بین نہیں بلکہ فخر ہے کہ ایک اولوالعزم پیغیر حصرت رحمة اللعالمین خاتم النہین کی امت میں شامل ہوکرامامت کا فرض اداکر ہے گا۔

وفع دخل نمبر :۳

اگر کی کوییشبہ کو کہ حضرت تشریف لائیں گے تو وجی رسالت کا بھی آ نا ہوگا اور رسول کی حیثیت و ماہیت میں بیدامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جرائیل علیہ السلام حاصل کرے تو جواب بیہ کہ جب وین جمیعات کامل ہے۔اللہ ''فرمار ہا ہے۔تو پھر سے رسول کوکون سے دینی علوم بذریعہ جرائیل لینے ہوں گے؟

کیا سے وین محم کا نامخ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر سے علیہ السلام پر جرائیل علیہ السلام وقی رسالت لائے تو شریعت محمدی پر اس کا حکم کرنا جورسول الله الله نے فرمایا ہے۔ باطل ہوتا ہے۔
کیونکہ جب جرائیل علیہ السلام تازہ وقی لائے تو قرآنی وقی منسوخ ہوئی اور 'اکملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی (مائدہ: ۲) 'نعوذ باللہ! غلط ہوتا۔ پس بیام کہ رسول کے واسطے ہمیشہ جرائیل علیہ السلام کا آنالازی امر ہے۔ غلط ہے کی نفس شری میں نہیں ہے کہ سے موعود پر جرائیل علیہ السلام وقی لائے گا۔ بلکہ اجماع امت ہے کہ سے موعد، باوجودرسول ہونے کے معزت محملی اللہ اللہ اللہ موقا۔ جدیا کہ کی اللہ ین ابن عربی فرق حات مکیہ کے باب ۲۳ میں فرماتے ہیں۔

" جاننا جائے کہ امت محمد یہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابو بکر صدیق ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افغنل ہو ۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس شریعت محمدی سے علم کریں گے اور قیامت میں ان کے دوحشر ہوں گے۔ ایک حشر انہیاء کے زمرے میں ہوگا اور دومراحشر اولیاء کے زمرے میں ہوگا۔"

حفرت شیخ اکبرٌ صاحب کشف والهام میں مرزا قادیانی اور ان کے مریدان کو مائے ہیں۔اس واسطے شیخ اکبر کی تحریر سلمہ فریقین ہے۔حفرت شیخ کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد ای شریعت محمدی پڑھل کریں گے۔ باوجود یکہ خودرسول

ہوں گے۔ چونکہ شریعت محمدی کال شریعت ہے۔اس لئے ان کو بعد مزول وی رسالت نہ ہوگی۔ دوسرے اولیائے امت کی طرح ان کو بھی الہام ہوگا۔

وی رسالت بے شک رسول کے واسطے لازی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے ضرور حضرت جبرائیل علیہ السلام وی رسالت لایا کرتے تھے۔ مگروہ آٹا محدرسول التعلقہ کے اس کے رسول تھے اور سے پہلے تھا جو کہ ان کی رسالت کا زمانہ تھا اور وہ اسی طرح وجی رسالت سے رسول تھے اور صاحب نجیل تھے۔

گریداعتراض سراسر غلا ہے کہ بعد نزول بھی ان کی وقی رسالت ہونا ضروری ہے۔
کیونکہ رسول کوعلم وین بذریعہ جبرائیل لمتا ہے۔ نزول جبرائیل علیہ السلام چونکہ بعد خاتم النہین مسدود ہے۔ اس لئے عیسیٰ رسول اللہ پر بھی بعد خاتم النہیان کے نہیں آسکتے اور رسول کے لئے ضروری نہیں کہ ہروفت بلاضرورت بھی اس کے پاس جبرائیل وقی رسالت لا تا رہے اور وہ وقی رسالت کے بند ہونے ہے کسی رسول کی رسالت جاتی رہتی ہے۔ حضرت خاتم النہیان کے پاس کتنی کتنی مدت تک جبرائیل نہ آئے تھے تو کیا نبی کر پیم ایک کی رسالت جاتی رہتی تھی ؟ اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ تب آپ پھر رسول ہوجاتے تھے۔ ہرگز نہیں۔
فر جمل نہیں۔

د فع وخل نمبر : ہم' اگرشبہ ہو کہ بعد مزد ول عیسیٰ ان کے امتی ہونے سے رسالت چھن چائے گی تو جواب ہیے سے سیسر سیسم میں سے میں مصلوبات کی سند استفادہ میں استفادہ کے استفادہ کا ساتھ کے استفادہ کے استفادہ کا ساتھ ک

ہے کہ یہ کہاں ہے بچھ لیا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی بعد نزول اپنی نبوت ورسالت چھن جائے گا اور وہ معزول ہوں گے۔ جب نظیری موجود ہیں اور نص قرآئی ثابت کردی ہے کہ سب انبیاء سے انبیاء علیم السلام حضرت فاتم انبیین کی امت میں شار ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی سب انبیاء سے اقرار لے چکا ہے کہ وہ فاتم انبیین کی پیروی کریں گے اور ضرور اس پر ایمان لا کیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ' واذ اخذنا میشاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتومنن به ولتنصرنه (آل عمدان: ۱۸) ' ﴿جب خدا نیمیوں سے اقرار لیا جو پھی میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے۔ پھر جب تمہاری طرف رسول

آئے جوتمہاری سچائی ظاہر کرے گاتوتم ضروراس پرایمان لاؤگے اور ضرور مدد کروگے۔ ﴾
معراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم، موئی، عیسیٰ علیم السلام نے
آنحضرت علیلہ خاتم النمیین کے پیچے نماز پڑھی اور آنخضرت علیلہ انبیاء کرام کے امام نے اور
اولوالعزم رسول آپ کے مقتدی ہوئے۔ جب ان تمام رسولوں اور نبیوں کی رسالت بحال رہی

تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بعد مز ول شریعت محمدی پڑھل کریں گے تو ان کی رسالت کیوکر جاتی رہے گی ؟

فرض کروایک جرنیل دوسرے جرنیل کی کمان میں کسی خاص ڈیوٹی پرلگایا گیا ہوتواس جرنیل کے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس جرنیل کے ماتحت یہ جرنیل ہوتا ہے، ۔اس کی عالی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول جب حضرت مجر مصطفیٰ علیقی کی شریعت کی متابعت کریں گے اور دین اسلام کی امداد کریں گے اور اپنا وعدہ جوروز میثاق میں کر بچے ہیں اسے وفا کریں گے۔ ان کی اپنی نبوت ورسالت بدستور بحال رےگی۔

جبیها کرشنخ اکبرنے لکھاہے کہ: ''حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن انبیا ہے۔ زمرے میں بھی حشر ہوگا اور اولیاء کے زمرے میں بھی۔''

بیکام توان کی نضیلت کاباعث ہے کہ آنخضرت اللہ کی امت کے اولیاء کرام میں بھی ان کاحشر ہوگا اور بیان کی اپنی دعا کا نتیجہ ہے۔ (دیکھوانجیل برنباس فصل ۲۹۴م ۲۹۴)

''اے رب بخشش والے اور رحمت میں تواہیۓ خادم (عیسیٰ) کو قیامت کے دن اپنے رسول (محمہؓ) کی امت میں نصیب فرما۔''

حاصل بیرکرایک نبی دوسرے نبی کی متابعت کرے تو اس کی اپنی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آنخضرت اللہ نے ملت ابرا ہیمی میں اتباع فرمائی تو کیا آپ کی نبوت جاتی رہی؟ ہرگز نہیں تو پھر حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت خاتم انتہیں کی اتباع سے کیوں جاتی رہے گی؟

حفرت خاتم النبين الله في فرمايا كه: "اگر موى عليه السلام زنده موت تو ميرى ميروي كسواان كاچاره نه موت تو ميري ميروي كسواان كاچاره نه موتائ

اس صدیث ہے بھی روزروشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک نبی کی دوسری نبی کی اجاع ہے نبوت نہیں جاتی۔

پغام کے کا حدیث رسول سے انکار

مرزائی فت روزه'' پیغام سلم'' کے مدیر حدیث:''اِگرمویٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میری اتباع کے چارہ نہ تھا۔'' کا اٹکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:'' بیقر آن کریم کی مندرجہ بالا آیت کے خلاف ہے۔اس لئے اس کورسول کریم کا قول شلیم نہیں کیا جاسکتا۔''

(پیغام ملحمور در ۱۸ اردمبر ۱۹۲۸ و)

جناب! میر کمدوینا آسان ہے کداس حدیث کوہم نہیں مانے۔ میقران کے خلاف ہے۔ مگریہ ثابت کرنا کہ اس دلیل سے قرآن کے خلاف ہے مشکل ہے۔ کیا برخض کو بہت حاصل ہے کدوہ کہدرے کدید جدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یااس کے لئے علم عقل کی ضرورت ہے؟ کیا حدیث محج قرآن کے خلاف ہوسکتی ہے؟ بیرحدیث حضرت جابڑے مشکلو ہ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ميس بحواله احمر بيبيق ميس موجود ہے۔

کیا در ' پیغام صلح' نتائیں کے کہ کس نے اس کو قرآن کے خلاف کہا ہے؟ کسی امام، محدث یافقیمہ نے کسی ایک کا نام تو لیجئے۔ کیا مرزا قادیانی نے کہیں لکھاہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔اگرنبیں تو آپ کا قول بےدلیل ہے۔ جے کوئی عقل مند تسلیم نہیں کرسکتا۔

كيابيرهديث نبوي الفيلة كاا تكارنيس؟

كيا حديث رسول تلكية كاا نكار كفرنېيس؟

كيا حديث رسول تلكية كوچيوژنے والا بقول مرزا قادياني خبيث نبيس؟

اثبات حيات سيح عليه السلام

الله تعالى في آن مجيد من ارشاد فرايا مي: "ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين (آل عمران:٤٦) " ﴿ كَلام كرك كالوكول عَلَمُوار عِين اوركمولت كي عرض اورصالحين سے ہوگا۔ 4

"تكلم في المهد اور تكلم في الكهولت " ﴿ كَلَّ اور بِي كَلَّ ال مِن مواسَّ حضرت عیسی علیه السلام کے وار ذہیں ہوا۔ الله انعام جمّائے گا۔ ﴾

"أذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً (مائده:١١٠)" ﴿ جب كما سَدِى مِس نے تيرى، روح القدى سے كونونے لوگوں سے گہوارے مِس اور كہولت كى عرض كلام كيا- ﴾

جس طرح تکلم فی المهدامرخارق عادت ہے۔ای طرح تکلم فی الکہولۃ بھی امرخارق عادت ہے۔ کلام فی اللہولة بظاہرامرعجیب نہیں۔ کیونکہ بیز مانہ کہولت میں سب بولنے والے کلام کیا کرتے ہیں۔اس لئے اس معجز و عیسویہ کی صورت بیہوگی کداشنے زماند دراز تک جسم کا بغیر طعام وشراب زندہ رہنااوراس میں کسی قتم کا تغیر نہ ہوا۔امر خارق عادت ہے۔ ور ندخنسیص مسیح کی کوئی ً وجہیں ۔ تکلم فی المہد کا ذکر سور ہُ مریم میں ہے۔ "قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبياً (مريم:٢٩)"كين كلم في المهد صبياً (مريم:٢٩)"كين كلم في الكهولة كاذكر قرآن مجيد من تيس جو بعدنزول من السماء بوكا فاقهم!

دوسرےمقام پرارشادباری ہے: 'ویعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل (آل عمران:٤٨) ' ﴿ سَلَمَا عَكُا اللهُ وَكُمْت، تورات اور انجیل ۔ ﴾

والا مجیل (ال عمدان: ۱۸) ﴿ مُحَالَّ اللهِ مَحَالَ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَالِ وَمَالِ وَمَالِ وَمَالِ وَمَالَ ال قرآن مجید میں جہال حکمت وکتاب اکٹھا بصیغہ مضارع آیا ہے۔ وہال بجر قرآن وسنت کے اور پھیم اونیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقرآن وسنت، توراۃ اور انجیل کا وعدہ فر مایا اور وعدہ خداوندی میں خلاف محال ہے۔ توراۃ اور انجیل کی تعلیم ہو پھی قرآن وسنت کی تعلیم بعد نزول من السماء ہوگا۔

لیُومنن مع لام قتم اور نون تاکید ثقلیہ کے ہے۔ کتب نحو میں مصرح ہے کہ نون تاکید مضارع کوخالص استقبال کے لئے کر دیتا ہے۔ ماضی اور حال کے لئے نون تاکید نہیں آتا۔اس مسئلے میں کسی نحوی کا اختلاف نہیں اور نہ کسی آست قرآنی یا حدیث نبوگ یا کلام عرب میں اس کے خلاف نون تاکید کا استعمال یا یا گیاہے۔

مراداللی اس آیت مبارکہ سے بیہ ہوئی کہ آئندہ ذمانہ میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ جس میں سب اہل کتاب حضرت عیسلی علیہ السلام پرضرور آپ کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور آپ ان پر قیامت کے دن شاہر ہوں گے۔

چونکداہمی تک بالا تفاق اہل کتاب قاطبۂ حضرت عیسیٰ علیدالسلام پرایمان لانے پر حقق نہیں ہوئے۔ البندا آپ ابھی تک فوت بھی نہیں ہوئے ہیں۔ آیت ' بہل د فعہ الله '' میں سی علیہ السلام کا صعودالی السماء فہ کور ہوا تو سامع کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت سے علیہ السلام آسان ہے بھی نازل بھی ہول گے پانہیں؟ سواللہ تعالیٰ نے بطوراستینا ف (جواب وسوال مقدر) فرمایا کہ آخر زمانہ میں آپ نزول فرما کمیں گے اور ان کے نزول کے وقت یہ ہوگا کہ اہل کتاب باللا تفاق آپ پرایمان لے آئیں گے۔

اس کے ساتھ ہی بخاری و مسلم کی حدیث:''واللّه لیسنسزان غید کم ابن مدیم'' آپ نے فرمایا۔ مجھے اس ذات واحد کی قتم جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے۔ تحقیق اثریں گئے میں ابن مریم (حضرت عیسی علیہ السلام) حاکم عادل ہوکر ملالیں۔

اں حدیث میں آنخضرت اللہ فتم کھا کرنز ول عیسیٰ علیہ السلام بیان فر مارہے ہیں۔ جس میں کسی تاویل کی مخبائش نہیں۔

مرزا قادیانی کیشهادت

مرزا قادیائی رقم طراز ہیں کہ: ''نی کاکسی بات کوشم کھا کر بیان کرنااس بات پرگواہ ہے کہاس میں کوئی تاویل ندکی جائے۔نداشٹناء بلکہاس کوظاہر پرمحول کیا جائے۔ورندشم سے فائدہ ہی کیا۔''

ئى كيايـ'' حيات اورنز ول عيسى عليه السلام كى حكمت

تحکمت الہی حضرت عیسیٰ روح اللہ کے زندہ رکھنے اور پھر دنیا میں نازل کرنے میں سے کے نظر بر کمالات انبیاء علیم السلام چاروصف ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ جن کا حصول برنسبت انبیاء اولوالعزم علیم السلام کے ضروری ہے۔ گوان میں سے کسی کی نسبت کوئی وصف بہ باعث عدم ضرورت قر آن شریف میں فدکورنہ ہویا بسبب موانع وعوائق خارجیہ شل عدم ضرورت ظہور بالفعل ظاہر نہ ہوا ہو۔ مگر بالقوہ وہ سب ان اوصاف اربعہ سے متصف ہیں۔

ا مبشر به (بھیخہ اسم مفعول) اس اعتبار کے کہ اس پیغبر کے ہونے کی شہادت پہلے دی جاتی پیغبر کے ہونے کی شہادت پہلے دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت روح اللہ کی نسبت علی المان الملا تکہ حضرت مریم علیما السلام کو بشارت دی گئی۔ ' یسا مریم ان الله یبشر ک بکلمة منه اسمه المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ابن مریم اضراح کا امریکی اضراح کا اللہ کا امریکی ہوگا۔ بشارت دیتا ہے۔ ک

اورنیز:''رسدو لا الی بنی اسرائیل (آل عمدان:۹۹) ''﴿اوردسوَل ہوگائی اسرائیک کی طرف۔﴾

پی حضرت عیسی علیه السلام بیشر به ہوئے۔

۲....۲

سسس مبشر (ہردو بصیغہ اسم فاعل) مصدق اس نظر سے کہ وہ رسول اپنے سے کہار سول کے آنے کی مسلوں کی تقید بی کرتا ہے اور مبشر اس لحاظ سے کہ وہ رسول کی آنے کی

بثارت ناتا ہے۔ جیسے حضرت عیلی علیہ السلام روح الله، اور حضرت موی علیہ السلام کلیم الله اور حمد رسول الله علیم الله اور حمد رسول الله علیم المجعین کی نسبت دکایة من روح الله علیہ السلام سوره صف میں ذکر کیا۔ ''وصد قبال مسابین یدی من المتوراة و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (صف: ۱) '' و تصدیق کرنے والاتوراة کی جومیرے آگے ہے اور بشارت و بین والا ایک رسول کی جومیرے اسلام احمد بوگا۔ پ

اس آیت سے حضرت عینی علیہ السلام کے دونوں، یعنی مبشر اور مصدق (ہرووبسیغہ اسم فاعل) ثابت ہوئے اور حضرت عینی علیہ السلام کا مصدق بھی مفعول جو وصف چہارم ہے۔
کیونکہ تقیدیت کتاب سلزم ہے۔ تقیدیت رسول کی اور آنخضرت علیہ مبشر بہ وصف دوم جناب رسالت مآب کی نسبت سورہ صافات میں فرمایا۔"بل جاء بالحق و صدق الموسلین (صافات: ۲۷)" ﴿ بلکہ ق لے کر آیا ہے اور رسولوں کی تقیدیت کرتا ہے۔ ﴾

(صافات: ۳۷) می بلدی کے لرآیا ہے اور رسونوں فی تصدیق کرتا ہے۔ پہ اس میں آنحضرت اللہ کا وصف مصدق اسم فاعل ندکور ہوا۔ چونکہ حضرت روح اللہ علیہ السلام بھی زمرہُ مرسلین میں سے ہیں۔اس لئے ان کی صفت مصدق اسم مفعول ثابت ہوئی۔

پی اس سلسلہ میں حضرت روح اللہ علیہ السلام کے چاروں وصف ثابت ہوئے اور استحضرت اللہ علیہ السلام کے چاروں وصف ثابت ہوئے اور استحضرت اللہ کے سرف دولیتی مبشر بہ بصیغہ اسم مفعول اور مصدق اسم فاعل آنحضرت اللہ کے لیے بوجہ سیادت اور ختم رسالت اوصاف اربعہ کا ظہور بالفعل ضروری ہے۔ پس اگر آپ کے اوصاف کی جمیل بالفعل کے لئے کوئی نیارسول بھیجا جائے تو خاتم النمیین کا شرف باقی نہیں رہتا اور اگرختم نبوت کی رعابت کی جائے تو اوصاف مبشر بصیغہ اسم فاعل اور مصدق بصیغہ اسم مفعول کا ظہور نہیں ہوتا۔ بوشان سیادت کے شایان نہیں۔ اس لئے اللہ حکیم کی حکمت بالغہ اس امر کی تقضی ہوئی کر حضرت عیسی علیہ السلام کو زندہ رکھا جائے۔ جن کی آ مد ثانی کی بشارت سے آپ کا لقب مبشر بصیغہ اسم فاعل فا ہر ہوجائے اور حضرت میں علیہ السلام دنیا میں آ کر اس امر کی تصدیق کریں کہ جمد رسول حق ہادر آپ علیہ کی صفت مصدق اسم مفعول فلام ہوجائے۔

و کی ماہ دور کی ہے۔ کیں اس طریق حکیمانہ سے ختم نبوت بھی قائم رہی۔ کیونکہ حضرت مسے علیہ السلام آنخضرت آلیا ہے پہلے رسول بن چکے ہیں اورای نبوت سے پھر آئمیں گے۔ نیز رسول الشفاقیا۔ کے اوصاف اربعہ بھی پورے ہوگئے۔

چنانچه وفتح البارى شرح صحى بخارى، باب نزول عيى بن مريم عليها السلام يس بترت كل طرانى مديث عبدالله بن مغفل خكور ب: "يندزل عيسى بن مريم مصدقاً بمحمد على

ملته (فتح البادی) "﴿ حفرت عینی بن مریم ، محقیقه ی تقدیق کے لئے نازل مول کے اور آپ کی ملت پر مول کے۔ ﴾

تفیر رجمانی میں ہے کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین محمری کی تقویت کے لئے محفوظ رکھا۔ جب کہ دین محمری دجال کے ظہور سے بہت ہی ضعف میں ہوجائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس (دجال) کو آل کر دیں گے۔ حضرت سے علیہ السلام کو اس نعمت جزیلہ جلیلہ کے لئے اس واسطے خصوص کیا گیا کہ آپ کی نسبت حضرت مریم علیہ السلام کو آپ کی ولادت سے پیشتر ہی بشارت سائی گئی تھی۔''

''ولمنجعله اية للناس (مريم:٢١)''﴿ تَاكَ بَمَ اسْ كُولُوكُولَ كَ لِمُ إِينَ قدرت كاايك نشان بنائيس - ﴾

ان دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ سے اظہر من اشمس ہے کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت دوبارہ تازل ہوں گے۔جبیبا ''ٹر بخاری شریف سے ذکر ہو چکا اور اس میں بقول مرزا قادیانی:''کسی تاویل یامثیل کی مخبائش نہیں۔ بلکہ اسے ظاہر پرمحمول کیا جائے۔'' جبیبا کے جمامتہ البشریٰ کے حوالے سے گذرا۔''

گر مرزائی اخبار "پیغام صلی" کے مدیر صاحب کتاب وسنت کی بقریجات اور مرزاقا دیانی کی شہادت کے باوجوداعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: "ان الجھنوں سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء کی طرح فوت شدہ تسلیم کرتے ہوئے (جوقر آن کریم سے ثابت ہے) ان کی دوبارہ آمد کا انکار کردیا جائے اور اس کے وہ معنی کے جائیں جو مرزا قادیانی نے کئے جیں کہ زول مسے علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا مراد ہے۔ جسے ملاکی نبی کی چیش گوئی میں البیاس کے دوبارہ آنا مراد ہے۔ جسے ملاکی نبی کی چیش گوئی میں البیاس کے دوبارہ آنا مراد لیا ہے۔"

(پیغام مسلموروید۱۸رمبر۱۹۹۸ء) قارئین کرام! مدیر'' پیغام سلم'' نے وفات مسے علیہ السلام کے ثبوت میں جواستدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔اس کا جواب تواپنے موقع پر دیا جائے گا۔کیا مدیر'' پیغام سلم'' یہ بتا سکتے میں کہ: ''جومعنی مرزا قادیانی نے کئے ہیں۔ بید حفرت محم مصطفیٰ اللہ سے اس است ہیں؟ یاز ماند خیرلقر ون میں کسی نے لکھا ہے کہزول سے علیہ السلام سے ان کامٹیل مراد ہے؟''

میر هرون بن کی می محالے ایروں کی علیہ اسلام سے ان کا عمل مراد ہے؟

چلوسلف صالحین ہے نہ سہی ، متاخرین انمہ کرام ، مفسرین عظام ، یا محدثین علام ہے ہی

سبی کہ نزول سے ہے ان کی خوبویش ان کے مثیل کا آنا مراد ہے۔ اگر نہیں اور یقیبنا نہیں تو مدیر
پیغا صلح بتا سکتے ہیں کہ جومعنی اور مفہوم امت محمدیہ تیرہ سوسال تک نہیں سمجھ کی۔ وہ مرز اقادیانی نے

کہاں ہے سمجھا؟

سر خدا که عارف وزامد بکس نه گفت درجیرتم که باده فروش از کجا شنید جومعنی امت محدید کے اجماع کے خلاف ہودہ کہال تک درست ہوسکتا ہے؟

ناظرین! مرزا قادیانی کا بیاستدلال بالکل غلط ہے۔ اس طرح کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے آسان پر جانے اور وہاں سے پھراتر نے کا مسلقر آن وصدیث سے کہیں بھی ثابت مہیں۔ نہیں۔ نہیں دھ سکتے قرآن تا تاریف میں شہیں۔ نہیں دھ سکتے قرآن شریف سہیں۔ نہیں فابت سے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی بابت کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ یہی فابت سے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی بابت کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ میں بہود یوں کامن گھڑت عذر تھا اور نیز یہ بھی حضرت میں علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے مثل نہ تھے۔ کیونکہ حضرت ذکریا علیہ السلام کو حضرت کی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی تحریف ان لفظوں میں سنائی تھی۔

"أن الله يبشرك بيحى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين (آل عمران: ٢٩) " ((المذكريا) الله تحصوا الميارت ويتابيد من الصالحين الم موكاده وكلمة الله يعنى عليه السلام كى (جوان ك بعدموت) تقديق كرف والا مواورا بن قوم كا مردار موكا اور عورتول سے عليمده رہے والا اور بهت پاك باز موكا اور صالحين انبياء يس سے موكاد

پس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس کے زول کی پیش گوئی ہوئی ہوتی اوراس کا پورا ہوتی ہوتی اوراس کا پورا ہوتا حضرت کی علیہ السلام کو ضرور معلوم ہوتا۔ کیونکہ اس وقت آپ بوجہ نبی ہونے کے کامل العلم تقے اور دوسر لوگ آپ کے علم کے مختاج شے لہٰذا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت کی علیہ السلام کی بشارت بول سنا تا کہ بیدہ مولود مسعود ہے جو مدتوں سے منتظر وموعود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے سے اس پیش

گوئی کے پورا ہونے سے زیادہ خوش ہوں گے۔گر چونکہ اللہ تعالی نے باوجود سبب کے موجود ہونے اس امر کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ نہ الیاس کا نزول خدا کی طرف سے بتلایا گیا تھا اور نہ حضرت بجی علیہ السلام کا ان کامٹیل ہونا درست ہے۔

ای طرح سورت مریم مین حفرت یجی علیه السلامی صفت مین فرمایا: "لم نجعل له من قبل سمیداً (مریم: ۷) " ﴿ بَم نے اس پیشتر اس کانام بنایا بی نبیس ۔ ﴾

سمی کے معنی نظروشباور مثیل کے بھی ہیں جیسا کدای سورة میں آ گے آتا ہے۔ ' هل تعلم له سمیا (مریم: ٦٠) ' ﴿ کیا آو کوئی ایسافخض جانتا ہے جواللہ کا نظیر ہو؟ ﴾

پس جب یجی علیدالسلام سے پیشتر ان کا ہم نام مثیل بنایا ہی نہیں تو اب مرزا قادیا نی ان کو حضرت الیاس کامثیل کس طرح قرار دیتے ہیں؟ اور کس طرح اس پراپنے دعویٰ مماثلت کی بنیادر کھ سکتے ہیں؟

انجیل سے بھی یہی ابت ہوتا ہے کہ حضرت کی علیدالسلام نے نہ تو مثیل الیاس ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ دہ تھے۔ بلکہ یہودیوں کے پوچھنے پراس سے صاف اٹکار کر دیا۔ جیسا کہ انجیل، یوحنا، باب اوّل میں آیت 19سے 17 تک کھا ہے کہ:

۱۹...... ''اور یوحنا کی گواہی ہتھی۔ جب کہ یہود یوں نے بروشکم سے کا ہنوں اور لا ویوں کو بھیجا ہے کہاس سے پو چھےتو کون ہے؟''

۲۰ ..... " اوراس نے اقر ارکیا اورا تکارنہ کیا۔ بلکہ اقر ارکیا کہ سے میں ہوں۔ "

۲۱ ..... '' تب انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔''

اس عبارت ہے اوراس ہے بعد کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت کی علیہ السلام جن کا انجیلی نام یوحنا ہے۔ کا ہنوں کے سوال پراپٹے مثیل الیاس ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ پس مرزا قادیانی کا دعویٰ مماثلت بالکل بے بنیاد ہے۔

اگریدعذر کیا جائے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے اعتراض پر حفزت الیاس کی پیش گوئی کے پوراہونے کی بابت حضرت بجیٰ علیہ السلام کا آٹا پیش کیا تھا تواس کا جواب اقل ..... تو یہ ہے کہ بیانجیل سے ٹابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے حضرت بجیٰ علیہ السلام کو پیش کیا۔ دوم ..... اگرتنگیم بھی کرلیں تو حضرت یکی علیدالسلام کے اپنے انکار کے مقام میں ہو بہو '' میں ست گواہ چست'' کا معاملہ نظر آتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کیا پھرسے علیدالسلام نے غلط جواب دیا تو اس کا جواب بیرے کہ اس سے مجھا جاسکتا ہے کہ بیمعاملہ بالکل من گھڑت ہے۔

روب وی است میں میں میں میں میں است بھی کر لیس کے دھنرت الیاس علیہ السلام کی نسبت میں گرفت کی گئی تھی اور وہ دھنرت کی علیہ السلام کے آئے سے پوری ہوئی تو پھر بھی میا کی نظیر ہی ہیں گوئی کے نہ کہ علت موجبہ کہ اس کی روسے بی قرار دیا جائے کہ دھنرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی بھی اسی دنگ میں پوری ہو۔

پیکن دوسرا واقعه خوانخواه پہلے پیکنته اہل علم پرمخفی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ پیضروری نہیں کہ دوسرا واقعہ خوانخواہ پہلے معالمہ کی مانند ہو۔

۔ انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصالتاً خود ہی نزول فر مائیں گے۔ نہ کہ ان کامثیل و بروز۔ کیونکہ سے علیہ السلام نے شاگردوں کوفر مایا کہ: ''میں خود ہی قرب قیامت ہے، علیہ ''

اوریہ بھی فرمایا:''بہتیرے میرے نام پرآئیں اور کہیں گے کہ میں سے ہوں اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔''

و مراہ حریں ہے۔ مسے علیہ السلام کے ارشاد نہ کورہ سے ثابت ہوا کہ جو محض سے علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے وہ جموٹا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جبیبا کہ مندرجہ آیت میں ہے۔ "بہتیرے میرے نام پر آئیں گے۔''

۔ چنانچیسے کے نام پر بہت آ چکے ہیں۔انہوں نے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ان کے نام صرف درج کئے جاتے ہیں۔

ں مہرت درن ہے جائے ہیں۔ ا..... فارس بن یجیٰ اس نے مصر میں سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور پیاروں کو اچھا کرتا تھااور مردہ بھی طلسمی تداہیر سے زندہ کر کے دکھا دیا تھا۔ (دیکھو کتاب الحقار)

٢.... ايراتيم بزله

٣..... شيخ محد خراساني\_

٣ ..... بهبك نامی ایک فخص نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

۵.....۵ مسٹرڈوئی نے بھی سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

۲..... مجمع المجاريل كهاب كهنده مين ايك فخف عيلى بن مريم بنا ـ مرزا قادياني بهي عيلى بن مريم منة بين \_

انجیل کے اس بیان سے روز روش کی طرح ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ سے

موغود مير ۽ کا ذب تھے۔

مربر پیغام صلح فرماتے ہیں:'' حضرت ابن عباسؓ کے متعلق ان کا کیا فتو کی ہے۔جنہوں نے سے علیہ السلام کے متعلق ارشادا لٰہی ہے۔''

'یا عیسیٰ انی متوفیك ''ے مخی' ممیتك '' كے ہیں۔

(پیغام ملح مورند کم رجنوری ۱۹۲۹ء)

مدیر پیغام صلی کا دعوی توبیہ ہے کہ: '' حصرت سے علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔'' اور دلیل میں حضرت ابن عباس کامعنی'' مسمیتك '' پیش کررہے ہیں۔ جس کامعنی ہیں۔'' فہت کروں گا۔'' دعویٰ اور دلیل میں تقریب تام نہیں ہے۔ کیا مدیر پیغام صلح کے نزدیک فوت، ہو۔ حکم ہیں اور فوت کروں گا کامطلب ایک ہی ہے؟

آپ نے حفرت ابن عباس کانام کے رسم انوں کومری دھوکہ دینے کی خرموم کوشش کی ہے۔ کیونکہ حفرت ابن عباس حفرت عیمی علیہ السلام کی موت قبل از نزول کے قائل نہیں ہیں۔
صحابہ عیسی علیہ السلام کے رفع آسانی کی پیشتر روایات ابن عباس ہی سے مروی ہیں۔
چنانچہ تفاسیر مبسوط سے ہیں۔ آپ نے جو' متوفیل " ہے' معینتك "مراد بتائی ہواس کے معنی نہیں کہ حفرت عیسی علیہ السلام مرکئے ہیں۔ آپ اس آیت میں تقدیم وہ فیر کے قائل ہیں۔
معنی نہیں کہ حفرت عیسی علیہ السلام مرگئے ہیں۔ آپ اس آیت میں تقدیم وہ فیر کے قائل ہیں۔
تفیر معالم میں شحاک شاگر وابن عباس سے اس کی تقریح موجود ہے۔ 'ان فسی الایت تقدیم و مقدید ما و تساخید رآ معناہ انہ رافع ک الی و مطہد ک من الذین کفروا و متوفیل بعد انزالك من السماء " اس آیت میں تقدیم و تا فیر ہواور اس کے معنی ہی کے بعد ماروں گا۔ گ

امام سيوطي تقير در منثورين فرماتي بين: "اخرج اسحاق بن عساكر من طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله انى متوفيك ورافعك الى يعنى رافعك ثم متوفيك في اخر الزمان " ﴿ شَحَاكَ فَي الْحَر الزمان " ﴿ شَحَاكَ فَي الْحَر الزمان " وَايت كَل مَراداس سے بيہ كر مُجَّالُ الله والله والله والله على كَمِراداس سے بيہ كر مُجَّالُ الله الله والله والله والله والله على كمراداس سے بيہ كر مُجَّالُ الله الله والله والله

ای طرح تفیر ابوائسع دیں ہے: "والصحیح ان الله تعالیٰ رفعه من غیر وفاة ولا نوم کما قال الحسن وابن زید و هو اختیاری الطبری و هو الصحیح عن ابن عباس (ابوالسعود) " والله تعالی نظیمی علیه السلام کو بغیر موت اور نیند کے اٹھایا۔ چیے کے حسن بھری اور ابن زید نے کہا اور یہی علامه امام ابن جریط بری نے افتیار کیا ہے اور یہی امر ابن عباس سے محل طور بر ثابت ہے۔

ماصل یدکه توفی بالموت "کاتحق" بعد نسزول من السماء الی الارض "کهون تر نسوی بالموت کالارض "که دوگا۔ اگر چرآ یت شم مقدم ہاور" رفع الی السماء "کاتحق بل موت کے موار اگر چرذ کر میں موفر ہے۔ کیونکہ ترتیب ذکری اور ترتیب وقوعی میں مطابقت ضروری نہیں۔
اس کے نظائر قرآن مجید اور صدیث شریف اور کتب اوب میں بکشرت ہیں اور کتب نواس سے بھری پر کی ہیں کہ واؤ حرف عطف میں ترتیب نہیں ہوتی۔ جسے آیت" یہ مدریم اقتنی لربك واس جدی والرکعی مع الراکعین (آل عمران: ٤٣) "میں مجدہ کورکوع سے پہلے ذکر کیا۔ عال نکہ ترتیب خارجی وعلی میں متاخر ہوتا ہے۔

تفیراین کیراور فق البیان میں بذیلی آیت: "وانه اسلم الساعة ( ذخرف: ۲۱) "میں بھی حضرت این عباس کا قد مب دوبارہ نزول فانی نقل کیا ہے۔

اورنیز فتح الباری اور قسطان فی شروح بخاری مین "وان من اهل السکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (النساء ۱۰۹۰) "من" قبل موته "کی شمیر کے بارے میں اکھا ہے کہ بسند سیح ابن عباس کا فد بہب یہی ہے کہ بیٹمیر عیسی علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے اور جواس ضمیر کی بابت ابن عباس سے بین مقول ہے کہ کتابی کی طرف پھرتی ہے۔ اس کو ضعیف لکھا ہے۔

ہ بہت ہوئی ہے۔ پس صراحة ثابت ہوگیا کہ حضرت ابن عباس کا اعتقاد بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے ہیں اور آخری زمانہ میں پھر نازل ہوں گے اور پھراس کے بعد فوت ہوں گے۔

پس ابن عباس حقول 'ممیتك ''ے 'متمسك ''بونا اور ان کاپ اعتقاد مصرح در باب 'رفع الی السماء و نزول الی الارض فی اخر الزمان '' كی طرف توج شرنا بلکه اس كے خلاف اعتقادر كھنا ''افتى قمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض (البقره: ۸۰) ''كارتكاب نبیس تو اوركیا ہے؟

میں پوشیدہ نہیں، ڈینے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ کیا فرقہ مرزائیہ بیس کوئی ہے جو ا..... ابن عباس سے بستد صحیح روایت دربارہ مریکئے سے علیہ السلام کے دکھلاوے؟ ۲..... مدیر پیغا صلح اوران کے ہم نواؤ! کیاتم میں کوئی موجود ہے جومردمیدان بن کر بستد صحیح حضرت ابن عباس سے تقرق لائے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پر زندہ نہیں ایٹرا سے تقرق کا لئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پر زندہ نہیں ایٹرا سے تقرق کا سے تقرق کا سے تقرق کا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پر زندہ نہیں ایٹرا سے تقرق کا سے تقرق کا سے تقرق کا سے تقرق کا سے تقرق کے حضرت میسی علیہ السلام آسان پر زندہ نہیں ایٹرا سے تاریخ

سے ..... لا ہوری ور بوی مرزائیو! کیاتم میں سے کوئی علم وفضیلت کا مدعی این عباس سے بسند سیح ٹابت کرسکتا ہے کئیسلی علیہ السلام ہار ٹانی نزول فرمانہیں ہوں گے۔

اگر بیامور ٹابت نہ کرسکواور یقیناً ہرگر نہیں ٹابت کرسکو گے تو سنو!اس خبرامت جلیل القدرصحا بی پرناحق افتر اءنہ باندھواوراس جرائت عظیمہ سے بازرہ کرعقا کد ماطلہ،مبتدعہ سے جلداز جلد تو یہ کرلو۔

مریر پینام سلح وفات سے ٹابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''قرآن کریم تو صرح الفاظ میں وفات سے کا اعلان اور سے ابن مریم کے دوبارہ آنے کا انکار کر رہا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تونے لوگوں سے کہاتھا کہ جھے اور میری مال کوخدا کے سوامعبود بنالوتو صاف لفظوں میں اس سے انکار کرتے ہوئے بیفر مائیں گے کہ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے جھے تھم دیا تھا اور جب تک میں ان میں رہا۔ ان کا تگران رہا۔ پھر جب تونے دوبارہ آنا ہوتا جب تونے دوبارہ آنا ہوتا جب تونے دوبارہ آنا ہوتا توہ ہرگرز جواب بیندد ہے۔'' (پیغام سلح مورد کی مرز دری ۱۹۲۹ء)

مدیر پیغام صلح مانتے ہیں کہ بیسوال وجواب قیامت کے دن ہوگا تو ہیں کہتا ہوں۔ ہاں بے شک جس وقت یعنی بروز قیامت حضرت سے علیہ السلام بیہ بات کہیں گے۔اس وقت سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ ہم بھی تو اس امر کے قائل ہیں کہ قرب قیامت میں و نیا میں تشریف لاکر بنی آ دم کی طرح فوت ہوں گے۔

اس سے بیرکہاں ثابت ہوا کہاس وقت بھی سے فوت شدہ ہیں۔ ہاں اس پر بیاعتراض ہوگا کہ:''سوال خداوندی کا مطلب تو یہ تھا کہ تونے ان کوا پی الوہیت کی طرف کیوں بلایا تھا؟'' جس کا جواب سے علیہ السلام نے بیدیا اور پھراس پر ہی بس ندکی بلکہ یہ بھی کہا کہ:''جب تک میں ان میں تھاان کا گران حال تھا اور جب تونے مجھے فوت کرلیا تو تو ہی تکہان تھا۔''اس سے سمجھ میں اتا ہے کہ حضرت میسے علیدالسلام کوعیدمائیوں کے شرک کی کوئی خبر نہ تھی اور جنب بی سیحے ہوسکتا ہے کہ اب حضرت میسے علیدالسلام زندہ نہ ہوں۔ کیونکہ اگر زندہ ہیں اور دنیا میں آئیں گے۔جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو عیسائیوں کے کفروشرک کی ان کو ضرور خبر ہوگ۔ پھراس سے انکار کیوں کریں گے؟

اس کا جواب بیہ کہ: "سوال خداوندی جس کا جواب حضرت میے علیہ السلام کے فصے دوصرف اتناہے کہتونے لوگوں کوکہاتھا کہ جھے اور میری ماں کوخدا بنالو؟"

جس کے جواب میں حضرت مسے علیہ السلام مع شے زائد جواب دیں گے کہ: ''اے اللہ! تو شرک سے یاک ہے۔ جو بات مجھے لائق نہیں میں وہ کیوں کہتا۔''

اصل سوال کا جواب یہاں تک آگیا۔ اب آگے اس کام پر اپنی بے زاری کا ماری ہے۔

گراس میں حضرت سے علیہ السلام کوان لوگوں کی جنہوں نے جناب والا کی نبعت بیہ افتراء کیا تھا۔سفارش بھی کرنی ہے۔اس لئے دونوں مطلبوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنی بے زاری کا بھی اظہار کیا کہ جب تک میں ان میں رہاان کا نگہبان تھا۔جس سے کی قدرا شخقا تی شفاعت ثابت ہوتا ہے اور جب تو نے مجھے فوت کرلیا تو تو ہی ہر چیز پرنگہبان رہا ہے۔ جیسے وہ ہیں تو جا نتا ہے۔اس ہے آگان کی ضمنا سفارش بھی کی کہ اگر نوان کو عذا ب کرے، تو تیرے بندے ہیں۔ مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔اگر توان کو بخش دے تو ''ان تعذبہم فانل انت العزیز الحکیم (المائدہ ۱۱۸۰)' ﴿ بِرُاعًا لِب، بِرُاحَمَت والا ہے۔ کوئی نہیں جو تیری اس بخشش کو خلاف مسلحت سمجھے۔ ﴾

اب بتلایے! اگرمیح علیہ السلام خود ہی ان کی اس نالائقی کا اعتر اف کر لینے تو ان کی سفارش کیوں کرکرتے۔ حالا نکہ ان کے شرک کرنے نہ کرنے سے سوال ہی نہ تھا۔ بلکہ سوال صرف اس سے تھا کہ تو نے ان سے کہا تھا کہ جھے خدا بنالو۔ پس جب کہ سوال ہی اس سے نہیں اور اس کا اقرار ان کی سفارش میں خلل انداز بھی ہے تو مینے کو کیا غرض کہ وہ اس کا اقرار کریں کہ بیہ شرک سے ہاں کمال بیہ ہے کہ انکار بھی نہیں کیا۔ کس طرح کرتے۔ جب کہ جان چکے تھے کہ عیسائیوں نے بیٹ کہ میری نسبت بیا فتر اء کیا ہوا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ سے علیہ السلام کے اقرار نے برک کی بات موقف نہیں۔ معاملہ خدا کی غیب دانی سے ہے۔ جس کو یہ بھی خبر ہے کدانہوں عدم اقرار پرکوئی بات موقف نہیں۔ معاملہ خدا کی غیب دانی سے ہے۔ جس کو یہ بھی خبر ہے کدانہوں

نے شرک کیا اور یہ بھی فہر ہے کہ مسے بھی اس کو جانتا ہے۔ گرمسے کو کیا غرض پڑی کہ بلاسوال ایک ایسے جواب کی طرف متوجہ ہوجس کا ان کو بھی امر مطلوب میں مصر ہونے کا اندیشہ ہو کہ وقت سفارش تھم ہو۔ اے مسے علیہ السلام! تو خودہی ان کے شرک کو مانتا ہے اور آپ ہی ان کے حق میں سفارش کرتا ہے۔ پس اس آیت سے بینتیجہ ذکالنا کہ مسے علیہ السلام اس وقت مردہ اور فوت شدہ بیں کسی طرح ٹھیک نہیں۔

ووسرى آيت جوحفرت مي ابن مريم كى وفات پرولالت كرتى بــيـــي: "ومـــا محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل"

اس آیت کو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت نبی کریم آلیکی کی وفات کے موقع پرتمام صحابہ کرام کے سامنے پڑھا اور اس سے استدلال کیا کہ جس طرح پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت محمصطفی آلیکی بھی وفات پا گئے اور ظاہر ہے کہ پہلے رسولوں میں سے ابن مریم بھی ہیں۔ بس منہ صرف قر آن کریم کی اس آیت سے بھی سے ابن مریم کا وفات یا فتہ ہونا ثابت ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام گااس پراجماع بھی ہے۔

(پیغام ملح موری کیم رجنوری ۱۹۲۹ء)

جواب اس مخالط عظیمہ کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جنگ احد کے دن شبہ ہوگیا تھا کہ رسول کو مرنا نہیں چاہئے۔ اسی طرح کا وہم بعض کو آئخضرت کا استحقالہ کی وفات پر ہوا کہ آپ فوت نہیں ہوسکتے۔ خواہ نجی لیگئے کی وفات کا واقعہ عظیمہ کے سبب طبیعت پر سخت صدمہ گزرنا اس کا موجب ہوا۔ یا کچھ اور غرض۔ وہم یہی تھا کہ آئخضرت کا تخضرت کا تبات کے موت نہیں آسکتی۔ پس حضرت ابو بحرصد بین کا اس وہم کو دور کرنے کے لئے اس آیت کو پڑھنا اسی طرح کا ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صرف یہی ہے کہ رسالت اور موت میں منا فات نہیں ہے۔ نازل کی تھی۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صرف یہی ہے کہ رسالت اور موت میں منا فات نہیں ہوتی۔ اس جمر حرب اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔

اس طرح خطبہ صدیقیہ ہے بھی نجی تعلقہ کے لئے موت کا آسکنا ٹابت ہوا۔ نہ کہ حضرت میں اسلام کی وفات جمے مقصود ہے کچی تعلق نہیں۔ ہاں امکان ٹابت ہوسکتا ہے۔ مگر وقوع نہیں۔

دوم ..... بیکداس آیت پس آگ "افسان مسات او قتل "موجود ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکڑ کی نظر آن مخضرت مالیہ کی موت کے مکن ہونے کے لئے" ان

مات "پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قق میں موت کو ممکن فرما تا ہے۔ اس وجہ کی تا سید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے۔ جو حضرت ابو بکڑنے اس وقت حاضرین کو پڑھ کرسنا کی تھی۔ وہ آیت بیتھی۔ "انك میت وانهم میتون "لینی اے پنیمراتو (بھی اپنے وقت مقررہ پر) مرنے والا ہے اور بیکفار بھی مرنے والے ہیں۔

و کیمواس آیت پی الله تعالی نے آ تخضر تعلیق پرمیت کا لفظ فرمایا ہے۔ پس اس سے ساف فل ہر ہے کہ حضرت ابو برط استدلال 'افسان مسات '' سے ہدکہ 'قسد خسلت من قبله الرسل '' سے کروفات سے علیه السلام کے لئے ضعیف اور غلط طور پر بھی مفید ہو سکے۔

سوم ..... ہید کہ دجال کا خردج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک طرح سے دونوں آ آپس میں ایسے لازم وملزوم ہیں کہ ایک کا ماشنے والا ضرور دوسری کا مصداق ہے۔ پس جب حضرت ابو بکر دجال کے خردج کی حدیث کے رادی ہیں تو آپ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے کب عافل ہیں۔

(سنن ابن ماجہ باب خروج الدجال)

چہارم ..... ہیے کہ حضرت ابو برصدیق کی غرض ان آیات کے پڑھنے ہے اس وہم کا اذالہ ہے کہ آنخضرت الحالی ہو سکتے ۔ پس چونکہ وصف نبوت وموت میں منافات ہونے کو علی سبیل الحکایات باطل کر نامقصود بالذات ہے ۔ پس خطبہ صدیقی اس امر پر توبعبارت العص ولالت کرتا ہے ۔ لیکن ہے امر کہ سب انبیاء مرچکے ہیں ۔ نہ تو خطبہ صدیقی کا مفاد ہے اور نہ اس پر کاطبین کے مزعوم کی تر دید موقوف ہے ۔ کیونکہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے ، نہ کہ کلیہ ۔ کیونکہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے ، نہ کہ کلیہ ۔ پس اس سے وفات سے علیہ السلام پر اجماع صحابہ گا دعوی کرنا خلاف روایت بلکہ درایت بھی ہے ۔ کیونکہ سے بخاری میں حضرت ابو ہریر ہاکی روایت بالتصری کیکار رہی ہے کہ وہ سب صحابہ ہی کہ دوسب صحابہ ہی کہ کہ دوسب صحابہ ہیں کہ دوسب صحابہ ہی کہ دوسب صحابہ ہی کہ دوسب صحابہ ہی کہ دی کہ دوسب صحابہ ہی کہ دوسب صحابہ ہیں کہ دوسب صحابہ ہی کہ دوسب صحابہ ہیں کو دیا کہ دوسب صحابہ ہیں کی کہ دوسب صحابہ ہیں کو دوسب صحابہ ہیں کی کہ کی کو دی کو دی کی کہ دوسب صحابہ ہیں کی کہ کی کہ دوسب صحابہ ہیں کی کی کہ دوسب صحابہ ہیں کی کہ کی کہ دوسب صحابہ ہیں کی کہ کی کہ کی کو دوسب صحابہ ہیں کی کو دوسب صحابہ ہیں کی کہ کی کو دوسب صحابہ ہیں کی کہ کی کہ کی کو دوسب صحابہ ہیں کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کو دیکر کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو دوسب کی کر کے دوسب صحابہ ہیں کی کر کی کر کے دوسب صحابہ کی کر کی کر کے دوسب کی کر کی کر کر کر کے دوسب کی کر کر کی کر کے دوسب کی کر کے

کونکر بھی جاری میں حضرت ابو ہریرة کی روایت بالتصری کیار رہی ہے کہ وہ سب صحابہ اللہ کے درمیان آیت: ' و ان من اھل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (النساء ۱۹۰۱) ' مین ' موته ' کی خمیر کا مرجع عیلی علیه السلام قرار دے کرآپ کا نزول خابت کر دے جیں اوراس تقریح نزول کے موقع پرکوئی صحابی نیونش مضمون لیمی نزول حضرت عیلی علیه السلام سے انکار کرتا ہے اور نہ حضرت ابو ہریرة کے ضمیر کا مرجع حضرت عیلی علیه السلام کوقر ار دینے کو غلط کہتا ہے اور نہ آپ کے استدلال کوضعیف قرار دیتا ہے۔

پس اجماع حیات ونزول عیسیٰ علیه السلام پر جوانه که وفات پر قطع نظر اس سے که بید روایت سیح بخاری عیسیٰ علیه السلام کے حیات ونزول پراجماع صحابہ کو ثابت کررہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اس آیت کو حیات ونزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صدیث کی تقدیق کے لئے پڑھنا میر'' پیغا صلی '' کی خیالی اجماع کے تو ڑنے کے لئے تو کافی ہے۔ نیز اس آیت میں لفظ ضلوا آیا ہے۔ خلو کے معنی مر نا اور معدوم ہونا نہیں۔ کیونکہ پھر آیت' سنة الله التبی قد خلت من قبل '' اور آیت' وان تجد لسنة الله تبدیلا '' میں تناقض واقع ہوگا۔ کیونکہ پہلی آیت کا مفہوم بموجب ند جب مدیر پیغا صلح یہ ہے کہ سنت اللہ کی آیت معدوم ہوچکی ہے اور دوسری آیت کا ہے کہ سنت اللہ کی تبدیل بھی نہیں ہوگئی ہے اور دوسری آیت کا ہے کہ سنت اللی تبدیل بھی نہیں ہوگئی۔ یعنی اسے ہمیشہ اپنے عال پر ہوچکی مصل ہے۔

یس خلت ہے موت اور عدمَ مراد مجھنا ہالکل باطل ہے۔

اور سنے! فلت، شتق ہے خلو سے اور موضوع مکان کی صفت کے لئے اور مراداس سے جگہ کا فالی کرتا ہے۔ چنانچ لسان العرب بیں ہے: ' خلا خلا المسکان والشی یخلو خلوا و خلاء او اخلا اذالم یکن فیہ احد ولا شی فیہ و ھو خال ''

ای طرح قاموں اور صراح میں بھی ہے اور قرآن شریف میں بھی نقل مکان کے لئے آیا ہے۔ جیسے: ''واذا خلوا الیٰ شیطینهم (البقرہ: ۱۱)'' ﴿ جَس وقت بیمنافق اپنے برے شیطانوں (یعنی رئیسوں) کے پاس جاتے ہیں۔ ﴾

اورای طرح اس آیت سے پیشتر: "واذا خلوا عضوا علیکم الانا مل من الغیدظ (آل عسران:۱۱۹) " ﴿ مِنافَقُ لُوگ جِس وقت تم سالگ ہوتے ہیں تو تم پرغیض وقت تم سالگ ہوتے ہیں تو تم پرغیض وقت تم سالگ ہوتے ہیں۔ ﴾

اورای طرح یہ آیت ہے: 'فخلوا سبیلهم (التوبه: ٥) ''یعیٰ مشرک لوگ ایمان کے کی اوراحکام الی کے پابند ہوجا کیں قوان کاراستہ خالی کردو لیعیٰ ان سے تعرض نہ کرو۔ ان سب آیات میں ایک جگہ ہے ہٹ کردوسری جگہ جاتا مراد ہے۔ جے انقال مکانی کہتے ہیں ۔ دوسر ے خلو کے جوز مانے کے متعلق ہوتے ہیں گر رہا ہے۔ جیسے آیت: ' بسم سا اسلفتم فی ایام الخالیة (الحاقه: ٢٤) ''﴿جو کھی آنے ایام گذشتہ میں کیا۔ اس کے وض جنت کی ان فعقوں میں رہو۔ ﴾

اور ہر ذی علم مجھ سکتا ہے کہ گزرناز مانے کی صفت بالذات ہوا کرتی ہے اور جن چیزوں پرز مانہ گزرتا ہے۔ یہ عنی لیمنی گزرنا بعل قد ظرفیت و مظر وفیت ان چیزوں کی صفت بھی ہوسکتا ہے۔ مر بالذات نہیں بلکہ بالعرض۔ پس آیت کے بیمعنی ہوں کے کہ جگہ خالی کر گئے اور گزر چکے جیں۔ پیشتر اس کے کئی رسول اور بیمعنی زندوں اور مردوں دونوں پر آسکتے ہیں۔ کیونکہ جگہ خالی کرنے اور گزرنے کی کیفیت صرف موت ہی میں مخصر نہیں۔ بلکہ بیلفظ خلوا مردوں کے حق میں انقال بالموت کے معنوں میں جس طرح کہا جاتا ہے انقال بالموت کے معنوں میں جس طرح کہا جاتا ہے کہاں شہر میں کئی ایسے حاکم ہوگز رہے ہیں۔ پس جس طرح بیہ جملہ خواہ وہ حاکم مرگیا ہو۔ خواہ دہاں شہر میں کئی ایسے حاکم ہوگز رہے ہیں۔ پس جس طرح بیہ جملہ خواہ وہ حاکم مرگیا ہو۔ خواہ دہاں سے تبدیل ہوکر دوسری جگہ چلاگیا ہو۔ ہر دو حال میں شیح المعنی رہتا ہے۔ ای طرح آیت دہاں سے تبدیل ہوکر دوسری جگہ چلاگیا ہو۔ ہر دو حال میں شیح المعنی رہتا ہے۔ ای طرح آیت بلالت آیت ''بل دفعہ الله الیه (النساہ: ۱۵۸) ''وغیرہ دوسرے معنی یعنی جگہ تبدیل کرنے میں معین ہوگا۔

مدیر پیغام صلح نے جو ترجمہ کیا ہے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔انہوں نے من قبلہ کوارسل کی صفت میں بتایا ہے۔ بیصری خلطی ہے اور علم نحوے تا آشنا ہونے یا دیدہ دانستہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی صاف شہادت ہے۔ کیونکہ آئیت میں ''من قبله ''لفظ' السوسل'' کی صفت میں نہیں ہوسکتا۔ بلکہ کی ظرف میں واقع ہے اور متعلق ہے۔ فعل ضلت کے کیونکہ ظرف کے لئے ضروری ہے کہ کی فعل کے متعلق ہو۔ ایس آئیت کے معنی بیہوں گے کہ: ''اس سے پیشتر کئی رسول گذر ہے ہیں۔''

''یا من قبله ''کو'الرسل''سے حال کہ سکتے ہیں۔ گریکھی باطل ہے۔اس لئے کہ حال اپنے ذوالحال پر ذکر میں اس وقت مقدم ہوگا۔ جب کہ ذوالحال پر ذکر میں اس وقت مقدم ہوگا۔ جب کہ ذوالحال کرہ ہواور اس آپت میں الرسل معرفہ ہے۔ پس من قبلہ کوخلت کے متعلق کرنا ضروری ہوا۔

دوسرے مدیر پیغام ملے کے ترجے سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ وہ الرسل کے الف لام کو استغراق قرارویتے ہیں اور اس بناء پر استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے۔ پیشتر کے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ بیفاش غلطی ہے۔

اوّل ..... اس وجہ سے کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے۔''من قبلہ ''نغل ضلت کے متعلق ہے اور الرسل کی صفت نہیں ہونے کے لئے کا فرائر سل کی صفت نہیں ہے۔ پس بھی ترکیب اس الف لام کے استغراق نہ ہونے کے لئے کافی جمت ہے۔ کیونکہ اگر من قبلہ کو ضلت کے متعلق ظرف تشہرائیں جو بالکل ورست ہے اور الرسل کے الف لام استغراقی مانیں جو بالکل غلط ہے تو معاف اللہ فم معاف اللہ اندریں صورت پہلے قضیہ 'میا

محمد الارسول "كفلاف رسول التعلقة جماعت مرسلين سے فارج ہول كے كونكه چرة اس آ بت كريم معنى ہول كر جندا شخاص صفت رسول سے موصوف سے وہ محملة الله سي بيشتر فوت ہو ہے ہيں۔ پس آ پ معاذ الله رسول برخ ثابت نه ہول كے اور ظاہر ہے كه جم معنى سے قرآن شريف كى آيات ميں تعارض واقع ہو خصوصاً كى ني برخ كى رسالت كا انكار لازم آتا ہو وہ معنى بالكل باطل ہيں۔ ويكر يجى الفاظ "قد خلت من قبله الرسل (مائدهنه ٧) "مل حضرت عيلى عليه السلام كرى ميں در بار فنى الوہيت وارد ہوئے ہيں۔ پس اگر جہالت سے الف موت تعلى عليه السلام كونت كر اول برسليم كرنا پڑے كاكرسول الله الله الله اس آيت كن ول كونت فوت ہوگے ہيں۔ فوت ہوگے تصاور سے بالكل باطل ہے۔ يا معاذ الله! انكار نبوت محملى وعيسوى لازم آ ئے گا۔ كونك اس صورت ميں معنى بي ہول كے كرسب رسول حضرت عليه السلام كرفع كى فى ذبات بعد بهدا ہوئے ہيں۔ حال نكرہ جب جناب رسول الله الله على الله السلام كرفع كى فى ذبات بعد بهدا ہوت اور شرف نبوت ہوئك وقت ذنده موجود شھے۔ كونكه بي آ بت كونول كونت ذنده موجود شھے۔ كونكه بي آ بت كونول كونت ذنده موجود شھے۔ كونكه بي آ بت كام نہيں۔ آ ب بى پر اثرى۔ بيا يك د قتى نكتہ ہے۔ اس كا در اك كى علم غوك خدات سے خالى اردوخوال كا منہيں۔

دوسری وجرارسل کاالف لام استغراقی نه ہونے کی ہے ہے کہ آیت و مسا مسحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (آل عمران:٤٤) "کاشان نزول ہے کہ انخضر المسل (آل عمران:٤٤) "کاشان نزول ہے ہے کہ انخضر المسل کی نبوت المحضر المسل کی نبوت المسل کو نبوت المسل کو نبوت اور موت میں منافات بھی اور ارتد ادکا راستہ اختیار کرنے گئے۔اللہ تعالی نے ان کے خیال کو باطل بابت کرنے کے لئے ہے آیت نازل فرمائی اور ظاہر کر دیا کہ نبوت اور موت میں منافات نہیں۔ کیونکہ جس طرح بعض اور رسولوں کے حق میں ان کے مرجانے سے ان کی نبوت میں کوئی قدر کی کوئی جس طرح اگر آئے نخضر سے اللہ بھی موت سے فوت ہوجا کیں یا میدان جنگ میں شہید ہوجا کیں تو اس سے بہتی نبیس لکل سکا کہ آپ نبی برحق نہیں ہیں۔ پس چونکہ اس آیت سے اللہ تعالی کا مقصود ہے کہ نبوت اور موت میں منافات نبیس ہے۔ اس لئے استغراق افراد یعنی سب رسولوں کوفوت شدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرور سے اور معلوم ہے کہ سالبہ کلکہ کی نقیض موجب کرئی ہوتی ہے۔ نہیں سال اور اللہ تعالی کواس کی تردید منظور ہے اور معلوم ہے کہ سالبہ کلکہ کی نقیض موجب کرئی ہوتی ہے۔ نہیں سے دیکھ جو کہ ہوت ہے کہ جو ترکی ہوتی ہے۔ نہیں سال اور اللہ تعالی کواس کی تردید منظور ہے اور معلوم ہے کہ سالبہ کلکہ کی نقیض موجب کرئی ہوتی ہے۔ نہوت ہے کہ کہ ہوجہ کلیہ۔

پس ایک رسول یا چندر سولوں کی موت کے ذکر ہے مقصود حاصل ہوسکتا ہے۔ ''اس سے پیشتر کئی رسول ہوچکے ہیں اور الف لام جنسی ہے۔''

كيونكه ("اسم پرالف لام داخل موكر بميشه استغراق افراد كا فائده نهيس ديتا-"

پس ایک رسول یا چندرسولوں کی موت کے ذکر نے مقصود حاصل ہوسکتا ہے۔ پس الرسل کا الف لام استغراق کانبیں ہے۔ بلکہ اس کا معنی بیہ ہے کہ اس سے پیشتر کئی رسول ہو چکے ہیں اور الف لام جنسی ہے۔ کیونکہ اسم پر الف لام داخل ہوکر ہمیشہ استغراق افراد کا فائدہ نہیں دیتا۔ بلکہ تین معانی میں سے کئی معنی میں سے ہوتا ہے۔

ا .....عہد۔ ۲ .....استغراق۔ نسسستعریف جنس۔ جیسا کیلمنح کےمطالعہ کرنے والوں مرخنی نہیں ہے۔

الرسل كاالف لام عبدى ال لخينيين كماس في او بران رسولون كا ذكر نييس بهاور اس في الرسل كاالف لام عبدى الله المناس في الرسل كالمنع بونابيان بو جكاب بس اس من المنطر التي ند بوا حين الف لام الرسل كالمنظر التي كه في المناسل كل في المناسل كالمناسل كل المناسل كل المناسل كالمناسل كل المناسل كل ال

پس الف لام کے استغراقی نہ ہونے کے سبب سب رسول فوت شدہ ثابت نہ ہوئے۔ بلکہ بعض رسول ۔ البذابیآیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل مزول کی دلیل نہ ہو تکی۔

اگرکہا جائے کہ الف لام جمع کے صیغ پر جب بھی آتا ہے تو مفید استغراق ہی ہوتا ہے۔ توجواب بیہ ہے کہ: ' ولقد اتیانا موسی الکتاب و قفینا من بعدہ بالرسل (البقرہ دی) ''کوغورے پڑھنا چاہئے کہ پکی لفظ الرسل بصیغہ نتی بالف ولام موجود ہے اور یہاں استغراق افراد قطعاً باطل ہے۔ کیونکہ اس آیت کے حتی یہ ایس کہ: ''موکی علیہ السلام کوہم نے کتاب دی اور اس کے پیچھاس کے آئیں پرکی رسول بھیج۔'' نہ یہ کہ سب رسول حضرت موکی علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔

کیونکہ معلوم یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام سب سے پہلے رسول نہیں ہیں۔ بلکہ کی رسول آپ سے پہلے ہوئے اور کئی آپ سے بعد۔ پس ہردو حالت میں الرسل سے مراد کئی پیٹیبر ہیں نہ کہ ساڑے۔ اى طرح قرآن شريف من كى مقام پرجح كالفظ الف ولام كراته آيا اوروبال استغراق افرادمراديس بلك كثرت كمعنى بير جيد: "اذجها السسل (حم سجده: ١٤) "اور" وقد خلت من قبلهم المثلت (الرعد: ١) "بصيغة تع االف لام سب كيم موجود ب-

اب صاف طور پر تابت ہوگیا کہ آبت 'قد خلت من قبل الرسل (آل عمران:۱۶) ''کے بید خلی جو پیفر آن خضرت اللہ سے پیشر سے ۔ وہ سب مرکے۔ بلکداس کے معنی جو لغت عرب اور قواعد نواور علم منطق کے لحاظ سے سے بیس کہ: ''تحقیق گذر کے پیشتر اس کے رسول۔''

اگر بالفرض تعلیم بھی کرلیا جائے کہ اس کے معنی مرز ائی مدیر پیفا مسلح کی غلط تحقیق کے موافق ہیں تو بھی حضرت بیسی علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی ۔اس لئے کہ دلیل خاص کے مقابلے میں اس کے خلاف عام دلیل سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔

مثلاً سوره و بريس الله تعالى في فرمايا: "أنسا خلقنا الانسسان من نطفة امشاج (الدهر: ٢) " ﴿ بَم فِ انسان وَكُلُوط نَطِفْ سے پيراكيا۔ ﴾

اور چونکہ آ دم علیہ السلام بھی انسان ہیں۔اس لئے ان کی پیدائش بھی نطفے سے ثابت ہوئی۔ کیونکہ بروئے شکل اڈل اس کا قیاس اس طرح ہے۔

صغری: آدم انسان ہے۔

كبرى: سبانسان نطفے سے پيدا ہوئے۔

متیجہ: پس آ دم بھی نطفے سے پیدا ہوئے۔

يه بالكل باطل ہے۔اس وہم كا از الداس طرح ہے كه:

آ دم علیہ السلام کی پیدائش دوسرے مقام پردلیل خاص سے ثابت ہے کہ مادہ مٹی سے ہوئی اورای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فٹخ روح القدس سے ہوئی۔ پس آ دم وحوااور عیسیٰ علیم السلام جن کی پیدائش کی کیفیت خاص دلیل سے اور طرح پر ثابت ہے۔ اس آ بیت سورہ دھر سے متنفیٰ رکھے جا ئیں گے اور ان کے علاوہ دوسرے انسانوں پر اس آ بیت کا تھم نگایا جائے گا کہ وہ مادہ منی سے پیدا ہوئے۔

پس اس طرح جب دوسرے مقام پر حیات عینی علیہ السلام خاص دلیل سے ابت میں سے اس طرح جب دوسرے مقام پر حیات عینی علیہ السلام اس آیت "فقد خلت من قبله الرسل "کوموم سے باہر ہیں گے۔ البندا آپ کی وفات تابت نہ ہوئی اور مربر پیغام سلم کی مراد پوری نہ ہوئی للہ الحمد!

مریر پیغا صلح نے بیلکھا ہے کہ ظلی و بروزی نبوت جاری ہے اور دلیل بیدی ہے کہ طل رسول تھا۔ البذاظلی نبوت ابت ہوگئی۔

ہم تو بیسمجھے تھے کہ لا ہوری مرزائی آنخضرت اللہ کو خاتم انٹیین مانتا ہے۔ مرظلی وبروزی نبوت کا جرایز ھراپنا خیال بدلنا پڑااوریقین ہوگیا کہ:

قادیانی اور لا ہوری مرزائی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ وہ غیرتشریعی نبوت کے اجراء کے قائل ہیں تولا ہوری ظلی وہروزی نبوت کے۔

حالانکد قرآن وحدیث کی تصریحات واضح بین کرآ مخضرت الله خاتم النبین بین اور آخضرت الله خاتم النبین بین اور آخضرت الله کی بعد قیامت تک کی کوغیر تشریحی یا ظلی و بروزی نبوت کا عهده عطانبین کیا جائے گا۔ ای پرامت کا اجماع ہے۔ نیز اگر کسی کے ظل رسول ہونے سے ظلی و بروزی نبوت کا اثبات ہوسکتا ہے تو کیا جس حدیث میں امام عادل کوظل اللہ کہا گیا ہے۔ اس کی روسے ظل اللہ بھی ہوسکتا ہے؟ مدیر پیغاصلح کا یعقیدہ مرزا قادیانی کے خلاف ہے۔ جوفر ماتے ہیں: ' عدانے تمام نبوتوں اور رسالتوں کوفر آن شریف اور آنخضرت مالیک پرختم کردیا۔''

( قول مرز االحكم : اراكست ١٨٩٩ ء)

نیز فرماتے ہیں<sub>۔</sub>

ست او خیر الرسل خیر الانام هر نبوت رابروشد اختثام

(سراج منيرص ٩٣، خزائن ج١٢ص ٩٥)

ختم شد برنس پاکش برکمال لاجرم شد ختم ہر پیغیرے

(براہین حصہ اوّل ص • انجز ائن ج اص ١٩)

 کیا در پینا صلح ایک حدیث پیش کرسکتے ہیں۔ جس بی آ مخضرت اللے کے بعدظلی و بروزی نبوت کے جاری رہنے کا بیان ہو؟ یا ایک صحافی یا تابعی کا نام لے سکتے ہیں۔ جوآ مخضرت اللہ کے بعد کئی امام ایسا ہوا ہو۔ جوآ مخضرت اللہ کے بعد کئی نبوت جادریکا معتقد ہو؟

ار زعشف خبرے ست بگواے واعظ ورنہ فاموش کہ این شور وفغان چیزے نیست

ابرہے صوفیائے کرام، ابن عربی وغیرہ ان کی اصطلاح میں مرزائیوں کی طرح نبی دوقتم کے نبیس ہوتے۔ بلکہ ان کے نزدیک جملہ نبی صاحب شریعت ہیں۔ کین اتنا فرق کرتے ہیں کہ: ''بعض کورسول کہتے ہیں اور بعض کو نبی۔''

رسول وہ جس کوتیلیغ احکام شرعیہ کا تھم ہو۔اس پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی وہ جس پرشر بعت تھا ترے۔ تکراس کی تبلیغ کے لئے وہ مامور نہ ہو۔

"الفرق بينهما هو ان النبى اذا القى اليه الروح شيئاً اقتصربه ذالك النبى على نفسى خليه ويحرم عليه ان يبلغ غيره ثم ان قيل له بلغ ما انزل اليك اما لطائفة مخصوصة السائر الانبياء اوعامة لم يكن ذالك الالمحمد، سمى لهذا الوجه رسولا وان لم يخص فى نفسه بحكم لا يكون لمن اليهم فهو رسول لا نبى واعنى بها نبوة التشريع التى لا يكون للاولياء (اليواقيت والجواهر ص٢٠)"

" نبی وہ ہے جس پر وقی خالص اس کی ذات کے لئے نازل ہو۔ وہ اس کی تبلیغ پر۔
مامور نہ ہو۔ پھراگر اس کو ایسا تھم دیا ہے کہ اس کی وہ تبلیغ پر مامور ہوا ہے۔ خواہ کسی خاص قوم کی
طرف یا تمام دنیا کی طرف تو وہ رسول ہے۔ گرتمام دنیا کی طرف سوائے محقظ کے اور کوئی نہیں
ہوا اور ہم نے جو نبوت تشریق کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہی ہے جو او پر خدکور ہوئی۔ بینبوت اولیاء کے
لئے نہیں ہے۔''

''قد ختم الله تعالىٰ بشرع محمد الله جميع الشرائع ولا رسول بعده يشرع الانبى بعده يرسل اليه بشرع يتعبد به فى نفسه انما يتعبد الناس بشريعة الىٰ يوم القيمه (اليواقيت ج٢ ص٣٧)''

''اللہ تعالیٰ کے جملہ شریعت محمدیہ پرختم کردیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ جس پر خاص اس کی ذات کے لئے کوئی دحی ہوا در کوئی رسول ہی آئے گا۔ جو تبلیغ کے لئے مامور ہوتا ہے۔''

"الذى اختص به النبى من هذا دون الولى الوحى بالتشريع ولا يشرع الا النبى ولا يشرع الا الرسول (فتوحات مكيه)"

'' بیدوہ خصوصیت ہے جوولی میں نہیں پائی جاتی۔صرف نبی میں ہوتی ہے۔ یعنی وحی تشریعی شروع نہیں گرنی اوررسول کے لئے۔''

ان عبارتوں سے صوفیائے کرام کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ جملہ انبیاء کوتشریعی نبی کہتے ہیں اور اولیائے امت کا تام انہوں نے غیرتشریعی نبوت رکھا۔ بیصوفیاء کی اصطلاح ہے اور بیا اصول مسلمہ ہے کہ ولا مناقشة فی الاصطلاح ولکل ان یصطلح "

مرزاغلام احمرقا دياني اورختم نبوت

ا ...... " "سیدنا و مولانا حفرت محمد مصطفی استان فی المسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت حفرت آوم صفی مدعی نبوت اور رسالت حفرت آوم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ مقالیة پر ختم ہوگئے۔''

(اشتهارمورند ۲ را کو بر ۹۱ ۱۸ ه، مجموعه اشتهارات ج اص ۲۳۰)

۲..... "اورخدانعالی جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طبیبہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور تجمتا قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور نبوت کا مدی نہیں۔ بلکہ ایسے مدی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' (آسانی فیصلہ ۲۰۰۵ ہزائن جہم ساس)

سسس '' انخضرت الله کے خاتم انتہین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور آ نجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔'' (نٹان آسانی ص۳۵ ہزائن جہص ۳۹۰)

سم به بهم بهم معنی مدعی نبوت برلعنت بهیجته بین <u>.</u> ' (مجموعه اشتهارات ۲۶ م ۲۹۷)

۵ ..... "اسلام میں کوئی نی ہمارے نی اللہ کے بعد نہیں آیا اور نہ آسکتا ہے۔"

(راز حقیقت می ۱۱ نز ائن جهاص ۱۲۸)

مندرجہ بالاحوالہ جات سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت کو کا ذب، کا فر، دائرہ اسلام سے خارج اور معنتی سجھتے ہیں۔ باوجو دان تصریحات کے خود بھی دعو کی نبوت کرتے ہیں۔ غیر تشریعتی نبوت کا دعو کی

ا ..... انجس جس جگہ جس نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے۔ صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ جس مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ جس مستقل طور پر نبی ہوں۔ گر ان معنوں سے کہ جس نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوش حاصل کر کے اور اپنے اس کے ای کا نام پاکرای کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں۔ گر بغیر کی جد یدشر بعت اس طور کا نبی کہلانے سے جس نے بھی انکارنہیں کیا۔ بلکدا نبی معنوں سے خدا بغیر کی جد یدشر بعت اس طور کا نبی کہلانے سے جس نے بھی انکارنہیں کیا۔ بلکدا نبی معنوں سے خدا انکارنہیں کرتے ہا رسول کر کے بچارا ہے۔ سواب بھی جس ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکارنہیں کرتا۔ " (اشتہارا کی شلطی کا از الرص ۲۱،۲۰٪ نائن ج ۱۸ ص ۱۱۱۰۲۱)

آسکنا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بناء پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔'' مدیر پیغام صلح اس حوالہ پرخصوصی غور فرمائیں کہ:''مرزا قادیانی امتی بھی ہیں اور رسول

میری پیغام ما ال توالد پر سوی فور ترا می الد: مردا فادیان ای می مین اور رسون مجمی اور رسون مجمی از مردا فادیان استان می موسط فی می مین الله کار مین مین موسط می کیا استاله ہے؟ میں کیا استالہ ہے؟

تشريعي نبوت كاادعا

''اگر کہو کہ صاحب الشریعة افتر اوکر کے ہلاک ہوتا ہے۔ نہ ہرایک مفتری، اوّل توبیہ دعویٰ بے دلیل ہوتا ہے۔ نہ ہرایک مفتری، اوّل توبیہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ فدان افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوااس کے یہ بھی تو سے جھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس سے اپنی وقی کے ذریعے سے چندا مراور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعة ہوگیا۔ پس اس تعریف کے دوسے بھی مارے فالف ملزم ہیں۔ کوئکہ شری وقی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔''

(رسالہ اربعین نمبر عص ۲ ہزائن ج ۲ میں ۱ میں نمبر عص ۲ ہزائن ج ۲ میں میں اور سننے! فرمائے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ۱۸۹۹ء میں تریاق القلوب کمیں۔ اس کے رص ۱۵۸ ہزائن ج ۱۵ میں اسے برنی موں۔ مجھ کوئے سے کیا نسبت۔ اگر پھھ میری فضیلت کی وئی ہوتی تو میں اسے جزوی فضیلت قرار دیتا۔''

پھر تیقت الوقی ص ۱۹۰۱ء یم لکھی اس کے (ص ۱۵، نزائن ج۲۲ ص ۱۵۳) پر لکھا: ''گر بعد میں بارش کی طرح جھے پر دحی تازل ہوئی اور صرح طور پر نبی کا خطاب جھے دیالیا۔ للبذااب میں مسیح سے تمام شان میں بڑھ گیا۔''

پس بیا ختلاف محض طن اوریقین یارسم اوروی میں جواختلاف ہوتا ہے۔ای طرح کا ہے۔ پہلے میں ظنی یارسی طور پرغیرنی کہلاتا تھا۔ بعد میں وی یقینی نے مجھے نبی کا خطاب دے دیا۔ لہذا میں نبی ہوگیا۔

کیا مدیر'' پیغام صلح'' بتا 'ئیں گے کہ مرزا قادیانی بعد دعویٰ نبوت بموجب فتو کی خود کیا تھہرے؟ادرکیا کافرکوکا فرنہ بجھنا خود کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے؟

نزول عيسى عليه السلام اوراسلاف امت

آخر میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ اور تابعین کے ارشادات ملاحظہ فرما کیں۔

ا..... حفرت عبدالله بن عبال "" وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موت عيسيي (النساه:١٠٩) "

دینی قبل موجد کی ضمیر سے حضرت عیمی علید السلام نازل ہوں گے تو اس وقت ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پرایمان لے آئیں گے۔'' (تنسراہن جریر، ج م ۱۳۰۳)

۲..... ''وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى السلام قبل يوم القيامة (تفسير ابن جرير) '' ويعن قيامت عيم القيامة (تفسير ابن جرير) '' ويعن قيامت عيم المالي نثانى - - »

حفرت عبدالله بن عرقر ماتے ہیں: "تخرج الجشة بعد نزول عیسیٰ فیبعث عیسیٰ طائفة فیهزمون (عمدة القادی للمعنی ج و ص ۲۳۳) " ﴿ فَرُولَ عَسِیٰ کے بعد حبثی خروج کریں گے تو حفرت عیسیٰ علیدالسلام ایک جماعت کوان کے مقابلے کے لئے بھیجیں گے تو حبثی کا عالم ایک جماعت کوان کے مقابلے کے لئے بھیجیں گے تو حبثی کلست کھا جا کیں گے۔ ﴾

امام ما لك اورامام زهري ك شخ ، امام محم بن زيد مد في ارشاوفر مات بين: "اذا نزل عيسى عليه السلام فقتل الدجال لم يبق يهودى فى الارض الا امن به (تفسير ابن جريرج مص ١٤) " (جب حضرت عيلى عليم السلام تازل مول كاور د جال قتل کر ڈالیں گے۔اس وقت روئے زمین پر کوئی یہودی بھی ایبانہیں رہے گا جوان پر ایمان ندلائے۔﴾

شخ می الدین ابن عربی فرمات ین: "لا خلاف انه ینزل فی اخر الزمان حکماً مقسطاً عدلا بشر عنا لا بشرع اخر ولا بشرعه (فتوحات مکیه ج۲ باب ۲۷ ص۳) " المان کی افتاف نیس کیسی (علیدالسلام) آخری زمان یس حاکم عادل بوکرنازل بول کادر بهاری شریعت برحمل نیس کریں گے۔ په مرزا قادیانی اور نزول عیسی علیدالسلام

''اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سے ابن مریم کے آنے کی چیش گوئی ایک اوّل درجے کی چیش گوئی ایک اوّل درجے کی چیش گوئی ایک اوّل درجے کی چیش گوئی ہے۔ جس کوسب نے بالاتفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں چیش گوئیاں کھی گئی ہیں۔ کو کئی چیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن قابت نہیں۔ تواثر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پر پانی کھیر تا اور یہ کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جن کو اللہ تعالی نے بھیرت و بنی اور حق شناس سے چھ بھی حصنہیں دیا۔''

''واضح ہوکہ اس امر سے دنیا میں کسی کوبھی انکارنہیں کہ احادیث میں سے موجود کی کھلی پٹی گوئی موجود ہے۔ بلکہ تقریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر انفاق ہے کہ احادیث کی رو سے ضرورایک خفس آنے والا ہے۔ جس کا نام عیلی بن مریم ہوگا اور بیپیش گوئی بخاری اور مسلم اور ترفدی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جوایک منصف مزاح کی تسلی کے لئے کافی ہے۔'' (شہادت القرآن س، بڑوائن ج۲س ۲۹۸)

''هو الذى ارسل رسوله بالهدى ''ية يت جسمانى اورسياست كمى كے طور پر حفرت سے كے حق ميں پيش كوئى ہے اور جس و مين اسلام كے غلبركا ملد كا وعده كيا كيا ہے۔ وہ سے كے ذريع ظهور ميں آئے گائي ہے موعود و بارہ اس دنيا ميں تشريف لائيں گے۔ ان كے ہاتھ سے اسلام جمع آفاق ميں ہيں جائے گا۔ ( الخص براہين احديم ۴۹۹۲۹۹۸ بخزائن جام ۵۹۳)

براہین احمدیدہ کتاب ہے جو بقول مرزا قادیانی، رسول الله الله کے دربار میں رجسر ڈ ہو پھی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''خواب میں رسول الله کا کھائے۔ رکھا۔'' حاصل کلام بیرکہ نصوص قرآ نیہ احادیث متواترہ محابہ کرام 'تابعین ، ائمہ ، مجتهدین اور قمام علائے امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آخری زمانے میں زمین پر نازل ہوں گے۔

"صحابرام کا جماع حجت ہے۔ جو بھی ضلالت پڑ ہیں ہوتا۔"

(ترياق القلوب ص ٢١٨، فزائن ج٥١ ص ٢١٨)

نيزمرزا قاديائي فرماتي إلى: "من كفر بعقيدة اجماعية فعليه لعنت الله والملائكة والناس اجمعين" جواجماع كامكر بهوه بلعون -

(انجام آئتم صههما بخزائن جااصهها)

امدے كدر" بيغام ك" مرزا قاديانى كاس فيط كوبسروچ م تبول فرمائيس مع-" "والله الهادى"

لذیذ بود حکایت دراز نر گفتم چنانکه حرف عصا گفت موک اندر طور

فضان محقيقة كالب

الم مدیث کے جواب میں کلمتا ہے: ''لیکن دین نصاری کے ابطال کے لئے جناب سے علیہ السلام المل صدیث کے جواب میں کلمتا ہے: ''لیکن دین نصاری کے ابطال کے لئے جناب سے علیہ السلام کو ووبارہ ہیمینے میں کیا مصلحت ہے؟ کیا محد رسول التعلیقہ کا فیضان معا و اللہ اتنائی تاقص ہے کہ ہی کر صلیب اور ابطال وین نصاری کی المیت نہیں رکھتا۔ آپ کے سامنے ایک تیج وین محدی نے اس کا پیڑا اٹھا یا اور بہت صد تک اس کو پورا کر دکھایا۔ جس کی وجہ سے کوئی نصر انی اس کے مقابلہ میں آنے کی جرائے نہیں رکھتا۔ کھر بھی علیہ السلام کوآسان سے اتار ناکس قدر معنی خیر ہے کہ تین کہ مصرت علیہ السلام کوزندہ رکھنے اور ووبارہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کوزندہ رکھنے اور ووبارہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کوزندہ رکھنے اور ووبارہ

اللہ تعلق میں کیا کیا محکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں؟ تا ہم احادیث نبوی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

المسسد وه صليب كونو ژوي مے۔

🖈 ..... دین نصاری کواییاباطل کریں مے کداس کا نام ونشان ہی مث جائے گا۔

🖈 ..... تمام اہل کتاب مسلمان ہوکرامت محمد پیمیں شامل ہوجا کیں ہے۔

چنانچىمرزاغلام احمرقاديانى اس كوتسليم كرتے ہوئے لكھتے ہيں كد: "هو الذى ارسل رسوليه باالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بيآ بت جسمانى اور سياست كى كے طور پر حضرت سے عليه السلام كے حق ميں پيش كوئى كى ہاور جس غلبه كامله وين اسلام كا وعده ديا كيا ہے۔ وہ غلبه كي كذر ليخ طبور ميں آئے گا اور جب حضرت سے عليه السلام دوباره اس دنيا ميں تشريف لائيں كے وان كے ہاتھ ہورين جسج اقطار ميں كييل جائے گا۔"

(برابین احدیم ۴۹۸ فزائن ج اص ۵۹۳)

محویا امرمقدر یونمی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دین محمد کا خادم بنا کر آنخضرت علقہ کی شان کودوبالا کیاجائے کہ آپ گاوہ مرتبہ ہے کہ منتقل اورصاحب کتاب رسول بھی آپ کی اتباع کواپی سعادت مجھیں۔

حدیث عبداللہ بن مغفل میں بھی مذکور ہے کہ: ''حضرت عیسلی بن مریم علیہ السلام، مساللہ کے تقیدیق کے لئے نازل ہوں گے اور آنخضرت اللہ کی ملت پر ہوں گے۔''

(فخ الباري)

مدیر پیغام صلح خور فرمائیں اور شخصے کی کوشش کریں کہ نزول کے بعد عینی علیہ السلام امت محمہ یہ بیس شامل ہوں گے تو کیاوہ حضرت مجمہ مصطفیط اللہ کے بعین میں سے نہ ہوں گے بیتی تا ہوں گے تو کیا وہ حضرت مجمہ مصطفیط اللہ کے اس سے طاہر ہوں گے وہ آپ ہی کی ہوں گے تو چھر کسر صلیت قتل وجال وغیرہ، جملہ افعال جوال سے طاہر ہوں گے وہ آپ ہی کی انتباع سے وقوع میں آئیں گے۔ کیونکہ اس وقت حضرت عینی علیہ السلام امت مجمہ یہ کے ایک فرد ہوں کے اور سے بیا کہ فیضان تاقص کی ؟ نہ معلوم اس میں ہوں گے اور سے کا اور کون کی امت مجمہ یہ کو تو ہیں یا ہتک ہے؟ بتایا تو ہوتا۔ امت مجمہ یہ کوتو اس پر بیام صلح بین یا ہتک ہے؟ بتایا تو ہوتا۔ امت مجمہ یہ کوتو اس پر بیام خور ہیں کا فرما نبردار اور قبع بیا کہ فرما نبردار اور قبع بیاد کر امت مجمہ یہ میں شامل ہوگا۔ مدیر پیغام صلح بتا کیں تو سبی کہ نزول عینی علیہ السلام اور ختم نبوت میں کون می منافات ہے؟ اور کیا استحالہ لازم آتا ہے۔

مختم نبوت کے منافی تواس وقت ہوتا۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومر تبہر رسالت ختم نبوت کے بعد نئے سرے سے عطا کیا جاتا وہ تو آنخضرت علیہ سے ۵۷۰ برس قبل عہدہ رسالت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ مدیر پیغام سے اشارہ تو کیا ہے۔ گراس شخصیت کانام ذکر نہیں کیا کہ وہ تہتے دین محمد کی کون ہے؟ جس کے مقاب بین کوئی تھرانی آنے کی جرائت نہیں کرسکتا؟ اگران کی مراومر ذاغلام احمد قادیانی ہوں جنہوں نے بید دعو کی کیا تھا: ''میرے آنے کے دومقصد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے! کی کہ وہ سچے مسلمان ہوں اور عیسائیوں کے لئے کسر صلیب ہوں اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آئے۔ دنیاان کو بھول جائے۔'' (اخبار الحکم مورد دے ارجولائی ۱۹۰۵ء)

میں پوچھتا ہوں کہ:

..... کی مرزا قادیانی این مندرجه مقاصد می کامیاب موت؟

🖈 ..... كيامسلمان محيم معنى مين مسلمان بن محية؟

🖈 ..... كياشرك وبدعت اور بداعمالي كاخاتمه موكيا ہے؟

المسس كياعيساكى ،الوميت مي اور تثليث سے تائب موكرمسلمان مو محتة بين؟

اگریسارے کام پورے ہو چکے ہیں تو پھرمد پر پیغام سلم اپنے اس شارے میں اس صفح پر سیواو بلا کیوں کرتے ہیں کہ:''عیسائی مشزی اوارے انڈونیشیا میں بڑی تندہی سے کام کررہے ہیں اور سینکٹروں کوعیسائی بنارہے ہیں۔''

اگر صور تحال یمی ہے تو پھر قادیانی سی کے حق میں کیا ہے کہنا موزوں نہ ہوگا۔ کوئی مجھی کام سیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی ہی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

حاصل کلام یہ کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نازل ہوکر الوہیت میں اور میسائیت کا خاتمہ کریں گے۔ وہاں جھوٹے مثیل میں اور ہزور نبی بننے والوں کی پردہ دری بھی لیٹنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کوسی علیہ السلام سے چڑ پیدا ہوگئ ہے۔ جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا نزول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قیم مرزائیت میں زلزلہ آجا تا ہے۔

عام انبين عليه اورانبياء سابقين عليم السلام

قادیانی مرزائی الفرقان ربوہ اپنی اشاعت یاہ مارچ ۱۹۲۹ء میں تنظیم اہل حدیث کے ایک مضمون پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ''جب سب نبی حضرت خاتم النبیان تا آگئے کی امت میں ہیں تو آپ کے ایک امتی نبی کی وجہ سے شم نبوت کا ٹوٹنا کیونکر لازم آسکتا ہے۔'' بے شک امتی ہی سے تر میں انبیاء سابقین علی میں انبیاء سابقین علیم السلام حضرت خاتم انبیان کی علی سے ہو۔ جیسا کہ نص قرآنی ثابت کررہی ہے کہ سب انبیاء علیم السلام حضرت خاتم انبیین کی امت میں شار ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی سب انبیاء سے اقرار لے چکا ہے کہ وہ خاتم انبیین کی بیروی کریں گے اور ضروراس پرایمان لائیں گے۔ جناب! ختم نبوت کا ٹوٹنا تو تبھی لازم آتا ہے۔ جب کہ آتحضرت ملک خاتم انتبیان کے بعد کی خض کو جدید عہدہ نبوت از متم تشریعی ، غیرتشریعی ، غیرتشریعی ، خاتم النہ اللہ اور حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے اور خلی یا بروزی کا ملنا مانا جائے۔ یہ مسلم عقیدہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے اور امت محمد یہ گاس پرا بھائے ہے۔ قر الرسل خیر الانام ہست او خیر الرسل خیر الانام ہم نبوت رابروشد اختیام

(سراج منيرص ٩٦ فزائن ج١٢ ص٩٥)

ختم شد برنس پاکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پیغیرے

(يرابين احمر بيحصه الآل م • انتزائن ج اص ١٩)

نیز فر ماتے ہیں: '' حضرت مجم مصطفیٰ اللہ فی المرسلین کے بعد کی دوسرے مدگی نبوت اور سالت کوکا ذب جانتا ہوں۔ میر ایفین ہے کہ وقی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول الله اللہ بی بیٹر تم ہوگی۔'' (اشتہار سور دیارا کو برا ۱۸۹۱ء، مجموع اشتہا رات جام ۱۳۰۰) اور جناب رسول الله بی بیٹر تم ہوگی۔'' (اشتہار سور دیارا کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' اور لکھتے ہیں: ''نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' اور لکھتے ہیں: ''نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' (آسانی فیصلر سی بڑوائن جمام ساس)

باوجود ان حقائق کے مرزا قاویانی دعویٰ نبوت بھی کرتے ہیں تو فرمائیں مدیر ''الفرقان'' کدمرزا قادیانی اپنتحریرات اور فنادیٰ کی رو سے کیا تھہرے؟ نیزیہ بنائیں کدالیم شخصیت کوامتی نی بنانا کہاں تک درست ہے؟

حیات عیسی علیدالسلام یبودیت اورعیسائیت کی موت ہے

ہم اپنے گذشتہ مضمون ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیہ السلام میں واضح ولائل سے حیات علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کو قابت کر چکے ہیں۔ امت مسلمہ کا از روئے قرآن وحدیث یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت نازل قرآن وحدیث یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت نازل

ہوکرامت محدید میں شامل ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔اس پرامت مرزائید کی طرف سے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حیات میں علیہ السلام کا عقیدہ عیسائیت کو تقویت کی ٹھاتا ہے اور اس سے عیسائیت کی تائید ہوتی ہے۔

یاد رہے کہ یہ ایک پرانا مغالطہ اور زبردست دھوکا ہے۔ حیات مسیح علیہ السلام کا ماننا عیسائیت کی تائیز نہیں۔ بلکہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی تقعدیت ہے۔ بوقت نزول قرآن مجید یہودی اور عیسائی دونوں متفق تھے کہ سے علیہ السلام کوصلیب پر اٹٹکا یا گیا اور ایک سپاہی نے ان کو محالا مارا۔ جس سے ان کا خون بہد نکلا اور انہوں نے چلا کرجان دے دی۔

(انجيل متى باب، ١٧ يوحتاياب١٩)

مرزاغلام احمد قادیانی بیمی مانتے بین کرنساری کے تمام فرقے اس خیال باطل پرشفق تھے کہ سے علیہ السلام تین دن تک مرے رہے۔ پھر قبر بیس سے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔ اہل کتاب کے اس متفقد اور غلط عقیدے کو قرآن مجید نے صاف اور صرت کفظوں میں روکیا۔ چتا نچہ فرمایا: ''وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبه لهم وما قتلوہ یقیناً (النساه:۱۰۵) '' فرمایا: ''وما قتلوہ کے اور انہوں نے اس کو شانہوں نے سے علیہ السلام کو تل کیا نہ سولی پر مارا۔ لیکن وہ شبہ میں پڑ کے اور انہوں نے اس کو یقیناً قل نہیں کیا۔ پ

الله نعالى في الل كتاب كے متفقة عقيد حدوفات من عليه السلام كا ابطال فرمايا اور پھر ان الفاظ میں حیات من علیه السلام كا اعلان فرمایا: ''بهل رفعه الله اليه '' ﴿ بلكه خداف اسے اپنی طرف اٹھالیا۔ ﴾

جب رفع اليے مقام پر بولا جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہواور مفعول جو ہر ہو۔ عرض نہ ہوادر صلہ الی فرف راجع ہو۔ وہاں نہ ہوادر صلہ الی فرف راجع ہو۔ وہاں سوائے آسان پر اٹھائے جانے کے دوسرے معنی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو آل اور سولی پر مارنے کاوہ لوگ گمان کرتے تھے۔ اس کی بابت ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کواپٹی طرف اٹھالیا۔ نہ مقل سے مرے ، نہ صلیب سے بلکہ وہ اٹھائے گئے۔

جب فعل تونی رفع کے ساتھ مستعمل ہواور فاعل وونوں کا اللہ اور مفعول ذی روح واحد ہوتو وہاں صرف اخذ مع الرفع ہی کے معنی ہوں گے۔ نہ کوئی اور ہے کوئی اہل علم مرزائی جو تمام قرآن مجد میں سے ایک مقام بھی اس کے خلاف وکھا سکے۔ پس ثابت ہوگیا کہ:'' حیات سے علیہ السلام کو بیان کرنا قرآن وحد یہ کی تا ئیداور عیسائیت کی تر دید ہے اور وفات سے علیہ السلام ثابت کرنا یہودیت کی تھا یہ اور اس کی اتباع است مرزائیہ ہی کو مبارک ہو۔ مسلمان تو مغضو ہے ہم قوم کی موافقت نہیں کرسکتے۔''

دراصل امت مرزائیے نے وفات سے علیہ السلام فابت کر کے عیسائیت کی تر ویڈ نہیں بلکہ تائید کی ہے۔ کیونکہ وفات سے علیہ السلام مانے سے عیسائیت کے مسئلہ کفارہ سے کوتفویت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت دن بدن بڑھ رہی ہے اور کذب مرزا تا دیائی نے فرمایا تھا کہ میری آ مدکا مقصد عیسائیت کا خاتم ہے۔ برخلاف اس کے عقیدہ کویات سے علیہ السلام نے عیسائیوں کے بنیادی مسئلہ کفارہ سے علیہ السلام کوئے و بن سے اکھاڑتے ہوئے ملی طور پر عیسائیت کا خاتمہ کردیا ہے۔

دوسرا شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مقابقہ کو وفات یا فتہ ماننا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا آ مخضرت مقابقہ کی تنقیص ہے۔ یہ بھی زبر دست مغالطہ ہے۔ کسی کا پہلے اور کسی کا بعد میں فوت ہونا قانون الٰہی ہے۔ ہر محض اپنی مقدرہ مدت ختم کر کے فوت ہوجاتا ہے۔کوئی پہلے ،کوئی بعد۔

اس طرح کسی کے زندہ رہنے ہے کسی فوت شدہ کی تو ہیں نہیں ہوتی اور نہ ہی ہے بات زندہ رہنے والے کے لئے عزت ومنزلت کے جذبات کا درجہ رکھتی ہے۔ دیکھئے مرزا فلام احمہ قادیا نی آنجہ انی ہو چکے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ ابھی زندہ ہیں تو کیا ان کو زندہ ماننے میں مرزا قادیا نی آنجہ انی کی تو ہیں ہے؟ اگر کہا جائے کہ نہیں تو پھر حضرت عینی علیہ السلام کوزندہ ماننے ہے آنخضرت ملیقہ کی تو ہین یا تنقیص کیے ہوئی؟ بالآخر حضرت عینی علیہ السلام بھی تو بعد زول فوت ہونے والے ہیں اور بعد وفات آنخضرت ملیقہ کے روضہ مبارک میں دفن کئے جائیں گے۔ نیز وہ اپنی وفات سے پہلے عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ کریں گے۔ یہ عقیدہ قرآن وصدیث ہونے ہوئی۔ مان نہیں ہے۔

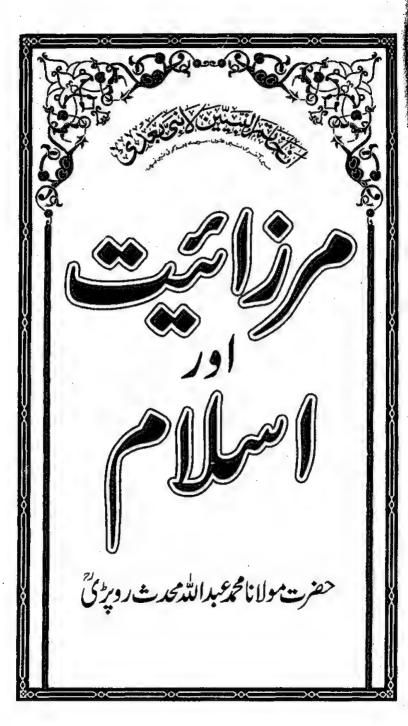

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ضروري گذارش

اس رسالہ کامضمون قریباً مارچ ۱۹۵۳ء کا لکھا ہوا ہے۔ جب تحریک راست اقدام زوروں پڑتھی۔ چنانچہ قارئین کرام کواس مضمون کے پڑھنے سے معلوم ہوجائے گا۔انشاءاللہ!

چند در چند عوارض کے باعث اس کی اشاعت میں تاخیر ہوتی گئی۔ چونکہ بیا ایک شرعی مسئلہ ہے۔اس کے اب بھی مسئلہ ہے۔اس کے اب بھی اس کی اشاعت اتی ہی ضروری ہے جنتی کہ پہلے تھی۔

اس مخضر صنمون میں مسئلہ ختم نبوت اور لفظ خاتم النہین کے معنی پر بھی معقول بحث کی گئی ہے۔ اخیر میں مسلمان اور مرتد کی تعریف اور راعی ورعیت کے متعلق چند مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

مرزائیت کے متعلق مسلمانوں کے متفقہ مطالبات کی اصل حقیقت کو سجھنے کے لئے بید مضمون انشاءاللہ مشعل راہ ہوگا۔وللہ الموفق!

## مئلختم نبوت اورموجوده تحريك

# حكومت پاكستان كااس كے متعلق نظريه

ہم نہ احراری ہیں نہ حکومت کے آ دی ہیں۔ ہماری حیثیت یہاں ایک ہمدرد عالم یا مفتی خیرخواہ کی ہے۔ ہمارے معمول میں بیرچیز داخل ہے کہ حسب طاقت الجھے ہوئے مسائل کو سلست مصحہ سر معمول میں سیست مسلم

سلجھا کیں اوران میں غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے مسلک پرروثنی ڈالیں۔

اگر بینی که تابینا و حیاه است اگر خاموش بنشینی گناه است

موجودہ تحریک (ڈائرکٹ ایکٹن یاراست اقدام) کے متعلق حکومت کے دونظر نے ہیں۔

ا دّل ...... بید که موجوده تحریک کوختم نبوت سے کو کی تعلق نہیں۔ کیونکہ ختم نبوت خالص نہ ہی چیز ہےاور موجودہ تحریک سیاس۔ .... بیرکہ موجودہ تحریک خاص جماعت احرار کی اٹھائی ہوئی ہے۔ جس کو نہ ہمی رنگ دے کر عوام کے جذبات کو شتعل کیا گیا۔ تا کہ اس ذریعہ سے اپنا سیاسی اقتدار قائم کریں۔ اسی لئے بعض دوسری جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ جن کا مقصد یہی سیاس افتدار حاصل کرنا تھا۔

اس بیان کی تصدیق کے لئے روزنامہ احسان عرجمادی الثانی ۲ گُنااھ، مطابق ۲ مطابق ۲ کی ۱۳ مطابق ۲ مطابق ۲۳ مطابق ۲۳ مارچ ۲۳ مارچ ۲۳ میں راست اقدام کی تحریک ایک خطرناک سازش تھی۔''

گورنر پنجاب کی نشری تقریر شائع ہوئی۔جس کے مختفر الفاظ یہ ہیں: ''گورنر پنجاب مسٹراساعیل ابراہیم چندر گرنے آج شام ریڈیو پاکستان لا ہور سے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا کہ بدائنی کی حالیہ تحریک بظاہر ختم نبوت کے تحفظ کے لئے شروع کی گئی۔لیکن اس تحریک کے نام پر جومطالبات پیش کئے گئے۔وہ سراسرسیاس تصاور عوام کوفریب دینے کے لئے انہیں فذہبی رنگ دیا گیا۔گورنر موصوف نے کہا یہ پر و پیگنڈ ابالکل غلط ہے کہ حکومت یا اس کے وزراء ختم نبوت کوئیس مانتے ۔لیکن اس مسئلہ کو بدائنی کی دلیل بنا نا اور ڈائر کٹ ایکشن کی ابتداء کرنا ایک خطرنا کے سازش مائے۔جس کی بیشتر فرمدواری جماعت احرار پر عائد ہوتی ہے۔

مسٹراسا عیل چندر گرنے کہا۔ یہوہ جماعت ہے جوشروع سے پاکستان کی دیمن رہی اور قیام پاکستان کی دیمن رہی اور قیام پاکستان سے اب تک شاید ہی کوئی ایسا حربہ ہوجے اس نے پاکستان کونقصان پہنچانے کے لئے استعمال نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ بانی پاکستان کی شخصیت پر بھی حملے کرنے سے در بخ نہیں کیا۔ گورز پنجاب نے کہا۔ اس تحریک کا اصل مقصد ملک میں انتشار اور بدائن پھیلانا تھا۔ اس لئے غدارانہ سازش میں بعض اور جماعتیں بھی شامل ہوگئیں۔ جن کا مدعا ان ذرائع سے سیاسی اقتد ار عاصل کرنا تھا۔ صوبہ کے ساوہ لوح عوام کو غلارات پر ڈالے کے لئے ان کی آئی موں پر مذہب کی عاصل کرنا تھا۔ صوبہ کے سادہ لوح عوام کو غلارات پر ڈالے کے لئے ان کی آئی موں پر مذہب کی کے بائدھ دی گئی اور ان کے جذبات کو اشتعال آگیز تقریروں سے بھڑ کا یا گیا اور ہڑ مکن کوشش کی گئی کے محکومت کا نظام معطل ہوجائے اور ملک میں انتظار اور افر اتفری تھیل جائے۔''

اس تقریر میں حکومت اور وزراء کا عقیدہ ختم نبوت بتایا گیا اور اس کے ساتھ ہی خدکورہ الصدر دونظریے قائم کئے گئے ہیں۔لینی ایک قواس تحریک کومئلڈ ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوم بیتحریک احرار کی پیدا دار ہے۔جس کا مقصد موجودہ نظام کو درہم برہم کر کے اپنا افتد ارقائم کرنا ہے۔ پیشتراس کے کدان نظریوں کے متعلق کچھ کہا جائے۔ مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت کو واضح کرنا ضروری ہے۔

ختم نبوت كامسكله

کوئی فروی یا جزوی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ایمان واسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور کفر واسلام میں حدفاصل ہے۔ جیسے سیچ نبی کی سکٹ یب اور انکار کرنا کفر ہے۔ ایسے بی کسی جھوٹے کا ذب کو نبی ماننا کفر ہے۔ اس پر بے شارولائل معقولی اور منقولی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ چونکہ اتفاقی ہے۔ اس لئے ہم ایک دوآیات پراکتفاء کرتے ہیں۔

خداتعالی کاارشادے: 'فمن اظلم ممن کذب علی الله وکذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثوی للکافرین (الزمر:٣٢) ' ﴿اس سے برُافالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ بائد ہے اور سے کو جھٹلائے۔ جب کہ سے اس کے پاس آ گیا۔ کیا ایسے کا فروں کا محمکانا جہنم نہیں ہے؟ ﴾

''ومن اظلم ممن افتری علے الله كذباً او كذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوی للكافرین (العنكبوت:٦٨) " ﴿ اس عبر الحالم كون م جوخدا برجود بائد هے یا حق كو جمال كے باس حق آ گیا كیا ایسے كافروں كا شمانا جمنم نمیں ہے؟ ﴾

ان آیات میں جیسے سیج نبی کی تکذیب اور اس کا اٹکارکرنے والے کو کا فرکہا ہے۔ اس طرح خدا پر جھوٹ بائد ھنے اور جھوٹی نبوت کا دعو کی کرنے والے کو کا فرفر مایا ہے۔

پس اس فرمان کی بناء پر مرزائیوں کے گفر میں کوئی شک ندر ہااور بیفرمان مرزائیوں کے گفر پرصرت اور قطعی دلیل ہےاوراس دلیل کی ترتیب منطقی طور پر بصورت شکل اوّل بوں ہوئی۔

🖈 ..... مرزاجھوٹی نبوت کامدی ہے۔

🖈 ..... اورجھوٹی نبوت کامدی کافرہے۔

☆..... نتیجه صاف ہے کہ مرزا کا فرہے۔

يتو كفركا جوت أيك طريق سے جوا۔ دوسراطريق بيہ:

کے ۔۔۔۔۔ مرزا خداتعالی کے بچے نبی خاتم انٹیین کا مکر ہے۔ ( کیونکہ آپ کوخاتم انٹیلن کا مکر ہے۔ ( کیونکہ آپ کوخاتم انٹیلن کا منظم کا منہیں مانا)

اور سے نی کامکر کافر ہے۔ ایس نتیجہ بید کہ مرز ااور مرز انی کافر ہیں۔

مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔ چنانچدوہ اس بناء پر ہم مسلمانوں کو کافر سیجھتے ہیں۔ان کے خیال میں مرزاغلام احمد قادیانی سچانی ہے اور سیچ نبی کو ضمانے والا کافر ہے۔ چنانچہ:

ا ..... مرزابشرالدین محود فرماتے ہیں:

نبوت مرزا كامنكر كافرب

"جم چونکہ مرزا قادیانی کونی مانتے ہیں اور غیراحمدی آپ کونی نہیں مانتے۔اس لئے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ سی ایک نی کا اٹکار بھی کفر ہے۔ غیراحمدی کا فرہیں۔"

(اخبارالفضل قاديان مورند ۲۹،۲۷رجون۱۹۲۲ء)

ا ...... مرزابشراحمدقادیانی فرماتے ہیں: "برایک ایمافخص جوموی علیه السلام کو مات ہیں: "برایک ایمافخص جوموی علیه السلام کو مات ہے گرعینی علیه السلام کو مات ہے گرمینے موعود (مرزا قادیانی) کونہیں مات اوہ نہ صرف کا فربلکہ لکا کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔''

(کلمیة الفصل جساس الله )

جس نے مرزا قادیانی کانام نہیں سناوہ بھی کافر

مرزائیوں کے نزدیک وہ مخف بھی کا فرہے جس نے مرزاغلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں سنا۔ چنانچے بھیرالدین محمود فرماتے ہیں:' کل مسلمان جو صفرت سے موعود کی بیعت میں شامل نہیں سنا۔ وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔''
ہیں۔''
ہیں۔''

مویا مرزائیوں کے نزدیک کفر واسلام کا مدار مرز اغلام احمد قادیانی کی ذات پر ہے۔

جواس کونی مانے وومسلمان باقی سب کافر۔

مسلمانون اورمرزائيون مين فرق

اسی بناء پر مرزابشرالدین مرزائیول اور غیر مرزائیول میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: روزہ، جج، زکوۃ غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے۔''
اس ہمہ کیراختلاف کا نتیجہ بیہوا کہ مرزائیوں نے مسلمانوں کا پورامقاطعہ کردیا اورا یک نگ امت کی حیثیت سے اپنے فہ ہی، معاشرتی اور سیاسی تمام تعلقات الگ کر لئے۔ اس سیم کا نتیجہ

ی امت می سیدی سید این میر که امری اور سیا کا مهام تعلقات الله رہے ای میم کا تیجہ تقال کا میں اس کا تیجہ تقال کہ اس پر سوال ہوا تو کہا۔ میرے نزدیک وہ کا فریے۔ چنانچہ ان ونوں اخبارات' زمیندار'' وغیرہ میں اس کا بہت تذکرہ ہو چکا ہے۔ ہوچکا ہے۔

غور فر مایئ! ظفر اللہ کے بائی پاکستان کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات تصادر بیان کے کئی طرح ممنون تھے۔ وزارت خارجہ کا عہدہ بھی انہی کا عنایت کردہ ہے۔ مگر مرزائیت کی سکیم مقاطعہ نے تمام روابط توڑ دیئے۔ سب احسانات فراموش کر دیئے اور پاکستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کاحق ظفر اللہ نے یوں اوا کیا کہ پاکستان کو کفرستان بناویا۔ لیکن ہماراار باب اقتدار کا حال و کیھے کہ مید حفرات پھر بھی ان لوگوں کے اسلام ہی کے خواب دیکھ دیے ہیں۔ پھر بھی

سنے امرز ابشیرالدین مقاطعہ کی سیم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کھتے ہیں: ا.....مسلمانوں کے پیچھے نماز نہ پردھو

'' حضرت می موقود (مرزا قادیانی) نے تختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیراحمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھٹی چاہئے۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جنٹی دفعہ بھی پوچھو گے۔اتنی ہی دفعہ میں سے جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔''

(انوار ظلافت ص ۸۹)

#### ۲....غیراحدی مسلمان نہیں

''ہمارا بیفرض ہے کہ ہم غیراحمہ یوں کو مسلمان نہ مجھیں اور ان کے چیھیے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ کہ ہمارے نزدیک وہ خدا کے ایک نبی کے منکر میں۔'' (انوار ظلافت ص ۹۰) سا.....مسلمان بیجے کا جنازہ نہ پڑھو

'' اگر کسی غیراحمدی کا جھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں موالے سے پوچھتا ہوں کہ پھر احمدی ہوا۔اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''
پڑھا جاتا۔ غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہوا۔اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''
(انوارخلافت ص• ۹)

#### ىم....مىلمانوںكورشتەنەدو

''حضرت سے موعود نے اس احمدی پر سخت ناراضکی کا اظہار کیا۔ جوا پی لڑکی غیراحمدی کو دے۔ آپ سے ایک فض نے باربار پوچھااور کی قسم کی مجبور یوں کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی بٹھائے رکھو۔ لیکن غیراحمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعدا س نے غیراحمدیوں کو لئے دے دی تو حضرت خلیفہ اوّل (نورالدین) نے اس کوا حمدیوں کی امامت سے غیراحمدیوں کو لئے دے دی تو حضرت خلیفہ اوّل (نورالدین) نے اس کوا حمدیوں کی امامت سے مثارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی تو بہ قبول نہ کی۔ باوجود یکہ وہ باربار تو بہ کرتارہا۔'' (انوار خلافت ص ۱۳۸۹)

مسلمان يېودي وعيسا كې ېي

مرزابشراحر لکھے ہیں کہ: '' حضرت کے موجود نے غیراحمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے۔ جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیراحمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ان کولڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ان کے جنازے پڑھنے سے دوکا گیا۔اب باتی کیارہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ کی کر سکتے ہیں؟ دوشم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ایک دینی دوسرا دنیوی معلق کا ہماری ذریعہ عبادت کا اکھا ہوتا ہے اور دنیوی تعلق کا ہماری ذریعہ رشتہ ناطہ ہے۔ سوید دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے۔اگر کہوکہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے۔ اور اگریہ کہوکہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی جمی اجازت ہے۔ اور اگریہ کہوکہ غیراحمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے قابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے بہود تک کا جواب دیا ہے۔'' (کلمت الفصل مندرجد یویوآ فی ریمجوزی ہمام ۱۲۹)

مقامغور

ان عبارات کو پڑھئے۔ بار بار پڑھئے اورغور سیجئے کہ جن لوگوں کی مسلمانوں سے مقاطعہ کی سیسیسیں ہوں۔ان کومسلمانوں میں شامل کرناانصاف اور عدالت کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپس میں متکفیر کا مسئلہ

ندکورہ بالا عبارت سے مرزائیوں کی سیم مقاطعہ کی وضاحت کے علاوہ ایک شبہ کا چواب بھی ہوگیا۔ جو عام طور پر کیا جاتا ہے اور بظاہر معقول سمجھا جاتا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں میں بھی تکفیر کا سلسلہ جاری ہے۔ مثلاً ہر یلوی، دیو بندیوں کو کا فرسیجھتے ہیں ادر دیو بندی بر بلویوں کو۔ ای طرح اہل حدیث کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ نیز شیعہ بنی نزاع بھی ای رنگ کی ہے اور علی بندا القیاس دوسری جماعتوں کو بھی لیا جائے۔ اگر ای طرح کی تکفیر سے ایک دوسرے کو کا ٹا جائے اور امت مسلمہ سے اٹک کیا جائے تو پھر مسلمان کون رہا؟

جواب اس کابہ ہے۔ کفر داسلام کی ایک تفریق کسی شخصیت میں اختلاف کی بناء پر ہوتی ہے۔ جیسے یہودیوں، عیسائیوں میں ،اورعیسائیوں مسلمانوں میں تفریق ہے۔ جیسے یہودیوں، عیسائی حضرت عیسائی مسلمان حضرت محمد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن یہودی ان کوجھوٹا سجھتے ہیں۔ اس طرح مسلمان حضرت محمد مصطفی الیک کا تکذیب کرتے ہیں۔

اور ایک تفریق کسی شخصیت میں اختلاف کی بناء پرنہیں ہوتی۔ بلکہ دونوں اس کو صاحب وی وصاحب البام مانتے ہیں اور اس کی وی والہام کودلیل میں پیش کرتے ہیں۔ تکفیر صرف الہا ی کلام کے جوت، عدم جوت یا اس کے معنی و مفہوم میں اختلاف کی بناء پر ہوتی ہے۔ چسے مرزائی کلا ہوری اور قادیا نی ہر دد گردہ مرزاغلام احمد کوصاحب وی وصاحب الہام مانتے ہیں۔ ایک قول سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن معنی ومطلب میں ان کا اس قدراختلاف ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کا فر کہتا ہے۔ ای طرح دوسری جماعتوں کی آپس میں تخفیر صرف معنی مفہوم میں اختلاف کی بناء پر ہے۔ ورنہ نی سب کا ایک ہے۔ سب اس کی وی والہام کودلیل اور جست بیسے ہیں۔ مکرین حدیث کی وی اور الہا ی کولیل اور جست بیسے ہیں۔ مکرین حدیث کے وی اور الہا ی کلام ہونے میں اختلاف ہے۔

پیتفریق اگر چید کفرتک کا ہے۔ مگراس میں وہ بعد نہیں جو پہلی تفریق میں ہے۔ جس کی دود جہیں ہیں۔ اوّل ..... ہے ہی براہ راست اللہ تعالی سے پیغام حاصل کرتا ہے اور جب ہی جدا ہوتو جڑ سے ہی جدا اور جب ہی ایک ہوتو جڑ سے ہی جدا اور تفریق ہوگی۔ایا اختلاف تو م کوستفل دوامتیں بنادیتا ہے اور نبی ایک ہونے کی صورت میں دونوں کار جوع ای نبی کی طرف ہوگا۔ پس وہ دوستفل اسٹیں نہ ہوں گ۔ دوسری وجہ بی ہے کہ جب نبی جدا ہوا وراس کو جھٹلا یا جائے تو بیگو یا نبی پر کفر کا فتو گ ہے اور اور نبی ایک ہونے کی صورت میں اگر ایک دوسرے پر کفر کا فتو کی ہوتو بیامتی کا امتی پر فتو کی ہے اور ان دونوں میں جوفرق ہے وہ فا ہر ہے۔

افسوس ہے کہ اس مسئلہ پر کما حقہ غور نہیں کیا گیا۔ اصل بات سے ہے کہ مرز ائیت کو اقلیت قرار دینے کے مطالبہ کا مَدَار صرف کفر واسلام کی بحث پر نہیں بلکہ بیٹ بوت کی تبدیلی کا لاز می بتیجہ ہے۔ اس مطالبہ کا بنیا دمی تکت ہیہ ہے کہ امتیں بمیشہ نبوت کے تالع ہوتی ہیں۔ نبوت کے بدل جانے سے امت بھی علیحدہ ہوجاتی ہے۔ یہودی عیسائی مسلمانوں سے اس لئے علیحدہ ہیں کہ ان میں اور مسلمانوں میں نبوت کی تفریق ہے۔

دوسری جماعتوں کا آپس میں سلسلہ تعلیٰ رخواہ کسی صدتک بھی کیوں نہ بینی جائے۔ مرکز نبوت سب کا ایک ہے۔ تمام فرتے صد ہااختلافات کے باوجود نبوت محمدید پرمتنق اور متحد ہیں اور عقیدہ ٹم نبوت پراس کا اجماع ہے۔

مرزائیوں نے چونکہ اپنی نبوت علیحدہ کر لی ہے اور اسی نبوت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں سے کلی مقاطعہ کیا ہے۔ اس بناء پر مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ مرزائیوں کو یہودیوں، علیمانوں کی طرح علیحدہ اقلیت قرار دیاجائے۔

مخترید که مرزائیوں کی تکثیر کودوسری جماعتوں کے اختلاف پر قیاس کرناغلط ہے۔ مرزائی مسلمانوں سے اپنی نئی نبوت کی وجہ سے علیحدہ ہیں۔ چنانچہ ندکورہ بالا عبارات مرزائیہ کو پھر پڑھ جائے۔ مرزائی خود اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان اور مرزائی کی تفریق بالکل ای طرح کی ہے۔ جیسی مسلمانوں اور عیسائیوں و یہودی کی تفریق ہے۔

اور اصولی لحاظ ہے مرزائیوں کا بداعلان سیح ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ ہرامر میں مسلمانوں سے علیحدہ رہیں۔ کیونکہ ان کی نبوت علیحدہ ہے۔اندریں صورت کیا وجہ ہے کہ عیسائی وغیرہ تواقلیت میں ہوں اور مرزائیوں کومسلمانوں میں شامل کیا جائے۔

گول میز کانفرنس شمله

میں مسٹر جناح نے تقتیم ملک کی ہڑی وجہ یہ پیش کی تھی کہ گائے ایک قوم کا خدا ہے اور دوسری قوم کی خوراک ہے۔ لہٰڈا یہ دونوں قویس اکٹی کس طرح رہ سکتی ہیں۔ اس پر ملک کے دو مکٹرے ہوگئے۔ اب اس اصول کو یہاں لیجئے۔ نبوت کمال بشریت کا آخری درجہ ہے۔ نبی سے مکٹرے ہوگئے۔ اب اس اصول کو یہاں لیجئے۔ نبوت کمال بشریت کا آخری درجہ ہے۔ نبی سے ایک قوم کے نبی کو دوسری قوم دجال وکذاب کہے قوان کے برخ کو کئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بیسائیوں وغیرہ کی طرح مرزائیوں کو بھی اقلیت قرار دیا جائے۔

چند باتیں یہاں اور قابل توجہ ہیں

اوّل ..... ہید کہ دوسری جماعتوں کے آپس میں خواہ کتنے اور کیسے ہی اختلافات ہوں۔ گران میں سے کوئی بھی اسلامی حکومت پر کفر کی حکومت کوتر جیح نہیں دیتا۔ بخلاف اس کے مرزائیت میچا ہتی ہے کہ کفر کی حکومت برقر اررہے۔ چنانچہ مرزاغلام احمد قاویا ٹی لکھتے ہیں: ''میں اپنے کام کونہ مکہ میں انچھی طرح کرسکتا ہوں نہ مدینہ میں۔ ندروم میں ندشام میں۔ ندایران میں نہ کا بل میں۔ گراس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے وعاکرتا ہوں۔''

(مجموعه اشتهارات ج عص ۱۳۷، مورند ۲۲ رمارج ۱۸۹۰)

الفضل ۱۹۱۳ متمبر ۱۹۱۳ء میں ہے۔ ''سنو! انگریز کی سلطنت تمہارے لئے ایک رحمت ہے۔ تمہارے لئے ایک رحمت ہے۔ تمہارے لئے ایک برکت ہے اور اس خدا کی طرف سے وہ سر ہے۔ لیس تم دل وجان سے اس سرکی قدر کرواور ہمارے خالف جوسلمان ہیں۔ ہزار ہاورجدان سے انگریز بہتر ہیں۔''

ای پر چہ میں آ گے چل کر لکھا ہے:'' سیج احمدی بدوں کمی خوشا مداور چاپلوی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ ان کے لیے فضل ایز دی اور سابیر حمت ہے اور اس کی ہستی کوہ واٹی ہستی خیال کرتے ہیں۔''

ان عبارات کا مطاب واضح ہے کہ مرزائیت کے لئے کسی مملکت اسلامیہ میں جگہ نہیں۔اس لئے کہیں کفر کی حکومت کو صابیر حمت ایز دی بتلایا جار ہاہے اور کہیں اس کے اقبال اور ترقی کے لئے دعا کمیں ہور ہی ہیں۔آخر یہ کیوں؟

یااس لئے کہاں میں اسلای معاشرے کی تخریب قطع بریداور ملک میں اختشار و بدامنی کے خطرات اس قدر ہیں کہ کوئی اسلامی حکومت اس کو بر داشت نہیں کر سکتی۔ آ ہ! ہماری برسمتی اور بدیختی کی انتہاء ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ قادیانی نبوت پاکستان کے حصہ میں آ گئی۔ جس کی بدولت ہزاروں جائیں تلف ہوئیں۔ سینکڑوں گرقاریاں عمل میں آ گئی۔ جس کی بدولت ہزاروں جائیں تلف ہوئیں۔ سینکڑوں گرقاریاں عمل میں آئیں۔ بالحضوص لیڈران قوم پرشاید مصائب آئے۔ گئ شہید ہوئے اور بہت سے اب تک جیلوں میں سرار ہے جیں۔ کیا بیام قابل افسوس نہیں کہ جس نبوت کا ذبہ کا وجود ہی کوئی اسلامی حقیمت سے نہیاں کرسکتی۔ شاسلامی حقیمت سے نہیاں حقیمت سے مرواشت نہیں کرسکتی۔ شاسلامی حقیمت سے نہیاں حقیمت سے مرواشت نہیں کرسکتی۔ شاسلامی حقیمت سے نہیاں حقیمت سے کہا کہا کہ المشتکی!

طومت پا کتان اس لوا فلیت قرار دیے ہیں، کی پی وہیں مردان ہے۔ اللہ المسلكی، دوسری بات قابل توجہ بیہ ہو گھرمت پا کتان کے اندر مرزائیت کوائی علیحدہ سٹیٹ کا فلر ہوا۔ حالانکہ حکومت نے اس کے ساتھ بہت سے خصوصی احسان کئے۔ ملک تقسیم ہوتے ہی نصف حکومت کے اختیارات اس کے حوالے کردیئے۔ ظفر اللہ کو وزیر خارجہ بنادیا۔ جس کی وجہ سے بیرونی افقیارات کی کلی طور پر مرزائیت مالک ہوگئی اور اندرونی طور پر بھی ہر محکمہ میں بہت زیادہ افتدار پیدا کر لیااور مستقل مرکز بنانے کے لئے ربوہ کا جنگل دے دیا گیا مرمزائیت ایسی احسان فراموش واقع ہوئی کہ اپنی علیحدہ سٹیٹ حاصل کرنے کی دھن میں محن رہی۔ چنانچ سوم مرجولائی فراموش واقع ہوئی کہ اپنی علیحدہ سٹیٹ حاصل کرنے کی دھن میں محن رہی۔ چنانچ سوم مرجولائی مراموش واقع ہوئی کہ اپنی علیحدہ سٹیٹ حاصل کرنے کی دھن میں محن رہی۔ چنانچ سوم مرزائیت ایک مورزائیت کے لئے دور کومرزائیت کے لئے سے کہ موالے کی دھن میں شائع ہوا۔

اس میں آپ فرمائے ہیں۔ '' برٹش بلوچستان ..... جواب پاکی بلوچستان ہے.....کی کل آبادی پانچ یا چھ لاکھ سریریں میں میں میں میں میں میں کہ میں ایک سیکم میں مگر بعد ایک بونرٹ ہونے کے اسے

صوبے کواحدی بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایہا ہوجائے گا۔جس کوہم اپنا صوبہ کہہ سکیں کے اور بدیزی آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔''

اس عبارت میں جس ریاست مرزائیہ کے مشورے ہورہے ہیں۔اس کا نقشہ یہ بہتایا جارہاہے کہاس کی ساری آبادی پر مرزائیت اس طرح چھا جائے کہ کوئی فرد غیر مرزائی ندرہے۔ گویا مرزائی مسلمانوں کی اقلیت بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ جس گروہ کومسلمانوں سے اتی نفرت ہو کہ یہودیت ادر عیسائیت کوبھی اسلام سے اتی نفرت نہیں۔اس کے حق میں اقلیت کامطالبہ تو بہت بی معمولی اور ہلکامطالبہ ہے۔

کاش! حکومت حقائق کا جائزہ لے اور مسلمانوں کے جائز مطالبات پر پوراغور کرے۔
تیسری بات قابل توجہ بیہ بحر تحریک راست اقدام سے چندروز پہلے اخبار زمیندار
میں چوہدری ظفر اللہ کے چارخطوط شائع ہوئے تھے۔ جو نجی طور پر خلیفہ قادیان کولکھ گئے۔ ان میں
غیر ممالک کے اندر مرزائیت کی تبلیغ کا ذکر تھا۔ بیکہاں کی انصاف پر سی ہے کہ پاکستانی نز ابنہ سے
دو پید مسلمانوں کا صرف ہورہا ہے اور تبلیغ ونمائندگی مرزائیت کی ہوری ہے۔ ایسی تخریمی
کاروائیاں ہی تو مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتی ہیں۔خصوصاً جب کہ ان کاروائیوں کا
مرتکب وہ محض ہوجس کو اسلامی حکومت کے نصف جھے کا مختار بنادیا گیا ہو۔

مسلمان آخر غیور قوم ہے۔ وہ ایک مرزائی کوسیای اعتبارے ای کلیدی آسامی دیتا ہی برداشت نہیں کرسکتی۔ اس پر غیرممالک اس میں تبلیغ مرزائیت کا اضافہ جلتی پرتیل ڈالنے کی مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کی آپس میں تنفیر کو یہاں پیش کرتا اور یہ کہنا کہ مرزائیوں کی تنفیر کو یہاں پیش کرتا اور یہ کہنا کہ جس نے آپس میں تنفیر کو کی آپس میں تنفیر کو جو ایک تابیل میں ایک دوسرے کی تلفیر کرنے والی تمام جماعتوں کو مرزائیت کے خلاف ایک تیکئی پر جس نے آپس میں ایک دوسرے کی تلفیر کرنے والی تمام جماعتوں کو مرزائیام احمد قادیائی جمع کردیا۔ وہ بھی تو ہے کہ مرزائی ایک بی اسلام اور ہے اور ہمارا اور ۔ ہمارا کر دیا۔ اس طرح ان سے ہربات میں اختلاف ہے۔ " (افضل ۱۲ راگست ۱۹۱۱ء) کیوں نہ ہو

جب نبوت ہی الگ ہوگئ تو ہاتی سب کچھ خود بخو دالگ ہوگیا اور جیسے یہودی عیسائی ہم سے ہر معاملہ میں الگ ہیں۔ ایسے ہی مرزائی ہیں۔ چنانچہ گذشتہ صفحات میں حسب ضرورت تفصیل ہو چکی ہے۔

لا ہوری مرزائی کا کفر

گذشتہ بیان سے بیشبہ ہوسکتا ہے کداس بناء پر لا ہوری مرز ائی کا فرنہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ ختم نبوت کا قائل ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کوئی نہیں مانتا۔

اول ..... توبیشبه یهان معزمین اس لئے کدلا موری مرزائی اقل قلیل ہے اور

مقابلهاس وقت قادياني سے-

اس کےعلاوہ

لا ہوری مرزائی بھی کا فریں۔جس کے کی دلائل ہیں۔

اوّل ..... ہیکہ میں موعود کے متعلق امت کا متفقہ عقیدہ ہے اور احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے کہ وہ نبی ہے ۔گرلا ہوری مرزائی اس کی نبوت سے منکر ہیں۔اس بناء پروہ بھی کافر ہیں۔

دوم ..... امت کا جماع ہا درقر آن وحدیث اس پر متفق ہیں کہ آنے والے سے علی علیہ السلام ابن مریم ہیں۔ ایسے قطعیات کا منکر کا فرہے۔

سوم ...... مرزاغلام احمرقادیانی کے دعوی نبوت میں شک نبیں۔ چنانچیمرزائحود نے
اپنی کتاب ' حقیقت النبر ق' میں اس کے لئے ضرورت سے زیادہ مواد جح کردیا ہے اور بیالا ہوری
مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔ وہ صرف اس کی تاویل کرتے ہیں کہ نبی سے مراد محدث ہے۔ لیکن
محدث کی تشریح وہ بی نبی والی کرتے ہیں کہ اس پر وقی تازل ہوتی ہے۔ جودشل شیطانی سے محفوظ
ہوتی ہے اور انبیاء کی طرح وہ مامور ہوتا ہے۔ انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تیکن با واز
بلند ظاہر کرے۔ ( یعنی دعوئی کرے ) اور اس کا مشرمستوجب سز انظہر تا ہے اور آ بت سورہ جن کی
بند ظاہر کرے۔ ( یعنی دعوئی کرے ) اور اس کا مشرمستوجب سز انظہر تا ہے اور آ بت سورہ جن کی
من دسول '' اس کوشائل ہے۔ جس کا مطلب بیہ کہ اللہ اپنے رسولوں پر
غیب کی خبریں کھولیا ہے۔

يرسب حواله جات كتاب ' نبوة في الاسلام' مصنفه مولوي محمطى امير جماعت مرزائيه لا مور مين موجود بين خصوصاً اس كا باب چهارم قابل لاحظه ہے۔

ے نبوت فی الاسلام کے ۱۲۵ میں ہے کہ محدث نبی بالقوہ ہے اور اس کی مثال تخم درخت سے دی ہے کہ اس میں درخت بننے کی استعداد ہے۔ بالفعل درخت نہیں لیکن محدث کی جوتشر تے او برکی گئی ہے۔ اس پر بیمثال چہاں نہیں آتی ۔ کیونکہ بیتشر تے اس کو بالفعل نبی بتاتی ہے۔ پس جب محدث کی تشریح نبی والی ہے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت سرزائی دونوں گروہ مرزاغلام احمدکونی مانتے ہیں۔البذامرزائی لا ہوری اور قادیانی میں کوئی فرق ندر ہا۔ کیونکہ در حقیقت لا ہوری بھی قادیا نیوں کی طرح سرزاغلام احمد قادیانی کونبی مانتے ہیں۔

چہارم ..... مولوی محمطی نے (ضمید نوۃ فی الاسلام ۱۰۵ محالد اشتہار، ایک علمی کا ازالہ ص۲۰، نزائن ج۸ام ۲۰۸ مرزاغلام احمدقادیا فی کا مید توئی فہ کرکیا ہے کہ میرانام آسان پر محمداوراحمہ ہے۔ کیونکہ میری نبوت محمد اللہ کی کمالات کا ہے۔ کیونکہ میری نبوت محمد اللہ کی کمالات کا مظہر ہے جو اصل میں ہوتے ہیں۔ پس عکس کا انکار اصل کا انکار تو لا ہوری مظہر ہے جو اصل میں ہوتے ہیں۔ پس عکس کا انکار اصل کا انکار تو لا ہوری مرزائی کے زدیک بھی کفر ہے۔ پس عکس کا انکار بھی کفر ہوا۔

متیجہ ظاہر ہے کہ لا ہوری مرزا کی بھی مرزاغلام احمہ قادیانی کو وہی درجہ دیتے ہیں جو قادیانی دیتے ہیں ۔لفظ خواہ محدث پولیس یا نمی۔ پس لا ہوری قادیانی ایک ہی ہیں۔

پنچم ..... مولوی محمطی نے اس کتا بے صفحہ • ایس بحوالہ (اربعین نبر م م ۱ م اور اترائن حاص ۲۵۳) مرز اغلام احمد قادیا ٹی کے بیالفاظ آئل کئے ہیں: '' مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسیا کہ تورات ، انجیل اور قرآن کریم پر۔''

پس جب بیددی ایس ای طعی ہے۔جیسی کتب ندکورہ ، تو پھر کتب ندکورہ کی طرح اس کا منکر بھی کا فر ہوا۔ نتیجہ وہ ہی ہے جوابھی ذکر ہوا۔

ششم ..... نبوة فی الاسلام ۲ عیل (ازالدادهام ۵۷ مرائن جسم ۱۱۱) سے نقل کر کے بطور خلاصہ کلھا ہے کہ:''خواہ موجودہ احکام (اسلای عقائد صوم وصلوٰ ق، زکوٰ ق، حج وغیرہ) ہی بذریعہ جبریل وحی نبوت سکھائے جائیں تو یہ ایک ٹی کتاب اللہ ہوگی''

ضمیمہ البع ق فی الاسلام ص۳۰ میں بحوالہ (اربعین نبر ۲ ص ۲۰، نزائن ج ۲ اص ۳۳) کیمیا ہے:'' خدا تعالی نے اپنے نفس پر بیرم ام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور مامور کے ذریعہ سے بیا حکام صادر کرے کہ چھوٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دو۔ زنانہ کرو۔خون نہ کر داور ظاہر ہے کہ ایبابیان کرنا شریعت ہے۔ جوسے موجود کاہی کام ہے۔''

نبوت فی الاسلام کے ص ۵۵ میں بحوالہ تریاق القلوب لکھا ہے: '' یہ مکت ہی یا در کھنے ۔ کو لئی کا انکار کرنے والے کوکا فرکہنا نہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدلاتے ہیں۔لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدرملہم اور محدث ہیں گووہ کیسے ہی جناب اللی میں شان اعلیٰ اور ضلعت مکالمہ الہیدسے سرفر از ہوں۔ان کے محدث ہیں گووہ کیسے ہی جناب اللی میں شان اعلیٰ اور ضلعت مکالمہ الہیدسے سرفر از ہوں۔ان کے

الكارس كونى كافرنبيس موجاتا- "رياز القلوب ساساهاشيه بزائن ج١٥ص ٢٣٦)

ان عبارتوں کا متبحہ ظاہر ہے کہ مرزانیانی احمد قادیانی کا مشکر کا فرہے۔ کیونکہ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہے۔ جس عبی احکام بطور تجدید ملے۔

ہفتم ...... (نبوت فی الاسلام ۱۳ پر بحوالہ دافع البلاء س۱۳ نزائن ج۱۸ ص ۲۳۳) پر لکھا ہے کہ:''میں اس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہوں ۔''

اور (نبوت فی الاسلام ۲۰۰۰، بواله هیقت الوی ۱۵۵، نزائن ج ۱۲م ۱۵۹) پر لکھتا ہے کہ:
"آنے والا مسیح جوآ خری زبانہ میں آئے گا۔ اپنے جلال اور قوی نشانوں کے لحاظ سے پہلے سے یا
کہلی آمدے افضل ہے۔"

ان عبارات کا مطلب واضح ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی صدافت کے نشان پہلے تیج سے زیادہ قوی زیادہ شان وشوکت اور جاہ وجلال رکھتے ہیں۔ پس جب پہلے سے کامنکر کا قربے تو جس کی شان پہلے سے بردی معہے۔ان کامنکر بطریق اولی کا فرہوا۔

به شخم ..... نبوت فی الاسلام ص ۱۹۰ پر بحواله (تخد بغداد ۱۸۰ تران ب ۲۵ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱ سر اثیل فقد کفر شک بین کر دول پرایان لا یا جو بی می بند المدی می بند و المدی بین کر دول پرایان لا یا جو بی اسرائیل سے ایک نی سے دہ خاتم النبین کے ساتھ کافر ہے۔ پ

اس عبارت میں مرزا قادیائی نے اپنے تمام خالفوں کو کافر کہا ہے اور لا ہوری مرزائی اس کو پیش کررہے ہیں اور یہی قادیا نیوں کا عقیدہ ہے۔ پس لا ہوری اور قادیانی ایک ہی ہوئے۔ نئم ...... امت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آنے والاسیح حکومت اور سیاسی شان کے ساتھ آئے گا۔ احادیث صححہ میں بھی اس کی تصریح ہے کہ وہ تھم عدل لینی باانساف حاکم ہوگا۔

جنگ کرےگا۔ د جال کوفل کرےگا۔ دغیرہ د غیرہ۔ ایسے متواتر ادر متفقہ عقیدہ کا مشکر کا فرہے۔ پس لا ہوری مرز ائی بھی کا فرہوا۔ کیونکہ وہ بجائے اس کے ایسے مخص کومیح موعود مانتا ہے جو حکومت اور سیاست کے ساتھ نہیں آیا۔

جم ...... یک حیات میج بھی اہل اسلام کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے اور اس پرسب کا انقاق ہے کہ حضرت میں این مریم آسان پر اب زندہ ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن جمر نے تلخیص الحمیر میں اس پر اجماع نقل فر مایا ہے۔ لا موری مرز ائی ان قطعیات کے منکر ہیں۔ لہذا وہ بھی قادیا نیوں کی طرح کا فر ہیں۔ 'تلك عشرة كاملة''

اس شم کی اور بھی بہت وجوہات ہیں۔ بلکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اربعین میں خوو صاحب شریعت نبی ہونے کا وعولیٰ کیاہے اور میدلا ہوری مرزائیوں کو بھی مسلم ہے کہ صاحب شریعت کی نبوت کا اٹکار کفرہے۔ (لاحظہ ہونیوۃ فی الاسلام ص ۲۹،۷۵)

خلاصه ميركم مرزائي لا موري مول يا قادياني \_ دونو ل كافرې ي

حكومت ياكستان كانظريه

اب حکومت پاکتان کے نظریوں برغور فرمائے۔

بہلانظریہ

موجودہ تحریک کومسئلہ ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔

اس پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان اسلامی حکومت ہے یا غیر اسلامی۔اگر غیر اسلامی ہے تو پھر بھارت اور پاکستان ایک ہی شے ہے۔تقسیم ملک بیکارگئی اور لا کھوں قربانیاں بربا د ہوکئیں۔ایسا کہنے کی جراُت تو کون کرےگا۔

اوراگراسلامی حکومت ہے۔جیسا کہ پاکستان کواسلامی حکومتوں میں سب سے بردی حکومت کہا جاتا ہے تو پھراسلامی حکومت کی تعریف اس پرصاد ق آئی چاہئے۔ چونکہ آپ اس کو جہوری حکومت کہتے ہیں۔ یعنی اکثر افراد کی حکومت جورائے عامہ کے تحت ہواس لئے کم از کم کلیدی آسامیاں (جن میں سلم غیر سلم دونوں کی نمائندگی کے اختیارات ہوں) مسلمان ہونی چاہئیں۔ ورنہ حکومت اسلامی حض ایک فریب ہوگا۔ جس کو فہبی رنگ دیا گیا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں اسلامی قانون رائے نہ ہو، اس کو اسلامی حکومت کہنا صرف ایک خوث فہبی ہے۔

یی نوبالکل سطی نظر ہے کہ کلیدی آسامیاں کافر ہوں اور حکومت اسلامی کہلائے۔ ملم منطق کامشہور مسلہ ہے کہ نتیجہ 'اخس ار ذل'' کے تالع ہوتا ہے۔ بینی مرکب شے میں ایک چز تاقص ہوتو ساری تاقص کہلاتی ہے۔ مثلاً پورے قرآن مجید پر ایمان لا کرصرف ایک آست کے ساتھ کفر ہوتو وہ کافر ہی کہلائے گا۔ ای طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو مان کرایک کا انکار کر ہے تو وہ کُافر ہے۔ یہودی، عیسائی ای لئے کافر ہیں۔

پس حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اپنے نام اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے ظفر اللہ کو وزارت خارجہ کے عہدے سے سبکدوش کردے۔

دوسرانظرييه

يتح يك دراصل احرار كى ہے۔

اس پر بیسوال ہے کہ جب مسئلہ ختم نبوت پوری ملت اسلامیہ کا مشتر کہ ہے اور اس مسئلہ کا تقاضہ ہے کہ وزارت خارجہ تبدیل ہواور مرز ائیت اقلیت قرار پائے تو پھراس میں احرار بول کی کیا خصوصیت رہی۔ اس کے کیا خصوصیت رہی۔ اس کے تمام جماعتیں اس میں شریک ہوگئیں۔ یہاں افتد ارغیر افتد ارکا سوال نہیں۔ بلکہ پاکستان کے متعلق حکومت اسلامی یا غیر اسلامی کا مسئلہ پیش نظر ہے۔ جس پرخور کرنا حکومت پاکستان کا اولین فرض ہے۔ تا کہ اپنے اسلامی ہونے کا ثیوت پیش کرسکے۔

ر نا حومت پاستان داوی کر را سے۔ نا کہ ای پی ملان اور موجودہ تحریک سیاس کے۔ خلاصہ یہ کہ مسئلہ ختم نبوت بے شک فہ ہی چیز ہے اور موجودہ تحریک سیاس کے کین جب حکومت اسلامی ہے اور اسلام خودایک فد جب ہے تو پھرایک کودوسرے سے جدا کیسے کر سکتے ہیں۔ اصل میں ایک عام وہا چھیل گئی ہے جو انگریزی دورکی پیداوار ہے کہ فد جب اور سیاست دوالگ الگ چیزیں ہیں اور اس سے ہماری حکومت متاثر ہے۔ حالانکہ اسلام کاعملی حصہ مجموعہ سیاست ہے۔ جس کے تین شعبے ہیں۔

..... تهذیب اخلاق، لینی بندے اور خدا کا معامله

٢..... تدبير منزل، كحريلوانظام

...... تدبیر من مسریه است. سا..... تدبیر ملک، لینی حکومت کاظم ونسق.

اگر حکومت اسلامی نظریے کے تحت مرز انیوں سے غیر سلم والاسلوک کرتی تو نہ کوئی جانی نقصان ہوتا نہ مالی۔ نہ مارشل لالگانے کی ضرورت پیش آتی۔ لیکن جب حکومت نے اپنے فرض کا احساس نہ کیا تو اس تحریک کے دربعہ اظہار ناراضگی کیا گیا۔ جس سے حکومت نے میں مجھا کہ اس تحریک مقصد ملک میں انتشار اوربدائنی چھیلا تا ہے۔ حاشا و کیلا!

بية موجودة تحريك كاطرف سي صفائي بيش كائي بين بماراا يك مشوره مديث نبوى كاروشي مس اس سي بالاتر بيد حسى كائي دفع بم وعظول ، تقريرول مس اظهار كريك بيل - حضور خاتم النبيين كاارشاد بيد : "عن ابى الدرداء قال وسول الله يتبيله ان الله تعالى يقول انا الله لا اله الا انا، مالك الملك وملك الملوك قلوب الملوك في يدى وان العباد اذا طاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرافة وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فسلموهم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسكم بالذكرو

التضرع كى اكفيكم ملوككم (رواه ابو نعيم فى الحليلة، مشكوة كتاب الامارة) " ﴿ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں اللہ ہوں۔ میرے سوا كوئی معبود نہیں۔ میں مالک الملک ہوں شہنشاہ ہوں۔ بادشاہوں كے دل ميرے قبضہ ميں ہیں اور ميرے بندے جب ميرى اطاعت كرتے ہیں تو میں بادشاہوں كے دل بندوں كے حق ميں فرم كر ديتا ہوں۔ ہی دہ ان كے ساتھ فرى اور محبت سے پیش آتے ہیں اور جب بندے ميرى نافر مائی كرتے ہیں تو میں بادشاہوں كے دل بندوں كے حق ميں خت كرديتا ہوں۔ ہیں وہ ان كوخت تكليف ديتے ہیں۔ تم بادشاہوں كو بددعا دينے كى بجائے خداكو يادكر واور اس كے صفور ميں كريے زارى كرو۔ خدا ان كی طرف سے تمہارى کفايت كرے گا۔ ﴾

یہ صادق المصدوق سروار دو جہاں کا فرمان ہے۔جس میں ہماری جملہ مشکلات کاحل ہے اور پھراس برعمل کرنا بھی مہل ہے۔تمام مشکلات کاحل اس لئے ہے کہ خدا کی طرف رجوع ہے۔جو قاور مطلق ہے۔ باوشا ہوں کے دلوں کا مالک ہے اور ماں باپ سے زیادہ مہر بان ہے اور مہل اس لئے ہے کہ ہمارے اختیار کی شے ہے۔ ہمیں کسی سخت ول کے حوالے نہیں کیا۔ والله

خاتم النبيين كامعني

آ خر میں ہم چاہتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی واضح کر دیں۔ کیونکہ مرزائی عمو ما اس میں وھو کہ دیے ہیں ادراس کے معنی بیرکرتے ہیں کہ جناب سرور کا نئات آگائے نبیوں کی نقسہ بی کی مہر ہوگی ادراس بناء پر مرزاغلام احمہ قادیا ٹی ہیں۔ یعنی آئندہ وہ نبی ہوگا۔ جس پر آپ کی ابتاع کی مہر ہوگی ادراس بناء پر مرزاغلام احمہ قادیا ٹی کو نبی مانتے ہیں۔ کو نبی مانتے ہیں۔ کو نبی مانتے ہیں۔

ا است المیکن اصلیت میہ کہ مید دعویٰ ہی اس کی تکذیب کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ مید معنی آج تک نہ کسی صحابی کی سمجھ میں آئے۔ نہ تا بعی نہ تنج تا بعی ۔ نہ ائمہ وین میں سے کسی نے مید معنی کئے کہ آئندہ نبی دہ ہوگا۔ جس پر سردار دو جہال ملک کے اتباع کی مہر ہوگی۔ اگر مرزائیوں میں ہمت ہے توسلف صالحین سے اس کا ثبوت پیش کریں۔

اور جب بیلفظ کامعنی ہی نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کا اپنااختر اع (من گھڑت) ہے تو پھر کامل شیع تو کجاسرے سے اتباع ہی سے خارج ہو گئے اورمسلمان ہی ندر ہے۔

۲..... دوم بیم عنی ایک اور طریق سے بھی غلط ہیں ۔ تفصیل اس کی ہے۔ پہاں پرتین قر اُتیں ہیں۔

ا..... خاتَمَ النبيين\_

٢..... خاتم َ النبيين ـ

ولكن نبياً خَتَمَ النّبيين - طاحظ ، وتغير مدادك وغيره -

> ایک بیکرآپ نے نبیول کوئم کردیا۔ دوسرا بیکرآپ نے نبیول کومبرلگادی۔

دوسرامعنی یہاں نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں یہاں تین چیزیں جا ہئیں۔ ایک مہر،ایک مہر لگانے والا۔ ایک جس پرمہرلگائی جاتی ہے۔

جب آپ مہرلگانے والے ہوئے تو خود مہرنہ ہوئے۔

حالانکہ پہلی دوقر اُتوں میں آپ کومبر کیا گیا ہے۔ پس یمعنی پہلے دومعنوں کے خلاف ہوا۔اس لئے پہلامراد ہوگا۔ تاکہ نتیوں قر اُتوں کا مطلب ایک ہوجائے۔ لیعن پہلی دوقر اُتوں کی روسے آپ چونکہ مہر ہیں اور مہر لگنے سے معاملہ ختم ہوجا تا ہے۔اس لئے آپ تبیوں کوختم کرنے والے ہوئے اور بیمبرخداکی طرف سے لگائی گئی۔اس لئے خدام ہرلگانے والا ہوا۔

سسس کھر بخاری، مسلم میں ہے کہ رسول التُقافِظة نے انبیاء علیم السلام کو ایک مکان سے تشبید دی۔ جس میں ایک ایٹ کی ہے اور فرمایا کہ میں بھی وہی ایٹ ہوں۔ ''ختہ مکان سے تشبید دی۔ جس میں ایک ایٹ کے گئے کہ اس طرح کی اور بھی بہت ہی احادیث میں اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ نبوت خم ہوگی۔ آپ تقدیق کی مہر نہیں۔ جیسے مرزائیوں کا خیال ہے۔

سیس حضرت محقق کاارشادہ۔ ''انا خاتم النبیین لا نبی بعدی '' ﴿ مِن خَاتم النبین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نبیں۔ ﴾ اس حدیث میں حضرت اللہ نے خاتم النبین کامعنی آپ بیان فر مادیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبینیں۔ پس آپ کا بیان فرمودہ معنی سب پر مقدم ہے۔ اس کے مقابلہ میں کسی معنی کا اعتبار نبیں۔ ۵ بیست میمن احادیث می بیالفاظ یی - "انسی اخسر الانبیا، وان مسجدی اخسر الدمبیاه وان مسجدی اخس المسلجد (مسلم ج۱ ص ٤٤٦) " (می آثری نمیول اور میری مجد آثری مجد ہے۔ پیش نبیول کی مجدول ہے۔

ای کے قریب نسائی وغیرہ میں الفاظ آئے ہیں اور کنز العمال میں بحوالہ دیلی وغیرہ
"خاتم مسلحد الانبیاء" کالفاظ ہیں۔ لیٹی میری مجد نبیوں کی آخری مجد ہے۔
اس صدیث سے معاملہ بالکل صاف ہوگیا کہ آپ کے بعد کوئی نی ٹبیس بن سکتا۔
اس سدیث سے معاملہ بالکل صاف ہوگیا کہ آپ کے بعد کوئی نی ٹبیس بن سکتا۔
اس معرم ہر کے معنی لے کر مرز ائیوں نے جومراد کی ہے وہ عام دستور کے بھی

خلاف ہے۔ساری دنیا جانتی ہے کہ تقدیق کے لئے مہر مضمون دغیرہ کے بعد لگائی جاتی ہے۔اگر کسی کو کہا جائے کہ پہلے مہر لگادے یا دشخط پہلے کردے۔ تو فور اس کے دل میں ۴۲۰ کا خطرہ دوڑ جاتا ہے۔ ہاں فیس کی مہر پہلے ہوتی ہے۔ جیسے اسٹاسپ وغیرہ۔ مگریہاں فیس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بناء پر خاتم النہین میں نبیول سے مراد بنے نبی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ گذشتہ نبی مراد

ا ل بناء پر حام اسمین کی بیوں سے سراد سے ہی بیں ہوسے ۔ بلد مدستہ ہی مراد ہوں گے۔ کیونکہ سے نبیوں کا تو اس وقت وجو دہی نہیں تھا تو ان کے لحاظ سے آپ کو خاتم نہیں کہا جا سکتا۔

پاکٹ بک مرزائید (مرتبہ عبدالرحلن خادم مجراتی) میں خاتم کنبیین کے معنی نبیوں کی زینت کے بھی بنیوں کی قسط مندرجہ زینت کے بھی کئے ہیں اور مرزامحود نے تحقیقاتی عدالت میں جو بیان دیا ہے۔ اس کی قسط مندرجہ اخبار مورخہ ۱۹۵۸ رجنوری ۱۹۵۴ء میں بھی یہی معنی کئے ہیں۔ لیکن کی معتبر لفت عرب سے اس کا کوئی شہوت پیش نہیں کیا اور بعض نے مجمع البحرین کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ وہ معتبر نہیں اور پاکٹ بک مرزائیہ میں مجموعہ بنہانی جزیم کے حوالہ سے ابن معتوق شاعر کا بیشعر پیش کیا ہے۔

طوق الرسالة تساج الرسل خاتمهم بـل زيــنة لــعبــاد الله كــلهــم

اس شعر کے مصرعہ دوم میں لفظ مثل اور اس کے بعد لفظ نریمۃ سے مرز ائیوں نے بید دھوکا کھایا ہے کہ پہلے مصرعہ میں طوق ، تاج اور خاتم نتیوں الفاظ کے معنی زینت کے ہیں۔

حالانكەرىكى وجوە سےغلط ہے۔

اوّل ..... ابن معتوق كا عربي موما ثابت نبيس اور عجمي كا كلام لفت عرب ميس

جحت نہیں۔

دوم..... مالاعورتوں کے لئے زینت ہوتی ہے۔انبیاء کیم السلام کی شان اس تم کی تثبیبهات سے بلندہے۔

طوق اورتاج (مالا) بنانے کی اصل غرض زینت ہوتی ہے اور خاتم میں۔اگرچہ بالنج

زینت ہے۔ گرخاتم کی اصل غرض قدیم دستور میں صرف مہر ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اصل لغت عرب میں خاتم کے معنی زینت نہیں آئے۔

اس سے داضح ہوا کہ شاعر نے بل کالفظ پہلے مصرے کے صرف دوالفاظ طوق اور تاج کو

لموظ رکھ کر استعال کیا ہے۔ند کہ خاتم کے لحاظ ہے۔

ورسر، الموسی است میں است میں است میں میں میں میں میں اور سے است میں است میں اور سے کہا میں اور سے کا رو سے است میں اور سے کا کہ اور سے کا کہ اور سے کا کہ اور سے کا کہ و سے کہا ہیں کیا جاتا ۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے ۔ مال باپ کواف نہ کہو ۔ اس سے کا کی و سے کی ممانعت بطریق اولی مجھی جاتی ہے ۔ اس کواگر کوئی یوں بیان کرے کہ ماں باپ کواف نہ کہو ۔ بلکہ اس کے ماتھ کا کی بھی نہ دور تو سے خوالی نہ دو بلکہ سے معنی مطلب میں ترقی نہیں بلکہ تنزل ہوا ۔ باں یوں کہن صحیح ہے کہ ماں باپ کوگا کی نہ دو بلکہ ان بیا ہے کہ ماں باپ کوگا کی نہ دو بلکہ بلکہ انہا ہی نہ کو ۔ اس بندوں کی زینت ہیں ۔ بلکہ انہا ہی کہ کی زینت ہیں ۔ اس بیشعر عربیت کی رو سے غلط ہے اور اس سے استدلال کرنا واقعی مرز ائیت کا ہی کمال ہے ۔

اس کے علاوہ خاتم بمعنی زینت ہے بھی نجھائی کا آخری نبی ہونالازم آ جاتا ہے۔ کیونکہ خاتم جس کی زینت بنائی جاتی ہے۔وہ پہلے ہوتا ہے اور یہاں نبی اکر ہوں جن کے لئے زینت ہیں۔وہ انبیا علیم السلام ہیں۔پس وہ آپ سے پہلے ہوئے اور آپ ان سب کے بعد۔

متیجه طاہرے کہ آنخفرت اللہ آخری نی ہیں۔ یج ہے ۔

عبار اتنا شتى وحسنك واحد فكل الى ذالك الجمال يشير

مرزائیوں کی دورنگی

ر و میوں کی موسل کے الفضل اخبار کا ایک نمبر ۲۷رجولائی ۱۹۵۲ء کوخاتم انتہین کے تام سے مرزائیوں کے الفضل اخبار کا ایک نمبر کا مطلب بیہ کے کہ صاحب شریعت نمی شائع ہوا تھا۔اس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ خاتم انتہین کامطلب بیہ ہے کہ صاحب شریعت نمی

نہیں آ سکتا۔ گویااس لفظ میں نبیوں سے مرادصا حب شریعت نبی ہوئے اور وہ گذشتہ نبی ہیں اور پیہ مرزائیوں کے مذکورہ بالامعنی کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں آئندہ نبی مراد لئے ہیں۔جن پر تقىدين كى مېر بو اصل مى جموئے كى بات كوئى شكانے كى تېيى بوتى \_

دورگَگی کی ایک اورمثال،مرزائی ادهرتو کہتے ہیں۔صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا اور دومري طرف کہتے ہيں کہ ني وہ آسکتا ہے۔جس پر رسول التُعلیٰ کي اتباع کي مهر ہو۔ حالانکہ صاحب شریعت نی کوشمی اتباع کا حکم ہے تو گویا صاحب شریعت بھی آسکتا ہے۔

محدرسول التعليظ جوصا حب شريعت ني جين - ان كوجهي اتباع كاحكم مور ما ہے۔ "فبهدهم اقتده" يعنى اعظم التي بيل نبيول كى اتباع كر\_

اوردومرى جكدارثادم-"ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا" یعنی اے محم<sup>و</sup> اتو ملت ابراہیمی کی اتباع کر۔

خاتم النبيين مين الف لام كامعني

الف لام کے جارمعنی آتے ہیں۔

سب اورتمام - جيئ الحمدالله رب العالمين "﴿ ثمام تماللُّ كَ لئے ہے۔ جورب ہمام جہانوں کا۔

حقیقت اور جنس شے اس کی مثال بھی الجمد للہ ہے۔ بعنی حمد کی حقیقت اور جنس خداکے لئے ہے۔

معين شے جيے سوره مزمل ميں ہے۔ 'فعصیٰ فرعون الرسول '' فرعون نے معین رسول موی علیہ السلام کی نافر مانی کی۔

س.... اشیاء میں کوئی غیرمعین شے جیسے 'ف اکسله الذشب ''بھیڑ یوں میں سے كى بھيڑ ہے نے پوسف كو كھاليا۔

اب سوال بدہے کہ آیت خاتم النبین میں الف لام کون ی قتم ہے۔ اخیر کی دوشمیں تو مراد نہیں ہوسکتیں۔ چوتھی اس کئے کہ غیر معین نبیوں کے خاتم ہونے کا کوئی مطلب نہیں اور تیسری قتم مراد ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ کیونگ تعیین کے لئے پہلے کوئی قرینہ چاہئے۔ پس پہلی دوشمیں مراد ہوں گی اور معنی یہ ہوا کہ آپ تو ( تشریعی ، غیرتشریعی ) تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ یا حقیقت اور حبن انبیاء کے خاتم ہیں اور بیز ظاہر ہے کہ جب کی شے کی جنس ہی ختم ہو جائے تو اصل شے ہی ختم ہوگئ۔اب بیکہنا کہ غیر تشریعی نی پیدا ہوسکتا ہے۔اس آیت کریمہ کے مرت<sup>ح</sup> خلاف ہے۔ نوٹ: مرزائی بعض دفعہ کہا کرتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے۔ رحمت بندنہیں ہوئی چاہئے۔ لیکن آپ صاحب شریعت نبی کا آنا خود ہی بند کررہے ہیں۔ کیا بیصاحب شریعت نبی رحت نہیں۔ مرزائیوں کے دلائل ایسے ہی بے سرویا ہوتے ہیں۔ اپنی تر دید آپ ہی کرجاتے ہیں۔ مرزائیوں کے دلائل ایسے ہی بے سرویا ہوتے ہیں۔ اپنی تر دید آپ ہی کرجاتے ہیں۔ مران کو پیٹنیس لگتا۔

مغالطهوبي

اس نمبر میں پعض بزرگان سلف اور اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ صاحب شریعت نبی

مہری آ سکتا۔ غیرصاحب شریعت نبی آ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل جموث ہے۔ ان بزرگوں کی
عبارتوں کا غلط مفہوم لیا گیا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر چہ آ کیں گے اور وہ
صاحب شریعت میں بین مران کی دوبارہ آ مدصاحب شریعت کی حیثیت سے نہیں ہوگ ۔ بلکہ
شریعت محریہ پرعمل کریں گے اور بعض بزرگوں کا مقصد یہ ہے کہ خاتم کے معنی ہیں کہ رسول
التعلیقی نبوت کے درجہ میں انتہا ہوگئی گئے ہیں۔ گویا آپ پر نبوت کے مالات کا خاتمہ ہوگیا اور
ملام ہوجاتی ہے۔ بین اس سے بھی لاؤم آیا کہ
شریع ہوجاتی ہے۔ بین اس سے بھی لاؤم آیا کہ
موجاتی ہے۔ بین اس سے بھی لاؤم آیا کہ
موجاتی ہے۔ بین اس سے بھی لاؤم آیا کہ
موجاتی ہے۔ بین اس سے بھی لاؤم آیا کہ
موجاتی ہونے میں اور ان بند ہے۔ کیونکہ سارے منازل طے
موجاتی ہیں۔ اس لئے نی نبوت کی گئی کئی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کیونکہ سارے منازل طے
دیے ہوئے ہیں۔ اس لئے نی نبوت کی گئی کئی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کیونکہ سارے منازل طے
دیے ہوئے جیں۔ اس لئے نی نبوت کی گئی کئی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کیونکہ سارے منازل طے
دیے ہوئے جیں۔ اس لئے نی نبوت کی گئی کئی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کیونکہ سارے دوکھ کان سے تشیہ
دوئے جیں۔ اس لئے نی نبوت کی گئی کئی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کیونکہ سارے دوکھ کان سے تشیہ
دوئی جی دوکھ کی دروازہ خری ایرنٹ فر مایا ہے۔ جنانچہ پہلے حدیث گؤر کی ہے۔

بہرصورت ان بزرگوں کا بیدمطلب ہرگز نہیں کہ نئ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے مرزائیوں کا خیال ہے۔اگر ہمت ہے تو کوئی صریح ایسی عبارت دکھاؤ کہ جس میں انہوں نے خاتم انبیین کا بید عنی کیا ہو کہ سرکار دو جہال میں آئے تندہ نبیوں کی مہر ہیں اورا گر کسی نے ایسا کیا ہوتو اہل سنت نہیں۔ بلکہ گمراہ ہے۔ کیونکہ وہ قرآن وحدیث اور خیر قرون کے خلاف ہے۔

حضرت عائشة ورمسئله ختم نبوت

ای نمبر میں تھلہ مجمع البحار کے حوالہ سے حضرت عائشہ کا بی قول ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ کی خواتم النہین کہوا دریہ نہ کہو۔''لا نبی بعدہ '' ﴿ آ پُ کے بعد کوئی نی نہیں۔ ﴾ اوراس کامطلب ریکھا ہے کہ حضرت عائشہ کے نزد کیک نبوت کا دروازہ بندنہیں ہوا۔ اگر خاتم النہین سے آئندہ نبیوں کی فعی ہوتی تو پھر حضرت عائشہ لا نبی بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو حضرت عائشہ کے اس قول کی منقطع السند کا ہی اعتبار نہیں۔ایسے غیر معتبر قول پراہنے بڑے مسئلہ کی عمارت کھڑی کرنا کون محقل مندی ہے۔ دوم ..... حفرت عائشگاال 'لا نبی بعده ''کروکئے سے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ ہے۔ نہ کہ تی نبوت کا اجراء۔ چنانچہ تکملہ جمع البحار میں اس کی تقریح کی ہے۔ مگر مغالطہ دینا مرزائیوں کی فطرت ہے۔ اس لئے تکملہ کی پوری عبارت نقل نہیں کی۔

البتہ پاکٹ بک مرزائیہ میں پوری عبارت نقل کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب غلط لیا ہے، ۔ تکملہ کی پوری عبارت بیہے۔

نزول عیسی و هذا ایضا لا ینافی حدیث لا نبی بعدی لا نه اراد لا نبی ینسخ فرول عیسی و هذا ایضا لا ینافی حدیث لا نبی بعدی لا نه اراد لا نبی ینسخ شرول عیسی و هذا ایضا لا ینافی حدیث لا نبی بید مین کهو شرعه (تکمله ص ۸۰) " و حفرت عاکشر مانی بیل بیار م اورنزول عیلی علیه السلام حدیث لا نبی بعدی (میرے بعد کوئی نمی نبیل ہے) کے بھی ظاف نبیل کیونکه اس حدیث سے مراد م کہ کوئی ایسانی آپ کی بعدی (میرے بعد کوئی نمینی سے به کی شریعت کو منسوخ کرے ۔ که چونک علیه السلام آپ کی الیانی آپ کی بعدت کو منسوخ نبیل کریں گے۔ اس لئے نزول عیلی اس حدیث شریعت کو منسوخ نبیل کریں گے۔ اس لئے نزول عیلی اس حدیث شریعت کو منسوخ نبیل کریں گے۔ اس لئے نزول عیلی اس حدیث کے خلاف نبیل اوراس حدیث کا مطلب نبیل کہ نیانی جوصاحب شریعت نہ ہو۔ وہ آسکا ہے۔ کملا فیال ہے۔ بلکہ حدیث کا مطلب کہ صاحب شریعت نبیل آئے گا۔ صرف نزول عیلی علیه السلام کی وجہ سے ہندگن نبوت کی فاطر۔ ای لئے بعض علاء نے اس حدیث کا مطلب بیبیان کیا ہے کہ میرے بعد کی کو نبوت نبیل ہے گا۔ سریعت نبیل سے کہ میرے بعد کی کو نبوت نبیل ہے گا۔ سریعت نبیل ما گا۔ لئے بعض علاء السلام چونکہ پہلے کے نبی بیل ۔ اس لئے ان کا نزول اس حدیث کے خلاف نبیل ۔ ملاحلہ ہوتفیر کشاف جو کار کرائی کیا ہے۔ اجراء نبوت سے اس کا کوئی تعلق نبیل ہے۔ مطلب میں صرف نزول عیلی علیه السلام کو کوظ رکھا گیا ہے۔ اجراء نبوت سے اس کا کوئی تعلق نبیل ۔ عام طلب میں صرف نزول عیلی علیه السلام کو کوظ رکھا گیا ہے۔ اجراء نبوت سے اس کا کوئی تعلق نبیل ۔ عام سے کہ کرنوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو پھر نزول عیلی علیه السلام کی کیا ضرورت تھی ؟ الغرض یہ سب

مرزائیوں کی مغالطہ دہی ہے۔ورنہ تکملہ کی عبارت کا مطلب بالکل واضح ہے۔ حضرت علیؓ اورمسئلہ ختم نبوت

ایسے ہی الفضل کے اس نمبر میں تفسیر در منٹور کے حوالہ سے حضرت علی کا قول ذکر کیا ہے کہ ابوعبدالرحمٰن بن اسلمی جسن جسین گوقر آن پڑھار ہے تھے تو حضرت علیؓ نے ان کوفر مایا کہ خاتم انتہین میں خاتم کوت کی زبر کے ساتھ پڑھا وَ اوراس سے حضرت علیؓ کا مقصد یہ تھا کہ خاتم زیر کے ساتھ ہوتواں کے متی ختم کرنے والے کے ہیں اورا گرخاتم زیر کے ساتھ ہوتواں کے متی مہر کے ہیں اور نبوت چونکہ ختم نہیں ہوئی۔ اس لئے حضرت علی نے زیر کے ساتھ پڑھانے کی ہدایت فرمائی۔ حالا نکہ بدوجہ بنتھی۔ بلکہ ان کی قرائت زیر کے ساتھ تھی ۔ اللہ ان کی قرائت زیر کے ساتھ تھی ۔ اس لئے زیر کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ ورنہ خاتم اگر زیر کے ساتھ ہواور اس کے معنی مہر کے ہوں۔ تب بھی اس کا مطلب وہی ہے۔ جوزیر کے ساتھ بھی قرآن مجید کی وہی ہے۔ جوزیر کے ساتھ بھی قرآن مجید کی ایک قرائت ہوں ہے۔ اس لئے دونوں کا مطلب ایک ہونا ضروری ہے۔ تاکہ آپس میں خالفت نہ ہو۔ ایک فرائٹ ہوں کو اس کی کیا پرواہ ۔ وہ مغالطے دے کرلوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔خداان فتنوں سے کیا نئر آٹھیں گا۔

مسلمان اورمرتد كى تعريف

تحقیقاتی عدالت میں مسلمان کی تعریف میں بھی بڑااختلاف ہواہے۔ یہاں تک کہ عدالت میں مشغق نہیں عدالت کے برشغق نہیں عدالت کے برشغ نہیں عدالت کے برشع رکن مسٹر محمد منیر نے رہے کہ دیا کہ دوعلاء بھی مسلمان کی تعریف پرشغق نہیں ہوئے۔

(اخبار آٹار مورند ۲۷رمفر ۱۳۵۳ھ، مطابق ۵ردومر ۱۹۵۳ھ)

حالانکہ بیبنیادی چیز ہے اور بنیادی چیز میں اختلاف اصل شے کومتزلزل کر دیتا ہے۔ جس کا مطلب دوسر لفظوں میں بیہوا کہ دنیا میں اسلام ایک ایسانحمل سالفظ ہے۔ جس کے معنی نہیں اور اس سے بڑھ کرکسی ندہب کی کمزوری کمیا ہوگی کہ اس کے اندر مقانیت کے دلائل تو کہا اس کی تصویری سامنے نہیں۔

ں دیں و سیساں ہاری اسلام سے دوری۔ دین سے خفلت اور د نیوی تعلیمات کوائدازہ سے میں اور د نیوی تعلیمات کوائدازہ سے زیادہ اہمیت دینے کا نتیجہ ہے۔ ورنداسلام تو الی واضح شے ہے جو آفتاب آمد دلیل آفتاب کی مثال ہے۔ بیکوں اخفاء میں روسکتا ہے؟ مثال ہے۔ بیکوں اخفاء میں روسکتا ہے؟

کون نہیں جانتا کر آن مجید کلام اللی ہے۔ اس کی ایک آیت بلکد ایک لفظ کا انکار کھن ہے۔ اس کی ایک آیت بلکد ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے اور کلام اللی مانے سے مسلمان کی تعریف سامنے آجاتی ہے۔ قرآن مجید میں ' لا الله '' بھی ہے اور' محمد رسول الله '' بھی۔ اب جواس سے ایک کا منکر ہووہ بالا نقاق کا فرہے۔

ہوں میں رہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں خاتم النبیین بھی ہے۔اس کامکر بھی کافر ہے۔ایسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کا بیٹا یا عین خدا کہنے کی وجہ سے کافر ہیں۔اس بناء پر جومحمد رسول النفاقیہ کو عین خدا کے یاآ پ میں خدائی صفات مانے۔ یااس کے نور سے تھا۔ کہے تو وہ بھی عیسائیوں کی طرح کافر ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص محمد رسول الشطائی تو کہے۔ لیکن آپ نے جو خدا کی طرف سے پیغام دیا ہے۔ اس کا انکار کرے وہ بھی کا فر ہے۔ اس بناء پر متواتر احادیث کا منکر کا فر ہے۔ مثلاً پانچ نماز دول کی عار رکعت سے منکر ہویا ایک رکعت میں دو مجدوں کا منکر ہویا ان کے اوقات کی انفاقی صدود سے انکار کر سے بیاس قتم کے دیگر مسائل کا انکار کرے۔ (جیسے منکر بین حدیث) تو اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ قرآن مجمد میں ہے: ''و مسا اقساکم السرسول فخذو ہ امسا نہاکم عنه فانتھوا'' ﴿ جورسول منہیں دے لے اواور جس سے دو کے رک جاؤ۔ ﴾

علی ہذاالقیاس! قرآن مجید میں جتناغور کیا جائے۔ اتنا ہی دماغ روثن ہوتا ہے اور ایک ایک دماغ روثن ہوتا ہے اور ایک ایک شئے تنائیداللی آفاب نیمروز کی طرح سامنے آجاتی ہوئی ہے۔ خاص کرعقا کد کے باب میں تو کلام اللی نے اتنی وضاحت کی ہے کہ آج تک دنیا میں نہاتنی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگ ۔ رہا اعمال کا معاملہ۔ سونفس اعمال کا بیان تو قریب قریب قرآن مجید نے کردیا ہے۔ ہاں ان کی ادائیگی کا طریقہ جوعملی چیز ہے۔ اس کوزیادہ ترتعلیم نبوی کے میر دکردیا۔

جیسے طبابت یا ڈاکٹری یادیگر سائنس وغیرہ کی تعلیم پانے والاصرف کتابی معلومات سے کامیاب نہیں ہوتا۔ بلکہ تجربہ یا ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے عملی شری احکام کو سمجھ لینا چاہئے۔ جن میں اڈل نمبر نماز ہے۔ جس کی امامت کے لئے جر سکل علیہ السلام آئے۔ کو یا معلقہ کو بھی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ جیسے اس کی فرضیت سب احکام سے نرائی ہے کہ آسان پر بلاکر کی گئی۔ ایسے بی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ جیسے اس کی فرضیت سب احکام سے نرائی ہے کہ آسان پر بلاکر کی گئی۔ علی گئی۔ ایسے بی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ عملی گئی۔ ایسے بی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ عملی میں میں کہ خصوصیات کی بناء براس کی اہمیت بڑھ گئی اور سب اعمال پر مقدم تھر کی اور دین کی ستون بن گئی۔ عہاں تک کہ کم ہو حدید کی صحت کے لئے شرط ہوگئی۔ خلاصہ میرکہ:

مسلمان وہ ہے جو''لا الملہ محمد رسول الله '' كوقر آن كى تعليم كے ماتخت مانے دالا اور اقر اركر نے والا ہے اور اس پر سب كا انفاق ہے۔ اس كے بعد كچھا ختلاف ہے۔ مثلاً نماز ، كلم، تو حيد كى صحت كے لئے شرط اور اسلام كى تعريف ميں داخل ہے يانہيں۔ اس ميں اختلاف ہے۔ ليكن كلام اللى كى ہدايت كے موافق كہ جب كى امر ميں نزاع ہوتو خدا اور رسول ميں اختلاف ہے دیائے ہے كی طرف لوٹا ؤ سیاف آسانی سے مث سكتا ہے۔ چنانچ آ گے ترک نماز كى بابت كفر ایشاء الله!

مسلمان كي صحيح تعريف

کلم تو حیدز رتعلیمات قرآنی تسلیم کرنے کے بعد نماز کی یابندی کرنے والا اور اس

ک تائیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے۔ جس میں ذکرہے کہ کلمہ توحید جنت کی کنجی ہے۔ چنانچہ مفکلوۃ کتاب الایمان میں ہے کہ وہب بن منہ ہے کسی نے سوال کیا کہ کیا کلمہ توحید جنت کی سمجی نہیں؟ فرمایا کنجی دندانے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر دندانوں والی کنجی لائے گا تو جنت کا دروازہ محلے گا۔ ورنہ نہیں۔

مویان کا اشارہ ای طرف تھا کہ سی عمل کا تسلسل کلمہ تو حید کی صحت کے لئے لازی ہے۔ (جس میں اوّل نمبر نماز ہے)

ادراگرکوئی زیردسی اس میں اختلاف کرے۔ (ھالانکہ جس اختلاف کوقر آن، صدیث مٹاوے۔ اس کو اختلاف نیمیں کہنا چاہئے۔ بلکہ اسکانا م غلطی یا پچھادر کھنا چاہئے ) تو کلمہ توحید زیر تعلیمات قرآئی یا نااور اقرار کرنا۔ اس کی تسلیم پر تو انقاق ہے۔ پس بہرصورت مسلمان کی متفقہ تعریف ٹابت ہوگئی۔ اصل میں جوعدالت میں علاء جاتے ہیں۔ ان سے اکثر اپنی تقریروں کی وجہ سے اور سیاسیات میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے وام میں خاص کر انگریزی خوال حضرات میں وہ بڑے مولانا مشہور ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

مرتذكى تعريف

مسٹر مجر باقر امیر جماعت اسلای ملتان ..... نے عدالت میں مرقد گی تعریف ہے کی ہے۔ جو ان بنیادی اصولوں کو جن پر اسلای مملکت کی اساس (بنیاد) رکھی گئی ہو۔ تباہ کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اُ۔' (اخبار آ ٹارمور ند ۱۹ رصفر ۱۳۵۳ اھ، مطابق ۲۹ را کتو رسم ۱۹۵۳ مطابق ۱۹۵۹ کتو رسمت میں خواہ کوئی اسلام ترک کر دے اس کو بھی آل نہیں کر سکتے جب تک بطاوت نہ کرے ۔ کو یا مرقد کو دوسرے کفار کی طرح جمیعے ہیں کہ جیسے وہ حکومت اسلامی میں رہ سکتے ہیں۔ مرقد بھی رہ سکتا ہے۔ والا نکد دونوں میں بڑافر ق ہے۔ ارتد ادسے دوسروں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اور کفر کا حالت اسلام کا بیان ہے اور پہلے سے کا فرہونے میں یہ بات نہیں ۔ چنا نچے قر آن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۹ میں اس کا بیان ہے اور پہلے سے کا فرہونے میں یہ بات نہیں کی ۔ نیز بید مدے کے بھی صریح خلاف کا بیان ہے اور پھر آئی تک کسی نے مرقد کی یہ تعریف نہیں کی ۔ نیز بید مدے کے بھی صریح خلاف ہے۔ چنا نچے بخاری میں صدیف ہے: ''من بدن دینه فاقتلوہ (مشکوۃ باب قتل اہل الددة

لے مودودی صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے۔ ملاحظہ ہوبیان مودودی در تحقیقاتی عدالت قسط۲ زیرعخوان''مرتد کی سزا اسلام میں'' مندرجہ روز نامہ نوائے پاکستان لا ہور۔ ۲۸ راپریل ۱۹۵۳ء

فصل اوّل) " ﴿ جودين بدل دے اس اول كردو ﴾

اوررسول التعلق في معاد كويمن بهيجا وبال وه الوموى كوسلے ان يكي پاس ايك معاد ويمن بهيجا وبال وه الوموى كوسلے ان يكي پاس ايك معاد ابھي سواري سے نہيں اتر در عليہ كون ہے؟

كہا بيدين سے پھر گيا ہے فر مايا واللہ ميں سواري سے نہيں اتروں گا۔ جب تك بيل من سدا درخه فياقتلو ه "جب آل كرديا گيا تو پھر نہيا جائے درسول الله الله بيكا كا تكم ہے۔" من سدل درخه فياقتلو ه "جب آل كرديا گيا تو پھر

نہ کیا جائے۔رسول التعلیق کا حکم ہے۔ 'من بدل دینه فاقتلوہ ''جب قبل کردیا گیا تو پھر سواری سے انترے میاں دین بدلنے پرقل کا حکم ہور ہا ہے اور مسٹر محمد باقر نے بغاوت کی شرط ساتھ رکھ دی اور اس بناء پر مرتدکی تعریف بدل دی حالا نکہ بغاوت کا مسئلہ اس سے الگ نے اور اس بنی بھی قبل ہے۔ مسٹر محمد باقر نے خلط ملط کر کے ایک ہی کردیا۔ اناللہ اخدا ان کو بجھ دے اور

ہدایت کرے کہا ہے مسائل میں خود دخل دینے کی بجائے ان کواہل علم کے حوالے کردیں۔

بعض لوگ اس غلط بنی میں بتا ہیں کہ آل مرتد آیت کریم ''لا اکراہ فی الدین '' کے خلاف ہے۔ حالائک ''لا اکر اہ '' کے معنی ہیں کددین منوانے میں کی پر جزئیس اور قل مرتد دین منوانے پڑئیس ہوتا۔ بلکداس بناء پر ہوتا ہے کہ دوسرے کے دلوں میں شکوک نہ پیدا ہوں اور کفر کاراستہ نہ تھلے۔ جیسا کہ ابھی بیان ہواہے۔''والحمد لله رب العالمین''

حکومت مرزائیوں کوایک الگ جماعت سلیم کرے

ازنقاش پاکتان علامه اقبال

علامه اقبال في مسلمانوں كے أيك مذہبى ادارہ الجمن حمايت اسلام لا موركوم زائيت على كات كمان كا صدر مرز الحود على كيا تھا اور شمير كميٹى كى ركنيت اس وقت تك قبول نہ كى جب تك كداس كا صدر مرز المحود قاديانى رہا۔ چرعلامه اقبال نے اس وقت كى فرنگى حكومت سے جو خود فقة مرز ائير كى بانى تھى اور يہ اس كا خود كاشتہ بودا تھا۔ مطالبہ كيا كہوہ مرز ائيوں كوايك الگ جماعت تسليم كرے۔ چنانچ كتاب "دف وال نا باتا ہے۔ "حرف اقبال "سے عبارت كاضرورى حصد ذيل ميں درج كياجا تا ہے۔

''انسان کی تعرفی زندگی میں غالبًا فتم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔'' ''اس کا صحح انداز ہ مغربی اور وسط ایشیا کے مؤبدانہ تعرن کی تاریخ کے مطالعہ سے

ہوسکتاہے۔"

لے بغاوت اور ارتدادیں دوطرح سے فرق ہے۔ ایک بید کہ ارتدادیں قتل واجب ہے اور بغاوت میں حاکم کوانفتیار ہے۔ دوم بغاوت مسلمان کو بھی شامل ہے۔

''میرے نزدیک بہائیت قادیا نیت ہے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ تھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔لیکن مؤخر الذکر اسلام کی چند نہایت اہم صور توں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔''

''مسلمانوں نے قادیائی تحریک کے خلاف جس شدت احساس کا جموت دیا ہے۔ وہ جدید اجتماعیات کے طالب علم کے لئے بالکل واضح ہے۔ عام مسلمان جسے پچھلے دنوں''سول اینڈ ملٹری گڑٹ' میں ایک صاحب نے ملازوہ کا خطاب دیا تھا۔ اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نسس کا جموت دے رہا ہے۔''

'' نام نہا تعلیم یا فقہ سلمانوں نے نتم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا اور مغربیت کی ہوانے اسے حفظ گفس کے جذبہ سے بھی عاری کر دیا ہے۔ بعض ایسے ہی مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کورواداری کامشورہ دیا ہے۔''

حکومت کوموجودہ صورتحال پرغور کرتا چاہئے اور اس اہم معالمہ میں جوتو می وحدت کے اشداہم ہے۔ عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہئے۔ اگر کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہوتو اس کے سواچارہ کارنہیں رہتا کہ وہ معانداند قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔ کیا بید مناسب ہے کہ اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے۔ حالانکہ اس کی وحدت خطرے میں ہو اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگر چہ وہ تبلیغ جموٹ اوروشنام سے لبریز ہو۔ اس مقام پر ید ہرانے کی غالبًا ضرورت نہیں کہ سلمانوں کے بیشار فرجی فرقوں کے فرجی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر پھے ارثہیں پڑتا۔ جن مسائل پر سب فرقے متنق ہیں۔ اگر چہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کا مسائل پر سب فرقے متنق ہیں۔ اگر چہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کا دوئی ہی ویتے ہیں۔

تادیا نیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جوانہوں نے مذہبی اور معاشر تی معاشرت میں ایک نئی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیا نیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیا نیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئین قدم اٹھائے اور اس کا انتظار نہ کر سے کہ مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں اور مجھے اس احساس میں حکومت کے سکھوں کے متعلق روہ یہ سے تھے۔ کیکن تقویر نہیں گئے جاتے تھے۔ کیکن اس کے بعد ایک علیمہ مجاسمے میں کئے جاتے تھے۔ کیکن اس کے بعد ایک علیمہ محل کیا تھا کہ سکھ ہندو ہیں۔
لا بور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سکھ ہندو ہیں۔

اب چونکہ آپ نے بیسوال پیدا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسلہ کے متعلق جو برطانوی اور مسلم دونوں کے زاوید نگاہ سے بہت اہم ہے۔ چند معروضات پیش کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں واضح کروں کہ حکومت جب کسی جماعت کے نہ ہی اختلافات کو تسلیم کرتی ہے تو میں اے کس مدتک گوارا کرسکتا ہوں۔ سوعرض ہے کہ:

اقرانسس اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے۔ جس کے حدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت پرایمان، انبیاء پرایمان اور رسول کریم اللہ کی ختم رسالت پرایمان۔ دراصل میہ آخری یقین بی وہ حقیقت ہے جومسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کوئی فردیا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہموخدا پریقین رکھتے ہیں اور رسول کریم اللہ کو فقدا کا پیغیم مانتے ہیں۔ لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شار نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ قادیا نعل کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وجی کے تسلسل پرایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم اللہ کی ختم نبوت کوئیں مانتے۔ جہاں تک جھے معلوم ہے۔ کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کوعبور کرنے کی جمارت نہیں کرسکا۔

ایران میں بہائیوں نے خم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا لیکن ساتھ ہی انہوں نے بیکی سلامی ہوں نے بیکی سلام کی انہوں نے کہ اسلام بیکی سلیم کرلیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہماراا بیمان ہے کہ اسلام بحثیت وین کے خدا کی طرف سے طاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحثیت سوسائی یا ملت کے رسول کریم ایک کی شخصیت کا مرہون منت ہے۔

میری رائے میں قادیا نیول کے سامنے صرف دوراہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھرختم نبوت کی تاویلیوں کوچیوڑ کراس اصول کواس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہان کا شار صلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ جائیں۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔ ہمیں قادیا نیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بانی تحریک نے ملت اسلامیہ کوسٹر ہے ہوئے دودھ سے تشبید دی تھی اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ سے اور اپنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا مقلم دیا تھا۔ علاوہ ہریں ان کا دین کے بنیادی اصولوں سے انکار۔ اپنی جماعت کا نیانام (احمدی) مسلمانوں کی قیام نماز سے قطع تعلق ، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکا نے اور ان سے برٹھ کریداعلان کے تمام دنیائے اسلام کا فر ہے۔ بیتمام امور قادیا نیوں کی علیدگی پروال سے برٹھ کریداعلان کے تمام دنیائے اسلام کا فر ہے۔ بیتمام امور قادیا نیوں کی علیدگی پروال

ہیں۔ بلکہ واقع بیہ ہے کہ وہ اسلام ہے اس ہے کہیں دور ہیں۔ جتنے سکھ ہندوؤں سے کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے ہیں۔اگر چیوہ ہندومندروں میں پوجانبیں کرتے۔

ہر دووں ہے ہوں اور ویاں وسط میں مدید ہوں ہوں اور است است کا فور کارکی ضرورت نہیں ہے کہ است است کا فائل ہے کہ جب قادیا نی ند ہیں اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھروہ ساسی طور برمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں۔

ت علاوہ سرکاری ملازمتوں کے فوائد ہے ان کی موجودہ آبادی جو ۱۹۰۰ (چھپن ہزار) ہے۔ انہیں کسی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں دلائکتی اور اس لئے انہیں سیاسی اقلیت کی حیثیت بھی نہیں مل کتی۔

یدواقعداس امر کا جموت ہے کہ قادیا نیوں نے اپنی جداگا نہ سیاسی حیثیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجالس قانون ساز میں ان کی نمائندگی نہیں ہوئئی۔ نے دستور میں ایسی اقلیتوں کے تحفظ کا علیحدہ کیا ظار کھا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں قادیا نی حکومت سے بھی علیحدگ کا مطالبہ کرنے میں کہان نہیں کریں گے۔

ملت اسلامیکواس مطالبہ کا پورائق ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کردیا جائے۔اگر حکومت نے بیہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرے کا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحد گی ہیں دہر کررہی ہے۔ کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے تام اکثریت کو ضرب پہنچا سکے حکومت نے ۱۹۱۹ء ہیں سکھوں کی طرف سے علیحد گی کے مطالبے کا انتظار نہ کیا۔اب وہ قادیا نیوں سے ایسے مطالبے کے لئے کیوں انتظار کردہی ہے۔

. (حرف قبال ص۱۳۸۵ ۱۳۸۱، بحواله اخبار شیشمین مورخه ۱ ارجون ۱۹۳۵ و)

پاکستان کے طول دعرض میں اقبال کی یاد میں ایوم اقبال منایا جاتا ہے۔ اقبال سے پیار کرنا، ایوم اقبال منانا، اقبال کے فلف، حکمت علم اور فکر کی صحت وصدافت اور دسعت ورفعت پر فخر وناز کرنا یکر اقبال کے مسلک و نمد ہب کہ عملاً محکرا دینا انصاف واخلاص کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں ہے۔

متعلقه چندمسائل

را گی اور رعیت میں کشکش کے بہت سے اسباب ہیں۔ کوئی دینی کوئی دنیوی۔ وینی مثال کے طور پر بھی تحفظ ختم نبوت کا مسلہ ہے اور دنیوی جیسے اقتدار پہند جماعتوں میں اکثر ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سبب انتخاب کا سیحے نہ ہوتا ہے۔ یا انتخاب کے بعد ا بي فرائض سے ناوآقى ياغفلت ہے۔اس لئے ہم قرآن وحديث اور اسلامى روايات سے اس پر مخضرى روشى دالتے ہيں۔ تاكر اى اور رعيت اپنے فرائض كو بجھيں اور ايسے حالات پيداكر نے سے احتراز كريں جود خسر الدنيا والآخرة''كاباعث بنيں۔' والله الموفق''

چنانچہ کتب تاریخ وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی نے اپنا حق فائق بتانے کے لئے حضرت معاق کے لئے حضرت معاق کے لئے حضرت معاق کے لئے اور کھوں نے امیر بنایا ہے۔ جنہوں نے ابو برصد اپن اور افسار اور حضرت علی کی فوقیت کے بعض اور وجوہ بھی ہیں۔ اس بناء پر حضرت معاق میگی خلافت کا ابتدائی حصرت معاق کی خلافت کے ابعد حضرت معاق کی خلافت کے جعد حضرت معاق کی خلافت کے جو کھی اس طرف اشارہ ہے۔

رسول التُفاتِّ نے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ میرابید بیٹا سیدہے۔اس کے ہاتھ برخدا تعالیٰ مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

ی چنانچہ اس پیش گوئی کا ظہور یوں ہوا کہ حضرت علیٰ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور حضرت حسن بری جمعیت (چالیس ہزار کی فوج) کے ساتھ حضرت معاویے کے مقابلہ میں آئے۔قریب تھا کہ ان نے ور معاویے کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ مگر معاویے کی طرف سے فیصلہ کے لئے قرآن مجید پیش کیا گیا۔ادھرے کیا درتھی فوراً منظوری دے دی گئی۔ آخر حفرت حسن معاویہ فلیفر ہیں۔ ان کے بعد حفرت حسن فلیفہ ہوں۔ لیکن فدا کی شان حفرت ما علی حیات معاویہ فلیفہ رہیں۔ ان کے بعد حفرت حسن فلیفہ ہوں۔ لیکن فدا کی شان حفرت حسن ، معاویہ کی زندگی ہی میں رحلت فرما گئے اور معاویہ نے برید کو ولی عہد بنا کر اس کے لئے بیعت لینی شروع کر دی اور حفرت حسین اس وقت اگر چہ حیات تھے۔ لیکن بیمعاویہ فوظا فت سر د کرنے پر حفرت حسن سے ناراض تھے۔ اس لئے معاویہ بھی ان کی فلافت نہیں چاہتے تھے اور معاویہ بعد کی کوفلیفہ مقرر کرے۔ جیسے حضرت معاویہ نے خیال کیا کہ فلیفہ کوتن عاصل ہے کہ وہ اپنے بعد کی کوفلیفہ مقرر کرے۔ جیسے حضرت ابو کرٹ نے حضرت عرب المل مدینہ سے بانی آدی جیجا تو اس نے اہل مدینہ کو یہ یہ کہ کہ بیا ہو کرٹ میں بیعت کے دیا تھے۔ کہ کہ بیا ہو کرٹ اور عمر کی سنت ہے۔

حضرت عائش کے بھائی عبدالرحلٰ بن ابو بکر صدیق نے اس کے جواب میں فر مایا۔
''هذه کسروانیّة ''ید حضرت صدیق اور فاروق کی سنت نہیں۔ بلکہ کسریٰ کی سنت ہے۔ کیونکہ فلا فت کوئی ورا حت نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا مستق ہو۔ نہ حضرت صدیق اور عمر نے ایسا کیا۔ بلکہ حضرت عمر نے خلافت کا معاملہ جن چے صحابہ کے سر دفر مایا۔ ان کو وصیت فر مائی کہ سیرے بیٹے عبداللہ کودل جوئی کے لئے مصورہ میں شامل کر لینا۔ لیکن خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ دراصل حضرت معاوی کو احتجاب میں فلطی گئی۔ انتخاب خواہ قوم کی طرف سے ہو یا خلیفہ کرے۔ دونوں صورتوں میں انتخاب ایسے خص کا ہو۔ جو باوجود الملیت کے امارت کا حریص نہ ہو۔

رسول التُمَلِيَّةُ كارشُادع:"والله لا نولى على هذا الامر احد اساله او حرص عليه (متفق عليه مشكوة كتاب الامارة)" ﴿ بمعهده المارت اليَّحْض كَ برو نبيس كرين عليه والله المارة عليه مشكوة كتاب الامارة )" ﴿ بمعهده المارت اليَّحْض كَ برو نبيس كرين عَربي المارة )

یزیدگی دینی حالت بہت کمزور تھی۔ باوجوداس نااہلیت کے حریص اتنا تھا کہ حضرت حسن گوان کی بیوی سے ای نے زہر دلوایا۔ تا کہ وہ ختم ہوجا کیں ادر معاویڈ کے بعدان کی بجائے اس کی خلافت قائم ہوجائے۔ چنانچے حسن آخر کارای زہر سے شہید ہوگئے۔ البتہ بیمعلوم نہیں کہ معاویڈواس زہر کاعلم ہوایانہیں۔

سی مرکبیر چیز تو محقی نہیں رہ سکتی کہ برزید ایک اقتد ارپندد نیاداراور حریص انسان ہے اور ایسا انسان طمع نفسانی کے لئے سب پھی کرگذر تا ہے۔ اس سے عدل وانسان کی توقع بہت کم ہے۔ اگر حصرت حسین سے تاراضگی تھی تو اس کا بیرمطلب نہیں کہ ایک تا اہل کو ان پر ترجیح دی پھر پھھترکات کا سہارا ڈھونڈھا۔ چنانچہان کے پاس رسول الٹھائی کے تین کپڑے تھے۔ تد بند قبیص، چاراور پھھ بال .....اور ناخن تھے۔ وفات کے وقت وصیت کی کہ ان کپڑوں میں مجھے کفنا نا اور بال اور ناخن میر بے تھنوں اور منہ مین دے دینا اور پھے بجدے کے اعضا پررکھ دینا اور مجھے ارحم الرحمین کے حوالے کر دینا۔ ٹیر جو پھے ہونا تھا ہوگیا۔ خدامعاف کرے۔ آمین!

خلاصہ یہ کہ تقررا مارت کی تین صورتوں میں ایک صورت انتخاب ہے۔ لیکن اس میں حریص آ دمی اور سائل آ دمی سے حتی الامکان پر ہیز رکھنا چاہئے۔ پھراس میں یہ بھی شرط ہے کہ اسخاب کرنے والے اہل حل والعقد (سیاست شرع کے ماہر) ہوں اوران میں وہ مقدم ہیں۔ جو زیادہ متدین ہوں اور جن کی قربانیاں زیادہ ہوں۔ جینے حضرت علی نے اپناحق فائق جمانے کے کے معاویے لوکھا کہ ججھے ان لوگوں نے امیر مختب کیا ہے۔ جنہوں نے ابو بکر اور عمر کا استخاب کیا ہے۔ بنہوں اور انصار اور تاریخ الخلفاء وغیرہ میں ہے کہ جب قاتلین عثمان نے خصرت علی کو امیر منتخب کرتا جا ہا تو اس وقت بھی حضرت علی نے یہی جواب دیا کہ بیدی مہاجرین اور انصار کا ہے۔ جس کو وہ امیر بنا کیں گے وہ امیر ہوگا اور عام صورت استخاب کی یہی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ جس کو وہ امیر بنا کیں حدیث ہے۔ رسول الشفائی فرماتے ہیں: '' تین مسلمان بھی جگل میں دہتے ہوں۔ وہ جب تک اپنے میں صدیث ہے۔ رسول الشفائی فرماتے ہیں: '' تین مسلمان بھی جگل میں دہتے ہوں۔ وہ جب تک اپنے میں سے کی کو اپنا امیر مقرر نہ کرلیں ان کور ہنا طلال جگل میں دہتے ہوں۔ وہ جب تک اپنے میں سے کی کو اپنا امیر مقرر نہ کرلیں ان کور ہنا طلال بھیں۔'' (منٹی)

اس حدیث میں انتخاب کاحق انہی کودیا ہے جن پرامارت ہوگی کیکن ان میں اہل حل والعقد مقدم ہوں گے۔ جیسے ابھی ذکر ہوا۔

دوسری صورت تقررا مارت کی بیے کاللہ کی کتاب اوراس کے حدود واحکام کوضائع

ہوتے ہوئے دیکھ کرکوئی ٹیک انسان امارت کی باگ دوڑ سنجالنے کی کوشش کرے یا اس کا سوال کرے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔

" قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم " ﴿ يُوسف عليه السلام في بادشاه كوكها مجمع وزير فرانه بنادو \_ يونك يس محافظ واقف كاربول - \*

اسل مے باد ماہ و بہ مصور یہ مسلمان کی کوشش کرتے کر بلا کے میدان میں شہید ہوگئے۔اگر مصرت حسین المارت کی کوشش کرتے کر بلا کے میدان میں شہید ہوگئے۔اگر ان کی امارت قائم ہو جاتی تو وہ بھی ای شم سے ہوتی۔ چنانچہ تاریخ ابن جریر وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ ہاتھ میں لے کرکہا۔''یا اللہ تو جانتا ہے کہ جھے امارت کی حرص نہیں۔ یزید نے تیری کتاب کوضائع کردیا۔ میں اس کوقائم کرتا چا ہتا ہوں۔''

یروں میں وران کے استان کا استان کی افتدار پہندانان تغلب (زور بازو یا لطائف الحیل) کے سیری صورت ہے کہ کوئی افتدار پہندانیان تغلب (زور بازو یا لطائف الحیل) کے ساتھ امیر بن جائے۔ جیسے بزید کی امارت اس تم سے ہے۔ کیونکہ اس کا مقصدافتدار تھا۔ نہ کہ حدوداللہ قائم کرنا۔

بيعت بإحلف وفاداري

سیمی دوصور تیں تقر را مارت کا میچ طریقہ ہے اور شرکی صدود کے اندر ہے۔ اسی لئے اس میں شمولیت ضروری ہے۔ اگر الی امارت کی بیعت سے گریز کرے یا صلف وفاداری ندا تھائے تو ایسے خص کی موت جا ہلیت کی موت ہے۔ چنا نچ قر آن مجید ش ہے: "واولی الامر منکم" اور حدیث شریف میں ہے: "مات میں تة جاهلیة (مشکوة کتاب الامارة)" ربی تیسری صورت سواس کا تھم او پر بیان ہو چکا ہے کہ بادشا ہوں کو لعن طعن کرنے کی بجائے خدا کی طرف رجوع کرتا چاہئے۔ تا کہ خدا ان کے دل زم کرے اور تمام شکلیں طل ہو جا کی ۔ کیونکہ مصائب کا اصل باعث انبان کے اپنے اعمال میں۔ رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں: عبا کی رامیر مقرر ہوں گے۔ ویسے ہوگے۔ ویسے بی تی تم پر امیر مقرر ہوں گے۔ ویسے ہوگے۔ ویسے بی تی تم پر امیر مقرر ہوں گے۔ ویسے بوگے۔ ویسے بی تم پر امیر مقرر ہوں گے۔ ویسے بی تم پر امیر مقرر ہوں گے۔

ایسے امراء سے بیعت یا حلف وفاداری کوئی اہمیت نہیں رکھتی عبداللہ بن عمر نے بریداور عبداللہ بن عمر نے بریداور عبداللہ بن مروان کے ساتھ بیعت کرلی اور لکھا کہ خداور سول اللہ بن مروان کے ساتھ بیعت کرلی اور لکھا کہ خداور سول اللہ بن نہیر اور عبداللہ بن نہیر اور عبداللہ بن نہیر اور عبداللہ بن نہیر اور عبداللہ بن عمر نے بھی اس وقت بیعت نہی اور عبداللہ بن عمر اللہ بن مرادی وغیرہ سے مدا حظہ بو بخاری جم کا کیا ہے۔ الفتان ص ۵۱-۱، کا مرادی وغیرہ سے مدا حظہ بو بخاری جم کا کیا ہے۔ الفتان ص ۵۱-۱، کیا ہے۔ اللہ بنا دیا مرادی وغیرہ سے دیا حظہ بو بخاری جم کا کیا ہے۔ اللہ بنا کیا مرادی وغیرہ سے دیا حظہ بو بخاری جم کا کیا ہے۔ اللہ بنا کیا مرادی وغیرہ باللہ بنا کیا ہے۔ اللہ بنا کے بنا ہے۔ اللہ بنا کیا ہے۔

نكث بيعت يأنقض حلف وفاداري

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بڑے کے خلاف چھوٹے کی بات نہیں مانی جاتی۔ مثلاً پٹواری تحصیلدار کے خلاف یا سی اور محکے کے آدمی اپنے افسر کے خلاف یا سی اور محکے کے آدمی اپنے افسر کے خلاف کوئی تھم دے وہ قابل ساعت نہیں ہوتا۔ خدا چونکہ اتھم الحاکمین ہے۔ اس لئے جہاں اس کا تھم آ جائے وہاں دنیا کے بڑے سے بڑے کا تھم تھرا دیا جاتا ہے۔ اس بناء پر قرآن مجید ہیں ۔ ارشاد ہوتا ہے: ''ان الحکم الالله'' ﴿ تھم صرف اللہ کے لئے ہے۔ ﴾

اور حدیث شریف میں ہے:''لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق (مشکوٰة شریف)'' ﴿ یعنی جہال خداکی تا فر مانی ہو وہال مخلوق کی کوئی تا بعداری نہیں۔ ﴾

اگرکوئی حکومت اس کے خلاف مجبور کرے تو وہ طاغوتی حکومت ہوگی اوراس کے متعلق قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔''واجتنبوا الطاغوت'' ﴿ یعنی طاغوت سے بچوآوراس سے الگ ہو جاؤ۔ ﴾ دوسر کے فظول میں اس کی بیعت یا حلف وفاداری تو ڑدو۔

احادیث میں اس کی پھھ زیادہ وضاحت ہے۔ملکلوۃ شریف کناب الامارۃ کی چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

ا السب عباده بن الصامت قرائي السب والطاعة في العسر واليسرو المنشط والمحره وعلي الله علينا وعلي السب والطاعة في العسر واليسرو المنشط والمحره وعلي اثرة علينا وعلي ان لا ننازع الامر اهله وعلي ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لا ثم وفي رواية وعلي ان لا ننازع الامر اهله الا ان تردا كفرا بواحاً عند كم من الله فيه برهان (متفق عليه، بخارى، مسلم) "لا ان تردا كفرا بواحاً عند كم من الله فيه برهان (متفق عليه، بخارى، مسلم) "حول التعليق في المرازي لا يبعت لي (الف) عم منااور فرما نبردارى كرنا خواه حقى او يا توقى اورخواه بم يردوس كورج وي دى جاك (ب) جوكومت كا الل حي الري ، خوق هو يا تا قوقى اورخواه بم يردوس كورج وي دى جاك (ب) جوكومت كا الل عبد الله عنها الله عنها الله عنها الله ويا توقعى ديل هو (حقى برخواى كريك مرت كفر ديكمو حس كرثوت يرخدا كي طرف سي تبهاد يا توقعى ديل هو (حقى برجاح تركم بين خدا كم معامله عن كي واه نه كريل و الله و (حقى المراكم ال

ماصلوا لاما صلوا اي من كره بقلبه وانكر بقلبه (رواه مسلم، مشكوة)\*\* رسول الله الله في فرماياتم پرامير مول مح بن كي اچھي بڙي با تيس تم ديكھو مح برس وقع نے بری باتوں پر انکار کیا وہ نے گیا اور جس نے ان کو براجانا وہ سلامت رہا۔ کیکن جو راضی رہا وران کی موافقت کی (وہ ہلاک ہوگیا) صحابہ نے عرض کیا ایسے امیروں سے ہم جنگ ندكرين فرمايانه بهب تك نماز پڑھيں۔ نه جب تك نماز پڑھيں، افكار اور براجانے سے مراد دل سے انکار اور ول بے براجا نا ہے۔

سر ..... عوف بن ما لك المجعى بروايت بي-رسول التُعلَقَ فرمات مين: "عن عوف بن مالك الاشجعى عن رسول الله عَابُولِ قال خيار اتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشر ائمتكم الندين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنايا رسول الله افلا ننابذهم عند ذالك قال لا ما اقاموا فيكم الصلوة لاما اقاموفيكم الصلومة الامن ولى عليه وال قرأه ياتي شيئا من معصية الله فليكره ماياتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته (رواه مسلم) " ﴿ تَهار ب بہتر امام وہ ہیں جن سےتم محبت رکھواور وہتم ہے محبت رکھیں ہتم ان کے لئے دعا کیں کرواور وہ تمہارے لئے دعا ئیں کریں اور بدترین امام وہ ہیں جن کوتم برا جانو اور وہ تمیں براجا نیں ہتم ان پرلعنت کرو۔وہ تم پرلعنت کریں۔ہم نے کہایارسول اللہ ہم اس وقت ایسے حکام کے ساتھ اعلان جنگ نەكرىپ فرمايا نەجب تك تم ميں نماز قائم كرىپ نەجب تك تم ميں نماز قائم کریں فجبر دارجس پرکوئی حاکم مقرر کیا جائے اور دیکھئے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔تو گناہ کو براجانے اوراس کی بیعت نہ تو ڑے۔ ﴾

يتنون احاويث قرياً ايك بى مضمون كى إلى ان عصب ذيل باتين ثابت بوكي -حکومت اسلای کی اطاعت ضروری ہے۔خواہ وہ ظالم ہواور خواہ خدا

ورسول ملاقعه کی نافر مان ہو۔

گناہ کے کام میں حکومت سے تعاون نہ کرے۔ بلکہ اس پرا ٹکار کرے اور اس کو براجانے اور حق بیان کرنے سے ندر کے اور اس بارے میں کسی کا دباؤنہ مانے۔ند کسی کی یرواه کرے۔

حکومت کفرصریح کی مرتکب ہو۔جس میں تاویل کی گنجائش نہ ہواورجس پر

شری دلیل ہوتو بیعت یا حلف وفاداری توڑد ہے۔ کیونکہ الی صورت میں حکومت اسلامی نہیں۔ بلکہ کفر
کی حکومت ہے۔ جس کے منانے کے لئے اسلام آیا ہے اور جس سے حسب طاقت جنگ کا حکم ہے۔
میں سے میں سے مناز کا ترک کفر صرت ہے۔ جس میں تاویل کی گئے اکثر نہیں۔ کیونکہ دوسر می
حدیث میں کفر صرت کی جگہ ترک نماز کا ذکر ہے اور کہلی حدیث میں حصر کے ساتھ فر مایا ہے کہ بغیر
کفر صرت کے حکومت سے مزاع کی اجازت نہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ترک نماز کفر صرت ہے۔

۵......۵ حکومت کا حرف است که ذمه داری بھی ہے۔اس لئے حکومت کا صرف اپنانماز پڑھنا کا فی نہیں بلکہ اس کے دمہ لوگوں میں نماز قائم کرنا بھی ہے۔ جیسے تیسری حدیث میں تصرت ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر حکومت اس ذمہ داری کوچھوڑ دے اور تارکین نماز سے تعرض یاباز پرس نہ کرے توبیحی اسلامی حکومت نہیں۔

حکومت پاکتان کے لئے یہ کتی خطرناک چیز ہے۔ وہ تو تحفظ ختم نبوت میں پس وپیش کررہی ہے۔ یہاں تحفظ نماز پر بھی وہی دفعہ لگ رہی ہے۔ خدا حکومت پاکتان کوسوچ وسمجھ دے اوراس کواسلام کی محافظ بنائے۔ آمین!

يزيدكي بيعت

یزیداگر نمازی تھا تو حسین اور عبداللہ بن زیر ٹے اس کی بیعت کیوں نہ کی اور اگر

تارک نماز تھا تو عبداللہ بن عمر کیوں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کا جواب بیہ کہ یزید کا

تارک نماز ہونا تابت نہیں۔ ہاں شراب خوری وغیرہ کا ذکر فتح الباری اور بعض دیگر کتب میں ہے

اور ۲۰ ھیں جواہل مدینہ کی طرف سے یزید کی بخاوت ہوئی اور یزید نے ان پر فوج کشی کی۔ اس

می وجہ بھی ہمی شراب خوری وغیرہ کھی ہے۔ اگر تارک نماز ہوتا تو بخاوت کی بیوجہ (ترک نماز)

چھوڑ کر صرف شراب خوری وغیرہ کے ذکر پر علاء اکتفا نہ کرتے اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر شنے

اہل مدینہ پراعتراض کیا کہ بیہ بہت بڑا غدر ہے کہ ایک شخص سے بیعت کر کے پھر علم بخاوت بلند کیا

جاتا ہے۔ چٹا نچے بخاری ۲۲ ص ۲۵ میں ذکر ہے۔

ر ہا حسین وغیرہ نے کیوں بیعت نہ کی؟اس کی تین وجہیں ہیں۔

ا است احادیث مذکورہ میں صرف علم بغاوت بلند کرنے اور ان کے خلاف پرو پیگنڈ اکرنے سے روکا ہے۔ تاکہ انتشار اور بدائنی نہ چیلے۔ بیعت کے لئے یا حلف وفاداری کے لئے مجبور نہیں کیا۔

۲..... انتخاب کے بعد بیعت کرنے یا حلف وفا داری اٹھا کرنزاع پیدا کرنا پیغدر

ہے۔ جب تک صریح کفرنہ پایا جائے۔اس کی اجازت نہیں اوراحادیث ندکورہ کا یہی منشاہے اور حسین وغیرہ نے تو شروع ہے ہی بیعت نہیں کی۔ کیونکہ ان کی نظر میں پزید کا انتخاب ہی صحیح نہ تھا۔ اس لئے وہ بیعت کے لئے مجبوز نہیں کئے جاسکتے تھے۔

سسس اہل عراق واہل کو فہ جب حسین کے حق میں تھے اور ان کی اہارت چاہتے تھے۔ چنانچے معاویہ نے وفات کے وقت پزید کو وصیت کی کہ اہل عراق تہارے مقابلہ میں حسین گو کھڑا کریں گے۔ گر قرابت نبوی کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے درگذر کرتا۔ جب آتی دنیا حسین کی سیعت کے ساتھ تھی۔ بلکہ اہل مکہ کی بھی جمایت ان کو حاصل تھی تو ان حالات میں پزید کو حسین کی بیعت کرنی چاہئے تھی۔ نہ کہ اس کا الث۔

اختلاف جھڑے کے میں ایک مسئلہ ہے۔

پانچ حفرے علی اور معاویہ ور حفرت عائشہ کے جھڑے میں کی صحابہ غیر جانبدارر ہے۔ ملاحظہ ہو جانچ حفرے علی اور معاویہ ورحفرت عائشہ کے جھڑے ہیں گئی صحابہ غیر جانبدارر ہے۔ ملاحظہ ہوتا بخاری ہے کہ غیر جانبداروہی رہے جن کو الباری وغیرہ اور حضرت علی اگر چہتی پر بھی لوگ مفق نہیں ہوئے ہے کہ غیر جانبداروہی رہے جن کو الباستحقاق کا علم نہیں ہوا، اور یزید پر بھی لوگ مفق نہیں ہوئے سے ۔ ابھی جھڑا چل رہا تھا۔ اس لئے گئی لوگ علیحدہ رہ اور بیعت نہیں کی اور عبداللہ بن عرف المنی ہے کہ اختلاف جھڑ ہے جس غیر جانبدارر ہنا جا ہے۔ چنا نچے بخاری ہے مام ۱۹۵۳ میں غیر جانبدار رہنا جا ہے۔ چنا نچے بخاری ہے مام اور بھرہ میں قرا کی جب کہ جب مکہ میں عبداللہ بن عمر اور بھرہ میں قرا کر جب شام والوں نے مجور کیا تو ان سے بھی کر لی۔ اس پر عبداللہ بن عمر ان کے بعد جب ناراض ہوئے اور کہا کہ ایک طرف فیصلے ہونے کی انتظار کیوں نہ کی۔ چھڑاس کے بعد جب ناراض ہوئے اور کہا کہ ایک طرف فیصلے ہونے کی انتظار کیوں نہ کی۔ پھڑاس کے بعد جب ناراض ہوئے اور کہا کہ ایک طرف فیصلے ہونے کی انتظار کیوں نہ کی۔ پھڑاس کے بعد جب ناراض ہوئے اور کہا کہ ایک طرف فیصلے ہونے کی انتظار کیوں نہ کی۔ پھڑاس کے بعد جب ناراض ہوئے اور کہا کہ ایک طرف فیصلے ہونے کی انتظار کیوں نہ کی۔ پھڑاس کے بعد جب بیا در کہا کہ ایک طرف فیصلے ہونے کی انتظار کیوں نہ کی۔ پھڑاس کے بعد جب بیا در کہا کہ ایک طرف فیصلے ہونے کی انتظار کیوں نہ کی۔ پھڑاس کے بعد جب بیا در کہا کہ ایک طرف کی انتظار کیوں نہ کی۔ پھڑاس کہ کار کی۔ اس کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کی انتظار کیوں نہ کی در کہ کہ کو کہ کیں کہ کار کیا ہوئی کی کو کہ کو کہ کو کہ کیا گئی کہ کو کہ کو کہ کیا گئی کہ کیا گئی کہ کیا گئی کہ کار کیا گئی کہ کیا گئی کہ کو کہ کو کہ کیا گئی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا گئی کہ کی کو کہ کو کہ کیا گئی کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کیا گئی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

اس بناء پر چاہئے تھا کہ عبداللہ بن عرایز بدہے بھی بیعت نہ کرے۔ جب تک لوگ اس پر متفق نہ ہوتے ۔ مگر چونکہ معاویڈ کی حیات میں بزید کی بیعت منظور کر چکے تھے۔ جس کی وجہ ایک سے تھی کہ معاوید گی زندگی میں بزید کے حالات استے مخدوش نہ تھے۔ جتنے بعد میں ہوگئے۔

دوسرے حضرت علی کے بعد معاویا کی خلافت پرسب لوگ متفق ہوگئے تھے اور یزید کی بیعت معاویا ہی کہ معاویا کی معاویا کی معاویا کی معاویا کی کوشش بیعت معاویا ہی نے لینی شروع کی تھی۔ان حالات میں بظاہر یہی تو تع تھی کہ معاویا کی کوشش کامیاب ہوکریزید پر اتفاق ہوجائے گا۔اس لئے عبداللہ بن عمر نے ادراکٹر اہل مدینہ نے منظوری دے دی۔ نیز جب معاویۃ کی خلافت پر اتفاق ہوگیا اور ان کی خلافت صحیح ہوگئی تو وہ واجب الاطاعت امیر بن گئے۔اس لئے بھی منظوری ضروری تھی۔ یہ ۲۵ھے کا واقعہ ہے۔اس کے بعد معاویۃ چارسال زندہ رہے اور ۲۰ھیں وفات یائی۔

ان کی وفات کے بعد اللہ یہ یہ کی طرف سے یزید کے پاس ایک نمائندہ جماعت گئی۔ جوعبداللہ بن غسیل الملائکہ اورعبداللہ بن ابی عمر وحم وی وغیرہ مشتل تھی۔ یزید انہیں بڑے اکرام واحم اللہ بن ابی عمر وحم وی وغیرہ مشتل تھی۔ یزید انہیں مدینہ آئے تو انہوں نے واحم اس بیٹی آیا اور مہمان نوازی کا پوراحق ادا کیا۔ جب بیدوالی مدینہ والوں نے اس پر مدینہ والوں نے اس پر مدینہ والوں نے اس کی بیعت تو تا کم رہے۔ کیونکہ بغیر کفر صرت کے کہ بیعت تو تا کم رہے۔ کیونکہ بغیر کفر صرت کے بیعت تو تا کم رہے۔ کیونکہ بغیر کفر صرت کے بیعت تو ٹر نے کی اجازت نہیں۔

لیکن یہ بردی (مستقل حکومت والی) امارت کا حکم ہے۔ کیونکہ اس سے بخاوت میں است وخون کا زبردست خطرہ ہے۔ برخلاف چھوٹی امارت کے جس میں اس متم کا خطرہ نہیں۔
یاشافہ ونادر ہے۔ اس لئے اس میں کفرصرت کی شرط نہیں۔ بلکہ چھوٹے جرم پر بھی معزول کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خواص کا اثر عوام پر پڑتا ہے۔ اگر خواص کی عملی حالت صحیح نہ ہوتو عوام دلیر ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ خواص کا اثر عوام پر پڑتا ہے۔ اگر خواص کی عملی حالت صحیح نہ ہوتو عوام دلیر ہوجاتے ہیں۔ اس بناء پر رسول الشمایات نے ایک محفی کونماز میں قبلہ کی طرف تحو کئے پر امامت سے معزول کردیا۔
(ملاحظہ ہو محکوفہ قاب المساجد نصل سے)

اور بخاری فتح الباری وغیرہ میں ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر سعد بن عبادہ جو انصار کے امیر تنے۔ انہوں نے ابوسفیان بن حرب کو طنز أبید الفاظ کیے کہ آج جنگ عظیم کا دن ہے اور آج کھیہ کی حرمت اٹھادی جائے گی۔ اس پر رسول التعاقبہ نے اس کومعز ول کر کے اس کے بیٹے کو امیر بنایا اور فرمایا آج کعیہ کی تعظیم ہوگی اور اس کوغلاف پہنایا جائے گا۔

خلاصہ بیہ کہ چھوٹی امارت کو بڑی امارت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بادشاہ کی عملی کمزوری کا اتنا نقصان نہیں جتنامعزول کرنے میں ہے اور چھوٹے امیر کی معزولی میں اتنا نقصان نہیں جتناعملی کمزوری میں ہے۔ فتفار قا!

عبدالله امرتسري رويرسي!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

السلام عليم ورحمته اللدو بركانة برادران اسلام! قرآن وحدیث کی روشی میں تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت خدا کے حکم سے زندہ آسانوں میں موجود بیں اوروہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔امام مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطم کی اولا دیس سے ای امت میں پیدا ہوں گے۔ حفرت عیسیٰعلیہ السلام کے نزول کے بعد تمام عیسائی مسلمان ہوجا ئیں گے۔ یہودیوں کی اس وفت ایک بردی قوت ہوگی۔ان کا سرغنہ د جال ہوگا۔مسلمان اس وفت حضرت مہدی علیہ الرضوان اورحضرت عیسلی علیدانسلام کی قیادت میں یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ یہودی اور ان کا سرغنہ دجال مارے جائیں گے۔ کفرمث جائے گا۔ پوری ونیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت عدل وانصاف کےساتھ پوری دنیا پر حکومت فرما کیں مے۔آسان سے تشریف آوری کے بعدشادی بھی فرمائیں کے اوران کی اولاد بھی ہوگی۔انقال فر مانے کے بعد حضورا قد س اللہ کے روضہ اقدس میں آپ آلیا ہے کے پہلومیں فن ہوں گے۔ جبكهان قاديانيون كاليعقيده بكر (نعوذ بالله) حضرت عيسى عليه السلام فوت مو يحكي بين اور وہ نہیں آسکتے لبذاای امت میں سے ہی ایک مخص حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ پیدا ہوگا جو آپ کی خوبو(صفات) والا ہوگا اوروہ تمام کام کرے گاجو حضرت عیسیٰ علیه السلام نے آ کر کرنے تھے اور مبدی بھی وہی محض ہوگا۔ لبذامرز اغلام احمرقادیانی ہی سے موعود اورمبدی ہے جس کا امت کوانتظار ہے۔ حضو علی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سوسے زائد نشانیاں بیان فر مائی ہیں۔ حضرت عیسی علیه السلام جب آسان سے دنیا میں تشریف لائیں کے توان میں آپ الله کی بیان كرده ايك اليك نشاني يائى جائے گى۔ ہم يہاں ان بيس سے چندنشانياں ذكركرتے ہيں۔ان ميس ے کی ایک نشانی کا کروڑوال حصہ بھی مرزا قادیانی میں نہیں پایا جاتا۔ بینشانیاں پڑھ کرقار کین کرام خود فیصله فرمائیس که مرزاغلام احمد قادیانی ان نشانیوں کے مطابق سیح اور مہدی ہے یا جھوٹا اور كذاب بي يم فيصله قار مين پرچمورت بي: حفرت عیسی حفزت مریم علیہم السلام کے بیٹے اور بن باپ کے پیدا ہوئے۔جبکہ مرزاغلام احمرقادیانی چراغ بی بی کا بیٹا ہے۔ حصرت امام مبدى كانام محمداور والدكانام عبدالله بوكا - جبكه مرزا قادياني كانام مرزا غلام احداور والدكانام غلام مرتضى ہے۔

حضرت عیسی علیه السلام آسان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ کے قریب جس کا رنگ سفید ہوگا دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں گے۔جبکہ مرزا قادیانی، قادیان شلع گرداسپور (انٹریا) میں اٹی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام اور امام مهدی حج فرمائیں ہے۔ جبکه مرزا قادیانی حج تو کیا كرتال أس كومكه مكرمه اوريديية منوره ويكينا بى نصيب نبيس موار جب حضرت عيسي عليه السلام تشريف لا ئين هي نو تمام عيسائي مسلمان موجا ئين .....۵ مے صلیبیں تو ژوی جائیں گی۔جبکہ آج عیسائیت اور صلیب ای طرح سے ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے آنے کے بعداور بھی ترتی پر ہے۔مرزا قادیانی کومرے ہوئے تقريباً سوسال ہونے والے ہیں۔لیکن ابھی تک ندعیسائی حکومتیں فتم ہو کیں نہ عیسانی ختم ہوئے اور نہ ہی صلیبیں تو ڑی تمکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے جنگ فرمائیں کے اوران کے سرغنہ دجال کو قل فرمائیں گے۔جبکہ مرزا قادیانی نے یہودیوں ہے بھی جنگ نہیں کی۔ بلکہ مرزا قادیانی کے آنے کے بعد یہودیوں کا ملک معرض وجود میں آ گیا۔ حتیٰ کہ قبلہ اول بیت المقدر بھی ان کے قبضہ میں چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر حکومت فرمائیں گے۔جبکہ مرزا قادیانی کوروئے زمین کے ایک چیہ پرایک دن ہمی حکومت کرنا نصیب نہیں ہوئی اور نداب تک سوسال گزرنے کے باوجوداس کے چیلوں یا بچوں کو۔ سیسبدرور کی ٹھوکریں کھاتے چھرتے ہیں۔ حضرت عیسی علیه السلام کے دور میں مال کی اس قدر بہتات ہوگی کہ لوگ صدقہ وخیرات لے کر پھریں مے۔ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جبکہ مرزا قادیانی نے خود بھی چنده ما نگا اوراس کی امت بھی آج تک چندے ما تگ رہی ہے اور مسلمانوں میں بھی ز كوة تكالنے والوں كى تعداد كم ہے اور لينے والوں كى زياده۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شادی فرمائیں گے اور اس میں سے اولا دبھی ہوگ۔ جبکہ مرزا قادیانی نے بیشادی محمدی بیکم سے بتائی اور پیشین کوئی کی کہاس حدیث کےمطابق میری شادی محمدی بیکم سے ہوگی اور ضرور ہوگی۔زمین وآسان ل جائیں کے مگریہ شادی ہوکر رہے گی اور اس سے میری اولا دبھی ہوگی۔ قادیانی بتلا میں کہ کیا محمدی بیگم ہے بیشادی ہوئی اور اولا دموئی؟۔

ا است حضرت عیمی علیہ السلام انقال کے بعد حضورا کرم الگی کے کروضہ مبارک میں مدینہ منورہ ہی میں فرن ہوں کے اور حضورا اقد کی بھلو میں ان کی چوشی قبر مبارک ہوگ جبد مرزا اقادیان میں ہوا۔

قادیانی کی موت لا ہور میں دبائی ہینہ ہے، پا خانہ کی جگہ پر آئی اور فن قادیان میں ہوا۔

ا احدیث کے مطابق امام مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیمی علیہ السلام کا زمانہ امن اوان کا زمانہ ہوگ ۔ عدل وانصاف کا بول بالا ہوگا۔

المجان کا زمانہ ہوگا۔ پوری دنیا میں محبت قائم ہوگی ۔ عدل وانصاف کا بول بالا ہوگا۔

بغض، حسداور دشمنیاں جاتی رہیں گی۔ زمین صلح سے جمر جائے گی۔ امن اس قدر ہوگا

کہ شیر، اونٹ گائے، بکریاں اور بھیٹر سے ایک جگہ پائی پیٹس گے۔ بی جسان بول سے تعلیم مرزا قادیانی کے بعد دو سے تعلیم جنگیں ہوئیں۔ تیسری جنگ عظیم کی تلوار سب کے سر پر لئک رہی ہے۔ امن عظیم جنگیں ہوئیں۔ تیسری جنگ عظیم کی تلوار سب کے سر پر لئک رہی ہے۔ امن وامان دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کی کی جان و مال اور عزت و آ برو محفوظ آہیں۔ شیر اور گائے ایک گھاٹ دبا ہے۔

وامان دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کی کی جان و مال اور عزت و آ برو محفوظ آہیں۔ شیر اور گائے ایک گھاٹ دبا ہے۔

اقوام متحدہ کی جانب سے شاکع کی جانے والی رپورٹ کے مطابق و نیا میں مختلف مقامات پر جاری کشیدگی اور سلے جھڑ پوں کی وجہ سے روزانہ ایک گھنٹہ میں بتیں افراد ہلاک ہوتے ہیں اور سال میں سولہ لا کھ سے زائد افراد مارے جاتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں سلح جھڑ پوں اور جنگ کی وجہ سے انیس کروڑ دس لا کھافراد ہلاک ہوئے۔ جبکہ ہلاک ہونے والے ہر فرد کے ساتھ جالیس ذخی ہوئے۔
جالیس ذخی ہوئے۔ (جنگ لندن ۱۲ راکو برا معروض میں)

اور تو اور مرزا قادیانی کی اولا دکو ہی دکھ لیجئے۔ ان کو پہلے اپنا شہر قادیان جس کو وہ دارالا مان کہتے تھے چھوڑ کراور بھاگ کر پاکستان میں پناہ لینا پڑی اور پھر پاکستان میں ۱۹۸۲ء میں مرزاناصر کے انتقال کے موقع پر مرزار فیع اور مرزاطا ہر کے درمیان حصول اقتدار پرخوب رسکشی اور جھگڑ اہوا اور جعلی سے کے پیروکاروں میں بھی آپس میں شدید بغض وحسد پایا جاتا ہے اوراکٹر ان کی لڑائیوں کی خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں۔

مرزائیوں کے چوتھ سربراہ مرزاطا ہرکو پاکتان میں بھی امن نہ ملا اور بھاگ کر انگلتان میں جان بچائی اور اب موجودہ پانچواں سربراہ مرز امسر ور جوجعلی مہدی مرزاغلام احمد قادیانی کاپڑ پوتا ہے وہ بھی چِندقدم بغیرمحافظوں کے بیں چِل سکتا۔

۔ غرض نیر کہ کسی تھم کی کوئی نشانی اس جھوٹے مہدی، جھوٹے مرزاغلام احمہ قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔

یہ چندنشانیاں ہم نے بطور نمونہ کے عرض کی ہیں۔ تفصیل کے لئے حضرت مولانامفتی محدر فیع عثانی مدظلہ کی کتاب علامات قیامت اور نزول سے کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

السلام عليكم ورحمته الثدو بركاته

برادران اسلام!

مرزاغلام احمد قادیانی کی تمام تحریرات ہی کفر کا ڈھیر ہیں۔ جس میں ہزاروں کفرموجود ہیں۔اس کی ایک ایک عبارت مرقع کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ کشمیری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسیلمہ کذاب اور مسیلمہ پنجاب کا کفر فرعون کے کفر سے ہڑھ کر ہے۔ جم ذیل میں ان میں سے چھوجوہ کفر کودلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں:

ا..... ختم نبوت كاانكار

۲.... دعویٰ نبوت۔

س معرت عيسى عليه السلام كي تومين -

۵..... آنخضرت الله كي تومين -

٢..... عانم امت محمد بيكوكا فركهنا ـ

ا....ختم نبوت كاا نكار

آ تخضرت الله کی ختم نبوت قرآن کریم کی نصوص قطعیه، احادیث کے تواتر اورامت کے اجماع سے نابت ہے۔ تخضرت الله کے ابتد مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کرناا نکارختم نبوت کی صریح دلیل ہے۔ جبکہ ختم نبوت کا مشرقطعی کا فرہے۔ اس سلسلے کا ایک حوالہ ملاحظہ ہو:

"وكونه عليه النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة و الجمعت عليه الامة فيكفرمدعى خلافه ويقتل ان اصر (روح المعانى ج ١٥٥٠) " ترجم: ......" آخضر عليا الله علي تركم بي بون بركماب الله ناطق م اورا حاديث من محول كر مناديا وراس برامت كالجماع م - يس اس كفلاف جود وكي كر مكافر بوجائ كا

اوراگراصرار کری توقتل کردیا جائےگا۔" ۲.....مرز اقادیانی کا دعوی نبوت

ا..... " سچا خداو ہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔"

(وافع البلاوس اا فتزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

" ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔" (ملفوظات ج١٣٠) "مرئ طور پر مجھے نی کا خطاب دیا گیا۔" (حقیقت الوحی ص ۱۵۱ نز ائن ص ۵۱ اج ۲۲) "قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا" ( تذکره ص۳۵۲،مجموعهالهامات مرزا) "أنا ارسلنا اليكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى (تذكروص ١١٠ مجموعه البامات مرزا) فرعون رسولا'' ٣....ا دّعاءوجي اورايني وحي كوقر آن كي طرح قرار دينا " بین خدا تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اس طرح ایمان لاتا موں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خداکی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کویقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔اس طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر نازل ہوتا (حقیقت الوی ص ۱۱۱ نز ائن ج ۲۲۰ ج ۲۲) ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔" ترجمہ: ''جو کچھ میں اللہ کی وحی سنتا ہوں۔ خدا کی تنم! اے ہرتنم کی خطا ے پاک مجھتا ہوں۔قرآن کی طرح میری وجی خطاؤں سے پاک ہے۔ بیمیراایمان ہے۔خدا ك تم يدكام مجيد ب جوخدائياك يكتاك منه الكلاب جويقين عيلى عليه السلام كوايل وي بر، مویٰ علیهالسلام کوتورات پراورحضورا کرم ﷺ کوقر آن مجید پرتھا۔ میں ازروئے یقین ان سب (نزول أسيح ص٩٩، خزائن ص٧٤، ح١٨) ہے کم نہیں ہول۔ جوجھوٹ کیے واقعنتی ہے۔'' " تائدی طور پرہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح مجھینک دیتے (اعازاحري ٢٠٠٠ فزائن ص١٦٠ ١٩٥١) ہم صرف ان تین حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ

صرف اپنی وی کوقر آن کے برابر کہتا ہے۔ بلکداس نے احادیث کی بھی تو ہین کی ہے۔

٣ .....حضرت عيسلى عليه السلام كى توم بين

ا ...... "فدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے دوسر مے کا نام غلام احمد رکھا۔

(وافع البلايس الفرائن ١٨٥٣ ج١٨)

۲..... ''خدانے اس امت میں ہے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے تم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلاسکتا۔'' (حقیقت الوتی میں ۱۳۸۸ نزائن میں ۱۵۱ ج۲۲)

س.... " نفدا تعالى نے براہین احمد یہ قصص سابقہ میں میرا نام عیسی رکھا اور جو

قر آن شریف کی آیتیں پیشگوئی کےطور پرحفزت بیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب آیتیں میر ک طرف منسوب کردیں ادر یہ بھی فرمادیا کہ تمہارے آنے کی خبر قر آن وحدیث میں موجود ہے۔''

(برا<del>ی</del>ن احربیده ۵ می ۱۸، فزائن می ۱۱۱ ج۲۱)

اس آخری حوالہ میں اس نے اپنی کتاب براہین احمد بیکو خدا تعالیٰ کی کتاب قرار دیا ہے جو کہ ایک منتقل کفر ہے۔

۵..... آنخضرت الله كي توبين

مرزا قادیانی نے اپنی تصنیفات میں تقریباً تمام انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کی تو بین و تنقیص کی ہے۔ ذیل میں آنخضرت اللہ کی شان میں گتا خیوں اور تو بین پر بنی مرزا قادیانی کی چندعبارات ملاحظہ ہوں:

ا ...... "دیس بار با بتلاچکا بول که بموجب آیت " و آخریس سفهم لسط یا حقوا بهم "بروزی طور پروی نی خاتم الانبیاء بول اور خدانی آئے سے بیس برس پہلے براہین

احمد بیر میں میرانام'' محمد'' اور''احمد' رکھا ہے اور جھے آنخضرت اللّیے کا وجود قرار دیا ہے۔ کس اس طور سے آنخضرت ملّیے کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلز لنہیں آیا۔ کیونکہ علل اپنے اصل سے ملیحدہ نہیں ہوتا۔'' (ایک ظلمی کا از الص ۸ بخز اس میں ہوتا۔'' ۲ ۔۔۔۔۔ ''اس نبی کریم (علیقہ) کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور

ميرے لئے چا نداورسورج دونوں كا۔ابكيا توا تكاركرےگا۔

(اعادُاحديص المريزائن ص١٨١، ج١٩)

سا..... "د مگرتم خوب توجہ کرکے من لو کہ اب اسم محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باتی نہیں۔ کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا ہے۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب چا ندگی شعثہ کی روشیٰ کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کرمیں (مرزا قادیانی) ہوں۔ " (اربعین نمبر ہمس ہا، خزائن میں ہو ہم ہیں) ہوں۔ " (اربعین نمبر ہمس ہا، خزائن میں ہو ہم ہیں) ہوں۔ " (اربعین نمبر ہمس ہا، خزائن میں ہو کامل بنایا ہوں سے مجھے ہو پراس رسول کریم کافیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا اور اس نمی کریم ہو تھی اور جو دکو میری طرف تھینچا۔ یہاں تک کہ میرا (مرزا قادیانی) وجود اس (آ مخضرت میں ہوا در حقیقت میر بے اس (آ مخضرت میں ہوا ہود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میر بے سروار خیر المسلین کے صحابہ میں داخل ہوا اور بہی معنی دو خرین نہم "کے لفظ کے بھی ہیں۔ جسیا کہ سو چنے والموں پر پوشیدہ نہیں اور جو تھی جھے میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے۔ اس نے جھے نہیں سوچنے والموں پر پوشیدہ نہیں اور جو تھی جھے میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے۔ اس نے جھے نہیں سوچنے والموں پر پوشیدہ نہیں اور جو تھی جھے میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے۔ اس نے جھے نہیں سوچنے والموں پر پوشیدہ نہیں اور جو تھی جھے میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے۔ اس نے جھے نہیں سوچنے والموں پر پوشیدہ نہیں اور جو تھی جھے میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے۔ اس نے جھے نہیں

دیکھا ہےاور نہیں پیچانا ہے۔'' (خطبہ الہامیص اے ابنو ائن ص ۲۵۸ج۱۱)
.....۵ مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ وہ (نعوذ باللہ) محدرسول اللہ ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا

ے: "محمد رسول الله والذين معه اشداه على الكفار "اس وى الى مير ا (مرزا قاديانی) نام محرر کھا گيا اور رسول بھی۔ " (ايک تلطی کا ازاد مس ، بڑائن ج ١٨ص ٢٠٠)

۲....امت محد سیکی کی تکفیر

 اوراس کو با وجودا تمام جحت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدااور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدااور رسول کے فرمان کا منکر ہے کا فرہاورا گرغور ہے دیکھا جائے تو بیدونوں قتم کے کفرایک جی قتم میں داخل ہیں۔'' (حقیقت الوی ص ۱۹ ماہزائن ص ۱۸ میں۔''

اى طرح مرزامحودانى كاب منيصداقت يل كمتاب:

سر ..... ''کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کانام بھی نہیں سنا۔ وہ کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔''

اورای طرح مرز ابشراحمانی كتاب كلمة الفصل مين لكهتاب:

سم سیس می کرد کا در ایک ایسا هخف جوموی کوتو ما نتا ہے مگرعیسی کونییں مانتا یاعیسی کو مانتا ہے مگر مجد کونہیں مانتا دہ نہ صرف کا فر بلکہ یکا محرم کو کا نتا ہے برمیج موعود (مرزا قادیانی) کونہیں مانتا دہ نہ صرف کا فر بلکہ یکا کا فراور دائر ہاسلام سے خارج ہے۔''
کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔''

قادیانیوں اور دوسرے کا فروں میں کیا فرق ہے؟

جولوگ دین اسلام کے محری ہیں وہ کافر ہیں۔ جیسے عیسائی، یہودی۔لیکن قادیا نیوں اور عیسائی دیہود ہوری کے سی قادیا نیوں اور عیسائی خود جھوٹے ہیں۔ حکر عیسائی خود جھوٹے ہیں۔ حکر ان کے نبی حضرت عیسی علیہ السلام سے نبی ہیں۔ موجودہ یہودی خود جھوٹے ہیں۔ حکران کے نبی حضرت مولی علیہ السلام سے نبی ہیں۔ جبکہ قادیائی خود بھی جھوٹے ہیں اور ان کا نبی بھی جھوٹا تھا۔ اسلام سے نبی وکاروں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔لیکن اسلام نہ جھوٹے نبی کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے پیروکاروں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔لیکن اسلام نہ جھوٹے نبی کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے پیروکاروں کو۔ ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی جگر نہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ

معنی کی سے اسلی کے لئے دیکھے'' قادیانیوں اور دوسرے کا فروں کے درمیان فرق'' مصنفہ شہیداسلام حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیانویؓ)

برادران اسلام!نهصرف يدكه خودان سے بيجے - بلكمائي دوسرے بھائيول كو بھى ان

ہے بچاہے۔

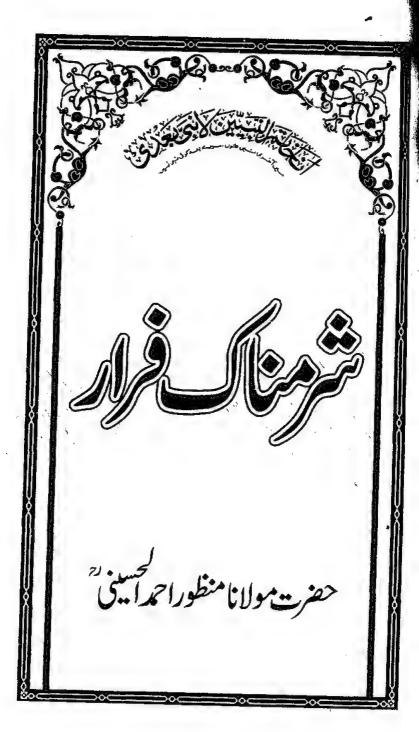

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## گذارش واحوال

۱۹۳۷ء ۔ قبل انگریز کے دور حکومت میں قادیا نیول کو کنری (سندھ) ادراس کے گردونواح کے علاقہ میں ایک بہت بڑی جا گیرجس کا رقبہ ۹۹ ہزارا کیڑ پر مشتمل ہے۔ انگریز کی طرف سے بہت معمولی قیمت پر الاث ہوئی تھی اور اس رقم کی وصولی بھی معمولی اقساط میں کئی سال میں وصول کرنے کے احکامات انگریز کی طرف سے جاری کئے گئے تھے۔ اس وقت سندھ سال میں وصول کرنے کے احکامات انگریز کی طرف سے جاری کئے گئے تھے۔ اس وقت سندھ کے لوگ سادہ لوح اور دیہاتی زندگی بسر کرتے تھے۔ قادیا نیوں نے مکاری اور چالا کی سے سیدھے اور سادہ لوح لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور غیر مسلم طبقہ پر بھی اپنے قادیا نی فرمب کی تبلیخ اسلام کے نام سے شروع کی۔

کنری اورگردونواح کی آمدنی ہے ربوہ کا سالا نہ بجٹ کا کافی حصہ اور اخراجات چلتے ہیں۔ان کی کلی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ وہ زمین ہے جوان کواگریز نے معمولی قیت پرٹالهی اور کنری کے نواحی علاقوں میں الاٹ کی تھی۔

انہوں نے ۱۹۳۱ء کے قریب کنری کے مقام پرایک کائن فیکٹری قائم کی جواس وقت مجمی سندھ کائن فیکٹری قائم کی جواس وقت مجمی سندھ کائن فیکٹری کے نام سے کام کر رہی ہے۔ اس وقت بجمی اس کارخانہ بیٹ تعلق رکھتے ہیں۔ صرف مزدور طبقہ ایسا ہے جس میں مسلمان بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کارخانہ کے قیام سے بچھ بی وقت قبل اس علاقہ میں ریلوے لائن بچھائی گئی تھی اور کنری کار بلوے اکٹیشن قائم ہوا تھا۔

دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت کنری کا قیام ۱۹۵۳ء میں عمل میں آیا۔ اس وقت پسما ندہ علاقہ میں مدمرز ائیت پر کام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ قادیا نیوں کے اثر ورسوخ اور ان کے وسیع میں ردمرز ائیت پر کام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ قادیا نیوں کے اثر ورسوخ اور ان کے وسیع جا گیرداری نظام کے باجود مجاہد لمت حضرت مولانا محمطی جالندھری نے کنری شہر میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر قائم کیا اور خود اپنے دست مبارک سے دفتر کا افتتاح فر مایا اور دعا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مقامی جماعت کی تھیل بھی کی گئی اور اعز ازی عہدیداروں کا چناؤ گیا گیا۔ اس طرح کنری شہر میں باقاعد گی سے ردمرز ائیت کے لئے کام شروع ہوا۔ جواس وقت بھی جاری ہے طرح کنری شہر میں باقاعد گی سے ردمرز ائیت کے لئے کام شروع ہوا۔ جواس وقت بھی جاری ہے

اوربیجاعت اینمشن کےمطابق کام کررہی ہے۔

کنری کی تاریخ میں کبھی کوئی مناظرہ نہیں ہوا۔ اس وقت جومناظرہ مود خدا ارنومبر ۱۹۸۱ء کوکٹری قادیانی جماعت کے مربی مرزامختار احمد سے طبے پایا تھا۔ اس کو سننے اور دیکھنے کے لئے مسلمانان کنری میں بہت جوش وخروش پایاجا تا تھا۔ لیکن جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے۔ اس لئے قادیانی گروپ کا سرکردہ مربی مختار احمد دم دباکر بھاگ گیا اور اسے ہمارے مبلغین حضرات لئے قادیانی گروپ کا سرکردہ مربی محتی دم وباکر بھاگ گیا اور اسے ہمارے مبلغین حضرات سے بات کرنے کی جرائت اور ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح قادیانیوں کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔

رودادمناظره

عیدالافتی سے چار دن قبل مولانا جمال اللہ الحسینی بینے مجلس تحفظ فتم نبوت سندھ کنری
تشریف لائے ہوئے سے کہ ایک صاحب مسٹوا ہم جمیل ناز جو کنری شہر میں رہتے ہیں۔ مولانا کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کنری کا قادیانی مبلغ شہر میں اپنی باطل تبلیغ جاری رکھے
ہوئے ہے اور مناظرے کا چیلنج ویتا پھرتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نمائندہ ہم سے مناظرہ نہیں کر
سکتا۔ اگر آپ قاویانی مبلغ سے گفتگو کریں تو میں آئییں لے آتا ہوں۔ دوسرے ون علی اصح
سائر سے چھ بجے ایم جمیل صاحب، مختار احمر مربی وہلغ کنری کو مجلس تحفظ فتم نبوت کنری کے دفتر
مولانا کے پاس لے آئے۔ دفتر میں مولانا اور قادیانی مربی وہلغ کے ورمیان یون گھٹ تک ہونے
والے مناظرے کے بارے میں گفتگو چھتی رہی اور پھر مشفقہ طور پر دفتر مجلس کنری میں سے
والے مناظرے کے بشرائط کے بارے میں گفتگو چھتی رہی اور پھر مشفقہ طور پر دفتر مجلس کنری میں سے
والے مناظرے کے بشرائط کے بارے میں گفتگو چھتی رہی اور پھر مشفقہ طور پر دفتر مجلس کنری میں سے
والے مناظرے کے بیش پرفریقین کے دستخط ہیں۔

### بسم الله الرحمن الرحيم!

انا خاتم النبيين لا نبي بعدي

مجلس تحفظ خم نبوت کنری سندھ شکع تھر پاکر عقاراحمدصاحب اور مولوی جمال اللہ صاحب کے مابین میہ موضوع قرار پایا ہے کہ اگر وفات سے خابت ہوجائے تو مولوی جمال اللہ ،احمدیت قبول کرلیں گے اور اگر حیات سے خابت ہو جائے تو مولوی مختار احمد صاحب احمدیت چھوڑ دیں گے۔اس گفتگو کے ما خذ سب سے پہلے قرآن مجید اور حدیث اور اس کے بعد بزرگان دین اور مرز اغلام احمد وبشیر الدین وغیر ہم کے متراجم اور کتابوں ہے بھی دلائل ہوں گے۔مرزا قادیانی کی کتب۱۸۸۹ء کے بعد کی ہوں گی۔ ٹالث مخاراج مرزائی کی طرف۔ مولوی جمال الله کی طرف سے ثالث مرزامحونتيق حبيب الثد دستخطامناظر جماعت احمربير وتتخطامنا ظرفتم نبوت مخاراجر جمال الله الحسيني تاریخ مناظره: اارنومبرا ١٩٨١ء مقام مناظره: چو بدری جلیل الرحمٰن صاحب کا مکان نمبر۲۸

نوٹ: مخاراحمرصاحب نے آخر میں بیچندالفاظ بھی لکھے۔"اس مفتکو میں چند آ دی

مزيدشريك بوسكتے ہيں۔''

مولانا جمال الله طے شدہ پروگرام کے مطابق بروز منگل مور خد و ارنومبر ۱۹۸۱ء نماز عصر کے وقت کئری شہر پہنی گئے۔ جب کہ آپ کے ساتھ مولانا محم طفیل مبلغ مجلس حیدر آباد بھی تشریف لائے۔ادھر کراچی سے مولانا جمال اللہ کی معاونت کے لئے مولانا منظور احمد الحسینی اور مولانا عاشق الی مبلة مجلس کراچی بعد نمازعشادار دہوئے۔

بروز بدھ اارنومبر ١٩٨١ء صبح آ کھ بج مولانا مع اپنے رفقاء اور کتب کے جناب چوہدری جلیل الرحمٰن کے گھر پہنچ گئے،۔تمام رفقاءاب قادیانی مناظر کے منتظر تھے۔تقریباً سوانو بيحقادياني مناظر كمره من داخل موئ اورحسب ذيل مولانا سے مكالمه موا

قادياني مناظر: ممیں فکوہ ہے کہ اس مناظرے کی تشہیری گئی ہے۔ مسلمان مناظر: بلكهآب ني شهير كي تقى كەسلمان مناظر بھاگ كيا\_ اگرالیی تشهیر کرنی تقی تو ہم تیار نہیں کہ مناظرہ کریں۔ قادياني مناظر: ہم میں جو مخف آپ کوخطرناک نظر آتا ہواں کو آپ نکال مسلمان مناظر:

دیں۔اگرآپ نے تلاشی لینی موتوآپ ہماری اجتھ طریقہ سے تلاشی لے لیں۔ ہمارے پاس کھ

منہیں ہےاورہم میں سے صرف دوقین جوان ہیں۔ باقی سب پوڑھے ہیں۔ جتنے افراد آپ جاہیں

مے شمولیت کرسکیں گے۔

دونین آ دی میرے گھر آ جا کیں وہاں مناظرہ ہوگا۔

قادياني سلغ:

مسلمان مناظر: اگرآپ ٹی شرائط ملے کریں تو ہم حاضر ہیں۔ نیز آپ کے مر مناظرہ کے لئے بھی تیار ہیں۔لیکن آپ قادیا نیوں کی ذمہ داری قبول کرلیں۔ دوسری صورت بيب كرآپ پريس كلب مين آجائين وه آزاد جگه ب- ومال كى كى اجاره دارى نهين -معاون مسلمان مناظر: مولا ناعاشق البي صاحب كيا آپ افهام تفهيم كے ليے بھي

تيار تبيس ہيں۔

ہماری جماعت والے گھبراتے ہیں کہ فساد ہوگا۔

قاد ما في مناظر: ای دوران ما لک مکان چوہدری جلیل الرحمٰن صاحب نے کہا کہ آپ یہا ل میرے مھر مناظرے کے لئے تیار نہیں تو کسی چوک یا پارک میں مناظرہ رکھ لیں یا پریس کلب میں چلے جائیں۔

مجھے کوئی شکوہ نہیں گرمیری جماعت کوشکوہ ہے کہ پروپیکنڈہ قاد ياني مناظر:

بہت کیا گیا ہے۔

اس مکالے کے بعد قادیانی مبلغ نے کہا کہ ہم تھوڑی در میں آتے ہیں۔ پونے دی بجے قاصد نے آ کرکہا کہ پندرہ منٹ تک جگہ کے بارے میں بتلادیا جائے گا۔

ااربع اطلاع آئی کہ آپ جارا انظار ندكريں جمنيس آئيں مے مولانانے ايم جمیل نازکوکہا کہ آپ ان ہے لکھوا کر لائیں کہ ہم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ایک ساتھی کوایم جمیل کے ساتھ بھیجا گیا اور قادیانی مبلغ نے ساڑھے گیارہ بجے مناظرہ نہ کرنے کی تحریر لکھ کر بھیج دی۔ آخر میں چوہدری جلیل الرین احب صدر پریس کلب منے ایک علمی بیان لکھ دیا۔ جس پر سب حاضرین نے دستخط جبت کے۔

میں مسمی چلیل الرحمٰن اختر ولہ جاجی علی اکبرساکن َسٹری شہرتعلقہ عمرکوٹ بیحلفیہ بیان لکھ کر دے رہا ہوں کہ مور خدے را کتو بر ۱۹۸۱ء کبلس تحفظ ختم نبورے کنری کے دفتر میں قا دیا فی جماعت کے موجودہ ملخ مرزامختار احمد اور دوسرے قادیانی حضرات نے ہمارے ملغ حضرت مولانا جمال الله صاحب سے بات طے کی کہ حیات سے بر مناظر و کریں کے اور اس کے بات

شرائط طے پائیں اور یہ طے پایا کہ مور خدا ارنوم را ۱۹۸۱ء کو بروز بدھ کومیرے ذاتی مکان پر چند حضرات کی موجودگی میں بیمناظرہ ہوگا اور قادیانی حضرات نے ہمارے مبلغ اور دیگر حضرات کی موجودگی میں تحریر کھکر دی ہے۔

تحریر کردہ اقر ارنامہ کے مطابق آج مورخہ اارنوم را ۱۹۹۸ء کومیرے مکان پر مولانا جمال اللہ صاحب (مسلمانوں کی طرف سے) اور مرزا مخارا جمہ قادیانی مربی کنری (قاویا نیوں کی طرف سے) تشریف لائے لیکن مرزا مخارا جمہ نے کہا بی ابھی پندرہ منٹ تک اپنی کتب اور ساتھیوں کو لے کر حاضر ہوتا ہوں لیکن صبح ۸ ربعے سے ساڑھے گیارہ بج تک انتظار کرنے کے بعد قادیا نیوں کی طرف سے کوئی فخض نہیں آیا۔ ان کوئی پیغام بھوائے گئے ۔ لیکن قادیا نیوں نے میرے مکان پر کھا ہوا مناظرہ کرنے سے انکار کیا۔ حضرت مولا نا جمال اللہ صاحب اور ان کے میرے مکان پر رکھا ہوا مناظرہ کرنے سے انکار کیا۔ حضرت مولا نا جمال اللہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ساڑھے تین گھنٹے تک انتظار کیا۔ لیکن ساتھیوں نے مخار احمد قادیانی اور اس کے ساتھیوں کا ساڑھے تین گھنٹے تک انتظار کیا۔ لیکن قادیانیوں نے سابقہ روایات کے مطابق اور سابقہ روایات کو برقر ارر کھتے ہوئے مناظرہ سے راہ فرارا فتیار کی اور مناظرہ کے لئے میرے گھر نہیں پنچے ٹھیک ساڑھے گیارہ بجان کی طرف سے فرارا فتیار کی اور مناظرہ کے لئے میرے گھر نہیں پنچے ٹھیک ساڑھے گیارہ بجان کی طرف سے ایک تربی جوت موصول ہوا۔ جس میں تحریب کہ ہماری جماعت کی قسم کی بات کر نے کو تیار نہیں ایک اور داگر آئندہ حالات نے اجازت دی تو آپ سے بات کریں ع

میں نے بیتح بر لکھ دی ہے کہ وقت ضرورت کام آئے اور سندر ہے۔ میرے ساتھ معززین شہر یوں کے دستخط میں جومتو اتر ساڑھے تین گھنٹہ! ننظار کرتے رہے۔

دستخط كنندگان كے نام

جلیل الرحمٰن اختر، میال عبدالواحد ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت کنری، عبدالرؤن عفی عنه خطیب مسجد اقصلی، مولا نامحمود، منظور احمد الحسینی، حبیب الله بخاری مبحد کنری، غلام حسین خطیب مکه مسجد کنری، دُاکٹر سبطین لکھنوی کونیئر سندھ اہل حدیث مطالبات سمیٹی، ایم جمیل ناز کنری، ودیگرشرکاء۔



### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله وحده والصلوة والسلام علے من لا نبی بعده برادران اسلام! اس رساله بدایت مقاله پس مرزا قادیانی کی تردید بطرز جدیدگی گی همای بنظر فوراس کامطالع فرماوی - "ان اریسد الا الاصسلام مسسا استطعت .....الخ"

# دجال کے کہتے ہیں؟

صدیث شمارشاد مواج: "لاتقوم الساعة حتی یبعث دجالون كذابون قریباً من ثلثین كلهم یزعم انه رسول الله (مسلم)" پیمبرات نفر مایا كرقیامت سے بل قریباً تیم دجالین ظاہر مول گے۔ جو كنبوت كادعوى كریں گے۔

اس حدیث میں جموبے مئی نبوت کو دجال کہا گیا ہے اور ان تمیں میں سے ایک بردا دجال ہے۔ جے حدیثوں میں 'المسیح الدجال ''کنام سے بیان کیا گیا ہے اور جے دجال اکبرکہاجا تا ہے۔

# دجال ا كبرنبوت كاجھوٹا دعوىٰ كرے گا

اور دجال اكبركوبهى اى لحاظ سے دجال كهاجاتا ہے كہوہ بھى نبوت كا جموٹا دعوىٰ كرے كا - چنانچە حديث ميں صاف فدكور ہے۔ 'وان الله لمسم يبسعسٹ نبيسا الاحدور امتسه المدجال '' يَغِيمِ اللَّهِ فَي مَا اللَّهِ كُمُونِ مِنْ عَبِروں نے اپنی المتوں كودجال سے ورايا۔

''وانا آخر الانبیاه وانتم آخر الامم انه یبدا فیقول انا نبی ولا نبی بعدی (ابن ماجه، حاکم، طبرانی، ابن خزیمه، کنزالعمال) '' ﴿ اور شِل آخری نی بول اور تم آخری امت بو فر مایا، وجال این فقت کی ابتداء کرنے والا ہے لیے گروہ یہ کے گا کہ ش نی بول حالا تکہ میرے بعد کوئی بن نیس سے البدایا سی کا کوئی سراسر کذب وافر اء بوگا) ﴾

ا اس سے معلوم ہوا کہ دجال اکبر دعویٰ نبوت سے پہلے ابتدائی کار دائیاں کرے گا۔ پھراس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ مرزا قادیائی نے ایساہی کیا۔ پہلے مجدداور محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور دعویٰ نبوت کے لئے مختلف مراحل سے لوگوں کو گذار کر پھر موقعہ پاکر نبوت کا دعویٰ کردیا۔

۲..... طرانی کی صدیت یم ہے۔''شم یدعی انه نبی فیفزع من ذالك كل ذی لب (كذافی الفتع ج٢٠) '' پھراس كے بعددجال بوت كا دعوی كرےگا۔ جس سے دانالوگوں میں گھبرا ہش بھیل جاوےگی۔

سو المساس ایک اور صدیث میں ہے۔''ثم یدعی النبوۃ فتفترق الناس عنه (رواہ نعیم بن حماد فتح الباری جز۴۲) ''الحاصل دجال اکبر نبوت کا دعویٰ کر کا۔ مرزا قادیائی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔والبذائیج طاہر ہے۔

نیسس بهال لانمی بعدی فرها کر بتلا دیا که دجال فی الواقع نبوت کا دعویٰ کرےگا اور بیکوئی کنابیاور مجاز نہیں۔ کیونکہ جہال احادیث میں لانمی بعدی آیا ہے۔ وہاں ہر جگہ حقیقی ادر اصطلاحی نبوت کی فنی ہی مراد ہے۔

# دجال ا كبريج ہونے كا دعوىٰ كرے گا

احادیث یس دجال کو المسیح الدجال "کنام سے بیان کیا گیا ہے۔ لفظ دجال سے تو وہی مراد ہے۔ یعنی نبوت کا جموعا دعوی کرنے والا۔ پھرساتھ بی لفظ اسے کو بیان کر کے یہ بتلادیا کہ وہ سے ہونے کا دعوی کرےگا۔

## دجال ا كبرمثيل مونے كادعوى كرے كا

"قال رایتنی اللیلة عند الکعبة فرایت رجلا أدم کاحسن ماانت رای متکاعلی عواتق رجلین یطوف بالبیت فسالت من هذا فقالوا هذا المسیح ابن مریم ثم قال انا برجل جعد فی روایة رجلا ورائه واضعا یدیه علی منکبی رجلین یطوف بالبیت فسالت من هذا فقالوا هذا المسیح الدجال "یخی پیمری گواب می حضرت سے علی السلام اور دجال اکردونوں ایک ماتھ کعبکا طواف کرتے ہوئے دکھلائے گئے۔اس طور پرکہ آگے گے حضرت سے علی السلام دوآ دمیوں کے طواف کرتے ہوئے دکھلائے گئے۔اس طور پرکہ آگے گے حضرت سے علی السلام دوآ دمیوں کے

کدھوں پر ہاتھ رکھ کرکعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے بیچھے بعید دجال اکبر بھی ای طرح دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور حضرت سے علیہ السلام کی نقل ومشا بہت کرتے ہوئے دکھلا یا گیا اور بید دراصل اس امر کی مثالی صورت تھی کہ دجال اکبر مثیل مستح ہونے کا وعویٰ کرے گا کہ میں سے ابن مریم کامثیل ہوں اور میں اس کے قدم بھترم ہوں اور ججھے ان سے پوری پوری مشابہت اور مماثلت حاصل ہے اور میں ان کی خوبو پر آیا ہوں۔ جب تی وہ حضرت سے علیہ السلام کی نقل ومشابہت کرتے ہوئے دکھلا یا گیا۔ چانچہ بیا علامت بھی صاف مرز اتا دیانی میں پائی جاتی ہے۔ والہذا نتیجہ ظاہر ہے کہ مرز اتا دیانی ہی آسے الدجال ہیں۔ (اس حدیث کی دوسری جزئیات طواف کعبہ وغیرہ کی آبھیر پھر بیان کی جاوے گی)

د جال اکبر بعثت عامه کا اور الوالعزم رسول ہونے کا دعویٰ کرےگا

دجال اکبرنبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جیسا کہ ٹابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری طرف حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے دعاوی کی تبلیخ واشاعت کے لئے تمام ممالک کا دورہ کرے گا اور مختلف قوموں کے سامنے اپنے دعاوی کوپیش کرےگا۔

''فیاتی علے القوم فیدعوهم فیومنون به ..... ثم یاتی القوم فیدعوهم فیومنون به .... ثم یاتی القوم فیدعوهم فیدومن علیه قوله (مسلم، مشکوة) ''اورمختلف قوموں کوگ اس کے پیروہوں کے اور بیصاف اس پرولالت کرتا ہے کہوہ بعثت عامد کا مدی ہوگا کہ بیس تمام دنیا کی طرف نی بتا کر بھیجا گیا ہوں اور تمام قوموں کی اصلاح کے لئے آیا ہوں اور اس طرح سے وہ الوالعزم رسول ہونے کا دعویٰ کرےگا۔ چنا نچہ مرزا قاویائی نے ٹھیک ای طرح دعویٰ کیا ہے۔

دجال اکبر، تابع اورامتی نبی ہونے کا دعویٰ کرےگا

دجال نبوت کا وعوی کرے گا۔ پھراس کے متعلق صدیث میں آتا ہے۔ 'فید عوالی الدین فیتبع (طبرانی) ''کروہ لوگوں کورین کی طرف وعوت دے گا۔ مبلغ اسلام کے روپ میں فاہر ہوگا اور بیاس کا نبوت کا دعوی کرنا اور دوسری طرف لوگوں کو دین کی دعوت دینا اسلام کی مبلغ کرنا اس کولازم ہے کہ وہ تالع نبی ہونے کا دعوی کرے گا۔ لین بیہ کہے گا کہ جو دین کہ تین بیہ کہا تا کہ مبلغ واشاعت کرنے کے اسلام پر نازل ہوا ہے۔ میں لوگوں کواس دین کی دعوت دینے اور اس کی تبلغ واشاعت کرنے کے ایر سمبا کیا ہوں۔ چنانچ مرزا قاویانی نے ایسانی دعوی کیا ہے۔

روسری صدیث میں ہے۔ 'من سمع بالدجال ..... فوالله ان الرجل لیاتیه و هو یحسب انه مؤمن (ابوداؤد) ''خدا کوشم جب آدی دجال کے پاس الرجل لیاتیه و هو یحسب انه مؤمن (ابوداؤد) ''خدا کوشم جب آدی دجال کے برامومن طاہر کرناس کو تابت کرتا ہے کہ وہ سلمانوں میں سے نکلے گا اور وہ اپنے کو پیغمر اسلام اللہ کا اور کا کرناس کو تابت کرتا ہے کہ وہ سلمانوں میں سے نکلے گا اور امتی نبی ہونے کا دیوی کر رےگا۔ تائع کہلا سے گا دوائمتی نبی ہونے کا دیوی کر رےگا۔ چنانچد کی لور مرزا قادیانی کا ٹھیک کہی دیوی ہے۔

# دجال ا کبر، مطیع اور محت رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا

اور بید جال اکبر کا تالع اورامتی نبی ہونے کا دعویٰ کرنااس امرکوبھی ثابت کر رہاہے کہ وہ بظاہر نبی اللہ کو کا درآپ کی اطاعت اور محبت کا بڑا اظہار کرے گا اور اس طرح وہ مسلمانوں کو اپنے فریب میں لائے گا۔ اب دیکھ لویہ علامت بھی صاف طور پر مرزا قادیانی میں یائی جاتی ہے۔

# مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے۔ دجال اکبر، بکٹریت قیاسی اور منگھوٹت پیش گوئیاں کرےگا

اوپر ثابت کیا گیا ہے کہ دچال اکبر نبوت اور وہی کا اور اولوالعزم رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا اور بیصاف اس کولازم ہے کہ وہ بکثرت قیاسی چیش کو کیاں کرے گا اور بیہ ہے گا کہ جھے خدا تعالیٰ کی طرف سے امور غیبیہ کی بکثرت اطلاع دی جاتی ہے اور چونکہ وہ مدی کا ذب ہوگا۔
اس لئے اس کی چیش کو کیاں قیاسی کی گرت اور گول مول ہوں گی جو واقع میں غلط ثابت ہوں گی اور ان کے اور وہ ان کے غلط ہونے پر حسب موقع ان میں ترمیم اور ردوبدل بھی کرتا رہے گا اور ان کے لئے ہم فتم کے حیلوں اور طرح کی تاویلوں سے کام لیتارہے گا۔ چنانچہ دیکھ لو یہ علامت بھی صاف مرز اقادیانی میں پائی جاتی ہے جو ظاہر بات ہے۔ تفصیل چنانچہ دیکھ لو یہ علامت بھی صاف مرز اقادیانی میں پائی جاتی ہے جو ظاہر بات ہے۔ تفصیل ویشر تکی کی ضرورت نہیں۔

# د جال اکبر، کی ایک امت اور جماعت بھی ہوگی

ابن ماجداور حاکم کی حدیث میں ہے کہ پیٹیس الی است کوفتند وجال سے دراتے ہوئے فقد وجال سے دراتے ہوئے فرمایا: 'انسا اخر الانبیداء وانتم آخر الامم ''کریس سب سے آخری امت ہوتہارے بعد کوئی امت نہیں اور بہ

"فان برعم انه الله (مستدرك، حاكم، بهيقى) فيقول انا الله (طبرانى) "يعنى اپ والله كوال انا الله (طبرانى) "يعنى الي آپ والله كوالله كوالله كاورائ والله كان كركا بيز وه الي كوال بحل كا چتا في مديث يس مهد: "ينادى بصوت الى اوليائى الى اوليائى الى احبائى فان الذى خلق فسوى (كنز العمال) "وجال بية وازد كاك الدى خلق فسوى (كنز العمال) "وجال بية وازد كاك الدى خلق فسوى مركز بيدا كيا وردست كيا مركز كرد بياروا دوستو

سوبیعلامت بھی نہایت صفائی سے مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اورخال کہا ہے۔ چنانچ لکھتا ہے: '' رایت نبی فی المنام عیں الله تیقنت اننی هو ..... فک انت الالوهیة نفذت فی عروقی واوتاری واجزاء اعصابی ..... ثم خلقت السماء الدنیا '' (میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بعید اللہ ہوں ادر میں نے یقین کرلیا کہ میں واقعی اللہ ہوں ادر الوہیت یر \_ درگ وریش میں نفوذ کرگئ ۔ پھر میں نے زمین اور آسانوں کو پیدا کیا ۔ پھرستاروں کو بھارادہ کیا کہ انسان کو پیدا کروں ) ہیں اس سے بھی مرزا قادیانی کا آس الد جال ہونا صاف طور پر ثابت ہوگیا۔

(آئينه كمالات اسلام ٣٥،٥٦٥ ، فزائن ج ٥٥ ايضاً)

وجال کی چندعلامات

اب اس جگدایک جامع مدید نقل کی جاتی ہے جس میں دجال کی چندعلامات فرکور ہوئی ہیں۔جوکدسب کی سب تھیک طور پرمرزا قادیانی میں پائی جاتی ہیں۔وہ صدیث سے۔ ''قال رسول الله مُنائِلًا الدجال لیس به خفاء یجیئ من قبل المشرق

فيد عوا الى الدين فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذالك ثم يدعى انه نبى فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفارقه فيمكث بعد ذالك فيقول انا الله فتغشى عينه وتقطع اذنه ويكتب بين عينيه كفر فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل احد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل ايمان (طبراني كذافي فتح الباري ٢٩٤)"

ا اللہ المشرق "وجال کے خفاہ یجٹی من قبل المشرق "وجال کے خروج میں کچھ بھی شک وشہنیں۔وہ مشرق کی طرف سے طام ہوگا۔

چنانچے مرزا قادیانی مشرق کی طرف سے ہی طاہر ہوئے ہیں۔قادیان عرب اور مدینہ کے عین مشرق کی طرف ہے۔

الى الدين فيتبع ويظهر " دجال الوگول كورين كى دعوت ديگا مبلغ اسلام كروپ شي ظاهر موگا مواس وجه الى الدين فيتبع ويظهر " دجال الوگول كورين كى دعوت ديگا مبلغ اسلام كروپ شي ظاهر چرچا موگا سويه علامت بهى مرزا قاديانى شي يائى جاتى ہے كه يه مبلغ اسلام كروپ شي ظاهر موت دين اور تبلغ اسلام موت دين اور تبلغ اسلام كى وجه سے بہت سے لوگ ان كے تابع موت اور ان كاخوب چرچا موا

سسس "فل المسلال "كهروه بميشه الى بات فيعنى دعوت دين پرقائم رجگا-آخرى دم تك دعوت دين كاعلمبر دار بنار جگا- چنانچه مرزا قاديانى بهى آخرى دم تك دعوت دين كعلمبر دار بن رہے ـ

المسته المسته من حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذالك "يهال تك كدوه ايك شهر ش و حكار ( في بعدوا ليراوي في البيخ فيال من كوف مجمار كونكداس وقت بيم كرنها) سووه اس شهر من آكر خدمت اسلام اور دعوت دين كابرا الشهار كري گاور و كاور لوگ اس كى متابعت اور بيروك كريس كـ

می بھی ای طرح ہوا کہ اس کے بعد مرزا قادیانی شمرلدھیانہ ہیں آ گئے۔ وہاں کافی عرصہ قیام کیا اور وہاں تبلیغ اسلام اور دعوت دین کا بڑا اظہار کیا اور عملی کارروائی کی۔اپنے سلسلہ کی بنیا در کھی۔لوگوں سے بیعت لی جوالیک طاہر بات ہے۔

ه...... "ثم يدعى انه نبى فيفزع من ذالك كل ذي لب ويفارقه"

نچر دجال اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کردےگا۔ جس سے دانا لوگوں میں گھبراہٹ پھیل جادے گ اور وہ اس سے کنارہ کش ہوجاویں گے اور اس کے مخالف بن جاویں گے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد مرز اقادیائی نے نبوت کا دعوئی کرویا تو ان کے اس دعو کی نبوت کی وجہ سے مسلمانوں میں ان کے خلاف بڑا ہجان پر پا ہوااور ان کی بڑی مخالفت ہوئی اور ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور تمام وانا اور مجھد ارمسلمان اس سے کنارہ کش ہوگئے۔

السسس و المورد المال المورد المال المورد المالوگ الى سے كناره كس موجادي كي الى سے كناره كس موجادي كي الى سے معلوم ہوا كه الى كودكوئى نبوت سے قبل لوگ الى برحسن ظن ركھتے ہوں گے ۔ پير الى كے دعوئى نبوت كے بعد الى كے خالف بن جادي گے ۔ بير بھی الى طرح واقعہ ميں ہوا كہ مرز اقاديا فى كے دعوئى نبوت سے قبل المل اسلام الن پرحسن ظن ركھتے ہے اوران كوخادم دين گمان كرتے ہے ۔ مولوى مجرحسين بنالوى نے الى كى تعريف كى ۔ مولوى ثناء الله صاحب ملئے كے لئے قاديان كئے ۔ مركوى شم ہو كے اور سب كے لئے قاديان سے كزاره كش ہو كے اور سب سے بڑے خالفت بن گئے ۔

ے..... ''فید مکٹ بعد ذالك '' پھراس كے بعد دجال اس دعوىٰ نبوت برقائم وباقی رہےگا۔ چتانچے مرزا قادیانی آخیرتک اس دعویٰ نبوت پرقائم رہے۔

٨..... "فيد قول انا الله فتغشى عينه وتقطع اذنه " پردجال دعوى ان الله فتغشى عينه وتقطع اذنه " پردجال دعوى نبوت كرماتها يخ كوالله بهى كم كات كن كشوت كرماتها يخ كوالله بهى كام نه كام چتاني مرزا قاديانى نے اپ آپ كوالله بهى كم بيان كيا كيا كيا -

9..... "ویکتب بین عینیه کافر فلایخفی علیٰ کل مسلم ویفارقه کل احد من الخیمان "اوراس کی دونون آنکھوں کے درمیان فرکھا ہوگا۔ یعنی اس کا کفرواضح ہوگا اوراس کا کافر ہونا کی موئون آنکھوں کے درمیان فرکھا ہوگا۔ یعنی اس کا کفرواضح ہوگا اوراس کا کافر ہونا کی موجادےگا۔ پرخفی ہیں رہےگا۔ تمام مسلمان اسے کافر کہیں گے اور ہرمسلمان اس سے کنارہ کش ہوجادےگا۔ چنا نچے مرزا قاویانی کا کفر بھی ان کے وعادی سے صاف واضح ہے اور ہرمسلمان انہیں کافریقین کرتا ہے۔ مشرق مغرب کے جمیع علمائے اسلام نے ان کو کافر کہا ہے اور متفقہ طور پران پر کفر کے فتح سے مشرق مغرب کے جمیع علمائے اسلام نے ان کو کافر کہا ہے اور متفقہ طور پران پر کفر کے فتح سے دے دیے جیں۔ چونکہ بی تمام علامات مرزا قاویانی جس پائی جاتی جیں۔ ولہذا واقع جس کہی اسکے الدجال جیں۔ لاغیر!

### د جال، بظاہر بردامؤمن معلوم ہوگا

"من سمع بالدجال فليفارة عنه فوالله ان الرجل لياتيه وهو يحصب انه مؤمن فيتبع (ابوداؤد، حاكم، احمد) " يَغْمِرُ الله عن فرمايا كر بوقض وجال كى فررستة و چائة كووه ال سے كناره ش رہے۔ خدا كي شم جب آ دى دجال كے پاس آ وے گاتو وہ اس برامومن پخته ملمان گمان كرے گا۔ تواس وجہ دوه اس كا تالع اور طبح بوجائے گا۔ چنانچ مرزا قادیا فی ایس سے اور انہوں نے اپنے آپ کو برامومن پا كباز اور فير خواه اسلام ظاہر كيا اور موافق فرحد يث كے بہت سے ساده لوح مسلمان ان كى ظاہرى حالت اور بر بيزگارى كو ديم كران كے تائع اور مريد ہوگئے۔

الله اکبر! مرزائی جس چیز کومرزا قادیانی کی صدافت کی دلیل قرار دیتے تھے۔ آج ای سے ان کا اسے الد جال ہونا ثابت ہور ہاہے۔

۲۲ ..... اس مدیث سے بیجی صاف معلوم ہوا کہ دجال مسلمانوں میں سے نکلے گا۔ چنانچے مرزا قادیانی بھی مسلمانوں میں سے فلام ہوئے ہیں۔

## د جال عالم دين موگا

رجال کے متعلق فرکورہوا۔ 'فیدعو الی الدین فیتبع (طبرانی)''
کدوہ لوگوں کو دین کی دعوت دے گا۔ مبلغ اسلام کے روپ میں ظاہر ہوگا اور یہ اس کو ثابت کرتا ہے
کہ وہ کوئی جائل نہیں ہوگا۔ بلکہ دین کا عالم ہوگا۔ قرآن وصدیث کو جانتا ہوگا۔ کیونکہ دین کی تبلیغ
وہی کرسکتا ہے اور دعوت دین کا مرقی ہوسکتا ہے۔ جو کہ دین کا عالم ہو۔ قرآن وصدیث کو جانتا ہو۔
مرزا قادیانی میں بیدونوں با تیں پائی جاتی ہیں۔ والہذا نتیج بھی صاف ظاہر ہے۔

## دجال كا فتنه مسلمانو<u>ں میں تھیلے</u>گا

۳۲ ..... ' قال رسول الله عَنَيْهُ يَدُرج الدجال في امتى ''که دجال ميري امت عين مسلمانوں بي عين دجال ميري امت عين مسلمانوں بي عين طاہر ہوگا۔ چنانچ مرزا قادياني بھي مسلمانوں بي عين طاہر ہوئے ہيں۔

 فیدکم (طبرانی، کنزالعمال) "که دجال لا محاله تمهار دورمیان ہی سے نکلنے والا ہے اور تمہار ہے درمیان ہی اس کا فتنہ تھیلنے والا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی مسلمانون ہی کے درمیان سے نکلے ہیں اورمسلمانوں ہی بیس ان کا فتنہ کھیلا ہے۔

د جال کے پیرو مکثرت ہوں گے

یغیر الفا (مشکوة) "که میری امتی سبعون الفا (مشکوة) "که میری امت کستر بزارلوگ دجال کتابی اور پیرو بوجاوی کے مرزا قادیانی ایخ متعلق لکھتے ہیں: "اس وقت خدا تعالی کے فضل سے ستر بزار کے قریب بیعت کرنے والوں کا شار گائی گیا ہے۔"

(زول اس مید، فرائن ۱۸۵ میراس ۲۸۳ میراس میراس

وللذانتيجة ظامر ب\_تشريح كى حاجت نهيل\_

مدیث بذای وجال کے کامل مطیعین کی تعداد ستر ہزار ہتلائی گئی ہے۔ جو کہ با قاعدہ اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ لطف یہ ہے کہ اس وقت مرزا قاویانی کے کامل مطیعین ومریدین کی تعداد بھی ستر ہزار ہی ہے۔ چنانچہ مرزابشر احمد صاحب اپنی کتاب (تبلغ ہدایت میں کامیس لکھتے ہیں۔

''اگرچہ ہماری جماعت کی تعداداس وقت کئی لا کھیجمی جاتی ہے۔لیکن دراصل با قاعدہ اعانت کرنے والوں اور چندہ دینے والے منظم حصہ کی تعداد غالبًا ساٹھ ستر ہڑار سے زیادہ نہیں۔'' د جال اکبر، تمام مما لک کا دور ہ کرے گا

ا المدینة (مسلم) قدوطئت البلاد کلها غیر طیبة (مسلم) وانه لا یبقی شی من والمدینة (مسلم) وانه لا یبقی شی من والمدینة (مسلم) وانه لا یبقی شی من الارض الاوطئه وظهر علیه الامکة والمدینة (ابن ماجه) "یعی وجال ای سلسه اوردعاوی کی بینی کے لئے دنیا کے تمام مما لک کا دوره کرے گا اورتمام مما لک پر ظاہر ہوگا اوراس کا اثر تھیلے گا۔ سوائے مکم اور دیدے کر نیو وہاں ظاہر ہو کر تیلی کا درنہ کی اور کی تملی کے اثر تھیلے گا۔ ویا کی تملی کے میلنین نے اس کے سلسلہ کے دعاوی کی تملی کے لئے تمام مما لک کا دوره کیا ہے اورتمام مما لک علی ظاہر ہوئے ہیں۔ تبلیغی مشن قائم کرد کھے ہیں۔ مگر مرکز اسلام کہ اور دیدید میں ندتو ظاہر ہو کر تملی ہیں اور ندبی تبلیغی مشن قائم کر سکے ہیں اور ندبی امران کی تجلیل میں اور ندبی اور ندبی اور ندبی کی کی تعلیل کے دیا تو کہ کا کہ جیں اور ندبی کا کی کھی اثر کی تعلیل ہیں اور ندبی کا کی کھی اور ندبی کی کھی اور ندبی کی کھی کی کھی کو کھی ہیں اور ندبی کی کھی اثر کی بیلا ہے۔

ان احادیث پی ندکور ہوا ہے کہ دجال تمام ممالک کا دورہ کرے گا اور چونکہ وہ مدی کا ذبہ ہوگا۔ پونکہ وہ مدی کا ذب ہوگا۔ اس لئے بیاس کا دورہ کرتا اپنے دعاوی کی تبلیغ واشاعت کے لئے ہوگا۔ پھر دومری طرف اس کے متعلق آتا ہے۔ ''فید عوا اللی اللدین فیتبع '' کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت کرے گا۔ مبلغ اسلام کے روپ پی فاہر ہوگا اور اس وجہ سے اس کا فتنیز تی کرے گا تو اب اس سے بیصاف معلوم ہوا کہ وہ تمام ممالک پیس اپنے سلسلہ باطلہ کی تبلیغ اس دعوت دین اور اشاعت اسلام کی آٹر لے کر کرے گا۔ چنانچہ دیکھ لو ٹھیک اس طرح واقعہ پی ہوا کہ مرز اقادیا نی اشاعت اسلام کی آٹر لے کر کرے گا۔ چنانچہ دیکھ لو ٹھیک اس طرح واقعہ پی ہوا کہ مرز اقادیا نی کے مبلغین کا ان کے سلسلہ کی تبلیغ کے لئے تمام دنیا کا دورہ کر تا دراصل مرز اقادیا نی کا اپنا دورہ کرنا وراصل مرز اقادیا نی کا اپنا دورہ کرنا ورضل مرز اقادیا نی کا اپنا دورہ کرنا ورضل مرز اقادیا نی کا اپنا دورہ کرنا ورضل میں نے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کیں۔''

(ازالهاوبام ص٥١٨، فزائن جسم ١٦٦)

دجال كافتنه منظم موكا

اوراس کے بیمجی صاف معلوم ہوا کہ دجال کا فتہ نہایت منظم ہوگا۔ کیونکہ اس کے مبلغین کااس کے مبلغین کااس کے مبلغین کااس کے سلسلہ اور دعاوی کی تبلغ کے لئے تمام ممالک کا دورہ کرنا بغیر تنظیم عظیم کے نہیں ہوسکتا۔ چنانچے مرزا قادیانی کافتہ نہایت منظم ہے۔ د جال کے مبلغ

صدیث بین آتا ہے۔'ویبعث معه الشیاطین تکلم الناس (کنزالعمال بر)''دجال کے ساتھ بہت سے شیاطین ہول گے۔ جوکہ (اس کے معاومی کی تبلیغ کے لئے) لوگوں سے مکا لمے مناظرے کرتے پھرتے ہیں۔اس حدیث بیس مرزائی مبلغین کوشیطان کہا گیا ہے۔

مس رور كا مديث شيل عن "قال رسول الله علي يخرج الدجال وهو المسيع الكذاب يبعث الله الشياطين من مشارق الارض ومغاربها في قولون له استعن بنا على ماشئت فيقول نعم انطلقوا فاخبروا الناس انى ربهم، في نطلق الشياطين في دخل على الرجل اكثر من مائة شيطان في تمثلون له بصورة والده وولده واخوة ومواليه ورفيقه، ثم قال رسول الله على الدخل من خلفكم وليحدث

الاخر الاخرفان فتنة اشد الفتن (كنزالعدال ج٧) " ﴿ يَغْيَرُوا اللّهُ فَرْمَايَا: دَجَالُ طَاہِر مُونِ وَالا ہِ ۔ اللّه تعالیٰ اس کے پاس مشرق اور مغرب کے شیاطین لیمی شیطان سیرت گراہ لوگوں کو جمح کر دےگا۔ (جو کہ اس کے دعاوی کی تقد بیق کریں گے ) اور اس ہے کہیں گے کہ ہم سے جو کام چا ہے لے (ہم اپنی فدمات تیرے لئے وقف کرتے ہیں) وہ ہے گا۔ ہاں جاؤلوگوں کو فرخر کردو۔ "انسی ربھم " ایعنی جاؤلوگوں ہیں میرے دعاوی کی تبلیخ واشاعت کرو سووہ اس مقصد کے لئے (زیمن میں ہرطرف) نکل پڑیں گے اوروہ (بعض اوقات) کی کی آ دی پرسوسو مقصد کے لئے (زیمن میں ہرطرف) نکل پڑیں گے اوروہ (بعض اوقات) کی کی آ دی پرسوسو سے بھی زیادہ داخل ہوں گے اوروہ اس آ دی کے سامنے اس کے مال، باپ، اوالا و اور بہن بھائیوں اوردوستوں رفیقوں کا لباس پہن کر لیمن ان کی طرح تا صح مشفق بن کر آ ویں گے اور اس کی علامت ہتلادی ہونی کو اس کی علامت ہتلادی ہے۔ والہذا تم اسے مجھوا ور سوچوا ور اس سے خبر دار رہوا ور اس بات کو ایک دوسرے تک پہنچا دو۔ ہونکہ اس کا فتہ نہایت بی عظیم ہوگا۔

ف ...... چنانچای طرح واقعہ میں ہوا کہ مرزا قادیائی کے پاس مشرق مغرب کے بعنی ہر طرف کے گراہ لوگ جمع ہوئے۔ جنہول نے ان کے دعاوی کی تقیدیت کی اور ان کے دعاوی کی تقیدیت کی اور ان کے دعاوی کی تقید کے لئے ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کیس اور اس مقصد کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے زمین میں ہر طرف لکل پڑے ہیں اور ہوی محبت اور شفقت کا اظہار کر کے جو بوڑھے ہیں۔ وہ والدین کی طرح تا صح مشفق بن کر اور جو ہم عمر ہیں۔ وہ بھا تیوں اور دوستوں ، وفیقوں کالباس پہن کر لوگوں کو تیلئے کرتے پھرتے ہیں جو ظاہر بات ہے۔ 'اللہم انسان وردوستوں ، وفیقوں کالباس پہن کر لوگوں کو تیلئے کرتے پھر مے ہیں آتا ہے۔ 'معه من کل لسان (مسند احمد ہ ۳ ص ۲۹ ) ' کی کد جال کے ساتھ ہر زبان کے لوگ ہوں گئے مرز بان کے لوگ ہوں گئے مرز بان کے لوگ بیں۔ جو کہ مختلف زبانوں میں بذریعہ تحریرا ورتقریر کے ان کے سلسلہ کی میں ہر زبان کے لوگ ہیں۔ جو کہ مختلف زبانوں میں بذریعہ تحریرا ورتقریر کے ان کے سلسلہ کی تبلیغ کرتے بھرتے ہیں۔

''معه احسناف الناس (كىنى العمال) ''ىعنى دجال كے ساتھ قتم ہم كے لوگ ہول گے ـ مرز اقادیانی كے ساتھ بھی علاء، مناظر، مدرس، ڈاكٹر، تحيم، وكيل وغيرہ ہرتم كے لوگ تصاوران كى جماعت ميں شامل ہيں ـ جو ظاہر بات ہے۔

دجال اكبراورشام وعراق

عند ملا الله فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا (مسلم ابن ماجه) "وجال شام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا (مسلم ابن ماجه) "وجال شام اورعراق كراستول يه تكني والا به لين يهال تك اسكا اثر تصلي والا به اوران مما لك كرائس بأمين بهر في والا اورفتنه يهيلا في والا به والبنا الله ك بندو! الابت قدم ربنا اوراس ك فريب من نه آنا چناني د كيروم زا قادياني ك فتشكا اثر شام اورع الآ اوراس كاطراف تك يميل چكا مهاور يهال ان كم بغين في تبلي في من قائم كرك د كه بين جوظا بريات ب-

دوسری حدیث پی ہے: "ان استحدیث من قبل المشرق یتبعه حشارة المعوب (حداکم) "وجال شرق کی طرف سے ظاہر ہوگا (اوراس کا اثر مما لک عربیتک پہنچگا) عرب کی ردّی لوگ اس کے تابع ہوجا کیں گے۔ چنانچ مرزا قادیائی مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا وران کے فتنہ کا اثر مما لک عربیتک پہنچ چکا ہے اور عرب کے گراہ لوگوں کی مختفری جمعیت ان کے تابع ہو چکی ہے۔

## د جال مدینه میں داخل ہوگا

آ تخفرت الله في الله على نقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال (حاكم) "بعنى وجال الطاعون ولا الدجال (حاكم)" بعنى وجال مدينه بين واخل نهيس موسك كارچنا نج مرزا قاديانى بحى مدينه بين واخل نهيس موسك كارچنا نج مرزا قاديانى بحى مدينه بين واخل نهيس موسك -

۲..... "لا يد خل المدينة رعب السميح الدجال (بخارى)" وجال كارعب اورژ مدينه مين وافل بين به المدينة مين الماري كارعب اوراث مدينه من المربي المر

سسس ''لها يومئ سبعة ابواب على كل باب ملكان (بخارى، احسب) ''لين وجال كر مان بين مدين طيب كسات درواز بهول كرم درا قاديانى ك دران ملك مدين طيب كسات درواز بي تقد (مان ملك و غزنو يم طبوع ٢٠٩١ء)

سیسی مشکورہ) ''یعنی بنوتمیم دجال (مسلم، مشکورہ) ''یعنی بنوتمیم دجال مسلم، مشکورہ) ''نعنی بنوتمیم دجال پر بہت سخت اور تیز ہول گے اور اس کے فتند کے بڑے مخالف ہول گے۔ چنانچدال نجد بنوتمیم میں

ہے ہیں اور وہ مرزا قادیا نی کے بڑے دشمن اور ان کے سلسلہ کے بڑے مخالف ہیں اور کسی مرزائی مبلغ کی مجال نہیں کہ ان کے عہد حکومت ہیں سرز مین تجاز اور مرکز اسلام مدینداور مکہ ہیں مرزائیت کی تبلیغ کر سکے۔

دجال کےمصاحب

حدیث میں ہے: 'لیصحب نالدجال اقوام یقولون انا لنصحبه وانا لنعد کنزالعمال انده الکافرولکنا نصحبه ناکل من طعامه ونرعی من الشجر (کنزالعمال ہر) '' کچھلوگ دجال کے مصاحب بھی ہوں گے۔وہ آپس میں یا دل میں کہیں گے کہ ہم یہ خوب جائے ہیں کہ پیخض کافر ہے۔ولیکن ہم تواس کے پاس سے کھاٹا کھانے کے لئے اوراس کے کھیتوں سے مویثی چرائے کے لئے اس کے مصاحب بے ہیں۔چنانچ مرزا قادیانی کے بعض مصاحب بے ہیں۔چنانچ مرزا قادیانی کے بعض مصاحب ایسے بھی تھے جوان کے پاس سے کھاٹا کھاتے تھے اوران سے تخواہیں یاتے تھے۔

حدیث کے الفاظ 'نساکل من طعامہ '' ہے معلوم ہور ہاہے کہ دجال کے نگر طعام بھی ہوگا۔ جس ہے اس کے مصاحب کھانا کھاتے ہوں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا نگر طعام بھی تھا۔ جس سے ان کے مصاحبین کھانا کھایا کرتے تھے۔

سسس ''ونسرعی من الشجی ''سے بیٹا بت ہورہا ہے کہ دجال زمیندار جا گیردار بھی ہوگا ادراس کے پاس درخت لینی باغات بھی ہوں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی زمیندار، جا گیردار بھی تھے ادران کے اپنے باغات تھے ادران کے باغوں کے قصے تومشہور ہی ہیں۔ د جال کا فتنہ نہایت عظیم اور وسیع ہوگا

"أن بين يدى الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة ومنهم الاسود العنسى ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال وهو اعظمهم فتنة (كنزالعمال) قال النبى عَيْرُالله الدجال اعور وهو اشد الكذابين (مسند احمد ج٣ ص٣٣٣) " يني دجال البركافت ثم كذا بين جمول مع عيان ثبوت سے برا الوگا ورحد يث ما بين خلق الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال (مسلم، مشكوة) "كامطلب بحى يهى يهى كماس كافت تمام دجا عليم الوگا -

سوبيعلامت بھى مرزا قاديانى ميل پائى جاتى سے كدان كا فتد تمام جمولے معيان نبوت الله عظيم اوروسيع بے جو ظاہر بات ہے۔

اوران احادیث سے بی معلوم ہوگیا کہ دجال اکبر مدی نبوت ہوگا اور فرد واحد ہوگا است ہوگا اور فرد واحد ہوگا۔ نہ کہ قوم اور اس کا مری نبوت ہونا اور فرد واحد ہونا اس حدیث سے بھی ثابت ہور ہا ہے۔ "والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ذلافون كذابا اخرهم الاعور الدجال (حلكم)" وجال اكبراور مردمومن كا مقابلہ اور ان كے در میان آخرى فیصلہ

" أقال رسول الله عَنْهُ يَدُرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين"

''فیخرج الیه رجل (بخاری، مسلم، مشکوة) ''بینی جب دجال کا خروج موگا تو اس کے مقابلہ میں ایک مردموص مستعد ہوکر لکل آ وے گا۔ چنانچ موافق خبر صدیث کے مرزا قادیانی کے مقابلہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب لکل آ گے۔

سس دول منده و الله و المال المسلم الله و المال المسلم الله و الل

سسس "ثم یدعوا رجلا ممتلیا شبابا" عمعلوم بواکمردمومن دجال کی زندگی میں جوان بوگا مولوی صاحب مرزا قادیانی کی زندگی میں جوان بی تھے۔

۵..... اس مردموً من كا دجال كے مقابلہ میں حدیثیں پیش كرنا اورا سے احادیث كى رو سے دجال قرار دینا اس كولازم ہے كہ وہ مردموً من اپنے زبانے كامشہور عالم اور مناظر اور محدث ہوگا علم حدیث كا عالم ہوگا۔ چنانچ مولوك صاحب ایسے ہى تھے۔ ٢ ..... نیز ده مومن دجال کے تیج کذاب ہونے کا اعلان کرے گا۔ 'نہم نادی فی المناس الا ان هذا المسیح الکذاب (حاکم کنز) ''اوراسے خاطب کر کے کہا۔ ''انت المسیح الکذاب (مسلم)'' کو سے الکذاب ہے۔ تیراد کوئی سے ہونے کا سراسر کذب ہے۔ چنانچ مولانا صاحب نے مرزا قادیانی کے دعوی مسیحت کی ای طرح تر دیدد تکذیب کی۔ جو ظاہر بات ہے۔

کسس ''ویبعث الله له رجلا من المسلمین فیسکته ویبکته ویکته ویت الله له رجلا من المسلمین فیسکته ویبکته ویت و الله الکذب ایها الناس لا یغرنکم فانه کذاب یقول باطلا (کنزالعمال ج۷)''وه مردموَّمن کهگا لوگواس شخص مرگی نبوت و سیحت کفریب می ندآ نا بیربرامکار کذاب مهاوراس کا دعوی سراسر باطل م دینانچیمولوی صاحب نے تھیک ای طرح اعلان کیا رسول قادیانی کی رسالت بوللت می بطالت بے بطالت بے بطالت بے بطالت بے بطالت

۸..... پھراس مردمومن کا دجال کی تردیدین 'سایها الناس ''کهر کراوگوں کو عام خطاب کرنا' نشم نسادی فی السنساس الا ان هذا المسیح الکذاب ''اوراس کے شک ہونے کا اعلان کرنا اس کو تابت کرنا ہے کہ اس مردمومن کے پاس اعلان اور خطاب عام اور تشہیر واشاعت کا سامان موجود ہوگا۔ چنا نچرمولوی صاحب کو بیرامان حاصل تھے۔ان کا پناا خبار تھا اور مصنف بھی تھے۔

9 ...... پھروہ مردمو من وجال کے گھر میں بھی جاوے گا۔ 'فید قدول رجل من المحدق منیدن لا صحاب لا نسطلقن الی هذا الرجل فانظران اهو الذی انذرنا رسول الله شلیله ام لا (کنزالعمال ۲۷) ''پھروہ مومن کے گاکہ میں اس شخص می نبوت وسیحیت کی طرف (اس کے گاؤں میں) جاتا ہوں اور بحث مکالمہ کر کے دیکنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ الساشخص ہے کہ جس سے پینے محلیلی نبوت ہے۔ یعنی جھوٹا مدی نبوت ہے۔ یا کہ کوئی اور ایساشخص ہے کہ جس سے پینے محلیلی نبوت وسیحیت کا دعویٰ کیا تو مولوی صاحب ان کود کی سے بھالے ہیں نہ بھالئے کے لئے اور ان سے بحث مکالمہ کرنے کے لئے قادیان میں بھی گئے۔ گروہ مقابلہ میں نہ تھالئہ میں نہ کے جس پر آپ نے ان کے کذاب ہونے کا اعلان کیا۔

السست حدیث کے الفاظ الفاظ میں تشکون فیے الامر "کواس کے بعد بھی تم میری صدافت میں شک لاؤگے۔اس سے بیصاف معلوم ہور ہا ہے کہ دجال اکبراور رجل مؤمن کے درمیان موت وحیات کا سوال بطور معیار صدق و کذب واقع ہوگا کہ جو جھوٹا ہو۔ وہ سچ کی زندگی میں ہلاک ہو۔ کیونکہ دوآ ومیوں کے درمیان موت وحیات کا سوال بطور معیار صدق و کذب واقع ہونے کی یہی صورت ہوا کرتی ہے۔

چنانچاایای ہوا کہ جب مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کی پرزورتر دیدو تکذیب کی توریخ دیدو تکذیب کی توریخ دیدو تکذیب کی توریخ استخارات خری فیصلہ ٹائع کیا۔ جس میں موت وحیات کو معیار صدق و کذب مقرر کیا اور خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہا کہ ہم سے جوجھوٹا ہووہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو۔

السلس المحروجال كاركها كد هل تشكون في الامر "كماس ك بعد كمرته كم مرى صدافت مل شك ال كاركها كاركا كاركها كاركا كاركها كاركا كاركا كاركا كاركا

۱۳ سند "فیتهلل وجهه یضیحك (مسلم) "اوراس وقت مردمو من كاچېره دملاً بوتا اور به استان وقت مردمو من كاچېره دملاً بوگا اور د باس كانسنا اور خوش بونا اس امر كو تابت كرد با به كه اس صورت فيصله بيس وه مردمو من كامياب بوگا كه جه د جال نه پيش كيا تفال يعن اس كى زندگى بيس

دجال ہلاک ہوجادےگا۔ سوبیکھی ای طرح داقعہ میں ہوا کہ مرزا قادیانی اینے مقرر کردہ معیار کی روسے مولوی صاحب کی زندگی ہی میں ہلاک ہوگئے اوراس روز مولوی صاحب نہایت خوش وفرم تھاورخوثی سے منتے تھے۔

العالمين (مسلم) "فقال رسول الله منالله هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين (مسلم) "فقال رسول الله منالله المنالله المنالله المنالله العالمين (مسلم) "فين وه مردمو من خداتها لل كنزديد وتكذيب كرے الاوراس ك يرده كر دوال كى ترديد وتكذيب كرے الاوراس ك كذب كى شهادت دے كا اور يهال شهادت كمعنى يهى بي بي جيبا كه حديث كے الفاظ "الشهدانك الدجال الذى حدثنا رسول الله تنالله في حديثه "سے ابت مورب بيل سات بيل مولوى صاحب بيل باكى جاتى ہے كه انہوں نے سب لوگول سے برده كر مرزا قاديانى كى ترديد وتكذيب كي جو ظام بات ہے۔

دجال كافرضى بهشت

تعفیم النار فالتی یقول انها الجنة هی النار (بخاری کتاب الانبیاء، مشکونة) "جب دجال فالم بهوگاتواس کے انها الجنة هی النار (بخاری کتاب الانبیاء، مشکونة) "جب دجال فالم بهوگاتواس کے ساتھ ایک مثالی فرضی بہشت بھی بهوگا اور تاریجی سوجے وہ بہشت (بہثی قطعہ کہےگا) وہ دراصل تار بهوگا ۔ یعنی اس کے پاس صرف ایک چیز بی چیز بهوگا ۔ جے وہ جنت یعنی بہثی قطعہ کہےگا ۔ حدیث میں اس کے مقابلہ میں ای چیز کونار کہا گیا ہے کہ یادر کھووہ بہثی قطعہ نیس بلکہ قطعہ تارہے اور جو خض دجال کے دعاوی کی تقعہ تی کرے اس میں واضل بوگا ۔ وہ بہشت میں نہیں بلکہ سیدھا دور خ میں جاوےگا۔

چنانچہ بیعلامت بھی مرزا قادیانی ہیں پائی جاتی ہے کہان کے پاس ایک فرضی بہشت بھی تھا۔لینی بہتی مقبرہ۔ای کوحدیرہ ہیں تارکہا گیا ہے۔ د جال اکبرا ورکسوف وخسوف

بخاری شریف میں ہے کہ پینی اللہ علی کے زبانہ میں کسوف (سورج گربن) ہواتو آپ نے عین اس موقعہ پرلوگوں کو جمع کر کے فتنہ دجال سے ڈرایا اور فرمایا: ' وانسه قد او حسی السی انکم تفتنون فی القبور قریباً من فتنة المسیح الدجال ''حاکم ویہی کی صدیث میں ہے کہ آپ نے اس موقعہ پر دجال کی چندعلامات کو بھی بیان فرمایا اور بیطریت بیان لیمی آپ کا

عین گربن کے موقعہ پروتی الہی سے خبر پاکرفتنہ دجال سے ڈرانا پیصاف اس پردلالت کرتا ہے کہ گربن (کسوف وخسوف) دجال کی علامات میں سے ہے کہ اس کے زمانہ میں گربن ہوگا۔ جواس کے فقتہ کی ترقی کا موجب ہوگا۔ جب بی آپ نے خاص گربن کے موقعہ پرفتنہ دجال سے ڈرایا۔ سویہ علامت بھی مرز اقادیانی میں صاف طور پر پائی جاتی ہے کہ ان کے زمانہ میں گربن کسوف وخسوف ہوا۔ جس سے ان کے فتنہ نے بڑی ترقی کی۔ جوظا ہر بات ہے۔

ہے۔چانچ کھے ہیں۔

درس ناشی دو قرآن خوابد بود از ہے مہدی ودجال، نشان خواہد بود

(حقیقت الومی می ۱۹۷، نزائن ج ۲۲م ۲۰۳)

لین کسوف وضوف سورج گرئن وچا ندگرئن دونوں کا ایک ساتھ ااسا ھیں واقع ہوتا وجال کی علامات میں سے ہے۔ چنانچہ ااسا ھیں مرزا قادیانی کے زمانہ میں اسی طرح کسوف وضوف ہوا۔ والبذائمیجہ ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی ہی واقعہ میں 'المسیح الدجال'' ہیں۔ دجال اکبراور دم دارستارہ

"قالوا اطلع الكوكب ذوالذنب فخشيت ان يكون الدجال المستدرك، حاكم "اين عماس فاين مليكه علما الوك كمت بين كدم وارستاره طلوع بوا مستدرك، حاكم) "اين عماس في اين مليكه علم الوك كمت بين كدم وارستاره طلوع بوا كدم وارستارك كا خروج ندموا بواس عمعلوم بواكدم وارستاره بعى طلوع بونا وجال كى علامات على عدم سومرزا قاديانى كزمانه بين بعى وم وارستاره بعى طلوع بوا وللذا نتيج طام به الم

دجال اكبراورطاعون

پینیر مسالی نے فرمایا: "علے انقاب المدینة ملائکة لایدخلها الطاعون ولا الدجال (بخاری) "دین طیب میں دجال اورطاعون داخل نہیں ہوگا۔ بیا ثدازیان لینی دجال اورطاعون داخل نہیں ہوگا۔ بیا ثدازیان لینی دجال اورطاعون دجال کی علامات میں سے دجال اورطاعون دجال کی علامات میں سے ہے۔ اس کے زمانہ میں طاعون بھی پڑے گا۔ جواس کی ترقی کا موجب بھی ہوگا۔ سوالیا ہی ہوا۔ مرزاقادیانی کے زمانہ میں طاعون بھی پڑا اور زور سے پھوٹا۔ جس سے ان کے فتنہ نے بڑی ترقی کا موجب بھی جان کے فتنہ نے بڑی ترقی کا

کی اور بید جال کے زمانہ میں طاعون کا پڑتا مرزائید کھی مسلم ہے۔مرزامحمودصاحب نے (دعوت الامرم ۱۷۷) میں تعلیم کیا ہے۔

''چنانچ حفرت انس سے ترندی میں روایت ہے کہ جب د جال ظاہر ہوگا تواس وقت طاعون بھی پڑے گا۔''

دجال اكبراور جنگ عظيم

صديث ش ب: "الملحمة العظمى وفتح القسطنطنية وخروج الدجال في سبعة اشهر (ابوداؤد، ترمذي، حاكم) " دومري مديث ش ب-"قال بين الملحمة (العظمى) وفتح القسطنطنية ست سنين ويخرج الدجال في السابعة وقال هذا اصح (ابوداؤد واحمد ونعيم بن حماد، مشكوة، كنزالعمال) " يني ملحمة المحلم الورمان والرمان تهمات مال كا وقفه وكا اورمانوال مال ومال كروم كا موال حرميان جيمات مال كا وقفه وكا اورمانوال مال حرمان كروم كا موال

چنانچہ دیکے لو۔ جنگ عظیم اور مرزا قادیانی کے درمیان ٹھیک چھ سال کا وقفہ ہے اور ساتویں سال مرزا قادیانی زندہ موجود تھے۔

دجال اكبراور مسجد اقصلي

''قال رایت لیلة اسری بی …… و رابت مالکا خازن المنار والمدجال (متفق علیه، مشکونة) ''لین شب معراج میں نی الله فی خازن تاراورد جال دونوں کود یکھا۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ خازن تارکوآپ نے بیت المقدی (مجداقصلی ) کے پاس دیکھا یا جاتا ثابت ہوا کہ ای موقع پر آپ نے د جال کو بھی دیکھا اور بید جال کا مجداقصلی کے پاس دیکھا یا جاتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مجداقصلی کے ساتھ کی قتم کا کوئی تعلق ظاہر کرے گا۔ جب ہی وہ اس موقع پر دکھلا یا گیا۔ سومرز اقادیانی میں بیعلامت بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے مجداقصلی کے مقابلہ میں قادیان میں مجداقصلی تقیر کی اور بید دعولی کیا۔

'' مسجد اقصیٰ سے مراد سے موٹود (مرزا قادیانی) کی مسجد ہے۔ جو قادیان میں واقع ہے۔۔۔۔معراج میں جوآنخضرت آلیکے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے۔وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے۔'' (خطبہ الہامیش ج،ح، نزائن ج۱۱ص ۲۲،۲۱)

# دجال اكبراور دمثق

"اخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن قال يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقى ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة "يُغْمِرَا في من عند بالدمشق الشرقى ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة "يُغْمِرَا في من فرايا وجال اكبرم توجه موكار مووه ومثل كثرتى جانب شرقى درواز عرك باس الركى الركاد مثرق كى طرف ظام موكار (يعنى البخ مركز مشرق ميس آوكا) موده خلافت دياجاو كالدين في البارى يمن مندخلافت يريين جاوكار

یجید کالفظ بتلار ہاہے کہ وہ کسی بڑے کام کی تیاری کرے گااور 'فیدندول عدند باب دہشت الشرقی '' سے معلوم ہور ہاہے کہ وہ کسی اہم سفر کی تیاری کرے گا۔جس میں وہ ومثق میں بھی آ وے گا اور شہر کے مشرقی جانب شہرے گا اور لفظ ' فید عطی الخلافة '' سے ٹابت ہور ہا ہے کہ اس میں کسی خلیفہ و جال کا ذکر ہے۔ موسیط امت بھی مرز اقادیانی میں پائی جاتی ہے کہ ان کے فرزند و خلیفہ مرز احمود احمد نے سفرولا یت کی تیاری کی اور اس سفر میں وہ ومثق میں بھی گئے اور شہر کے شرق جانب شہرے۔ پھراس سفر کو طے کر کے مشرق کی طرف اپنے مرکز قادیان میں آگئے اور بدستور مندخلافت پر بیٹھ گئے۔

دجال صدى كيسر برطا برموكا

چٹانچہ بچے انگرامہ میں لکھا ہے۔'' دربارہ دجال تعین آمدہ کہ خروج وے برسر مانتہ خواہد (جج انگرامہ ۱۳۳۳) ہود۔''

چنانچەمرزا قاديانى بھى ٹىكەصدى كے سر پرىظاہر ہوا۔ دجال كاخروج غيراسلامى حكومت ميں ہوگا

تينير والمعروف والنهى عن المنكر، وصيفوا الحكم وكثرت القراء وقلة الفقهاء وعطلت الحدود عن المنكر، وصيفوا الحكم وكثرت القراء وقلة الفقهاء وعطلت الحدود (كنزالعمال ج٧) "لعني فروج دجال كاعابات من سي يم كراس كراس كران من امر بالمعروف اور نبي عن المنكر متروك بوگا اور اسلامي حدود عطل بول كي - چنانچ مرزا قادياني ايسي وقت من ظام بوا

اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزمانہ خروج دجال غیراسلامی سلطنت ہوگی ہس میں

حدوداسلامی کی بجائے طاغوتی قوانین وحدود کانفاذ ہوگا ادراس غیراسلامی حکومت میں وہ ظاہر ہوگا اوراس کے زیریسامیدوہ اپنے فتنہ کو پھیلائے گا۔ چنانچے ٹھیک اسی طرح واقع میں ہوا تفصیل وتشر تک کی کوئی حاجت نہیں۔

## دجال كاايخ مركز ياخراج

تَعْمِرُ النَّاسِ فيهزم من الدجال في اعراض الناس فيهزم من قبل المشرق فاول مصريرده المصر الذي بملتقى البحرين (اخرجه احمد وطبراني والحاكم، درمنثور)"

دجال لوگوں کے درمیان ہوکر نکلے گا اور وہ مشرق کی طرف سے فکست دیا جاوےگا۔
یعنی فکست کھا کر اپنے مرکز مشرق سے نکلے گا۔ سو پہلاشہر کہ جہاں وہ وار دہوگا۔ وہ ابیا ہوگا کہ
جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں گے۔ پھرلوگوں کے درمیان ہوکر نکلنے سے ریبھی معلوم ہورہا ہے
کہ اس وقت اور بھی بہت سے لوگ مشرق کی طرف سے نکالے جاویں گے۔ جس پر وہ آئیس کے
درمیان ہوکر نکلے گا۔

چنانچدد کھے لو بیعلامت بھی نہایت صفائی سے مرزا قادیانی بیس پائی جاتی ہے کہ ان کا سب خاندان اور خلیفہ اور تبعین اور مبلغین مشرق کی طرف سے بینی مرکز قادیان سے ہزیمت خوردہ ہوکر نکا لے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد موافق خبر صدیث کے انہوں نے شہر چنیوٹ بیل آ کرڈیرہ لگایا ہے۔ جو ملتقی البحرین ہے۔ جو دریا موافق خبر صدیث کے انہوں نے شہر چنیوٹ بیل آ کرڈیرہ لگایا ہے۔ جو ملتقی البحرین ہے۔ جو دریا کے کنارے واقع ہے اور جہال دودریا ہوکر آپس میں پھرای مقام پرمل جاتے ہیں۔ پھر صدیثوں میں آتا ہے کہ وہاں پہاڑیاں بھی ہیں۔

تو ہتلا ہے ! کیا ایک تقریحات کے بعد پھر بھی مرزا قادیانی کے اُس الدجال ہونے یم کی کھھٹک وشبرہ جاتا ہے؟

اگر چدد جال کی چنداور علامات بھی ہیں۔گرسر دست انہی علامات پراکتفا کی جاتی ہے اور اُکر ناظرین نے اس سلسلہ کو پہند کیا تو پھرانشاء اللہ تعالیٰ قر آن پاک کی پیش گوئیاں بیان کی جاویں گی۔ جو کہ خاص مرز اقادیانی کے بارہ میں ارشاد ہوئی ہیں۔

"واخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين"



## بيش لفظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على

خاتم النبيين واله الطاهرين واصحابه الكاملين اجمعين ١ اما بعد!

ييكمترين بحيدان محمه مهرالدين بن چوېدري روش الدين هظمهما الله عن كل عيب ورين حضرات باانساف ےعرض برداز ہے کہ تاریخ اسلام شام ہے کہ جس طرح دین اسلام اینی ظاہری اور باطنی حقیقت کی مثال نہیں رکھتا۔ اس طرح برعکس اس کے ہردور میں بعض بدباطن افراد ا یسے پیدا ہوتے رہے، جن کا مقصد حیات اسلامی نظریات پر کیچڑ اچھالنے کے سوااور کچھ ندر ہا مگر بیموجودہ ووراس اعتبار سے زیادہ ہی خطرناک ہے۔ کیونکہ خودمسلمانوں میں شوئی قسمت سے ایسے اشخاص نمودار ہو گئے ہیں۔جنہوں نے حصار اسلام کی تنگین اور مستحکم بنیادوں کواینے ٹایاک حربوں سے کھو کھلا کرنے کی معمی مطرود شروع کررکھی ہیں۔ بلاشبہ بیکہا جاسکتا ہے کہ جتنا نقصان ان گندم نما اور جوفروش حضرات نے اسلام کو پہنچا ہے۔ وہ کفار ومشرکین اور دیگر متعصبین کے نقصان ہے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اب تو حد ہوگئ کہ بیر بداندیش مصلحین ومتقین کالباس اوڑھ کر عوام کے سامنے رونما ہوتے ہیں اور اپنے دجل وفری تصورات سے دوسروں کومتاثر کرنے کی سرتو ڑکوشش کرتے ہیں اور پھر سی تھے ہیں کہ ہم نے ملک وطمت کی بے مثال ضدمت کی ہے اور قوم كوشا ہرا وُتر تى برگامزن كرديا ہے اور اقوام عالم كى فہرست يل قوم كوايك مرتبہ يرلا كھڑا كيا ہے۔ حالانکه ملک ولمت کی تبابی و بر بادی اور اسلامی نظریات میں تزلزل معتقدات شرعیه میں تذبذ ب انمی مکاروں اور منافقین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ان منافقین اور مفسدین نے اپنی ابلیسا نہ فریوں مے مشایی خواہشات نفسیہ کو یا یہ محمیل تک پہنچانے کے لئے جس طرح اسلامی مسائل کو تخته مشق بنار کھا ہے۔اس کی ظیر نہیں ملتی مرالحمد للد کردین وطت کی حفاظت اور مگر افی کے لئے قدرت ایسے مخلص اور نیک طینت افراد پیدا کرتی رہی جوایے مکاروں کی عیار یوں اور فریب کاریوں سے قوم اورعوام کولگا تارآ گاہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔علائے ربانی کو ہم الله سوادہم کے متواتر عبيداورة كاه كرنے كے ساتھ فرمجى بعض افراد خطرناك اورمبلك ناسور كى حيثيت ركھتے ہيں۔ جو كمات وغرب كے لئے انتهائى طور پر قلق واضطراب كاسبب ہے ہوئے ہیں۔ان سے ایک

مرزائی گروہ ہے کہ انگریز نے جھوٹی نبوت کی تخلیق وا پجاد کر کے اور اس کی بڑے اہتمام سے اپنے زیرسا میہ پر ورش کر کے اسلام پر جو گہری ضرب لگائی ہے وہ ملت اسلام یہ کے خطرنا ک نتائج کا پیش خیمہ بن رہی ہے۔ مولی تعالی اس کے مفاسد سے اہل اسلام کو حفوظ رکھے۔ مرز ائیت انگریز کا خود کا شنتہ بود ا

مختربیک کی جس میں مسلمانوں کو کلست ہوئی اور مسلمانوں کے دل جس کی وجہ ہے دونیم جل تھی جولای گئی۔جس میں مسلمانوں کو کلست ہوئی اور مسلمانوں کے دل جس کی وجہ ہے دونیم ہوگئے۔ گرزخم خور دہ شیر غرال کی طرح موقع کی تلاش میں رہے کہ موقع پاکر کلست کا بدلہ لیں۔ گر ہوگئے گرز کی شاطرانہ پالیسی نے دوبارہ موقعہ نہ دیا۔ بلکہ اس نے اپنے قدم مضبوط کرنے کے لئے ساز ٹی تحریکوں کا آغاز کیا۔ منجملہ ان دیگر قتم کی تحریکوں کے خلاف دینی اور نہ ہی محافہ پر قادیانی ساز ٹی تحریکوں کا آغاز کیا۔ منجملہ ان دیگر قتم کی تحریکوں کے خلاف دینی اور نہ ہی محافہ پر قادیانی ساز ٹی کی بنیاد ڈال کر اسے اپنے زیرسایہ کما حقہ، پروان چڑھایا۔ نیز ایک کمیشن لندن سے ہندوستان ہی جیا۔ تاکہ دہ اگریزوں کے متعلق مسلمانوں کا مزاج معلوم کرے اور آئندہ مسلم قوم کو دائی طور پر مطبع کرنے کی تجاویز مرتب کرے۔ اس کمیشن نے سال کے بعد ہندوستان رہ کر جو حالات معلوم کئے ان کی رپورٹ پیش کی۔ ۱۸۵ء میں وائٹ ہاؤس لندن میں کانفرنس منعقلہ موئی۔ جس میں کمیشن نہ کور کے نمائندگان کے علاوہ ہندوستان میں متعین مشنری کے پاوری بھی وعوت خاص میں شریک ہوئے۔ جس میں دونوں نے علیمہ و علیمہ و رپورٹ پیش کی جو کہ 'دی کا آئرائیول آف براش ایم پائران انٹریا' کے نام سے شائع کی گئیں۔

ر پورٹ سر براہ کمیشن سرولیم ہنٹر

مسلمانوں کا نہ ہا عقیدہ ہیہے کہ وہ کسی غیر کمکی حکومت کے زیرِسائیز ہیں رہ سکتے اوران کے لئے غیر کمکی حکومت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ جہاد کے اس تصور میں مسلمانوں کے لئے ایک جوش اور ولولہ ہے اور وہ جہاد کے لئے ہرونت ہر لمحہ تیار ہیں۔ان کی سیکیفیت کسی وقت بھی انہیں حکومت کے خلاف ابھار کئی ہے۔

تاظرین! ان الفاظ کو باربار پڑھیں اور اندازہ لگا ئمیں کہ مسلمانوں کے لئے جہاد کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ گویا مسلمان ور جہاد لازمی اور دائمی طور پر لازم ملزوم ہیں کہ دونوں میں افتر اق ناممکن ہے۔

### برى ربورث بإدرى صاحبان

''یہاں تک کے باشندوں کی ایک بہت اکثریت پیری مریدی کے دبھانات کی حالل ہے۔ اگراس وقت ہم کسی ایسے غدار کوڈھونڈ نے میں کا میاب ہوجا کیں جوظلی نبوت کا دعوئی کرنے کو تیار ہوجائے تو اس کے حلقہ نبوت میں ہزاروں لوگ جونی درجوق شامل ہوجا کیں گے۔ لیکن مسلمانوں میں اسے اس قتم کے دعوئی کے لئے کسی کو تیار کرنا ہی بنیادی کام ہے۔ یہ شکل حل ہو جائے تو اس محفص کی نبوت کو حکومت کے زیر سابہ پروان چڑ ھایا جاسکتا ہے۔ ہم اس سے پہلے برصغیر کی تمام حکومتوں کو غدار تلاش کرنے کی حکمت عملی سے فکست دے چکے ہیں۔ وہ مرحلہ اور قعا اس وقت فوجی نقط نظر سے غداروں کی تلاش کی گئی تھی۔ لیکن اب جب کہ ہم برصغیر کے چپ چپ پر حکمران ہیں اور ہرطرف اس وامان بحال ہوچکا ہے تو ان حالات میں ہمیں کسی ایسے منصوب پر عمل کرنا چاہئے جو یہاں کے باشندوں کے داخلی انتشار کا باعث ہو۔''

اقتباس ازمطبوعه رپورٹ کانفرنس وائٹ ہال لنڈن منعقدہ • ۱۸۷ء دی آ رائیول آ ف برکش ایمپائر ان انڈیا۔

تاظرین! ملاحظہ فرمائیں۔ ابن المفاظ کو کرر، سکر درمطالعہ فرمائیں کہ ہندوستان کی دین اور ملکی افتد ارکی صورت کو تم کرنے کے لئے دینی اور دنیاوی غداروں کا سہارالیا گیا اور یہ کہ ظلی نبوت کے اجراء کو اس مقصد کے حصول کے لئے خام اہمیت دی گئی اور یہ کہ ظلی نبوت اور ایسے ہی بروزی، مجازی، عرفی وغیرہ ساری بوتوں کا محسن اعلیٰ باوا انگریز ہے۔
اللہ تعالیٰ کا بیانعام ہرگز نہیں اور یہ کہ بیظلی نبوت انگریزی افتد ارکے سہارے پروان چڑھی اور چڑھرہ کا بیانعام ہرگز نہیں اور یہ کہ بیظلی نبوت انگریزی افتد ارکو خصول جنت کا ذریعہ اور چڑھرہ کا سبب بنایا گیا اور بید کہ اس بنایا گیا اور بید کہ جہاد سلم جو کہ شرعاتا قیامت جاری رہے گا۔ مسلمان کی ذات کو لازم ہے۔
بیا گیا اور بید کہ جہاد سلم جو کہ شرعاتا قیامت جاری رہے گا۔ مسلمان کی ذات کو لازم ہے۔
بنایا گیا اور بید کہ جہاد سلم جو کہ شرعاتا قیامت جاری رہے گا۔ مسلمان کی ذات کو لازم ہے۔
بیکس کے لئے عطا ہوا۔ چونکہ اس جہاد کی ممانعت انگریز کی غاصبانہ مضدانہ افتد ارکو خطرہ لاحق سے کیل کے لئے عطا ہوا۔ چونکہ اس جہاد کی ممانعت انگریز کے اشارہ پر اور اس کی رضا کے لئے مون نے کا بین کھی ماریں کہ بچاسوں الماریوں میں نہ ساسکیں۔ افسوس مرز اقادیانی نے حرص وہواسے مرتد ہونا پہند کیا اور دامن مصطفی علی نے حرص وہواسے مرتد ہونا پہند کیا اور دامن مصطفی علی نے کہا تھے جھوڑ دیا۔

## بریں علم وایمان بباید گریست

اورحقیقت یہ ہے کہ ۱۸۵ء کی گندن کا نفرنس کا انعقاد ایک ری کارروائی تھی۔ حالانکہ اس سے پیشتر حکومت برست خانوادے کی اس سے پیشتر حکومت برست خانوادے کی اتلاق میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ خاندان شروع میں سے حکومت کے کاسہ لیس اور و فاداری کا دم مجرنے والے لوگوں میں سے صف اوّل کا خاندان تھا۔ جس کی تقد بی کے کمرزا قادیانی کا اپنا بیان کافی ہے۔ مرزا قادیانی ایخ خاندان اور حکومت برطائیہ کے دیرینہ تعلقات کے شوت میں تحریر فرماتے ہیں۔

"ده سایک ایسے فائدان سے ہوں جواس حکومت کا پکا نیم خواہ ہے۔ میرا والدمرز اغلام مرتفعلی گورنمنٹ کی نظر میں وفا وارا ورخیر خواہ آ دمی تھا۔ جن کو دربار گورنری میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکارا گریز کی مدو کی تھی۔ یعنی پچاس سوارا ور گھوڑ ہے ہم پہنچا کرعین زمانہ فدر کے وقت سرکار انگریز کی امداد میں ویئے تھے۔ ان فدمات کی وجہ سے جو چھیاں خوشنودی حکام ان کو ملی تھیں۔ جھے افسوس ہے کہ بہت میں ان میں سے گم ہوگئیں۔ گر تین چھیاں جو مدت سے چھپ چکی تھیں۔ ان کی نظام قادر فد مات سرکار میں مصروف رہا اور جب تمول کے گذر پر مفسدوں کا سرکار انگریز کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔"

(حواله اشتها دالاظهارموری ۴ رئتبر ۱۸۹۷ء، مجموعه اشتها دات ۲۵۹ص ۴۵۹)

## مرزا قادیانی کی انگریزی ظلی نبوت اوراس کی پروان

مرزا قادیانی ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء قادیان میں بیدا ہوئے۔ چند کتا ہیں گھر پر پڑھیں۔ والد کے تھم سے پھرزمینداری کو سرانجام دینے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد دادا کی مرض سے سیالکوٹ کسی دفتر میں پندرہ روپے پر ملازم ہو گئے۔ پھر چارسال کے بعد مختار کاری کا امتحان دیا۔ گرفیل ہو گئے۔ عرصہ ملازمت میں ایک دو کتا ہیں انگریزی کی بھی پڑھ لیں۔ گذارہ نہ ہوتا تھا۔ ملازمت چھوڑ کر گھر آگئے۔ قرآن اور حدیثوں کا مطالعہ شروع کردیا۔

(كتاب البرييس ١٥٩ اتا١٢ افزائن ج ١٣ ص ١٨ اتا ١٨ الميرت المهدى حصراة لص ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ا

مرزا قادياني كي مالي حالت

مرزا قادياني لكعة بين: " جمهايية وسترخوان اوررولي كالكرتمي "

(نزول المسيح ص ١١٨ فزائن ج١٩ ص ٢٩١)

"ای قصبه قادیان کے تمام لوگ اور دوسرے ہزار ہالوگ جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں در حقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدفون ہواور کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ قبر کس کے ہے۔ "
کی ہے۔ "

" د میں ایک دائم المرض آ دمی ہول ..... بسااوقات سوسود فعدرات کو یا دن کو پیشاب آتا (اربعین نمریم ص، بزرائن ج ۱۵م و ۲۵م)

تاظرین! اندازه لگائیں کہ مرزا قاویانی کی ابتدائی زندگی کی توعیت کی تھی۔ گرآخری زندگی کہ جب ظلی نبوت انگریز بالا نے عطاکی، پھرکیا کہنا کہ جب انگریز سازشی کھونے پر باندھ کر اس کی پرورش کرتا ہے تو وہ بحق انگریز ایسی مداحی کرتا ہے کہ انگریز کی حکومت پر رحمت البی کا گمان ہونے لگنا ہے اور دوسری طرف اپنی خالفین کی قولاً وفعلاً وہ بلغار کرتا ہے کہ شیطان کے بھی رو تھئے گھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا مجال کہ دوران تہلغ مرزا قاویانی کو کہیں کی قتم کی رکاوٹ یا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بلکہ آج تک اے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ بہر صورت ظلی نبوت کے محن مصرات نے اس کواس قدر پروان چڑھایا کہ مرزا قاویانی نے مرتے دم تک نہ یہ کہاں کی حمایت میں سروھڑکی بازی لگا دی۔ بلکہ اس کی وصیت بھی کردی۔ تسلی کے لئے ایک ووجوا لے اور ساخ فی سروھڑکی بازی لگا دی۔ بلکہ اس کی وصیت بھی کردی۔ تسلی کے لئے ایک ووجوا لے اور ساخ فرما ہے ۔ کہ ۱۵ اور کا وی طرح اپنی مصندگور نمنٹ پرجملہ کرنا شردع کر دیا اور اس کا نام نے چوروں اور قراقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسد گور نمنٹ پرجملہ کرنا شردع کر دیا اور اس کا نام جہادر کھا۔"

"سواگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکٹی کریں تو گویا اسلام اور خدارسول سے سرکٹی کرتے جیں تو گویا اس وقت کرتے جیں تو گویا اس وقت عباوت کر رہے جیں۔" (جہادت القرآن گورنمنٹ کی توجہ کے لئے م ۸۵، فزائن ۲۵ م ۳۸۱)
"( گورنمنٹ انگلینڈ) خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا تھم رکھتی ہے۔"

(شہادت القرآن كورنمنث كى توج كے الحيص ٩٢ ، خزائن ج٢ص ٣٨٨)

'' میں نے ستر ہ سال مسلسل تقریروں ہے ثبوت پیش کئے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ میں سرکار انگریزی کا بدل وجان خیرخواہ ہوں اور میں ایک شخص امن دوست ہوں اور اطاعت میں سرکار انگریز کی کا بدل وجان خیرخواہ ہوں اور میں ایک شخص امن دوست ہوں اور اطاعت میں رہندگان خدا کی میرااصول ہے اور بیدوبی اصول ہے جومیرے مریدوں کی شرائط بیعت جو ہیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وفعہ چہارم میں ان بی باتوں کی تقریح ہے۔''

( كيّاب البربيم ١٠ كورنمنث عاليه قيعره مند فزائن ج٣١٩م٠)

مرزا قادياني اورمسئله جهاد

و در گورنمنٹ الگلینڈ خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ کہ ایک عظیم الثان رحمت میں سلطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا تھم رکھتی ہے۔خداو تدکریم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے ایک باران رحمت بھیجا۔ ایک سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا حرام ہے۔''

(شہادت القرآن ضميم كورشن كى توجد كے لائق ص ٩٣،٩٢ فرزائن جام ٢٨٠٨٠)

''جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ہی مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں مے کیونکہ مجھے جی ومہدی مان لیما ہی مسئلہ جہاد کا اٹکار ٹاہے۔''

(ملميمه كتاب البربياشتهار بمنورنواب ص المزائن ج١١٥ ص ٣١٧)

" مرزاقادیانی کی عرضی بخدمت گورخمنٹ پنجاب ۲۴ مفردری ۱۸۹۸ء میں نے خالفت جہاداور آگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کلھی ہیں اور اشتہار شاکع کے بارے میں اس قدر کتابیں کلھی ہیں اور اشتہار شاکع کے بین کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اسٹھی کی جائیں تو پہاس الماریاں بعر سکتی ہیں۔ میں نے اسی کتابیں تمام ممالک عرب مصراور شام اور کابل اور روم تک پہنچادی ہیں۔"

(ترياق القلوب ص ١٥ فزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)

''میں ایک تھم لے کرآپ کے پاس آیا ہوں۔ بیکہ تکوارسے جہاد کا خاتمہ ہے۔ اقتباس از فیصلہ جناب مجمدا کبر۔'' (ایڈیٹنل ڈسٹرکٹ جج راد لینڈی موردی ۱۹۵۵ء) ''اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے۔ میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنا م کرنے والا

اوركوئي مسئلة بين -" (حواله منيرو يورث) (حواله منيرو يورث) (حواله منيرو يورث)

"اس زمانہ میں جہاد کرنا لین اسلام کے لئے لڑنا بالکل حرام ہے۔ میں موجود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔" (اربعین نمبر، حاشیر سا انزائن جام سسس

## ان حواله جات مذكوره بالا كاماحسل

ناظرین کرام! آپ کومندرجات بالاسے مندرجہ ذیل امورروزروش کی طرح واضح ہو گئے ہوں گے۔

ا ...... بیر که انگریز نے سرز مین میدوستان پراپ آخری قدم جمانے اور مضبوط کرنے کے لئے بیسازش کی تقی که اقوام میند بالخصوص مسلمانوں کو خارجی اور داخلی اختیار میں جتلا کرنے کی سازشیں کریں۔ تا کہ ان کے اقتدار اور حکومت کو کسی طرح کا خطرہ ندر ہے اور وہ ہر طرح کی من مانی کا روائی کر سکیس ۔ ان کے معنی بیر کہ کسی ایسے غدار کی تلاش کرے جو کسی لا کچ کی وجہ سے تمارا آلد کا ربن سکے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا خاندان جو کہ پہلے ہے انگریز کا وفادار تھا۔ اس بات کا ذمد دار بے گا۔

۲..... مرزا قادیانی کو انگریز نے ظلی نبی بنایا تاکہ بیائے پیری مریدی کے اثر رسوخ ت بھی مارار ابطہ دوام افتد ار کمل کرے۔

۳ ...... مرزا قادیانی نے اس مقصد انگریز کے لئے جہاد شرعی کوحرام کر دیا اوراس کے مرتکب کوچہنمی وغیرہ قرار دیا۔

۳ ..... مرزا قادیانی نے کتے موعود بن کرقر آن، حدیث، اجماع میں تغیر وتبدل کرتے ہوئے اپنی اختر اعلی ونفسیاتی تبلیغ کی۔

ه ...... مرزا قادیانی نے اپنی تمام عمر مقصد انگریز کے لئے صرف کر دی۔ بلکہ اپنے تمام عقیدت مندان کو اپنی بیعت لینے میں بیٹر طرکر دی کہ وہ ظاہری وباطنی طور پر انگریز کے فرمانبر دارر ہیں اوراس کی تبلیغ کریں۔

۲ ..... مرزا قادیانی نے انگریزی حکومت کواہل اسلام کے لئے خدا کی رحمت اور نعمت اور برکت جائے پناہ وغیرہ قرار دیا ہے۔

 کیا اور مرزا قادیانی نے جہاد کے خلاف پچاس الماریوں کی مقدار کتابیں اوراشتہارات چھپوا کر عرب دیجم کے چید چید میں پھیلا دیں۔

9 ...... مرزا قادیانی کے خاندان بلکہ جملہ متعلقین کوانگریز نے ملی وکمکی سیاسی بے

شاررعایتیں دے کر مالا مال کیا اور آج تک کررہاہے۔

ا ..... مرزا قادیانی انگریز کے سابیمیں رہ کرنہ صرف اولیاء اللہ سے بلکہ برغم خود

تمام انبياء سے بوھ گئے۔ بلك خود صدابھى بن گئے۔ استغفر الله!

حقائق كاانكار

ناظرین مصرات! بلاشبه مرزا قادیانی نے باوجود یکہ اپنے کومسلمان اور مصورا کرم علیہ الصلوة والسلام كا امتى كہنے ميں كس قدر جسارت اور بے باكى كا ثبوت ديا ہے۔قرآن وحديث امت کے متقر رات ومسلّمات کا انکار کر دیا اور دائر ہ اخلاقیات سے نکل گئے ۔ اُنگریز جس کو قرآن وحدیث وحالات نے اسلام اور اہل اسلام کا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔جس انگریز کو ایک لمحہ کے لے مسلمانوں کی خیرو بہبوو برواشت اور گوارانہیں۔اس کومسلمان کے لئے نعمت، رحمت باران كرم وغيره كهناكس قدر قدرت كوچينج ہے۔ كيا جس أنگريز نے دھوكه، مكر وفريب اور غاصبانه، مفیدا نهطور پرمسلمانون کے ملک پرلاکھوں میل دور سے آ کرحملہ کیا۔ایسے خونخوارحملہ آور کاعزت وناموں اور شعائر اسلامیہ کو بچانے کے لئے وفاع کرنا حرام ہے۔ ناجائز ہے؟ اور کیاا یسے خونخوار حمله آور کا اپنے ملک سے لاکھوں میل دور آ کر کون می شرافت اور قابل تعریف اقدام ہے؟ کیا انگریز کو نجیل وبائبل ایسی اجازت دیتا ہے؟ ہرگزنہیں، ہرگزنہیں۔ کیا ایسے دشمن کی امداد کرنا یہ اسلام دشمنی نہیں ہے؟ اور اسلام دشمنی شرعی نقط و نظر ہے مسلمانوں کو جائز ہے؟ کیا دشمن اسلام کے لے شریعت کو بدلنااورامت کے مسلمات کو تھکرانا بدایمان ہے؟ کیا قرآن وحدیث کوچھوڑ کرانجیل وغیرہ کی پناہ لینا نا قابل عفوجرم نہیں ہے؟ کیا انگریز کے نظریات جو کہ سراسراسلامی نظریات کی ضد ہیں، کو دنیا بھر میں پھیلا ناحتی کہ اپنی اولا داور مبعین کو بھی اس کی وصیت کرنا، کیا بیاسلام ہے؟ ایمان ہے؟ ہرگز ہرگزنبیں بیمرزا قادیانی کی نیت فاسدہ کا اپس منظر ہے۔اس طرح جہاد کا مسلہ جو کہ شرعی حیثیت کےعلاوہ دنیاوی طور پر بھی قوم کی بقاوفتا کا مسکہ ہے جوقوم مجاہدا نہ زندگی بسر کر ہے۔ گی مختی ہوگی، جفائش ہوگی۔وہ یقینی طور پر دنیا میں کا مران اور فنتے یاب ہوگی۔ آزادی کی دولت

سے سرشار ہوگی۔ اس کی عزت وناموں اور معمولات زندگی شراخت، سیادت، امارت، سیاست وغیرہ پر بھی آئی نہیں آئے گی اور پھر جب کہ مسلمان کوشری ہدایت ہو کہ اس کا سودا ہو چکا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تو جیداور اس کا نام بلند کرنے کے لئے دائی طور پر بر سر پر پکار اور سر بقف مجاہداور سپائی ہے، تو بھلا فرمائے کہ پھر مسلمان کیے جہاو کوترک کرسکتا ہے؟ اور کیے وہ غافل اور محنت چھوز کر اپنے مال وجان، عزت و وقار کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے۔ کیا وہ عمدا دارادہ اور پھر وشمن اسلام کے کہنے پر دشمن کوراضی کرنے کے لئے شریعت کی مخالفت کرسکتا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ بہر صورت کہنے داور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکہداشت جو کہ جہاد کا شمرہ ہے۔ مسلمان کا شری بلکہ فطری نقطہ جہاد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکہداشت جو کہ جہاد کا شمرہ ہے۔ مسلمان کا شری بلکہ فطری نقطہ حیات ہے۔ جس کو وہ زندگی بھر ہر وفت ہر طرح معمول بنانے پر مجبور ہے۔ کیونکہ اس کی بہی بقا جہاد اور حقوق اللہ اور خوبی کے کیا ہے اور عباد خوبی مرز اقادیائی نے جو کہتھ کیا وہ محق ان بی دنیاوی حرص وہوا کی تحمیل کے لئے کیا ہے اور عزت ووقار کے لئے کیا ہے۔ حالا تک عزت ووقار کے لئے کیا ہے۔ حالا تک عزت ووقار کے لئے کیا ہے۔ حالا تک عزت ووقار کے لئے کیا ہے۔ حالات کہ عن خات ، ذات ، نقروغنا، راحت بقاون اسب اللہ سبحانہ کے ہاتھ ہے۔ مرز اقادیائی کوابیا نہیں کرنا جائے تھا۔ مرافسوں صدافسوں کہ وہ کرگئے۔

انا لله وانا اليه راجعون! والى الله المشتكى

بہرصورت مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد فاسدہ باطلہ تو ایک طویل فہرست رکھتے ہے۔ ہیں۔ جو کہ اپنی مصنوعی نبوت کے ثبوت وبقا کے لئے جہوراسلام کے برخلاف کھڑے کئے جی اوران کی صحت اوراسخکای کے لئے ایری چوٹی کا زور لگایا جارہا ہے۔ ان جس سے ایک عقیدہ فاسدہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پانچے ہیں اور جس عیسیٰ بن مریم کے آنے کی اصدہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پانچے ہیں اور جس عیسیٰ بن مریم کے آنے کی احادیث میں نبول اورائل اسلام کا بیعقیدہ کرعیسیٰ احادیث میں نبول اورائل اسلام کا بیعقیدہ کرعیسیٰ احادیث میں نبیل آئی ہے۔ اس کا مصدات صرف اور تھی ہیں ہول اور اٹل اسلام کا بیعقیدہ کراہ ہیں۔ بلکہ فلط بن مریم آسان پر اٹھالئے گئے ہیں اور قیامت کے قریب وہ آسان سے اثریں گے۔ بالکل غلط ہے اور جو ایسا عقیدہ در کھتے ہیں اور جھے گوتے اور نبی نہیں مانتے وہ نہ صرف سے کہ گراہ ہیں۔ بلکہ بے دین ، کافر ، جہنی ہیں۔ لہذا قرآن واحادیث واڈلہ شرعیہ سے مسئلہ حیات سے ودگیر بعض ضروری امور پرروشنی ڈالی جاتی ہے۔ اللہ جانہ وتعالی ہم سب کوشیح عقیدہ رکھتے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر بائے۔ آمیدن شم آمین!

مئله حيات تنج

حیات سے کے مسلد سے میں یقین کر لینا ضروری ہے کہ اس مسلد کومسلہ ختم نبوت کے

ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بالفرض والتقد مرا کر حیات منے ثابت نہ ہو سکے تو بھی حضور پرنو طابعہ سب ہے آخری نبی ورسول ہیں۔ آپ کے زمانہ یا بعد ہیں کی تھم کی نبوت کے جائز ہونے کا دعویٰ کرنا قرآن وحدیث اور مسلک جمہور اسلام کا صرح کا انکار ہے جو کہ گفر ہے۔ منشا عزاع

ال اسلام اور جمہور علاء کا مسلک ہیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خداتعالیٰ کے اولوالعزم نبی ورسول جو کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے مجئے تھے وہ بوتت صعود الی السماء بقید حیات تھے اور ان کوروح وجسم ہردو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسان پر اٹھالیا اور وہ آج کک آسان پر زندہ بیں اور قیام قیامت سے پہلے آسان سے زمین پراتریں گے۔
مسئلہ کی تنقیح کے لئے معیاری امور

ناسریدا بہلے اس کے کہ علامی کو جائے۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چدو طرور کی امریک کو کھنے کے لئے ایک معیاری حیثیت رکھتے
ہیں۔ ذکر کرتے جائیں تا کہ ان کی روشن میں مسائی بھینے کے لئے ایک معیاری حیثیت رکھتے
ہیں۔ ذکر کرتے جائیں تا کہ ان کی روشن میں مسائی بھینے میں سہونت ہوا ور بغیر کی وقت کے سیح
نظریہ پر پہنچا جاسکے اور وجہ اس کی ہے ہے کہ ہوضی کا اپنے ہی خیال سے اس کا سیح العقیدہ ہوتا
درست نہیں ہوسکا۔ تا وقتیکہ وہ کسی معیار صدافت، عقلی اور نقلی کے ماتحت ہوکر اپنے خیالات کا
اظہار نہ کر ہے۔ آج گوروئے زمین پر متعددگروہ اپنے اپنے لیاس میں نمووار جیں اور ہر ایک اپنی
ہی مقانیت کابا واز دہلی چینے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن در حقیقت سیح وہی ہوسکتا ہے جو کہ تی وقتی وقتی وقت کے وہی ہوسکتا ہے جو کہ تی وقت کے وقت ہوگا اور جو اس کا مخالف ہوگا بالحضوص اپنے شنام کردہ اصول
وضوابط کا ہی ، وہ کا ذب اور بیقین طور پر جھوٹا ہوگا۔
قرآن سی مجید اور میعار صدافت

"يايها الذين امنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليسوم الأخسر" ﴿ الله الله الله والرسول كا طاعت كرواورا بي شرا سايمان والوالله اوراس كرسول كى اطاعت كرواورا بي شراك كى صاحب امراوكول كى ، پراكر كى چيز من تنازع پيزا بوجائة واسے الله اوراس كرسول كى طرف لے جاؤ ـ اگرتم الله اورآخرت كون پرايمان لاتے ہو۔ ﴾

دیکھے! کیسا صاف فیصلہ فرمایا ہے کہ متنازعہ فیہ امریش فیصلہ کرنے والی فقظ دو چیزیں ہیں۔ایک اللہ تعالیٰ کا کلام پاک،قرآن مجید اور دوسری حدیث پاک، تیسری کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ اور سب دلیلیں ان دونوں کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ پھر کس قدراس پر تنبیہ فرما کراس کو متحکم کیا ہے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے ہوتو فیصلہ کن صرف دوہی امر ہیں۔ پس انہی دوسے فیصلہ کرو۔ ورنہ تم ایمان دار نہیں۔ بہرصورت ٹابت ہوا کہ مسلمان ہونے کے اس صرت کا ورناطق فیصلے سے گریز نہیں کرسکتا۔ جب بھی امر متنازعہ بیشیت مسلمان ہونے کے اس صرت کا اورناطق فیصلے سے گریز نہیں کرسکتا۔ جب بھی امر متنازعہ فیمیں فیصلہ لے گا توانبی دوسے لے گا۔

مرزا قادياني بانئ فرقه مرزائيه كانظريه

اشتہار ۱۱ اکو بر ۱۹ ماء میں مرز اغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں: ''میں نہ نبوت کا مدگی ہوں اور نہ مجز ات اور ملا ککہ اور لیلتہ القدر وغیرہ ہے منکر بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقا کد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانیا ہوں جو قر آن اور حدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولا نامجر مصطفیٰ اللہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجانیا ہوں۔'' (مجموعا شتہارات جام ۲۳۰) ''میں اسلامی عقا کہ کو مانیا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں جو چیز میں اور عقا کہ قرآن و حدیث کی رو ہے ثابت ہیں۔ ان سب کو مانیا ہوں اور آئے خضر تعلیٰ ختم المرسلین کے قرآن وحدیث کی رو ہے ثابت ہیں۔ ان سب کو مانیا ہوں اور آئے خضر تعلیٰ ختم المرسلین کے بعد اور کسی و دسرے مدعی نبوت اور رسالت کو پکا کا فرجانیا ہوں۔'' خلاصہ سے کہ ہرامر میں قرآن وحدیث فیصلہ ناطق ہے۔ پس (ایا صلح ص کے ۸ بڑائن ج ۱۳ اص ۱۳۳۳) میں مرزا قادیا نی لکھتے ہیں: وحدیث فیصلہ ناطق ہے۔ پس (ایا صلح ص کے ۸ بڑائن ج ۱۳ اص ۱۳۳۳) میں مرزا قادیا نی لکھتے ہیں: دخوض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کا اعتقادی و عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو کہ اہل سنت و جماعت کی اجماعی رائے ہے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان سب کا مانیا فرض ہے۔''

(تخفه گولژ و پیس ۱۶۶)

مرزا قادیائی لکھتے ہیں کہ:''یادرہے کہ ہمارے مخالفین کے صدق وکذب کو آزیانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وحیات ہے۔اگر عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل بچ ہیں ادراگروہ در حقیقت قر آن کریم کی روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔اب قرآن در میان ہے اس کوسوچو۔''

(تخفه كولزوريس ١٠ ارخزائن ج ١٥ ص١٢٧)

مرزا قادمانى اورمعيار تفسيرقرآن مجيد

ر کتاب برکات الدعاء ص ۱۹،۱۸ فرائن ج۲ ص ۱۹،۱۸) پر ہے کہ: ''قر آن مجید کی ایک آیت کے معنی معلوم کریں تو ہمیں بیدد کھنا چاہئے کہ ان معنول کی تصدیق کے لئے دوسر سے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یانہیں۔''

سے زیادہ قرآن کے سبحنے والے ہمارے بیارے اور بزرگ نبی حضرت محقظی تھے۔ پس اگر آنخضرت اللہ ہے کوئی تفییر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلاتو قف اور بلادغدغہ تسلیم کرے۔ نبیس تو اس میں الحاد اور زندقہ فلسفیت کی رگ ہوگی۔ تیسرا معیار تفییر صحابہ کی تفییر ہے۔ اس میں پچھ فنگ نہیں کہ صحابہ کرام آنخضرت اللہ کے کوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالیٰ کا ان پر پر افضل تھا اور نصرت اللی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔'

س .... " دچوتھا معیارتفسیرخود اپنانفس مطہر لے کرخود قر آن کریم میں غور کر نا

سن " پانچوال معیار تفسیر لغت عرب بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اپنے دسائل آپ اس قدر قائم کردیے ہیں کہ چندال لغت عرب کی تفیش کی حاجت نہیں۔ 'الجمد لللہ! کہ مرزا قادیانی نے اہل سنت و جماعت کے مقرر کردہ معیاروں سے چار شلیم کر لئے ہیں۔ صرف تابعین کی تفییر کا فر کرہیں کیا۔ بلکہ یہ بھی کلھا ہے کہ تفییر بالرائے سے نجائی نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی تفییر کی اور اپنے خیال سے کی ، اچھی کی ، تب بھی اس نے بری تفییر کی ۔ قرآن مجید قرآن مجید کی دوسری آیات کے معافی ومطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں گے۔ جن کی تائید قرآن مجید کی دوسری آیات سے ہوتی ہو۔ یعنی شواہو قرآنی سے ۔ (تغییر ابن کیر جلدادل ص محالا اور تغییر ترجمان القرآن للطائف البیان جامی 10 اللہ ان جمید کے اصول تفسیر ملاحظہ ہوں۔

بیال کا مسلم کی میران کی تفییر قرآن مجید ہے، کیونکہ قران کی ایک آیت ایک جگہ مجمل اسس قرآن کی تفییر قرآن کی تغییر کی تخضرت میں ہے کہ مجمل ہوتی ہے اور دوسری جگہ مفصل جوتفیر قرآن تکیم کی آنخضرت میں ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ بلکہ وہی ساری امت پر جمت ہے۔ اس کے خلاف کرنا یا کہنا ہر گرنجائز نہیں۔ اس کی تقلید

سب پرواجب ہے۔ حضرت امام ثافق نے کہا ہے کہ آنخضرت اللہ نے جودیا ہے وہ قرآن سے محمد دیا ہے۔ محمد ماردیا ہے۔

سسس سوجب تغییر قرآن کی قرآن وحدیث سے ند مطرقہ پھر صحابہ کے اقوال سے تغییر کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ انہوں نے اقوال قرائن اس وقت کے دیکھے بھالے ہیں۔وقت خول قرآن وہ حاضروم وجود تھے۔ فہم قرآن میں عمل صالح رکھتے تھے۔

ہ۔۔۔۔۔۔ جب تفییر قرآن پاک کی قرآن وسنت صححہ یا قول صحافی میں سے نہ ملے تو اکثر علاء کا بیقول ہے کہ تابعین کے قول کومعیار کرلیا جائے۔

ه جب قرآن کی تغییر کرے توحتی الامکان اوّل قرآن میں ہے کرے۔ پھر سنت مطہرہ ہے، پھر قول صحالی ہے، پھرا جماع تا بعین ہے، پھر لغت عرب سے یہ پاپنچ اصول ہیں اورا پئی طرف ہے کوئی بات نہ کہے۔ اگر چہا چھی ہی کیوں نہ ہوا پنی رائے سے تغییر کرنے والے کو جہنی فرمایا ہے۔

۲ ..... حدیث ابن عبال میں آیا ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قر آن کریم کی تفسیر کی تو وہ مخص اپنی جگہ آتش دوزخ میں مقرر کرے۔اس روایت کو ترندی نے حسن کہا ہے۔ نسائی اور ابوداؤد نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''جونوگ خدا کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں۔ وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے۔ بلکہ واقعی طور پر نائب رسول الله الله اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔خدا تعالی انہیں تمام نعتوں کا وارث بنا تاہے جونبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں۔'' (فتح اسلام ۹ ہزائن جسس) "مجدر كاعلوم لدنيه اورآيات اوبيك ساتها ناضروري ب-"

(ازال او بام م ١٥٥، فزائن جسم ١٤٩،١٤١)

" مشره دين كو كاردلول بل قائم كرتے بيں بيكہنا كه مجد دوں برايمان لانا كه فرض من مشره دين كو كار الله فاولتك هم من الله فاولتك هم الله فاولت ال

" مجددول و المجمع من المعلم الموتائي . " (ايام السلح م ٥٥ فردائن جهاص ١٨٨) " مجدد و مجمع تفصيل اور كماب الله كمعارف بيان كرتائي ."

(جامته البشري م ٢٩٠ فزائن ج يص ٢٩٠)

'' مجد دخدا کی تجلیات کا مظهر موتا ہے۔'' (سراجدین میسائی ۱۵ انزائن ج۱۳ س۳۳) خلاصہ بیہ مواکہ کلام اللہ اور حدیث منج کامفہوم مجد دین امت بیان کریں وہ قابل قبول میسک دنیاد سے مناسبت میں ماہد

ہے۔اس کی مخالفت کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ ''حدیث بالقسم میں تاویل امور استثناء ناجا تزہے۔''

( ممامته البشري ص٢٦ فزائن ج٢٥ م١٩٢ حاشيه )

بریا عیب برای کی میساور کی ایما عقیده کا انکارکرے تو اس پر خدااوراس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی اجماعی عقیدہ کا انکارکرے تو اس پر خدااوراس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور بہی میرا مدی ہے۔ مجھے اپنی توم سے اصول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔''
اختلاف نہیں۔''

"موس كاكام نبيل كتفير بالرائ كرك" (ازالداد بام س ٣٢٨، فزائن جسم ٢٧٧)

خلاصهارشادات مذكوره

فیصلہ کے لئے قرآن وصدیٹ اجماع اورصوفیاء کرام، مجددین ملت کے قول عمل کا اعتباد کیا جائے گا اور میں است ہوجائے تو ہم اعتباد کیا جائے گا اور میں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن مجید سے قابت ہوجائے تو ہم جھوٹے اور ہمارے سب دعوے جھوٹے ، اور میر کہ پہلے تھم قرآن سے پھر صدیث، پھرا جماع سے بر تیب اخذ کیا جائے گا اور میر کہ اہل سنت وجماعت کے عقائدا عمال جمت اور واجب العمل بیں اور یہ کہ قرآن مجید ، صدیث ، اتو ال صحاب الغت عرب، اور یہ کہ تو آن مجید ، صدیث ، اتو ال صحاب الغت عرب، صرف نحی ، معانی ، بیان بدلیج کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے جو کہ امور فہ کورہ کے بغیر بھی نہیں جا سکتی ۔

سوال ..... جب نقل قرآن ہو یا حدیث۔امور بالا پرموتوف ہے اور وہ چونکہ سب کے سب نظنی ہیں تو احتمال مجاز وغیرہ کا بھی ہوسکتا ہے تو قرآن ،احادیث کسی امر کی قطعیت کا کب مفید ہوسکیں کے تو حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات اگر ثابت بھی ہوجائے تو قطعی طور پرنہ ہوگ۔

جواب ..... جب ایسے امور و قرائن موجود ہوں جن کی وجہ سے یقین کا فائدہ حاصل ہو تو تو قف اوراحمّال مٰدکورہ کی وجہ نے قل کی قطعیت باطل نہیں ہوتی بہیے:

ا ..... "لم يحج هو شايل بعد الهجرة الاحجة واحده "يعنى آنخضرت الله بالم يحب هو شايل بعن الهجرة الاحجة واحده "يعنى

۲ سسس "القرآن لم يعارضه احد" بين قرآن جيد كاكى نے معارضا ور مقابل نيس كيا۔

سو الستسقاء "لم يؤذن في العيدين والكسوف والاستسقاء "يتى عيدين اوركسوف اوراستيقاء بين ذان أبين وي كني المين المين

بہرصورت اگرسوال کو مان لیاجائے تو پینجریں سمعی قطعی الدلالة ندر ہیں گی جو کہ باطل ہے۔ لہذا ثابت ہوا کے قرآن وحدیث وغیرہ سے جو چیز ثابت ہوگی وہ واجب الا تباع ہوگی۔

فائدہ ..... جب کفال وعقل ہر دومتعارض ہوں تو وہاں پر تین صور تیں ہو کتی ہیں۔
دونوں قطعی ، دونوں ظنی ۔ ایک قطعی اور دوسری ظنی ۔ تیسری صورت میں قطعی کوعقلی ہو یا نقلی ، ظنی پر
تقدیم حاصل ہاور دوسری صورت میں باعتبار دلیلوں کے ترجیح دی جائے گی اور پہلی صورت فقط
ایک احتمال ہی احتمال ہے ۔ واقع میں اس کا وجو ذہیں ۔ کیونکہ دلیل قطعی اس کو کہتے ہیں جو کہ نفس
الامراور واقع میں ضروری واجب ہو ۔ پس اگر دونوں ہی واقع میں ضروری اور واجب العمل ہوئیں
تو اجماع نقیعین لا زم آئے گا جو کہ باطل ہاور عقلی طور پر محال اور تاممکن ہے ۔ اگر کوئی الی صورت بظا ہر نظر آتی ہوتو وہاں پر واقع میں ایک ہی ضروری اور قطعی ہوگی اور دوسری غیر قطعی ۔
قر آئی مجید اور حضرت عیسلی علیہ السلام کی حیات جسمانی

آیت ندکورہ ہے دجوہ استدلال کامعیار

قرآن مجیدی اس آیت کریمہ سے حیات سے پراستدلال قائم کرنا بعض امور ضروریہ پرموتو ف ہے۔ تاوقتیکہ ان کو بیان نہ کر دیا جائے فہم مطالب میں نہایت دقت پیش آتی ہے۔ لہذا ان امور کونہایت مختصر طور پرذکر کیا جاتا ہے۔

بحث القصر

قصر افت میں جس اور قید کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ ایک خاص طریقہ سے خاص کر دینے کو کہتے ہیں۔ لیعنی ان چار طریقوں میں سے ایک طریقہ کے ساتھ جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ جیسے 'انسا زید قائم ''لین زید فقط قائم ہی ہے۔ اس میں لفظ انما کے ساتھ جو کہ قصر اور شخصیص کا مفید ہے، زید کوقیام پر مقصور کر دیا گیا ہے۔

قصری دوشمیں ہیں۔اصطلاحی اورغیراصطلاحی۔غیراصطلاحی وہ ہے کہ ان الفاظ کے بغیر اصطلاحی دہ ہے کہ ان الفاظ کے بغیر جو کہ قصرا ورخصیص بیدا کردی جائے۔جیسے مثال فہ کورہ میں بول کہاجائے۔''زید مقصور علی القیام'' بیٹن زید قیام پر بی بند ہے۔

قراصطلاحی کی دو تسمیں ہیں۔ حقیقی وغیر حقیقی وہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طور پر خاص کرنا کہ بغیراس کے اس کے لئے اور کوئی چیز حقیقت اور واقع میں جابت نہو۔ جیسے '' ما خاتم الا نبیاء بحر جناب محمد سول النّعلیفیلا '' بعین خاتم الا نبیاء بحر جناب محمد سول النّعلیفیلا کے اور کوئی نبیں۔ یہاں پر وصف ختم نبوت کو آئے ضرت کیا ہے کہ کی نمبر کے لئے جابت بی نبیں فضر غیر حقیقی واضافی ہے ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے کسی خاص چیز کے لئے خاص کرنیا ہے کہ کسی نبیر کے لئے خاب بی نبیس فضر غیر حقیقی واضافی ہے ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے کسی خاص چیز کے لئے خاب پر نبید کو وسری کوئی کے لئے فار نبید کو ایک خاص کردیا ہے۔ یہاں پر نبید کو وصف قیام پر بلحاظ وصف قدود کے مقصور کیا ہے۔ یعنی قعود زید کے لئے خاب نبیں ۔ گودوسری کوئی وصف جابت نہ ہو۔ جیسے مازید الاکا تب ، یعنی زید کے بند کردیا جائے ۔ کے اور کوئی وصف خابت نہ ہو۔ جیسے مازید الاکا تب ، یعنی زید کے بند کردیا جائے ۔ نام کی کہا ور کوئی وصف خابت نہ ہو۔ جیسے مازید الاکا تب ، یعنی زید کے بند کردیا جائے اور کوئی وصف خابت نہ ہو۔ جیسے مازید الاکا تب ، یعنی زید کے بند کے اور کوئی وصف خابت نہ ہو۔ جیسے مازید الاکا تب ، یعنی زید کے بیا ہے اعتبار کے بیا جائے تو نُفر خقیق کہلاتا ہے۔

ادرا گرصرف مبالغهاورادعاء کی طور پر ہوتو اس کوقصر تحقیقی ادّعا کی کہتے ہیں۔ یعنی قصر

موصوف كا دمف پر تحقیقاً ہو یا ادّعاً اور پہتم واقع میں میں یائی جاتی كيونكه بيتب عي متصور ہوسكتی ہے کہ ایک فی کی جملہ اوصاف کا جمیں علم ہو بعد از ال ان میں سے ایک فقط ثابت کی جائے اور چونکدالیک هی کی تمام اوصاف کا احاطه کرنا معدر اور مال ہے اور انسانی قدرت سے خاری ہے۔ البذایت داقع میں موجود نیس ۔ دوسری تم یہ ہے کہ ایک وصف کودوسری چیز کے لئے اس طور بر مخصوص کر دیا جائے کہ بدوصف کسی اور کے لئے ثابت نہ ہو ۔ کو وہ چیز دوسری کسی اور وصف كے ساتھ متصف ہو۔ جيسے ما قام الازيدليني وصف قيام فقل زيد كے لئے ثابت ہے۔ ند غیر کے لئے توزید ویکر اوصاف ہے بھی متصف ہو بیجی اگر واقع اور حقیقت کے لحاظ سے اعتبار كيا جائے تو اس كوقصر حقيق تحقيقي كہتے ہيں اور اگر محض مبالغه اور ادعاء بى ہوتو قصر حقيقى ادعاكى كہتے جير يعنى قصر صفت كا موصوف برتحقيقاً مويا الاعا، اور يد تم كثرت سے ياكى جاتى ہے۔ بہرصورت قصر حقیق کی جا وقتمیں ہوئیں۔قصر غیر حقیق واضافی کی قتمیں۔ایک میرکہ ایک ا مرکوا یک وصف پرمخصوص کردیا جائے۔ جیسے مازیدالا قائم لیتن زید فقط قائم ہی ہے اور بس اس کو قصرموصوف على الصفة كہتے ہيں ادراس كى تين قشميں ہيں \_قصرا فراد،قصر قلب،قصر تعيين،ادر دوسری سیکدایک وصف کوایک امر پر بند کردیا جائے تحق کداوروں کے لئے وہ ٹابت ہو۔ جیسے ما ضرب الاعمروليتن عمرونے فقط ماراہے نہ غیرنے اس کو قصر صغت علی الموصوف کہتے ہیں۔اس ک بھی تین قسمیں ہیں۔قعرافراد،قعرقلب،قعرتعین،مجموعہ چوشمیں ہوئیں۔قعرافراد یہ ہے كدا طب كى امر من شركت كالمعتقد موتا ب اور در حقيقت و بال شركت نبيل بوتى لبذا المكلم ا ہے قصری کلام سے اس کی معتقدانہ شرکت کو اڑا دے گا۔ مثلاً قصر موصوف علی الصفة میں وہ یوں خیال کرتا ہے کہ موصوف کے لئے دوو صفیں ثابت ہیں۔حالائکہ ایک ثابت تھی۔ جیسے مازید الا کا تب بینی زید فظ کا تب ہے۔ یہاں مخاطب کا بیہ خیال تھا کہ موصوف کے لئے دو مِعْفِیں لیمنی کتابت اور شاعریت ثابت میں اور واقع میں چونکہ ایک وصف تھی۔ البذا منظلم بلیغ نے اپنے قصری کلام سے شرکت کی نفی کر دی اور فظ ایک وصف رہنے دی۔ ای وجہ سے اس کو قفر موصوف على الصفة قصرا فراد كہتے ہيں اور قصرصغت على الموصوف ميں کہيں محے۔ ما كا تب الا زيد لین کا تب بجز زید کے اور کوئی نہیں۔ خاطب کا اعتقادیہ تھا کہ وصف کتابت زید اور عمر و ہر دو کے لے ثابت ہے۔ لیکن واقع میں چونکہ درست نہ تھا۔ لہذا مشکلم بلیغ نے اسے قصری کلام سےاس شرکت کو باطل کر دیا اور ایک کے لئے وصف کتابت کو ثابت کیا۔مخضر المعانی وغیرہ میں ہے۔ "رالمخاطب بـالأول من جـزى كـل من قصر الموصوف على الصفة على الموصوف من يعتقد الشركة اى شركة صفتين في الموصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة وشركت الموصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف''

ثمر طبخقيق وجودقصرافراد

قصر افراد کے یائے جانے کی شرط میہ کردونوں وصفوں میں تنافی اور ضدیت ہو، تا كة ْركت متصور ہو \_ كيونكه آپس ميں اگرايك جگه جمع نہيں ہوسكتيں تو شركت قطعاً غيرمتصور ہوگی \_ للخيص المقاح وغيره من موجود ہے۔''وشرط قىصر الموصوف على الصفة افراداً عدم تنافى الوصفين "أورقم الصفت على الموصوف كالجمى يهى حال م \_قرقلب،قصرقلب یے کہ متکلم جس تھم کو ثابت کرنا جا ہتا ہے۔اس کی ضداور منافی کا مخاطب معتقد ہوتا ہے۔مثلاً مازیدالا قائم لینی زید کھڑا ہے۔ یہاں اعتقاد ناطب بیقا کہ زید بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ تھم پیکلم کے برعكس ادر خالف ہے۔ لہذااس نے اپنے كلام قصرى سے اس كوردكر ديا يتخيص المقتاح وغيره ميں عٍــُ والمخاطب بالثاني من يعتقد العكس''

شرط وجود قصرالقلب

اس کے پائے جانے کی شرط پیہے کہ قصر الموصوف علی الصفة وقصر القلب ہے تو ہیہ كه دونوں ومفيں اس ميں واقع بيں يا مخاطب اور متكلم كے اعتقاد ميں يا فقط متكلم كے خيال ميں منافی ہوں اور ضدیت رکھتی ہوں یا کم از کم ایک وصف دوسرے کولا زم نہ ہو۔ در نہ قصر قلب یقینی نہ مِيكا \_ كتب معانى متداوله ميں بيان شروط قصر قاصر ہے، \_ ديکھوسيد شريف دسوتی عبدالحکيم وغيرہ جیسے او پر کی مثال میں وصف قعود و قیام آ پس میں منافی ہیں ادرا یک مجلہ جمع نہیں ہوسکتیں اور قصر الصفت على الموصوف ميں تنافي بين الوصفين شرطنبيں۔ كيونكداس ميں بھى وصف دوموصوفوں ميں یائی جائے گی اور مھی نہیں۔قصر تعین ہے کہ جس میں دونوں امر مخاطب کے نز دیک برابر ہوتے بير \_ يعني قصر الموصوف على الصفت مين صفت اور قصر الصفت على الموصوف مين موصوف مذكور وغیرہ ندکور ہر دو کے ساتھ اتصاف کا اعتقاد رکھتا ہے۔ جبیبا کہ مازیدالا قائم ، ما قائم الازید پہلی

صورت میں قیام وقعوداور دوسری صورت میں بھی ایسے ہی بلاتعین خیال رکھتا ہے۔ایک کی منگلم تعیین کردے گااور سے ہر جگہ تحقق ہوگا۔ برابر ہے کہ وغین متنافی ہوں یا نہ ہوں۔ بیدس صور تیں قصر اصطلاحی کی ہیں اورایسے ہی غیراصطلاحی کی جملہ بیں ہوئیں۔

اقسام قصر

مشہورا ورمتبا درقصر کے طریقے جار ہیں۔قصرالعطف،قصر بالاشتثناء،قصر بانما،قصر بالقديم،قصر بالعطف وه ہے جو كه صرف عطف سے كيا جائے۔" لا بيل ليكن "وغيره اور جیے قصر موصوف علی الصفة ،قصر افراد میں یوں کہیں گے۔ زیدشاعر لا کا تب یعنی زید فقط شاعر ہے نہ کہ کا تب اور قصر صفة على الموصوف ميں يول كہيں گے۔ زيدشاع لاعمر وليعن زيد ہي شاعر ہے نہ عمر واور موصوف علی الصفة قصر قلب میں کہیں گے۔ زید قائم لا قاعد بعنی زید کے لئے فقط وصف تیام ٹابت ہے نہ کہ قعود اور قصر صفت علی الموصوف قصر قلب میں یوں کہیں گے۔عمرو شاعربل زيدليني شاعر فقط زيد ہے نه عمرو - يهال پريدام رنهايت المحوظ ہے كه قصر بالعطف ميں واجب اور ضرور ہے کہ متکلم وصف اثبات اور نفی پر تصریح کرے۔ کیونکہ مطلق کلام قصری کو منتكلم خطاا ورصواب میں تميز كرنے كے لئے ہى بولتا ہے تا كەمخاطب كے اعتقاد میں حق د باطل خطاء صواب میں جوخلط ہو چکا ہے وہ نکل جائے اور خاص کر قصر عطف میں وصف مثبت اور منفی كاتفرت كالمرح ترك كرناجا كزيئ أيس- "كنذافي المختصر للمعاني والتجريد والله سلوتي وغيرها من الاسفاد، فإن قلت أذا تحقق تنافي الوصفين في قحس القلب فاثبات احدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير فما فائده نفي الغير واثبات المذكور بطريق القصر قلت الفائده فيه التنبيه على رد الخطاء اذا المخاطب اعتقد العكس"

قصر النفى الاستثناء

اگرفقر موصوف علی الصفہ ہوتو یوں کہیں گے۔ مازید الا شاعریعی زید فقط شاعر ہے اور بس اور اگر قصر صفت علی الموصوف ہوا تو یوں کہیں گے۔ ماشاعر الازید یعنی شاعر فقط زید ہے اور اگر قصر قلب ہوا تو کہلی قتم کے لئے یوں کہیں۔ مازید الا قائم یعنی زید فقط قائم ہے اور دوسری قتم کے لئے یوں کہیں۔ ماشاعر الازید یعنی شاعر فقط زید ہے۔

قصربانما

قصرموتوف على الصفة قصر قلب على انما قائم زيديعنى قائم فقط زيدى ب-فاكده ..... قصر انما على آخر خرر يرجيش قصرا ورحصر موتاب-

قصر بالتقديم

یعنی بعض چزیں جو کہ مرتبہ کے لحاظ سے پیچیے ہوا کرتی ہیں۔ان کو بغرض تخصیص مقدم کرلینا قصر موصوف علی الصفة میں تمینی انالیعن میں تمینی ہی ہوں۔قصر صفت علی الموصوف میں انا کفیت فی مہمک تیری مشکل میں میں میں نے ہی کفایت کی۔

كلمه بل اوراس كااثر

کلہ بل کے بعد اگر مفر و ہوتو اقبل بل کے اگر امریا اثبات ہواتو اس وقت ابعد بل کے لئے کلہ اثبات ہوگا اور اقبل بل کے لئے مکوت عنہ کے تھم میں رہ گا اور اگر ماقبل بل کے نئی یا نفی لفظی یا معنوی ہوتو ماقبل بل کا تھم بحال رہ گا اور مابعد بل کے لئے اس کی ضد فابت ہوگی۔ اثبات کی مثال قام زید بل عرو کھڑا زید بلکہ عمر و (امر کی مثال) لئے مربل خالد چا ہے کہ بر کھڑا درہے۔ بلکہ خالد (نہی کی مثال) ''کہم اکن فی مدبع بل تیھا ''میں منزل میں نہیں تھا۔ کھڑا درہے۔ بلکہ خالد (نہی کی مثال) ''کہ اکتفو ب زید آبل عمر آ'نه مارزید کو بلکہ عمر وکو (مثال بلکہ میدان میں (نفی لفظی کی مثال) ''لا تضرب زید آبل عمر آ'نه مارزید کو بلکہ عمر وکو (مثال نفی معنوی کی)' ام یقولوں به جنة بل جاء ھم الحق'' کیا کہتے ہیں کہ اس کو جنون عبلہ جا ہوا تو پھریا تو پہلے جملہ کے مضمون کے ابطال کے لئے اور مابعد کے مضمون جملہ کو فابت کرنے کے لئے آئے گا۔ چسے بل عباد کر مون ۔ یعنی فرشتوں کے متعلق ذکورت وانوشت کا خیال کرنے کے لئے آئے گا۔ چسے بل عباد کر مون ۔ یعنی فرشتوں کے متعلق ذکورت وانوشت کا خیال انتقال کرنے کے لئے آئے گا۔ چسے نی عباد کر مون الحیوۃ الدنیا'' یعنی تم اوگ شیقی مقصد کو انتقال کرنے کے لئے آئے گا۔ چسے 'بل تو شرون الحیوۃ الدنیا'' یعنی تم اوگ شیقی مقصد کو نہیں لیتے ہو۔ بلکہ حیاتی دنیا کو اختیار کرتے ہو۔

كلمه بل اوراختلاف

نحویوں کے نزدیک بیر شہور ہے کہ کلمہ بل عطف ادرابتداء انقطاع میں مشترک ہے۔ اگر اس کے بعد مفر دہوا تو عطف کے لئے ہوگا اورا گراس کے بعد جملہ ہوا تو ابتداء کے لئے ہوگا۔ سگر محققین کا نذہب بیہ ہے کہ بل ہر دوصورتوں میں عطف کے لئے ہوگا۔ کیونکہ قول اشتراک سے جوبها في البيان من المجملة المنتقال والابطال وما قيل بل هذا ليست بعاطفة بل "وبل يكون في الجملة الانتقال والابطال وما قيل بل هذا ليست بعاطفة بل ابتدائية وذهب اليه ابن هشام من النحاة واختاره في التحرير فممنوع الابد من اقامة دليل عليه بل قام الدليل على خلافه الانه يوجب الاشتراك في العطف والابتداء وعدم الاشتراك خيركما مربل هو حقيقة في الاعراض" كلم بل اور معنى وضعى

بعض وفت بدرهو کا لگ جاتا ہے کہ ایک لفظ ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور انسان خیال کرلیتا ہے کہ بیراس لفظ کا وضعی معنی ہے اور درحقیقت وہ وضعی اور اصلی معنی لفظ کا نہیں ہوتا۔ لہذا وضع اور استعال کا فرق لکھا جاتا ہے تا کہ کسی لفظ کے قہم میں کسی طرح کا خبط واقع نه ہو۔وضعی معنی وہ ہوتا ہے جو کہ واضع نے لفظ کے مقابل معین کیا ہوتا ہے اور ستعمل فیہوہ ہوتا ہے کہ وضعی اور اصل معنی چھوڑ کر کسی دوسر ہے مجازی معنی میں بیوجہ کسی مناسبت کے استعمال کیاجاتا ہے۔جبیما کہ کہا جائے کہ میں نے انسان کودیکھا تو مراداس سے وہی زید، بکر اور خالد وغیرہ افراد وضعی مول کے اور اگر کہا جائے کہ میں نے شیر کودیکھا ہے اور مراد وہی انسان ہے تو ظاہر ہے کہ شیر کا بیمعنی اصلی اور وضعی نہیں ہے۔ کیونکہ اصلی معنی تو اس کا وہ جانور دم دار پھاڑ کھانے والا ہے۔ پس شیر سے مرادانسان رکھنا اوراس میں استعال کرنا مجازی معنی میں بیج کسی مناسبت کے استعال کرنا ہے۔ بہرصورت شیر کا اصل معنی ، جانور پھاڑ کھانے والا ہے۔ پس شیر سے مراد انسان رکھنا فقط مستعمل فیہ ہے۔ نہ کہ وضعی معنی اور جیسے تو فی کالفظ اس کا وضعی معنی فقط کی شے کا پورالے لینااگر پورالے لینار درے ہویا غیررون سے۔اگر روح سے ہوتو پھر مع الامساك ہے۔ یا مع الارسال۔ بیسب کےسب معنی وضعی کے افراد اور معانی استعالیہ ہیں ۔ نہ کہ عنی وضعی اور پھر ظاہر ہے کہ جب استعال مجازی معنی میں لفظ کوتھن ایک گونہ مزاسبت استعال کیا گیا ہے تو در حقیقت بیلفظ کامعنی ہی نہیں۔

معنى وضعى اورنعت وتفسير

یدا مربھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ لغت اور تغییر لفظ بالخصوص لفظ مشق کا معنی مستعمل فیہ ذکر کرتے جیں اور وضعی کوچھوڑ دیتے ہیں۔مثلاً اللہ جس کا معنی وضعی معبود مطلق ہے۔ واجب ہویا ممکن ، آ دمی ہویا جن ، کواکب ہول یا ملائکہ۔ حالانکہ لغت اور تغییر میں اکثر جگہ اللہ کی تغییر ہتوں سے کرجاتے ہیں۔ دیکھ تفسیر ابن عباس اموات احیاء کی تفسیر کرتے ہیں۔ اموات اصنام کے ساتھ اور کتب لغت لفظ اللہ کے متعلق بھی اس طرح در فظاں ہیں تو کیا ہے بچھ لینا چاہئے کہ اصنام لفظ النہ کا حقیقی وضعی معنی ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ بلکہ معبود مطلق جو وضعی معنی لفظ النہ کا ہے کا ایک فرد ہے اور معنی سنتمل فیہ ہرنچ یہ امرغور سے محوظ رکھنے کے قابل ہے کہ وضعی معنی اور ہے اور مستعمل فیہ اور بالا اصل اور حقیقی معنی ہے۔ دو سرا مستعمل فیہ اور مجازی معنی ہے۔ بعض سادہ لوحوں کو اس وجہ سے کہ وہ حقیقی اور جازی اور مستعمل فیہ معنی ہیں امتیاز نہیں کر سکتے ہفت دھو کہ لگ جاتا ہے اور وہ سبح جاتے ہیں کہ جازی اور مستعمل فیہ معنی وہی حقیقی اور اصل وضعی معنی ہے۔

لفظ رفع اوراستعال

ر فع کا حقیقی اور وضعی اصلی معنی کسی چیز کا اوپر اٹھالینا ہے۔ (دیکھیئے صراح ج۲ص ۱۷) ''رفع بـرداشتـن وهـو خـلاف الوضع ''نيخيرفع كامعىٰ اوپراھائےكى شيح كا ہے۔ (تامون ص٥١٢) أو فعه خدد وضعه "يعني رفع كامعني كسي چيز كواوپرا اللهانا بي حبيها كروشع كا معنی کسی چیز کوز مین برد کھنا ہے۔ (منتبی الارب ص ۱۷۱)' و فعه رفعاً بالفتح ''برواشت آزال خلاف وضعه یعنی کسی چیز کااٹھانا کپس رفع اجسام میں حقیقی طور پراو پر کی طرف حرکت اپنی اورانتقال مکانی مراد ہوگی اور رفع معانی میں مناسب مقام پھراگر کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا تو وہ معنى مستعمل فيدمجازى كهلائ كالمهجيع تقريب منزلت وغيره اوربيه خيال كهجس وقت رفع كاصله لفظ الی ہواس وقت رفع کامعنی تقریب اور مرتبہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ صراح میں ہے۔" نزد یک گردایندن کس صلعة الی کسی صله اول 'لینی جب رفع کا صله الی موتومعنی رفع کا رفع مرتبه موتا ہے اور بالخضوص جب كر رفع كا فاعل الله تعالى مواور مفعول ذي روح چيز مواور صله لفظ الى موثو بغير رفع رتی کے اور کوئی معنی متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس وقت اگر لفظ ساکا بھی لفظ رفع کے ساتھ موجود ہوتب بھی معنی رفع منزلت اور مرتبہ کا ہی ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے۔''اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة "يعنى جب كوئى بنده خاكسارى كرتابٍ وَاللَّه تعالى اس كاساتوس آسان تك رفع اور مرتبه بلندفر ما تا م تص غلط ب\_ كيونكد رفع كامعنى براليي جكه ميس جہاں اس کاصلہ الی واقع ہور فع مرتبہ لیناایک خبط ہے۔مجمع البحار میں ہے۔

ا..... "نُفرفعه الى يده اى رفعه الى غاية طول يده ليراه الناس

غیسفه طرون ''لیخی آنخفرت میکاند نے اس کواپنے باز دبرابراد پراٹھایا تا کہلوگ آپ کود مکھ کر روزہ افطار کرلیں۔

"يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار اى الى خزائنه ليحفظ الى يوم الجزا" يعنى اعمال روز عيش تراعمال رات الله تعالى كى طرف تفي جات ہیں۔ یعنی اس جگہ اور مقرکی طرف جس میں اعمال تا قیامت واسطے دینے جزا کے محفوظ رکھے جاتے ہیں اور اسی طرح وہ رفع جو کہ رفع یدین میں استعال کیا جاتا ہے اور صحاح ستہ میں موجود ہے۔ان سب محاوروں میں رفع مستعمل بالی ہے۔ مگر رفع مرتبی کامعنی نہیں ہوسکتا۔ بہر صورت پیہ امر ثابت ہوا کہ ایس ہرجگہ میں جہال رفع کا صله الى آيا ہو۔ وہال پر بیخیال کہ وہال پر رفع مرتبی کے سواا ور معنی نہیں ہوسکتا۔غلط ہے ہاقی رہاحوالہ صراح کے سوااس کے متعلق معروض ہے کہ صراح کا حوالہ پیش کرنا بالکل ناواقفی ہے۔ کیونکہ صراح والے کا پیمطلب ہر گزنہیں کہ جہاں کہیں رفع کا صلمالی آتا ہے۔وہاں مرادر فع منزلت ہی ہوگا۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ بھی رفع کامعنی رفع مرتبی بھی ہوتا ہے۔ جب کہاس کا صلہ الی واقع ہو لینی یہ معنی بھی لے سکتے ہیں یا یوں کہے۔ رفع مرتبی کامعنی لفظ رفع ہے۔اس وقت ہوگا جب کہاس کاصلہ الی واقع ہو، نیکس یعنی پیپیں کہ جس جگه رفع كاصلدالى موكاوبال رفع منزلت بى مراد موكا يسيكهاجائ كاكه يانى كيا چيز ب-جواب میں کہاجائے گا۔ ایک رقیق سلانی چیز ہے۔اب اس سے یہ تیجہ نکالنا کہ جور قبق اور سلانی چیز ہوگ وہ پانی ہی ہوگی اور بس محض ایک جنون اور خبط ہے۔اس طرح مفردات امام راغب میں بھی لفظ رفع كم تعلق مُركور ب-"الرفع يقال تارة في الاجسام الموضوعة اذا اعليتها من مقرها وتارة في البنا اذا طولته وتارة في الذكر اذا نزهته وتارة في المنزلة اذا شد فقها "لينى لفظ رفع چارمعنول پر بولاجا تا ہے۔ ایک توجسموں کوان کی اپنی جگہ ہے او پر كى طرف اللهانا اور دوسرا عمارت يرجب كه اس كوبلند كيا جائے \_ تيسرا ذكر يرجبكه اس كوشهرت دي جائے۔ چوتھا مرتبہ پر جب کہ اس کو بزرگی دی جائے اور اس طرح لسان العرب میں سے ہیں۔ جولفظ رفع كم تعلق ب- "في اسماء الله الرافع هو الذي يرفع المؤمن بالاسعاد

واولياء بالتقريب والرفع ضد الوضع "يعنى الشرتعالي كاساحني من الرافع (بلند کرنے والا) آیا ہے۔ یعنی مؤمن سعید اور نیک بنا کر اور اپنے اولیاءاور دوستوں کو قرب عنایت فر ما كر بلنداورر فيع الشان كرتاب - كهراس مين لكهاب كدزجاج اس آيت كريمة في الفضة رافعة ''كَيْقْسِر مِنْ فُرِهاتِي مِن 'تهذفض أهل المعاصد وترفع أهل الطاعة ''ليني کناہ گاروں کو پہت کرے گی اور نیکوں کا مرتبہ بلند کرے گی۔ ( بعنی قیامت ) اوراس میں رفع کا معنى ايك اور بھى لكھا ہے كـ "تقريب الشي من الشي "ايك شي كودوس كر تقريب لے جانا ای طرح نساء مرفوعات کے معنی لکھے ہیں۔'نسساہ میک میات ''لینی وہ عورتیں جن کی تکریم کی جائ اور" رفع فلاناً الى الحاكم "كمعنى لكه من" قربه منه "اس كواس كقريب كرويااور وضع البعير في السير "كمعن ش الكام المائد" بالغ وسار ذالك السير" ليني كمال كو پنچايا اور وه سير چلايا، جس كوسير مرفوع كهته بين اورقر آن مجيد يس آتا ہے-" ر فعالما بعضهم فوق بعض درجات "ليني بم فيعض كربعض ربانداورر في القدر بنايا باور قرآن مجيدين آتا إ-" ولوشئنا لرفعناه بها "اگريم چا جيتوان كى وجدال كامرت باندكر تے اس كي تفيريس ابن كيرفر ماتے إين: "لوفعناه بها اى لوفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالايات التي آيتناه اياها "يين اس كويم إني آيول كسبب جو کہ ہم نے اس کودی ہیں۔ونیا کی غلاظت سے رفیع القدر بناتے۔ بیضاوی اور فتح البیان میں اس كِرْيب لكها بدابن جرياس كي تغير مين فرمات بين "واللوفع معانى كثيرة منها الرفع في المنزلة عنده ومنها الرفع في شرف الدنيا ومكارمها ومنها الرفع في الذكر الجميل والثناء الرفيع وجائز أن يكون الله عنى كل ذالك أنه لوشاء ل رفعه فاعطاه كل ذالك "ليني رفع بهت معنول كوهممل بـ ايك الله تعالى كحضور میں مرتبہ کی بلندی دوسراد نیامیں بزرگی اوراس کے حصول مکارم میں تیسراا چھے ذکراور بلند تعریف اور جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب معنی مراد ہوں اور اگر وہ جاہتا تو سب دیتا اور ای طرح حدیث مين اس دعامين جومين السجديين روهي جاتى ب-رفع كالفظ آياب اور مراداس سے مرتبہ: ''اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وارزقني وارفعني واجبرني ''اكاللاميرے گناه معاف کر مجھ پر رحم فرما۔ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے رزق دے۔ مجھے دفع المرتبہ فرما اوركى كوبورافرما ـ ترقدى كى ايك روايت على ب: "يريد الناس أن يضعوه ويابى الله

الا ان يسد ف عهم "الوك ان كوذليل كرنا چائة بين مكر الله تعالى أنيس عزت اور مرتبه يس يوصائكا كزالعمال على م: 'فتوا ضعوا يرفعكم الله ''تواضع كروالله تعالى تهارامرت بلنركر عاري المراك من عن "رفع الى السماء رفعه ضد وضعه ومنه الدعاء اللهم ارضعنى والله يرفع من يشاء ويخفض "العن رفع الى السماء وضع كاضر باوراى يروعا ہے كەاب الله ميرامرتبه بلندكراور ذليل نهكر۔الله تعالى جس كوچا بتا ہے۔ بلندكرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے۔ پست کرتا ہے۔ بیسب کی سب عبارتیں الی ہیں۔ جن سے ایک بھی الی عبارت نہیں جو کہاس امر پر قطعاً دلالت کرے کہ رفع کامعنی حقیقی اور وصفی بس رفع مرتبی ہے۔جو پچھٹا بت ہے وہ صرف بیکر رفع کا اطلاق رفع جسمی اور رفع مرتبی پر ہوتا ہے۔نہ بیکر رفع کامعنی مرتبی وضعی اور حقیقی معنی ہے اور رفع سے رفع جسی بھی مراد لے بھی نہیں سکتے کہ اپنی طرف سے لفت میں قیاس کرنا ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے اور پھراس وقت جب کہ ہم نے بیان کردیا ہے کہ لغت ادرتفیر میں اکثر استعال معنی لکھے جاتے ہیں۔ کسی طرح بھی جائز نہیں کہ بیکیا جائے کہ رفع كامعنى رفع مرتبي موتا باوربس بلكرت بيب كررفع كااصل اوروضعي معنى يبي ب كمايك چيزكا او پراٹھانا اجسام میں باعتبار حرکت اپنی اور انتقال معانی کے ہوگا اور معانی بلحاظ مقام اور پھر جب كة قرائن خارجية قرآن ياك، حديث شريف اوراجماع سياق وسباق سے دفع سے رفع جسمى ہى مراد تتعین ہوجائے تو دوسرامعنی یعنی رفع مرتبی مراد لینا ہرگز جائز اورمناسب نہیں۔ قاعده محدثةاختر اعيه

بعض لوگ کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی اوران کے مرید بھی اس خیال کے آدی
ہیں کہ لفظ رفع کا فائل جب کہ اللہ تعالیٰ ہواور صلماس کا لفظ الیٰ ہواور مفعول۔ اس کا ذمی روح ہوتو
اس کا معنی سوائے تقرب اور مرتبہ کے اور پھھ ہوبی نہیں سکتا۔ لہٰذا بل رفعہ اللہ بیں بھی بیجہ شرائط
مذکورہ تحقق ہونے کے بہی تقرب الیٰ اللہ مراد ہوگا۔ گربیسب غلط ہے۔ کیونکہ اقل تو بیلوگ تو اعلا
کی اور اصطلاحات کی قید کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ گر جہاں کہیں ان کا مطلب ٹابت ہو۔ دو سرایہ
قاعدہ کسی ایس کتاب بیل نہیں جو کہ قواعد اور اصطلاحات بیل کھی گئیں ہیں اور لغت بیل ہونا کوئی
مفید نہیں۔ کیونکہ لغت کا بیہ وظیفہ ہی نہیں کہ وہ قواعد بیان کرے۔ تیسرا اس لئے کہ بید ایس نظنی
استقر الی غیر مفید ہے جو کہ حض طن کی مفید ہے نہ کہ یقین کی۔ چوتھا یہ کہ اس سے یہ کہاں سے ثابت
ہوا کہ رفع کا معنی ایس ترکیب میں ہمیشہ رفع روحی ہی کا ہوا کر سے گا۔ فقط اتنا ٹابت ہوا کہ رفع ایس

ترکیب میں مفید رفع مزات کا بھی ہوتا ہے۔ پانچواں سد کہ ایسی قیودوں کو بڑھانا خود ایک زیردست جوت ہے کہ رفع کا معنی حقیقی رفع روی نہیں۔ ورنہ قیدوں کا زیادہ کرنامحض بریکار ہے۔
کیونکہ اصل اور وضعی معنی محتاج قرینہ اور کسی امر خارجی کا ہر گزنہیں ہوتا۔ چھٹا سد کہ اگر اس قاعدہ
اخر اعیہ کو مان لیاجائے تو وہ قواعد جن کے بغیر قرآن مجید کا بجھٹا نہایت ہی وشوار اور معتقد رہے اور
قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کاعلم سواان کے ہوئی نہیں سکتا۔ ان کو کیوں سلیم نہیں کیا جاتا۔
جن ہے روز روش کی طرح رفع جسی ہاہت ہوتا ہے۔

سانواں بیک بیقاعدہ اختراعیداگر مان لیاجائے تواس مثال سے توٹ جاتا ہے۔ (می بیاری جدر اللہ میں سروۃ المنتهی ' (یعن پھر میں سروۃ المنتهی ' (یعن پھر میں سروۃ المنتهی ' (یعن پھر میں سروۃ المنتهی کی طرف اٹھایا گیا۔ ﴾

و كيهيئ يهال صيغه رفعت كو ماضى مجهول الفاعل بيابين بنعل الياب جس كا فاعل در حقیقت الله تعالی بی ہے۔ جبیا کہ خلقت کو ماضی مجہول الفاعل ہے لیکن فاعل اس کا در حقیقت الله تعالى بى ہے اور مفعول بدذى روح ( يعني آنخضرت الله ) بين اور صليمي لفظ الى ہے اور معنى مرادسدرہ امنتهی پراٹھائے جانے کے ہیں۔نہ کدرفع مرتبہ کوبطور کنابیاس رفع کورفع مرتبہاور تقرب لازم ہے۔ کیا کوئی مرزائی وغیرہ اس کےخلاف کھ سکتا ہے؟ کہ اس سے رفع جسمی مراد نہیں ہے۔ بلکەر فع سے مرادر فع روحانی ہے۔ ہرگز نہیں اور پھراس کتاب کے خلاف جس کومرزا قادیانی مجى بعد كتاب الله اصح الكتب مانت مين آتھواں اس لئے بيقاعدہ اختر اعيه غلط ہے كما كريم كها جائے کہ لفظ خلق کا جہاں فاعل اللہ تعالی ہواور مفعول بہذی روح بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آدم اور حواعليم السلام كرمو ومال علق مراد نطف يداكرنا بي كوكياس على كامعنى نطفه ہوجائے گا۔ ہرگزنہیں بالکل غلط بلکہ دیکھا جائے گا۔ جہاں کہیں قرینداس امر پر قائم ہوا کہ نظفہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہاں بیمرادلیں کے ندکہ ہرایک جگدایے ہی رفع کالفظ جب قرائن خارجیداورسیاق سباق سے رفعجسی مراوہو۔وہی لیس کے حاصل میکدرفع کامعنی ہرجگدرفع رتبی لینا گوقر ائن اور سیاق وسباق اس کے خالف ہوں۔ ہرگز جائز نہیں۔ ہاں جس جگہ قرائن وغیرہ سے رفع رتبی اور تقرب روحانی کے مخالف نہ ہوں۔ وہاں پر مراد لے سکتے ہیں۔ بعنی یوں خیال فرمایا جائے کہ بلحاظ قرائن وسیاق وسباق ہمیشہ رفع جسی لیں گے اوران کے بغیر رفع روحانی لے سکتے میں نہ کہ بیہ جہاں رفع مستعمل بالی ہوتا ہے اور فاعل الله تعالی اور مفعول بدذی روح ہووہاں رفع

مرتی ہی مرادلیں مے۔ترکیب دلیل یوں ہوسکتی ہے۔ بدر فع مقید یعنی بلحاظ قرائن وسیاق وسباق ہاور جوالیار فع ہوتا ہے وہ مفیدر فع جسی کا ہوتا ہے۔ لہذا بیدر فع مفیدر فع جسمی کا ہے۔ ریم فیہ عامدے جو بالكل صح باور اگرىيكها جائے كه چونك بدر فع منتعمل بالى باور جور فع ايبا بوتا ب وہ رفع منزلت پر دلالت کرتا ہے تو البذابير نع رفع منزلت پر دلالت کرتا ہے۔ تو ظآ ہرہے کہ اس میں دوام نہیں ہے۔ بلکہ میرمطلقہ عامہ ہے۔ کیونکہ مطلقہ عامہ وہی قضیہ ہوا کرتا ہے جس میں حکم بالثبوت يا بالسلب في وفت من اوقات وجود الموضوع كياجائه اوريهال اوقات ذات الموضوع مطابقت باصل واقعه اور سیاق وسباق اور دلالت اور اراده میا عدم ان کا ہے۔ پس بعض اوقات الذات ميس ليعنى بوقت مطابقت باصل واقعه وسياق وسباق ودلالت واراده مرادر فع منزلت موگ اوران کےعلاوہ اوقات میں دلالت رفع منزلت پر ہرگزنہیں ہوگی اور طالبعلم جانتا ہے کہ پیرقضیہ عرفید عامه جومفید دوام ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ مطلقہ عامہ ہے جو کہ جوت الحکم فی وقت من الاوقات كامفيد ہوتا ہے۔ كيونكه عرفيه عامه من حكم بدوام السلب مابدوام الثبوت بشرط الوقت ليني بوصف العجو ان کیا جاتا ہے۔ جیسے کل کا تب متحرک الاصالح بالدوام مادام کاتباً اور قضیہ مذکورہ میں ليخن الرفع المستعمل بالى ميس وقت مطابقت يا عدم مطابقت وغيره كووصف اورعنوان موضوع نهيس تشهرايا كيا اور نيز بيشكل منتج نهيس ب-"هدا الرفع مستعمل بالى وكل الرفع هكذا فهو يدل على الرفع الروحاني فهذا يدل على الرفع الروحاني "كوتك كبرى الرمطاقة عامه بيق متيجدوي مطلقه لكلا جوكه دوام كاقطعاً مفيرنبين اورا كرع فيه عامه بتوحداد سط كرزنيس \_ کیونکہ صغریٰ میں محمول مطلقہ عامہ ہے اور کبری میں موضوع عرفیہ عامہ ہے۔ گیار ہوال بید کہ اگر اس قاعدہ کو مان لیاجائے اور رفع سے مرادر فع روحی مرادر کھاجائے تو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اور اجماع كاخلاف لا زم آتا ہے اوران میں سے ہراكك كا الكارموجب كفر ہے۔ العياذ بالله! رفع الى الله يعمراد

رفع الى الله صعود الى الله اورع وج الى الله وغيره سعم ادهيقى طور پرالله تعالى كى ذات مقدسة بيس بوسكى - كيونكه الله تعالى ك لئي كوئى مكان مقرر نبيس كرسكة - وه لا مكان به اور بلحاظ وصف غلم كاس كوتمام مكانوں اور كينوں كى طرف نبيت برابر ب- بلكه مراد رفع الى الله سے آسان كى طرف الله انا به جوكه ملائكه مقربين كامحل اور مقرب حقر آن مجيد ميں وارد ب- "واليه مسعد الكلم الطيب "لعنى الله تعالى كى طرف كلمات طيبات براه حات بين- "والمعمل يصعد الكلم الطيب "لعنى الله تعالى كى طرف كلمات طيبات براه حاسة بين- "والمعمل

الصالح يرفعه "اورنيك على كوالله تعالى الهاليراج اورمعي نبيل كوالله تعالى اليد مكان كى طرف اٹھالیتا ہے۔ کیونکہ وہ لا مکان ہے۔ بلکہ عنی یہ ہے کہ ای جگہ اور محل میں جو کہ اعمال صالحہ ك لئ اس فمقرركيا ب- الحالية إب جس كانام عليين باورحديث يس ب- ( بخارى جا ٣٥٤)''عـن ابي هريرةٌ عن النبي عَنْهُمْ قال الملئكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلؤة الفجر والعصر ثم يعرج اليه الذين باترافيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فقالوا تركناوهم يصلون واتيناهم يصلون "لعنى حضرت ابو مريرة روايت فرماتي مي كمآ تخضرت علي نے فر مایا کہ فرشتے آ کے پیچھے آتے ہیں۔ کچھرات کواور پچھدن کواور نماز صبح ادر عصر میں دونوں اکشے ہوجاتے ہیں۔ پھرچڑھ جاتے ہیں طرف الله تعالیٰ کی وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گذاری۔ پھر اللہ تعالی سوال کرتا ہے۔ حالانکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ کس حالت میں تم نے میرے بندوں کوچھوڑ اتو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کونماز پڑھتے ہوئے چھوڑ ااور جب ہم ان کے ياس مَنَ تووه نماز پڑھتے تھے۔اس حدیث میں عروج الی اللہ سے عروج الی السماء ہی مراد ہے۔ نه كوئى معنى اورعروج الى الله اوررفع الله كى ايك بى صورت ہےاور (صحيم مسلم جام ٩٩) ميں ہے: "يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار" يعنى الله تعالى كاطرف سعون عمل سي پیش تررات کے ممل اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی معنی ہے جو کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ نہ یہ کہ الله تعالی کا کوئی مکان ہے۔اس کی طرف اٹھائے جائے ہیں۔ بلکہ صاف طور پر بیرحدیثیں آیت ند کورہ کی تفسیری ہیں اور مرزا قادیانی کو پیجھی تسلیم ہے کدر فع الی اللہ سے مرادیبی ہے کہ آسان کی طرف الله الاومحل مقربين مين بيجانا وش كواعلى عليين كهتم بين-

(ازالداوہام ۲۸۳ بززائی جس ۲۹۹) آیت 'بل رف ی الله ''کے متعلق لکھتے ہیں۔ رفع سے مرادروح کا عزت کے ساتھ خداتعالی کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ (ازالداوہام ۵۹۵ بزائن جس ۲۳۳) پر لکھتے ہیں کہ جیسا کہ تقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعدموت ان کی رومیں علمین تک پہنچائی جاتی ہیں۔

(ازالداوہام ۲۰۳۰، فرائن جسم ۲۳۳) پر لکھتے ہیں: '' بلکہ صریح اور بدیمی طور پرسیاق وسباق قرآن مجیدسے ثابت ہور ہاہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعدان کی ردح آسان کی طرف اٹھائی گئی۔'' اور نیز جب کہ رفع الی اللہ سے بقرائن خارجیدالی السماء مراد ہوگا۔ تو وہی

متعین اور مراد ہوگا۔ بہرنج عبارات متذکرہ بالاسے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی رفع الی اللہ سے مراد آسان کی طرف اٹھائے جانے کا نام ہے۔اس لئے کہ جب آپ ارواح کے اٹھائے جانے کے جوکہ آسان کی طرف ہے قائل ہیں۔جیبا کہ خوداس کھلیین اور آسان کے لفظ ت تجير كرر ب بين تواب بل رفعه الله اليه مين حضرت عيسىٰ عليه السلام كوزنده بجسده العصري المحائے جانے کا بیان ہے یا کہ بعد موت ان کے رفع روحانی کا ذکر ہے اور سیکہنا کہ 'د افعال المی ورفعه الله اليه وانى ذاهب الى ربى وياتيها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك واتخذ الى ربه سبيلا" وغيره الفاظين لفظ اليه ياالى ربى وغيره سيحض قرب ورفع مراد ہاوربس محض بوداین ہے۔اس لئے کہ ہم نے مرزا قادیانی کی تفسیر سے ثابت کردیا ہے کہ اس ہے مرادآ سان ہے۔ دوسرے اس لئے کہ جب تغییروں میں مید عنی آچکا ہے اور مفصلاً بیان کیا گیا ہے کہ مراد آسان اور علیین ہے تو صرف قرب اور رہ بہ وغیرہ معنی کرناتفیر بالرائی نہیں تو اور کیا ہے۔ تيسرااس لئے كەللى ربى وغيره الفاظ سے أكر بھى قرب اورمنزلت كابھى معنى ليا جائے تو كيااس ہے قاعدہ کلیہ نکل آیا کہ خلاف اس کا جائز نہیں۔ گوقر ائن خارجیہ اس کے مخالف ہوں۔ چوتھا اس لئے کہ ارجعی الی ربک میں مرادنفس انسان ہے نہ کہ جسم مع الروح اور اس کا قیاس فاقلوا انفسکم وخلقکم من نفس واحدہ وغیرہ پر کرنامحض بے جا ہے۔ کیونگہ قبل کشس پروا تع نہیں ہوسکتی اوراسی طرح نفس اورروح سے ایجاد بھی عادت الہیہ کے خلاف ہے۔ لہٰذالا محالہ جسم اور ذات ہی مراد ہوگی۔ بخلاف ارجعی الی ریک کے کہ اس میں نفس ہی مراد ہے۔ کیو تکہ جب خودهم قرآنی میں لفظ نفس کا آچکا ہے اور کوئی محدوز وخدش عقلی وشری لازم بھی نہیں آتا توبلا وجد کیسے مان لیا جائے کہ یہال سے مرادمع الروح ہےنہ کی نفس فقط لفظ صلب صلب جبیبا کہ مجمع الیجاراور لسان العرب میں صلیب سے مستق ب\_جس كامعى خون اورج بي ب-لسان العرب ميس ب- "الصليب هذا القتلة المعروفة مشتق من ذالك لامروه كه وصديده يسيل "اينى صليق كاايك مشهور طریقہ ہے۔ کوئکہ اس کی (جس کوصلیب دیا جائے) فخ اور پیپ بنگلتی ہے۔ و کیصے صلب کا اصل معنی فخ اور پیپ کہدر ہے ہیں اور قل کا خاص ایک فرد حقق وموجود بتاتے ہیں کہ وہ قل مصروف ہے۔ تاج العروس میں ہے۔ 'المصليب الودك ''ليني صليب ودك يائ كو كہتے ہيں اوراس كَ آكَ كَتِ يَن - 'وسمى المصلوب لما يسيل من ودكه والصليب هذا القتلة المعروفة مشتق من ذالك لان ودكه وصديده يسيل "يعنى مصلوب كومصلوب كهنه كل

وجديمي برك ال كى مخ اور بيب بكلتى باورصل قل كاليك معروف طريقة بجواس يعنى صلیب سے مشتق ہے۔ کیونکہ مصلوب کی مخ اور پیپ بنگلتی ہے۔ کس قدرصاف ہے کہ صلب کا معنی مخ اور جربی اور پیپ ہے۔ گر چونکہ سولی پر چڑھانے اور چار پیخ کرنے سے خون اور چر بی بہتی ہے البذااس فحض کوجس کوسولی پرچڑ ھایاجائے مصلوب کہاجا تا ہے۔ "تسميه السبب باسم المسبب مجازاً "اوريه بالكل جائز م مخفر المعاني من م-"او تسمية الشي باسم مسيه نحوا مطرت السماء بناتاً اى غيثاً لكون النبات مسباً عند "آ ال نے انگوری برسائی لینی بارش برسائی۔ دیکھتے بارش سبب ہے۔ انگوری مسبب ہے اور مسبب کا اطلاق سبب پر كر ديا ہے۔ و مكذا في المطول والتجريد والدسوتي وغير مامن الكتب اور مينہيں كه مصلوب کا اطلاق وحمل قبل ازمقتولیت ہوئی نہیں سکتا۔ ایک تو اس لئے کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرااس کئے که مرزا قادیانی (ازالداوہام ص۸س، تزائن جساص ۲۹۴) پرخود لکھتے ہیں۔'' منشاء ما صلوہ کے لفظ سے ہرگز نہیں کہ سے صلیب پر چڑھایا نہیں گیا۔ بلکہ منشا سے کہ جوصلیب پر چرُ هانے کا اصل مدعا تھا بعنی تل کرنااس سے خدا تعالی نے سے کومحفوظ رکھا۔ " تیسرااس لئے کہ خود مانتے ہیں کہ سے علیہ السلام صلیب پرچ وائے گئے اور مصلوب یہی موتا ہے کہ صلیب برچ وایا وا۔ چوتھا اس کئے کے صلیب بروزن فعیل ہے جو جمعنی مفعول آیا کرتا ہے۔ جبیبا کہ جرتے جمعنی مجروح قبل بمعنى مقتول اورجب امرمسلم ہے كەحفرت مسيح علىيدالسلام صليب برچ مائے تھے تو قبل ازمقة ليت كياصليب يعنى مصلوب نهيس موسكما اوراس وقت فعيل جمعنى مفعول نهيس أسكما بع؟ ببرصورت بيثابت بواكقبل مقتوليت مصلوب كهدسكة عين البذا كوصلب كامعنى بوجدابي اهتقاق كے خون اور چ بى ہے۔ ليكن اگر كوئى قريداس بات برقائم موكيا كه يهال صليب كامعنى مجازى بى بعجة رائن غارجيه تعين موچكا إدراى طرح چونكه سولى يرج هانا بھى مجمله اسباب قتل سے ہے۔ صلب کا اطلاق مجازی طور پرمسبب معنی تل پر ہوسکتا ہے۔ چنانچد اسان العرب سے مذکور ہوا۔ "الصلب القتلة المعروفة "العن ملب مرادل ماوريمى جائز م مختصر المعاني مين -- "تسمية الشي باسم سبيه نصر وعينا الغيث اي النبات الذي سببه الغيث "العنى ممن فرارش كوج اياليني الكورى كويهال غيث سبب باورا تكورى مسبب باور مسبب يرسبب كامعنى غيث كالطلاق كياكيا ج-"هكذا من التجريد ودلائل الاعجاز والمفتاح وغيرها من الاسفاد "اوريكها كصلب كامعنى بدى تورّنا ب-قاموس ميس

ہے۔' واسما قدم مکة اتاہ اصحاب الصلب ای الذی یجمعون العظام ویستخرجون ودکھا ویاقدمون به ''یعنی جب آپ مکم مظرین آئو آپ کے پاس اصحاب صلب آئے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ ٹریوں کو جمع کرتے ہیں اور چکنائی اور شور با تکا لتے تھے۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ قاموس کا مفہوم صرف چکنائی کا نکالنا اور شور با نکالنا ہے۔ اس لئے کہ صلب کا معنی چر فی افلان المعنی ٹری تو ڈنا ہے اور کا معنی چر فی اور چکنائی وغیرہ بغیر ٹری تو ڈنا ہے اور اس خیال ہے بھی صلب کا معنی ٹری تو ڈنا نہیں ہوسکتا کہ چر فی اور چکنائی وغیرہ بغیر ٹری تو ڈنے کئل نہیں سکتی۔ ورنہ چا ہے کہ ایس ہر چیز کو صلب کہا جائے۔ جس کے بغیر چر فی اور چکنائی نہ کئل سکے۔ چیسے ذری اور موت طبعی وغیرہ اور جب کہ صلب کا اطلاع ذری اور موت طبعی پرنہیں کیا جاتا اور نہ بی ان کو صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڈی تو ڈنا بھی صلب کا معنی ہرگز نہیں ہوسکتا۔ پس قابت ہوا کہ صلب کا معنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تو ہڈی تو ڈنا کھی صلب کا معنی ہرگز نہیں کیا جو سکتا۔ پس قابت ہوا کہ صلب کا معنی صرف خون اور بہتے و چر فی کا نکالنا ہے اور قبل از قتل کی

لفظنل

لسان العرب میں ہے۔ 'قتله اذا اسات بضرب او حجر اوسم او علة ''اس نے اس کول کردی۔ جب کہ ضرب زہر وغیرہ سے اس کی موت واقع کردی۔ تاج العروس میں اس کے قریب ہے۔ مفردات امام داغب میں ہے۔ ' اھل القتل از الله السروح عن السجسد ''اصل معنی تل کے یہ ہیں کہ دوح کوجہم سے ملحدہ کردیا جائے۔ مندرجہ بالاحوالہ جات سے ثابت ہوا کو تل کا اصل معنی جان سے ماردینا ہے۔ کسی چیز سے مود لہذا جان سے ماردین کے بغیر اگر کسی معمولی ضرب میں اطلاق کیا گیا تو معنی مجازی ہوگا۔ گر باد کہ گوتل کا وضعی اور اصل معنی جان سے ماردینے کا ہے اور عند الاطلاق کی مراد ہوگا۔ گر جب کہ کوئی خارجی امر اصلی معنی لینے سے مانع ہوا تو مجازی معنی ہی مراد ہوگا۔ گر جب کہ کوئی خارجی امر اصلی معنی لینے سے مانع ہوا تو مجازی معنی ہی مراد

تشبيه

تشبیہ بیہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کسی مناسبت کی وجہ سے دل میں مشابہت دینا۔ جیسے کہا جائے کہ زید بہادری میں مثل شیر ہے تو زید کو ایک نسبت یعنی بہاوری کی وجہ سے شیر کے ساتھ ہم نے مشابہت دی ہے اور جس جگہ مشابہت ہوتی ہے وہاں چار چیزیں ہوں گی۔ایک مشبہ بعنی جس کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہ بنایا جائے اور دوسری مشبہ بہ بین جس کے ساتھ مشابہت دی جائے مشابہت دی مشابہت دی مشابہت دی ہے اور چوشی آلہ تشبیہ لیمن وہ جرف جو کہ تشبیہ ندکور پر دلالت کرے۔ جیسے مثال مذکور میں زید مشبہ ہاور شیر مشبہ بداور بہادری وجہ شبہہ اور لفظ مثل آلہ تشبیہ۔ مگر یا در ہے بھی تشبیہ میں بعض چیزیں مذف کردی جاتی ہیں۔ بھی مشہ بھی وجہ مشابہت وغیرہ۔

يقين علم ظن،شك

لیقین مشخکم اور جازم اعتقاد کو کہتے ہیں۔ گرقابل زوال ہوتا ہے اور علم بھی اعتقاد جازم اور شخکم کو کہتے ہیں۔ گرقابل زوال ہوتا ہے اور شکہ جس اور شکہ جس اور شکہ جس میں کم کا بل زوال نہیں ہوتا اور ظن اعتقاد جانب رائج کو کہتے ہیں اور شکہ جس میں کم کی دونوں طرفوں میں برابر ہوں اور بھی یقین ظن شک عدم علم پر بولے جاتے ہیں۔ یعنی غیر اعتقاد جازم سخکم پر۔

هقيقة ومجاز وكنابير

حقیقت بیہ کہ ایک لفظ کواس کے وضعی اور اصل معنی میں استعمال کیا جائے اور مجازیہ
کہ ایک لفظ کو وضعی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں بوجہ کسی مناسبت کے استعمال کیا جائے اور اس
میں شرط ہے کہ جس وقت مجازی معنی میں لفظ کو استعمال کریں گے اس وقت حقیقی معنی اس سے مراو
نہیں لے سکتے اور کنایہ بھی مجاز ہی ہے۔فرق صرف اتناہے کہ یہاں جس وقت کنائی معنی لیس گے
حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں۔

ظاهري معنى اورتاويل

واضح رہے کہ آیت حدیث ہے جو ظاہری معنی مجھ میں آتا ہے۔ وہی ماننا پڑے گا۔
بشرطیکہ کوئی مانغ عقلی یا شرعی موجود شہو۔ بیامرایباروش ہے کہ مسلم اس کا انکارنہیں کرسکتا جی کہ مرزا قادیانی کے خلیفہ اوّل مولوی نورالدین نے بھی جن کی بڑے زور سے مرزا قادیانی نے توشق کی ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۵۳۱، نزائن جس ص ۱۳۲) میں کہھا ہے۔ ''ہر جگہ ناویلات و آمثیلات استعادات و کنایات ہے اگر کام لیا جائے تو ہرایک طحد منافق، بدعتی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الی کلمات طیبات کولاسکتا ہے۔ اس لئے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے۔' دیکھئے کس قدرصاف ہے کہ بغیر قرید، واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے۔' دیکھئے کس قدرصاف ہے کہ بغیر قرید، واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے۔' دیکھئے کس قدرصاف ہے کہ بغیر قرید، واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے۔' دیکھئے کس قدرصاف ہے کہ بغیر قرید، واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے۔' دیکھئے کس قدرصاف ہے کہ بغیر قرید، واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے۔' دیکھئے کس قدرصاف ہے کہ بغیر قرید، واسطے اسباب تو یہ امور موجبات حقہ کا ہونا صروری ہے۔' دیکھئے کس قدر صاف ہے کہ بغیر قرید، کیلیں کہ کا ہونا صروری ہے۔ کیلی کے کہ کا ہونا صروری ہے۔ کیلی کیلیں مین ہرگر نہیں چھوڑ ہے جا کیلی

ورنددین ایک کھیل اور بازیچه کطفال بن جائے گا اور ہر لمحد بے دین اپنی رائے کے موافق قرآن مجید اور حدیث پاک کے معنی لے کرنیا ند ہب ٹابت کردےگا۔

اب ہم امور متذکرہ بالا کے بعد ہم آیت فدکورہ الصدرے وجوہ استدلال بیان کر نے ہیں۔ جن کی وجہ سے امر متنازعہ فیہ میں یعنی فقرہ بل رفعہ اللہ میں حضرت مسے علیہ السلام کے زندہ بحد العصر کی اٹھائے جانے کا بیان ہے یا کہ روح فقط کے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ روز روش کی طرح حق حق اور باطل باطل متناز ہوجائے گا۔

"وما توفيقي الابالله وما اريد الا الاصلاح"

وجوهُ استدلال

بعض وہ امور جن پر آیت ندکورہ کا سمجھنا موتون تھا۔ بیان کرنے کے بعداب آیت متعلقہ کو دوبارہ نئے سرے سے ذکر کرتے ہوئے اس سے حیات مسلح علیہ السلام پراستدلال بیان کیا جاتا ہے۔ غور سے ساع فرما ہے۔

قرآن مجید: "وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتاناً عظیماً وقولهم انا قتل المسیح بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذیب اختلفوا فیه لغی شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزاً حکیما (النساء) "﴿ (اوریهوویول پراس بیقینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزاً حکیما (النساء) " ﴿ (اوریهوویول پراس وجریم بی لعنت بوئی) بسبب ان کے لفر کے اور بوجرم کم (صدیقه) پر بہتان ظیم لگانے سے اور ان کے اس قول کی وجرے کہ ہم نے می الله کے رسول کوئل کردیا ہے۔ حالانکہ نہ انہوں نے اس کوئل کر ویا ہے۔ حالانکہ نہ اور بلا شبروہ لوگ کیا اور نہیں اس کوسولی ویا۔ بلکہ ان کے لئے اس کی طرح کا ایک شبیریناویا گیا اور بلا شبروہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا (عیسی علیہ السلام) کے بارے میں وہ شک وشبر میں بیں۔ ان کے پاس اس کا کوئی سی شبوت اور علم نہیں کیا۔ بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف یعنی آسان پر اشالیا اور وہ علی علیہ السلام) کوئل نہیں کیا۔ بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف یعنی آسان پر اشالیا اور وہ عالیہ علیہ حست والا ہے۔ کہ

ا است اس آیت کریمہ سے فابت ہوا کہ یہود پراس دجہ سے لعنت پڑی کہ انہوں نے بیکہا کہ ہم نے مسیح کولل کردیا ہے۔ لہذا سے کومقتول دمصلوب کہنا ملعون بنتا ہے۔ فابت ہوا کہ مسیح ابن مریم زندہ ہے۔

سسس فی مسل کا بیا جب عیسیٰ بن مریم کوتل وسولی نہیں دیا گیا تو اس کواللہ نے آسان پر اٹھالیا۔ وجہ یہ کہ رفعہ کی خمیر سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جس سے تل اور صلب کی نفی کی گئے ہے اور ظاہر ہے کو قبل اور صلب روح معہ جسم کا ہوسکتا ہے۔ نہ صرف روح کا لہٰڈار فعہ سے بھی اسی روح اور جسم ہردوکی طرف اشارہ ہے۔ لین اللہ نے سے کوجسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھالیا ہے۔ اور جسم ہردوکی طرف اشارہ ہے۔ لین اللہ نے سے کوجسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھالیا ہے۔

اور م م بردوی طرف اسارہ ہے۔ یہ اللہ الیہ "میں بل تردید ہے جو کدوم تفاد کلاموں میں سے ۔۔۔

ہم ہم بردوی طرف اسارہ ہے۔ یہ اللہ الیہ "میں بل تردید ہے جو کدوم تفاد کلاموں میں آتا ہے۔ جیسا قرآن میں وارد ہے۔ 'وقالوا اتخذ الرحمن ولد آسبحنه بل عباد مکرمون " کھار نے بیکہا کرمن نے اولا دبنائی ہے۔ کھ فرمایا کروہ اولا دبنانے سے پاک ہے۔ وہ ملائک معزز بندے ہیں۔ یہاں پربل کے پہلے ولدیت اور بعد میں عبودیت ہو اوردونوں میں تفاد اور تنافی ہوا آت ہے میں بل کے لئے پہلے قل وصلب ہے اور بعد میں رفع الی اللہ ہے۔ اس تفاد اور تنافی ہوا درفع روحانی لی جائے تو ''ما قبل اور ما بعد "مل میں تفاد نہ رہا۔ بلکہ دونوں جمع ہو سے ہیں۔ د کھے شہداء کا وجود تل ہوجاتا ہے اور روح آسان پراٹھائی جاتی رفع جسمانی مرادر کھاجائے۔ جس کا پہلے ذکر آرہا ہے۔

میں۔ آیت نہ کورہ میں سب ضمیریں سیح کی ذات کی طرف رجوع کر رہی ہیں اور اس ذات کو چنداوصاف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سیح ، ابن مریم عرفی

نام ہے اور سے اور رسول اللہ اوصاف ہیں۔اور بیشمید اور اوصاف ذات پر اطلاق کی جاتی ہیں نہ کدروح بر۔

۲ ..... الله تعالى في حضرت من كويبود سے پاك كرف اور بنى اسرائل سے محفوظ ركھنے كا وعده كرر كھا ہے - جيساك "در مطهرك من الذين كفروا" اور" اذكففت بنى اسد الئيل عنك "اس پردلالت كرتا ہے - اب اگرميج كول ياسولى چر بانا وغيره مان لياجات تو وعده ميں خلاف لازم آتا ہے جوكم تامكن ہے - تابت ہواكم سے زندہ ہے -

کسس اگر رفع سے مراد رفع روحانی بصورت موت تعلیم کرلیں تو مانیا پڑے گاکہ وہ رفع یہود کے قتل اور صلب سے پہلے واقع ہوا ہے۔جیسا کر آن مجید میں ہے۔"ام یقولون به جنه بل جاء هم بالحق "یہاں پر طاحظ فرمائے کہ"مجیدت بالحق "ان کے مجنون بل کہنے سے پہلے تقق ہے۔ نیز فرمایا:"ویقولون اننا لتارکوا الهتنا الشاعر مجنون بل جاء هم بالحق "ویکھے یہاں بھی"مجی "مجید ت بالحق "ان کے شاعر مجنون کہنے سے پہلے ہوتا ہے گر آیت کر پر زیر بحث میں بھی رفع روحانی بمعنی موت یہود کے قل وصلب البت ہے۔ لہذا جا ہے۔ حالانکہ ہمیں خود مرزا قادیائی کہتے ہیں کر رفع روحانی بمعنی موت قبل وصلب یہود کے بعد مقتق ہوا ہے۔ چنا نچہ آپ فرمات ہیں کہنے میں کدرفع روحانی بمعنی موت قبل وصلب یہود کے بعد مقتق ہوا ہے۔ چنا نچہ آپ فرمات ہیں کہنے میں کندہ رہے۔ پھروفات پائی اور سرینگر کے اور وہاں عرصہ دراز تک یعنی ستاس سال تک زندہ رہے۔ پھروفات پائی اور سرینگر کے خانیار میں مدفون ہوئے۔ وہیں آپ کا مزار ہے۔ (نعوذ باللہ)

۸..... رفع کا لفظ صرف دو نبیوں کے لئے مستعمل ہوا ہے۔حضرت عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کے لئے ''ور فعدنداہ مکاناً الیاس علیہ السلام کے لئے ''رفعہ الله الیه ''عیسیٰ علیہ السلام کارفع قطعی اور حتی طور پرجسمانی انداز علیہ اللہ اسلام کارفع قطعی اور حتی طور پرجسمانی انداز پر ہے۔جیسا کہ تفاسیر معتبرہ میں ہے۔ (روح المعانی جہ ص ۱۸۵، کبیرج مص ۵۳۵،معالم التزیل جسم ص ۷،درمنثورج می ۲۷، خصائص کبری جام ۱۵، انتو حات کیدج سم ۱۳۵۱) پر بھی یوں ہی ہے۔ لہذا میسیٰ علیہ السلام کا بھی رفع جسمانی ہوتا جا دونوں میں رفع اللہ ہی کافعل ہے۔

ثابت ہوا کہ سے زندہ ہیں

9..... قرآن من آپ كمتعلق ب-"وايدناه بروح القدس" بم ف مسيح كى روح الله ين جرائيل سے تائيد كى اس سے ثابت ہوتا ہے كہ من كار فع جسمانى ہوا كوئكه رفع روحانى پر حضرت عزرائيل عليه السلام مقرر ہيں۔

ا اسس بیکام قصر الموصوف علی الصفة قصر قلب کی صورت میں ہے۔ یعنی حضرت عیسی علیہ السلام آل وصلب پر مقصور ہیں۔ رفع جسمانی ان کے لئے ثابت نہیں اور قصر قلب میں ہر دوصفیں آپس میں متفائر اور متنافی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مختصر المعانی مطول وغیرہ کتب بلاغت میں فرکور ہے اور یہاں پر ووصفیں ایک قمل وصلب ہے اور دوسری رفع الی اللہ ہے۔ اب اگر رفع ہے رفع روحانی مرادلیا جائے تو ہر دوصف قبل وصلب اور رفع روحانی میں منافا قاور تفائر نہیں ہوگا۔ بلکہ دونوں کا اجتماع جائز ہے۔ جیسا کہ مقتول فی سیل اللہ میں آل اور رفع روحانی ہر دورج ہوجاتے ہیں تواس وقت علم بلاغت کا مسلمہ قاعدہ ٹوٹ گیا اور بیدرست نہیں۔ کیونکہ بیتواعد قرآن مجمد بحضے کا تواس وقت علم بلاغت کا مسلمہ قاعدہ ٹوٹ گیا اور بیدرست نہیں۔ کیونکہ بیتواعد قرآن مجمد بحضے کا معیار ہیں اوراگر رفع سے مرادر فع جسمانی مرادلیں۔ جیسا کہ سیاق وہا ہتا ہے تواس تقذیر پر دونوں کا اجتماع نامکن ہے۔ جس پر مدمی لینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جسمانی ثابت ہے۔

"و هو المطلوب"

اا۔۔۔۔۔ ''قبصر العوصوف علے الصفة ''کامطلب بیہ کہ ایک مخفی کی چنداوصاف میں سے صرف ایک کواس کے لئے ثابت کرنا اور بقیداوصاف کی نفی کرنا۔

اور 'قصر الصفة على الموصوف ''كامتن بيب كرايك وصف كوجوكه چند اشخاص كي صفت بن على بير عرف ايك كي خابت كرنا اور باقى افراد سي كن كرنا و

تصرقلب بيه بوتا ہے كہ يتكلم مخاطب كے اعتقاد كے برعكس عكم كرے اول كى مثال المائيد الا قائم "جب كه المائيد الا قائم "وسرے كى" ماذيد الا قائم "جب كه مخاطب" ماذيد الا قائم "جب كه مخاطب" ماذيد الا قائم "جب كه مخاطب" ماذيد الا قائم " اعتقاد ركھتا ہو يہودكا وكئ تھا كہ ہم نے سیلی عليه السلام كويتي طور پر قل كرديا ہے جو كہ المسيع "كمان كاكئ وجو ل سے مؤكد كرك لا تااس پر صرح ولالت كرتا ہے ہوكا للہ تعالى نے" ما قتلوہ يقينا "كه كرروكرويا ہے كہ يہودكا ت كويتي قتل كرنا ظاہرى وعوى ہے جو كہ بالكل غلط ہے۔ يونكه ہم نے ان كوكلى طور پر يہودى مختلة ول سے بچاتے ہوتے اوپر اٹھالیا ہے۔ اس سے بيوہ ہم بھى اڑكيا كہ يہودكوت عليه السلام كرتے ہيں۔ يونكہ ودكوت عليه السلام كرتے ہيں۔ يونكہ ودكوت عليه السلام كرتے ہيں۔ يونكہ وہ قول ہيں تھا كہ يكون ہے۔ نہ كہتے ہيں۔ يونكہ وہ قول ہيں تھا كہ يكون ہے۔ نہ كہتے ہيں۔ يونكہ وہ قو جسم اٹھا لے گئے۔

۱۲ ..... اگررفع سے رفع روحانی مرادلیاجائے تو آیت کے آخریس 'وکان الله عندیز آیت کے آخریس 'وکان الله عندیز آحکیما ''ارشادفر ماناموز ول معلوم بیس ہوتا۔ کیونکہ ایسا کلام اس وقت کہاجا تا ہے۔ جب وہاں کوئی خلاف عادت یا اہم کر دار کا سامنا کرتا پڑے۔

اور ظاہر ہے کہ رفع روحانی جو کہ قابض الا رواح طائکہ کا وائی معمول ہے۔قطعا اس کا مشقاضی نہیں کہ اللہ سجانہ وقعائی اپنی سطوت اور قدرت کا ملہ کا اظہار کرے اور نہ ہی رفع روحانی کی مشقاضی نہیں کہ اللہ سجانہ وقعائی اپنی سطوت اور قدرت کا ملہ کا اظہار کرے اور نہ ہی رفع جسمانی عام حالات محکمت کا واع ہے کہ حکیم کہا۔ کیونکہ ارواح کا محل ومقام شعین ہے۔ البت رفع جسمانی قوت کے لحاظ ہے گو وجہ ہے واقعی ایک انہم واقعہ ہے۔ لیکن ہماری قدرت کے مقابلہ میں ریونی بات نہیں وہ ہر چیز پر قاور ہے۔ یا کیک انہم واقعہ ہے۔ لیکن ہماری قدرت کے مقابلہ میں ریونی بات نہیں وہ ہر چیز پر قاور ہے۔ سالہ سالہ ہواور مفعول ذی روح اور صلہ لفظ اللی ہوتور فع ہے مراور فع روحانی ہوتا ہے اور آیت میں ایسانی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ آیت میں رفع سے مراور فع روحانی ہوتا ہے اور آیت میں ایسانی ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ آیت میں رفع سے مراور فع روحانی ہو۔

رں سے مرادوں روجاں ہے۔ جواب سید پر کہ بیرقاعدہ کسی الیمی کتاب میں نہیں ہے جوقواعد ضروریہ پر شمتل ہو۔ ۲ سید سے کہ کسی لغت میں الیما ہونا مفید مطلب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ لغات میں اصطلاحی وعرفی قواعد کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ ہی ہی کتاب افت کا وظیفہ ہے۔

س بيقاعده اوردليل ظنى بجوكه قطعيت كى مفيرتين ب

۵..... ایسی شرا دَا کا لگانا، بذات خوداس کا ثبوت ہے کہ بید معنی حقیقی نہیں ہے۔ کیونکہ بیر حقیقی اور وضعی معنی قرینداورامرخار بھی کامختاج نہیں ہوتا۔

روحانی۔ حاصل بیر کہ جہاں پر قرائن خار جیدر فع روحانی مراد لینے کے خلاف ند ہوں۔ وہاں پر رفع روحانی ہوگا۔ ورندر فع جسمانی متعین ہوگا۔

اگر رفع برفع روحانی مرادلی جائے تو قرآن ، حدیث اوراجماع امت

كافلاف لازم آتا ب جوكه ناجا تزب-

سوال ..... لفظ النها غنایة انتهاء غایة "اورمکان کے لئے ہوتا ہے والازم کہ اللہ کے حلی مکان ہو۔ جس کی طرف وہ اٹھ الیتا ہے۔ حالا نکہ وہ مکان و جہت ہے منزہ اور پاک ہے۔ جو کہ ملائکہ جواب .... ہے کہ رفع الی اللہ سے مراد آسان کی طرف اٹھایا ہے۔ جو کہ ملائکہ مقربین اور اعمال صالح کا مقام وکل ہے۔ دیکھے قرآن میں ہے۔ "والیہ ہی سصعد الکلم الطیب "یعنی الله کی طرف اٹھالیتا ہے جو کہ الکہ الطیب "یعنی الله کی طرف اٹھالیتا ہے جو کہ الطیب "یعنی الله کی طرف اٹھالیتا ہے جو کہ اللہ کی الله کی الله کی طرف اٹھالیتا ہے جو کہ اللہ کی الله کی الله کی کہ اس نے متعین کر رکھا ہے۔ جس کا نام علیمی ہے۔ جیسا کہ قودم زاقادیا نی کہ جیسا کہ وقات کے بعد موسال کہ تو بی اور (ازالہ مقربین کے لئے یہ بات ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روعی علیمین تک پہنچائی جاتی جی اور (ازالہ اور مصل ۲۸۲، خزائن جسم ۱۹۹۳) پر آعت بل رفعہ الله کے متعلق کھتے ہیں۔ رفع ہے مرادرو تک کا حرث کے ساتھ اٹھ التہ کا جو بہو جب نص قرآن اور صدیث کے ہر ایک مؤمن کی روح عزت کے ساتھ خداتھائی کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اس طرح (ازالہ اوہ مصل ۱۹۹۳) پر ہے۔ صاف خابت ہے کہ رفع اٹھائی جاتی ہے۔ اس طرح (ازالہ اوہ مصل ۱۹۹۳) پر ہے۔ صاف خابت ہے کہ رفع اٹھائی جاتی مقربین میں اٹھایا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ کوئی مقام اللہ کا ہے۔ جس کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ نہ ہے کہ رفع اٹھا باتا ہے۔ نہ ہے کہ رفع اٹھا باتا ہے۔ نہ ہے کہ کوئی مقام اللہ کا ہے۔ جس کی طرف اٹھا یا جا ہے۔

اسست رفع کامعنی قرائن اور امور قاسید اختراعید کی وجہ سے رفع روحانی لینا۔
نصیص شرعیہ کے ظاہر کے خلاف ہے لہذا باطل ہے۔ کیونکہ مسلمہ ہے کہ نصوص شرعیہ کو خلا ہری معنی
پر رکھا جائے گا۔ (شرح عقائد وغیرہ) جیسا کہ خلیفہ اوّل حکیم نورالدین صاحب کے ضمیمہ (ازالہ
ادہام سا۵ مزائن جسم ۱۳۳) پرتح رہے۔ '' ہر جگہ تا ویلات و تمثیلات، استعارات اور کتایات
ہے اگر کام لیا جائے تو ہرایک ملحد منافق برعتی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق کلمات طیبات کولاسکتا ہے۔''

س قدرصاف وروثن ہے کہ آیات ونصوص کوظا ہر پرمحمول کیا جائے گا۔ ثابت ہوا کہ رفع سے مرادر فع جسمانی ہے۔ لینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجسد ہ العصر کی آسان پراٹھا لیا گیا۔ ۱۱ ..... سوال ..... "ما قتلوه وما صلبوه "كامعنى يه كمي كوسوى و كرنيس مارا كيا اورنه بى انبيل ادر نه بى انبيل كيا اورنه بى انبيل مارا كيا ورنه بى انبيل مارا كيا ورنه بى انبيل ماريك مولى يرجه ها يا بحق كيا مارا كيا ورنه بى انبيل ماريك مولى مرجه ها يا كيا اور مارا بيرا بحى كيا \_

جواب ..... یہ ہے کہ بینصوص شرعیہ اور آیات کے ظاہری معنی کے خلاف ہے۔ نیزیہاں پر ماصلیدہ و ماقلوہ کا آیات واحادیث واجماع امت کے پیش نظریجازی معنی مراد ہے۔ بینی مسلح علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا گیا اور نہ ہی مارا پیٹا گیا۔ بلکہ سیح وسالم الشد تعالیٰ نے ان کو آسان پراٹھالیا۔

''هذا هو المرام والمقصود ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين'' اورانهول نے حفرت عيلي عليه السلام كے خلاف سازش كى اور الله تعالى نے يهود يول كے خلاف خليه تد بيركى اور الله سب بهتر خفيه تد بيركرنے والا بـــ

ربی میہ بات کہ یہود کی خفیہ سازش کیاتھی اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا۔ سومفسرین کی وضاحت سے بیات کہ یہود کی خفیہ سازش حضرت عیسیٰ علیه السلام کوٹل کرنے کی تھی اور اللہ کی تدبیر خفیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے اور زندہ آسان پر اٹھانے کی تھی تو یہود یوں کی خفیہ سازش ناکامیاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب اور کامیاب ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب

ے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ ناممن ہے کہ کی کی سازش اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر غالب آئے۔
قرآن جید میں اس کی تائید موجود ہے۔ و کیسے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کی
قوم نے خفیہ طور پر بیہ طے پایا کہ رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے اہل وعیال پر شب خون مارا
جائے اور سب کو آل کیا جائے۔ بعدہ ان کے ور ٹاء کو کہ دیں کہ ہم تواس موقعہ پر موجود ہی نہ تھے۔
اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ''و مکروا مکر آ و مکر نا مکر آ و هم لا یشعرون''

(انہوں نے (صالح علیہ السلام) کے قل کی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی (ان کو بچانے کے
ان کو فیہ تدبیر کی کہ ان کو پہ تک نہ ہوا تو د کھ لوان کے مرکا کیا حال ہوا۔ بلاریب ہم نے ان کو
ادران کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پ

ملاحظ فرمائي اس آیت کریمه مين محی مکروائے بعد مکرتا ہے۔ تو مثمود نے صالح علیہ السلام کے آل کی خفیہ سازش کی تو اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر کی۔ آخر کا راللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر عالب آئی کہ مصارح علیہ السلام زندہ وسلامت رہا ورقوم کی طور پر بتاہ و برباد ہوگی اور ملاحظہ کی کیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا: 'واذیہ مسلک بلا المذیب کے فروا لیٹ بت کہ اللہ واللہ خیر الماکرین '' لیڈ بت اور اللہ علیہ کے کہ جہیں قید کرویں یا آل کر اور رائے بیٹے کہ جہیں قید کرویں یا آل کر دیں اور وہ بھی خفیہ سازش کررہ ہے تھے کہ جہیں قید کرویں یا آل کر دیں یا جل اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ میں سے بہتر تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ میں سے بہتر تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ میں سے بہتر تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ میں سے بہتر تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ میں سے بہتر تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بہتر تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ میں سے بہتر تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اللہ علیہ کر نے والا ہے۔ کہ

غُورِفر ما ہے کہ اس آئیت کریمہ میں بھی بیکرون کے بعد ویمکراللہ ہے۔ کفار مکہ نے حضور علی ہے اللہ کا دیکر اللہ ہے۔ حضور علی ہے حضور علی ہے خطافت کے حضور علی ہے خطافت کے سے خطافت کے خطیہ تاریخ میں اللہ تعالی کی خطیہ تدبیر عالب آئی کہ آپ کو سیحی وسالم مدینہ طیبہ پہنچا دیا اور کفار کے منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔

ا تذکرہ میں فرمایا:

دومکروا ومکرالله والله خیر الماکرین "کریمود نے ان کول کی سازشیں کیں اور الله خیر الماکرین "کریمود نے ان کول کی سازشیں کیں اور الله تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی خفیہ تدبیر کی ،کہ وشمنوں سے بال بال بچاکر آسان کی طرف ہجرت کرادی۔ ابت ہواکہ حفرت عیلی علیہ السلام بقید حیات آسان پرموجود ہیں۔

فاكده ..... حضور عليه السلام كي بجرت مدينه منوره من مولى -اس لئ كرآب ك

اجزائے جسمیہ مدینہ طیبہ کی مبارک زمین سے لئے گئے تھے اور حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی ہجرت آسان کی طرف ہوئی۔ اس وجہ سے کہ ان کے اجزائے جسمیہ آسان کی طرف ہوئی۔ اس وجہ سے کہ ان کے اجزائے جسمیہ آستے ہیں۔ اس جگہ اس کی ہجرت ہوتی ہے اور ہجال سے کسی کے اجزائے جسمیہ آستے ہیں۔ اس جگہ اس کی ہجرت ہوتی ہے اور ہجرت کے کچھ عرصہ ہجرت کے بعد واپسی ضرور ہوتی ہے۔ ملاحظ فرما ہے کہ حضور نبی کریمائی اللہ ہجرت کے کچھ عرصہ کے بعد مکہ فتح کرنے کے لئے تشریف فرما ہوئے اور اہل مکہ آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح عیمیٰ علیہ السلام بھی فتح اسلام کے لئے ضرور زمین پر تشریف لائیں سے اور اہل کتاب (جو اس وقت موجود ہول گے) آپ پر ایمان لائیں گے۔

اسس نیز آیت کریمہ سے بی فابت ہوتا ہے کہ ہردوند پیریں متفائر ہیں۔ کیونکہ عربی قاعدہ کی بنا پر جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ نکرہ کے تکم میں ہوتا ہے اور یکی وجہ ہے کہ جملہ کی صفت نکرہ ہوتی ہے اور مشہور ہے کہ نکرہ کا اعادہ بصورت مغائرت حقیق کو چاہتا ہے اور یہ اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ہر دو تد بیر آپس میں منافی اور متفائر ہوں اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بصورت رفع جسمانی ہواور یہود کی بصورت قبل کہ اس صورت میں تغائر ہوگیا اور خداتعالیٰ کی تدبیر کا غلبہ بھی بصورت اتم فابت ہوگیا۔ حیات سے کا غلبہ بھی بصورت اتم فابت ہوگیا۔ حیات سے کا فیر نائل بی چاہتے تھے۔ وہ ہوگیا جس سے روصانی الی السماء ہوتو یہود کی مراد پوری ہوگی کہ وہ آپ کا آئل بی چاہتے تھے۔ وہ ہوگیا جس سے روصانی الی السماء ہوتو یہود کی مراد پوری ہوگی کہ وہ آپ کا آئل بی چاہتے تھے۔ وہ ہوگیا جس سے کا خارم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر مقابلہ کا میاب نہ ہوئی اور بیصرت کیا طل ہے۔

''وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه م شهيداً '' واوركوني الله كتاب من ساييانيس موكا عروه البيت خرورايمان لائكا عليه م شهيداً '' واوركوني الله كتاب من ساييانيس موكا عليه السلام) ان يرقيامت كون كواه مول علي السلام) ان يرقيامت كون كواه مول عليه السلام)

الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريره واقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (بخارى ج ١ ص ٤٩٠ مسلم ج ١ ص ٨٨) " ﴿ النوات كي تم حس ك قبض قدرت ميل ميرى جان ہے۔ بے شک عنقریبتم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ درآ ں حالانکہ وہ حاکم عادل ہوں گے۔ صلیب کوتو ژیں مے۔خزیر کوتل کریں مے۔ جنگ کوختم کریں مجاوراس قدر مال بہا کمیں مے کہ كوئى قبول كرنے والا نه ہوگا اوراس وقت ايك بجده دنياو مافيها ہے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہر ريا في نے فر مايا اگر جا ہوتواس کی تقدیق کے لئے بیآیت پڑھو۔ ﴾

اس پر مرزائی حضرات میسوال کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم اللہ کاارشاد نہیں لیمیٰ 'واقد ؤا ان شئتم " بلكه حضرت ابو هريرة كالنااشنباط ب جوكه جحت اور دليل نبين موسكيا مطلب بيكه بير حدیث مرفوع نبیں ہے۔ مراس کا جواب ہے ہے کہ سیرین تابعی فرماتے ہیں کہ: 'کے ل حدیث ابي هريرة عن النبي عَنْ الله "كرابوبرية كي تمام احاديث مروبيم وفوع بن -

(شرح معانی الا ٹارج ۱۱)

كوبظام موقوف دكھائى دىتى بي كىلى حقيقت بدے كديدروايت مرفوع ہے۔ملاحظد فرمائي - مطرت ابو بريرة فرمات بين كرصوطي في فرمايا: "يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضغ الجزية ويفيض المال حتى تكون السجدة الواحدة لله رب العالمين واقرؤا أن شئتم وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته موت عيسى ابن مريم (درمنثورج٢ ص۲٤۲)" ﴿ عنقریب تم میں سے ابن مریم نازل ہوں گے۔اس حال میں کہ وہ حاکم عادل ہوں گے۔ دجال ادر خنز برکونل کریں گے اور صلیب کوتو ژیں گے اور جزبیٹم کر دیں گے اور مال کو بہادیں گے۔ یہاں تک کہ تجدہ صرف رب العالمین کے لئے ہی ہوگا۔ ﴾

اورا كرجا بوتو تقيديق كي خاطرية يت يرمو-" وإن من اهل الكتياب الا ليـ ق منن بـ قبل موته عيسى بن مريم "و يَصَحَ يروايت مرفوع ماور في ریم الله کارشادگرای ہے۔ جس میں 'مرقوم قبل موت موت عبسیٰ ابن مریم ''اس طرح حضرت قاد واور حضرت ابن عباس جھی بھی فرماتے ہیں۔ (این جرمیر ۲۵ ص ۱۲، در منشورج ۲ ص ۲۲۱)

بہر، نج روز روشن سے زیادہ ثابت ہوا کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ بلكدوه آسان يرزنده الهالئ كاورقيامت عيش تردوباره آسان عدز من يرتشريف لائين گ اور حکم دیں گے کہ صلیب کوتو ڑ دواور خنز بر کوتل کر دواور دجال کوتل کریں گے اور عادل حکومت كرس محدوغيره وغيره!

قرآن مجيد من يه: "أذ قال الله يعيسن أنى متوفيك ورافعك اليّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون "﴿ آ پال وقت كويادكرين جب كه فرمايا الله تعالى نے اے عيلى بے شك ميں مجھے پوراپورالينے والا ہوں اور مجھے ا پی طرف (لیعی آسان یر) اٹھانے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ ان لوگوں کی (سازشوں اور تہمتوں) سے جنہوں نے تیراا نکار کیا ہے، اور جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو تا قیامت (تیرے) منکروں پر غالب کرنے والا ہوں۔ پھرتم سب کومیری بی طرف لوث کرآنا ہے۔ پس (اس وقت) میں فیصلہ کروں گا۔ تہہارے درمیان (ان امور کا) جن میں تم اختلاف €-51-12 S

وجهُ استدلال

اس طرح ب كه يهال متوفى كالفظ وفاس لكلاب اوروفى كاصل وضعى معنى اورحقيقى معن اخد الشع وافياً "يعن كي چيزكو بورا بورالي ليناكه كچه باقي شرب- (تغير صادي جا ص ٢٩٨ برحاش جلالين تغير جلالين جاص ٢٩٨) " والتوفى اخذ الشي وافياً " يعن توفى كى چيز كوپور اور كامل طور پر پكڑنے كو بولتے ہيں۔ (جامع البيان ص ١١١) پر ہے۔ "والتوفى اخذ الشئ وافياً "توفى كى چيز كے يورے طور پر لينے كو كہتے ہيں۔ (اپوسودج ۲۴ سهه) "فان التوفى اخذ الشيه وافياً" باشرة في كي يور عور بر ليخ كوبولت ين - (تنير فق البيان جسم ١٣٣٥) من ع- ' فعلما توفيتي الى السماء واخذتني وافياً بالدفع "يعن توفيتن كامطلب ييب كهجب كرتون جهكو يورعطور برآسان براهاليارون المعاني يس ب- "فلما توفيتني اي قبضتني بالرفع الى السماء "اى طرح (معالم ص ٨٥٠٥ جمل جاص ٢٥٨، بيضاوي جاص ٢١٩، درمنثورجاص ٢٢٦٩، مراح المير جاص ٢٠٠٥، مدارك جا ص ۲۲۷) وغيره تفاسير معتبره ميں ہے۔

" ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون " ﴿ پُهر برُنْس بُورابُورابدله وياجائكا - به است كيااوران رِظلم برِرُنْبين كياجائكا - به

ان ہردوآ یات کر بہد ہے واضح ہوگیا کہ توفی کامعنی پورا پورالینا ہے۔ توفی کامجازی معنی

ندکورہ بالاحوالہ جات سے تابت ہوا کہ تونی کا اصل اور حقیقی معنی تو کسی چیز کو پورالپورالینا ہے۔ مگر کسی مناسبت کی وجہ سے مجازی طور پراور معنی میں بھی اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بھی موت کے معنی میں توفی کولیا جاتا ہے۔ کیونکہ موت کے وقت روح کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں وارد ہے۔''الله یتوفی الانفس حین موتھا''

اور تحتیٰ یتوف الموت "اور بھی نیند ش تو کو استعال کرلیاجا تا ہے۔ جیسا قرآن میں کونکہ نیند عقل، اوراک جمیز، شعور، اصعادالی السماء میں کو پورا پورالیاجا تا ہے۔ جیسا قرآن میں فرمایا: "وہو المذی یتوفاکم باللیل "اوروہی ہے جو جہیں رات کو پورا پورالے لیتا ہاور کمی اجرو اور البدی یتوفاکم باللیل "اوروہی ہے جو جہیں رات کو پورا پورالے لیتا ہاور کمی اجرو اور البدی ہے۔ "وانسما تسوف ون المحدور قیامت تم پورا پورااجرد یے جاؤگے۔ (علامد اخری ماسال المبلائة بن موسی ہے۔" وانسما تسوف ون المبلائة بن موسی ہورا پورالجرد یے جاؤگے۔ (علامد الموق "المبلائة بن ماسال المبلائة بن موسی ہورائی ہورا پورالجرد الله ای اور کته الموفاة "المبلائة بن ماسی موسی ہورائی ہو

واضح ہوتا ہے کہ معنی بیہ ہے کدا سے عیسیٰ میں تجھ کو پورا پورا یعنی روح مع الجسم ہر دو کو اٹھانے والا موں۔ ثابت ہوا کرعیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پراٹھالئے گئے ہیں۔

نیز فرض سیجے کرتونی تمام معنی میں برابراورا کیے طرح پراستعال ہوتی ہے۔ تو گویا تونی
سب معنوں میں مشترک ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جولفظ مشترک ہولیتی اس کے متعدد معنی ہوں تو
جب تک کی معنی پر قریدنہ پایا جائے تواس وقت تک اس کا کوئی معنی مراونہیں لے سکتے اور ظاہر کہ
قرآن وحدیث، اجماع سیاق سباق واقعات سب قریدہ ہیں کہ حصرت عیسی علیہ السلام اب تک
زندہ ہیں۔ لہذا توفی کا معنی مرادیکی رفع الی السماء ہی ہوسکتا ہے۔

اى طرح دليل مين اگرايبالفظ لا يا جائے جس مين كي ايك احمّال نكل سكين تو هجوائے ''اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ''پساس آیت کریمہ سے وفات میسیٰ علیہ السلام پر دلیل لا نا قطعاً درست نہیں۔

تنبيه

مفرین کرام گااس آیت کریمه کی تشریخ و تفصیل میں قراسانزاع ہے اوروہ بیہ کہ
ایک جماعت اس آیت میں نقتر یم وتا خیر کی قائل ہے۔ لینی لفظ میں گومتوفیک پہلے ہے۔ لیکن
درحقیقت وہ پیچے ہے۔ اصل عبارت بول ہے۔ ' راف عل السی شم متو فیل ''اوردوسری
جماعت نقتہ یم وتا خیر کی قائل نہیں اور کتی ہے کہ جسے ظم قرآن میں تکھا ہوا ہے بہی چے ہے۔
موخرالذ کر حضرات لینی جو نقد یم وتا خیر کے قائل نہیں وہ معنی یوں بیان کرتے ہیں۔ مثل اُن اُنی متمم عمر ک اتو فال فلا ترکھم حتی تقتلوک بل انی رافعات الیٰ سمائی (کبیر ج ۲ ص ۱۸۹)''

ای طرح (نق البیان ۳۵ ص ۳۹، کشاف ۹۶، سراج المیر جا ۱۳۰۸، خازن جا س ۲۲۸، خازن جا س ۲۲۸ و فغیره ن آنی اجعلک کالمتوفی لانه اذا رفع الی السماء وانقطع اثره عن الارض کانه کالمتوفی ۱ نی متوفیك عن شهواتك و حظوظ نفسك ۱ انی متوفیك ای عملك و رافعك الی متوفیك ای و رافعك الی "

ادراوّل الذكر حفرات جونقدْ مم وتاخير كے قائل ہيں وہ حفرت ابن عباس، ضحاك، قنّادہ، فراوغيرہ بزرگ ہيں ۔ جبيبا كه (درمنثور، تنويرالمقياس جاس كا، مدارك النزيل جاس ١٢٦، مجمع الحارج ٣٥٣ ص٣٥٨) وغيره بيل فدكور ہے۔ اور یہ تقدیم و تاخیر جب کوئی بانع موجود نہ ہو۔ بلکہ سیات و سباق اس کا معاون ہوتو حرج نہیں اور پہر تقدیم و تاخیر جب کوئی بانع موجود نہ ہو۔ کے لئے نہیں بلکہ معطوف علیه اور معطوف کو جمع کرنے کے لئے آتی ہے تو اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھئے قرآن میں ''وفیرہ میں واؤموجود ہے۔ کیئی ترتیب ''وفیرہ میں واؤموجود ہے۔ کیئی ترتیب کے لئے نہیں ہے۔

علام شوكاني ارشا والخول من فرمات ين-"الواو للجمع"

اور (النان العربج ٢٥ / ٣٤٩) يربح ـ "أن الوا ويعطف بها جملة على جملة ولاتدل على الترتيب "ببرنج قرآن صديث كتب الخو وغيره سب تصرت م كدواو محض عطف کے لئے ہے۔ نہ ترتیب کے لئے لہذا تقدیم وتا خیر کی تقدیر پرقر آن مجید کی حیثیت میں کوئی فرق بس آیا۔ دیکھے قرآن میں آلم "کے پہلے صفحہ والذین یے منون بما انزل الیك وما انزل من قبلك "موجود ب\_اگرواؤترتيب كے لئے موتولازم كرقرآن كانزول تورايت والجيل سے پہلے ہو۔ حالانکہ يول نہيں ہے۔ عربا در كھوكدابن عباس سے كويتفير "انسى متوفيك ای ممیتك قال ابن عباس (بخاری شریف) "می*ن ذكور سے حگراس سے عیلی علی* السلام کی موت ابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیصیغہ اسم فاعل کا ہے اور خو کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اسم فاعل میں ز ما ننہیں ہوتا تو اس سے زمانہ ماضی میں موت عیسیٰ پردلیل لا تامحش لاعلمی اور خوش فہی ہے۔اس کا صرف معنی بیہ ہے کہ میں ہی تھھ کو مارنے والا ہوں۔ (ند کدیہود) اور مطلقاً موت عیسیٰ کا کوئی بھی مكرنهين اور موكي سكتا ع؟ جب كـ "كل نفس ذائقة الموت "موجوو بـ وومراميحديث (مميتک والی) ضعيف ہے۔ کيونکه اس ميں ايك راوي على بن طلحہ ہے۔سنداس كى يول ہے۔ " حدثنى معاوية عن على عن ابن عبالله " ( مانظ ابن جريطرى جسم ١٨٢) اوربير ضعیف ہے۔ جبیبا کہ (میزان الاعتدلال ج۲ص۲۰، تہذیب التہذیب ج۷ص۲۳۹، تقریب التهذيب ص١٨٨) وغيره ميں ہے اور اس حديث كا بخارى ميں ہونا اس كى صحت كا موجب نہيں ہوسکتا۔ کیونکہ بخاری میں انہی احادیث کی صحت کا التزام ہے جو کہ مرفوع ہیں نہ کہ تعلیقات اورموقوفات كابهى جيهاكه (فخ المغيث ص٢٠،١٩، مقدمه ابن الصلاح ص٣٠) "فوبها تقدم تأيد قول البخاري ما ادخلت في كتابي هذا الا ماصح..... وهو الاحاديث الصيحة مستندة دون التعاليق والاثار الموفون · على الصحابه فمن بعدهم وألاديث المتوجة بها ونحوذالك

## حضرت ابن عباس كامذبب

یعنی روایت فدکورہ سے بظاہر کو یہ مفہوم ہوتا ہے کی علیہ السلام پر رفع الی السماء سے پہلے ان پر تین روز تک جیسا کہ (روح المعانی جا پہلے ان پر تین روز تک جیسا کہ (روح المعانی جا من ۵۵۱) یا تین ساعات جیسے (فتح البیان ۲۶ ص ۲۹) وغیرہ موت واقع ہوئی ہے۔لیکن ان کا صحح خرب یہ ہے کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام پرموت واقع کی ۔

"هو الصحيح كما قال القرطبي ان الله رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو الاختيار الطبري الرواية الصحيحة عن ابن عباس كذافي (فتح البيان ج٢ ص٢٤٦، ابن كثير ج٢ ص٢٢٨، روح المعاني ج١ ص٩٥، ج٢ ص٢٠٢، معالم ج٢ ص٢١٦)"

' فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم '' ( یعن جب الله تعالی فر مائے گا۔ اے عینی ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے کواور میری والدہ کو اللہ کے سواد و معبود بتالو۔ اس کے جواب میں جو کھی کہیں گے اس میں یہ بھی کہیں گے ) میں نے انہیں نہیں کہا۔ گر جس کا تو نے جھے تھم دیا کہ عبادت کرواللہ کی ، جو کہ میر ابھی اور تمہار ابھی پروردگار ہے اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے جھے اٹھالیا تو تو بی ان پر تکہان تھا۔ تو ہر جا کھنے والا ہے۔

(تغیر فقرابیان ۳۳ ۱۳ ۱ معری ش ب: "وانسا المعنی فلما رفعتنی الی السساء واخذتنی وافیا بالرفع (ارشاد الساری ۱۶ ص۱۱۰ معالم ۱۶ ص۱۰۸ معالم ۱۰ ص۱۳۰ مدارک ۱۶ ص۲ ۲۶۰ جمل ۱۶ ص۱۰۵ بیضاوی ۲۶ ص۲۱۹ درمنثور ۲۶ ص۲۶۰ مدارک ۱۶ ص۲۶۰ جمل ۱۰ ص۱۹۰ بیضاوی ۲۰ ص۱۹۰ درمنثور ۲۳ ص۱۹۰ سراج المنیر ۱۶ ص۱۹۰ کتاب الرجیز ۱۶ ص۱۹۰ در المعانی ۳۳ ص۱۹) "به سراج المنیر ۱۶ ص۱۹۰ کتاب الرجیز ۱۶ ص۱۹۰ در المعانی ۳۳ ص۱۹۱ کا الحسن شاما توفیتنی ای قبضتنی بالرفع الی السماء روی هذا عن الحسن وعلیه الجمهور"

وخلاصه بيكة وفيتن كامعنى رفع الى السماء باوريجي مسلك جمهور ب

سوال ..... اگر علی علیالسلام زندہ ہیں تو پھرا پی ذمدداری کی نفی کیوں فرمارے ہیں۔ جواب سے کہ بینی اس وجہ سے نہیں ہے کہ قوم کا کردار آپ کے علم میں نہیں ہے۔ بلکداس وجہ سے کر دفع آسان کا زمانہ آپ کے فرض مصمی سے باہر ہے۔ کیونکہ آپ قوم میں موجود نہیں ہیں۔ بلکہ آسان پر ہیں تو جواب درست ہے کہ بیمیری ڈیوٹی کا زمانہ نہیں ہے۔ باں جب وہ اتر کرقوم میں موجود ہوں گے تو ان سے کردار قوم سے متعلق باز پرس ہوسکتی ہے۔ ٹابت ہوا کہ سے حیات ہیں۔

"فاقوال کما قال العبد الصالح و کنت علیهم شهیدا فلما توفیتنی"
یخی بروز قیامت کردار قوم سے سوال پر پی وہی کہوں گا۔ جو کہ عبرصالح (حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ بیں ان پراس وقت تکہاں تھا۔ جب ان بیں تھا اور جب قونے .....الخ) یہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنے قصہ کو حضرت عیسی علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ تشبید دی ہے اور ظاہر ہے کہ مشبہ بہ بیں وجہ شبر، مشبہ سے اتو کی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کی توفی جو کہ مشبہ ہے۔ یوں ہے کہ آپ کی روح کو اٹھا لیا ہے اور عیسی علیہ السلام کی توفی مشبہ بہ ہے۔ البدا وہ اتو کی ہوئی چاہوا ہوئی جو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی توفی روح اور جم پردونوں سے ہو۔ لیعنی جب اس کی صورت یہی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی توفی روح اور جم پردونوں سے ہو۔ لیعنی جب آپر مدید جم آسان پر اٹھا لیا۔ ثابت ہواسی زندہ ہیں۔

"قال عیسیٰ بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون النا عید الاولنا واخرنا وایة منك " عیلی بن مریم نے بها پروردگار مارے لئے بهر آسان سے ایک خوان اتار، تا کہ مارے اولین کے لئے اور مارے آخرین کے لئے عید ہو اور وہ نیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ یہاں پر حفرت عیلی علیہ السلام نے اپ اولین اور اپ آخرین کا ذکر کیا ہے اور فلا ہر ہے کہ اولین وآخرین آپ کے وہ ای وقت ہو سکتے ہیں کہ ان میں موجود ہوں۔ یعنی آپ کی حیات طیبہ کے دو دور ہیں۔ اوّل وآخر ودر اوّل کے مانے والے اولین اور دور آخرین میں دورور آخرین ہول گے۔ ٹابت ہوا کہ آپ زیرہ ہیں اور آسان سے از کہ آخرین میں رونی افروز ہول گے۔ ا

"وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها " (اورب شک وه سی علیه السلام قیامت کی علامت بین اسین تم برگزشید ندرو )

اس آيت كي توضيح مين اقوال سلف "ملاحظ فرماكين-

حفرت ابن عباس فرمات إلى "وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى بن مريم (ابن جرير ص٤٩٠٢٥، درمنثور ج٦ ص٣٠) "

حمزت الومرية قرمات إلى- "وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى يمكث في الأرض اربعين سنة (درمنثورج ص٢٠)" حفرت قاره، عابد، حن بعرى، شماك، ابويا لك، ابن زيرًا ورجم بورمشر بن فرمات بين: "وانه لعلم للساعة اى اية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة هكذا روى عن هريره وابن عباس وابى العاليه وابى مالك وعكرمة والحسن وقتاده والضحاك وغيرهم وقد تراترت الاحاديث عن رسول الله عليه بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اما ما عادلا وحكما مقسطا (تفسير ابن كثيرج؛ ص١٣٣) "ترجم ظام به

ناظرین کرام!ان ندکورة العدرآیات کریمداور پچول شل دیگر کی ایک آیات مبارکه سے حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات جسدی اور رفع آسانی اور نزول آسانی روز روثن سے زیادہ طور پر ثابت ہوگیا۔ آپ قرآن مجید کے مفسرین کرام کی حیات مسلح کے تقریحات بھی ساع فریائے۔

"وما محمد الارسول عد خلت من قبله الرسل افامّات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا ويجزى الله الشاكرين " (اورتين ين محر (عَلَيْكُ ) محررول بلاشبان عيش ترسبرول آ يَكِكُ بين رئيل الريون موجاك وتم الي ايريول كمل يحرجا وكرو وجائية الله وجائية تم الي ايريول كمل يحرجا وكرو وجدا ستدلال

چاہے ) مطلب بالکل صاف اور واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام بھی آپ سے چونکہ پہلے ہوئے ہیں اور جملہ انبیا علیم السلام میں بحیثیت رسول ہونے کے داخل ہیں تو جہاں پر دوسروں کی موت واقع ہوئی آپ بھی وہاں موت سے متاثر ہوئے۔ 'وھو المطلب''

اور اگر خلاکا معنی موت اور الرسل من الف ولام استغراقی ندلیا جائے۔ جیسا کہ خیراحمدی صاحبان کا خیال ہے۔ و آ ہت کر بمہ میں جوافامّات کواہے فاقبل پر مرتب فرمایا ہے اور صدر آ ہت پر تفریح بٹھائی ہے۔ وہ غلط ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت تفریح خاص کی عام پر ہوگ۔
اس وجہ سے کہ انتقال جوافقلیتم سے مفہوم ہوتا ہے اور قل وموت طبعی خاص ایسے ہی جب کے الرسل جملہ انبیاء کرام علیم السلام کوشائل نہ ہو۔ بلکہ بعض کوتو سب کے لئے فوتیدگی بذر بعیہ موت طبعی یا قبل کا تھے مورت بلکہ بعض کوتو سب کے لئے فوتیدگی بذر بعیہ موت طبعی یا قبل کا تاس کے اثر سے متاثر ہوتا باطل ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جوافراد الرسل سے خارج ہوں۔ ان کی فوتیدگی کی صورت بین ہوتا باطل ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جوافراد الرسل سے فارج ہوں۔ ان کی فوتیدگی کی صورت بین ہوتا ہا ہوا اور بین علیہ کی مرتب اور مرتب علیہ بیس علاقہ انتظرام ہوا کرتا ہے۔ یعنی مرتب علیہ بیس علاقہ انتظرام ہوا کرتا ہے۔ یعنی مرتب علیہ علیہ اور مرتب بیس عموم وخصوص نکل آ یا جو کہ علی انداز ام سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی نہیں کہ سکتے کہ عام کا وجو و بغیر خاص کے ہوئیں سکتا۔ لہذا افامّات کا اپنے مقبل پر متر تب اور متفرع ہوتا کسی طور پر ثابت نہ ہوسکا۔ خلاصہ سب کا یہ ہوا کہ تا ہے ہوں۔ خاست خاس کی عدم حیات قطعی طور پر ثابت نہ ہوسکا۔ خلاصہ سب کا یہ ہوا کہ سے علیہ المالم کی عدم حیات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے اور کہی مطلب ہے۔

جواب ..... استدلال فركور العدر كي صحت چندامرول برموقوف ہے۔

ا..... خلا کامعنی گذرنالیعنی موت ہے۔

۲..... خلا اورموت متحد المعنیٰ اور متساوی الصدق ہیں لیعنی ایک حقیقت پر

صادق آتے ہیں۔

سو ..... آیت کریمه میں الرسل میں الف ولام استغراقی ہے۔

سم ..... خلا كامعني موت اور الف ولام استغراقي نه ليا جائے تو تفريع غلط

ہوجائے گی۔

۵...... گذرناصرف دوفردول،موت طبعی اورتل میں مخصر ہے۔اب اگر میہ جملہ امور شیح اور درست ثابت ہو جا کیں تو استدلال بالکل صبح ہوگا اور مطلب ثابت۔ ورنداگر ہیسب کے سب یا ان سے بعض امور غلط ہو جا ئیں تو استدلال فدکور ساقط الاعتبار تظہرے گا اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جملہ امور جن پر مرز ائی صاحبان نے وفات حصرت سے علیہ السلام کے استدلال کو بڑے زورو شور سے قائم کیا ہے۔غلط اور غیر صحح ہیں غور فر مائیں۔

ا است خلاکا وضعی اور حقیقی معنی موت نہیں ہے۔ جبکہ خلاء کا حقیقی معنی ذہاب است خلاک وضعی اور حقیقی معنی ذہاب است دوسرے زمانہ کی طرف ہویا ایک مکان سے دوسری حالت اور کیفیت کی طرف ہو، آل کی دوسری حالت اور کیفیت کی طرف ہو، آل کی دیسے ہو اوپر کی طرف ہویا ینچے کی طرف ہو۔ یا یوں کہو کہ یصورت اشتر اک معنوی خلاکا معنی صرف انتقال ہے اور باتی جملہ معانی مستعمل فیہ ہیں۔ یا یوں ہمھو کہ مطلق انتقال معنوی خلاکا معنی صرف انتقال ہے اور باتی جملہ معنی

ا..... گرید بیناوی شریف"او من خلوت به اذا سخر منه"

ا الله المعنى انتقال انفراوز مانى بيضاوى من ہے۔ 'او خسلسوت فسلانسا اذا

انفردت معه "ای طرح (مراح ۵۵۵) پر ہے۔

سم الله المراد المستحيد المن المراد الماني مفروات الم مراغب يرد و المسخوس المولد المنان و المكان "

سي بمعنى مقوط صراح من بهد" خلاك ذم سقط عنك الذم"

منفرادزماني مفردات امام راغب "خسلا اليه وانتهى اليه فى

حلوة'

٢..... بمعنى ارسال صراح من ب-"وان منك امة الاخلافيها نذير اى

مضى وارسل"

ے.... بمعنی برایت مراح میں ہے:"اذا منل خلی ای بری"

۸ ..... بمعن قطع صراح من ہے۔' خالیت الـخالا والسیف پختلی ای

يقطع وكذا المفردات"

٩..... بمعنى متاركم مراح من ب-"خاليت الرجل تاركته"

مفردات من ج- 'فخلوا سبيلهم ناقته خلية امرة خلية فخلاه عن الروح "بمعنى تاسف مراح من ج- 'خلا خلوه بالفتع"

تنہائی ساختن وافسوں داشتن خلا کے ان معانی متعددہ فدکورہ میں غور کرنے سے بیامر واضح ہوتا ہے کہ بیسب کے سب کسی اغتبار سے معنی انتقال پر ششتل ہیں اور خلا کا معنی موت متعین نہیں ۔ پس بنابریں اس آیت سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات پر استدلال قائم کرنا درست اور صحیح نہیں ۔ کیونکہ جب استدلال اس پر موقوف ہے کہ خلا کا معنی موت ہو ہیا ہی صورت میں صحیح ہوسکتا ہے کہ خلا کا وضعی معنی موت ہواور جب یہ باطل ہوا تو استدلال جواس پر موقوف تھا وہ بھی باطل ہوا تو استدلال جواس پر موقوف تقادہ بھی باطل ہوگیا۔

سس تردید: جب که اوپر ثابت ہوا که معنی حقیقتا صرف انقال ہے تو دونوں کا متسادی الصدق اور متحدالمعنی ہوتا کیسے باتا جاسکتا ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ خلا ادر موت چونکہ دو کلی مفہوم ہیں۔ لہذا ان میں نبست تباین تسادی عام خاص مطلق عام خاص من وجہ چار دوں میں سے کوئی ضرور محقق ہوگی۔ تبائن بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بعض جگہ خلا بمعنی موت مستعمل ہے اور تساوی بھی غیر متصور ہے۔ کیونکہ بعض جگہ خلا مستعمل ہے۔ گروہاں پر معنی موت نہیں نے سکتے۔ جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔ ایسے ہی عموم وخصوص من وجہ بھی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ جانب موت میں عموم نہیں ہوسکتی ہے۔ باتی رہا عموم وخصوص مطلق وہ قطعی طور پر ہوسکتی ہے۔ یعنی خلامعنی انقال عام مطلق ہے اور موت خاص مطلق ہے اور موت خاص مطلق ہے اور موت خاص مطلق ۔ پس جب کہ موت اور خلا متسادی الصدق متحد المعنی ثابت نہ ہوئے تو استدلال موت خاص مطلق ۔ پس جب کہ موت اور خلا متسادی الصدق متحد المعنی ثابت نہ ہوئے تو استدلال موت خاص مطلق ۔ پس جب کہ موت اور خلا متسادی الصدق متحد المعنی ثابت نہ ہوئے تو استدلال موت خاص مطلق ۔ پس جو نکہ دونوں کے اتحاد پر موتو ف تھا تو عدم اتحاد کی صورت میں بھی وہ باطل ہوا۔

سسس تروید: جمع پرالف الام کااستغراق کے لئے ہوتا کوئی متحکم امرئیں اور نہ ہی کوئی قاعدہ کلیہ ہے۔ ویکھے قرآن مجید میں ہے: ' واذ قالت المدلا شکة یا مریم ان الله یبشر ک الایة واذ قالت المدل شکة یا مریم ان الله اصطفاف، الایة وقال المهم الله المدن الایة واذ قالت المدل شکة یا مریم ان الله اصطفاف، الایة وقال المهم الا المن من من المن الله علیہ الملا سکہ سے دونوں آیتوں میں فقط حضرت جرائیل علیہ الملام مراد بین اور تیسری آیت میں الناس سے مراد تیم بن مسعود ، جمع مراد ہے علی بذا القیاس الی متعدد آیات واحاد یک سی الناس سے مراد تیم بین اور ان پر الف ولام بھی داخل ہے ۔ لیکن وہ آیات واحاد یک سی بین جو کہ بصورت جمع بین اور ان پر الف ولام بھی داخل ہے ۔ لیکن وہ استغراق کی مفید نین ہیں ۔ پس جب کہ الرسل پر الف لام مفید استغراق نہ ہوتو استدلال جواس پر افق وف تھا وہ باطل ہوگیا۔ بلکہ مرز ائی صاحبان کوخود مسلم ہے کہ یہاں پر الف لام استغراق کے موقوف تھا وہ باطل ہوگیا۔ بلکہ مرز ائی صاحبان کوخود مسلم ہے کہ یہاں پر الف لام استغراق کے موقوف تھا وہ باطل ہوگیا۔ بلکہ مرز ائی صاحبان کوخود مسلم ہے کہ یہاں پر الف لام استغراق ک

السسل "ميں ان كے ہاں الف ولام استغراق كانبيں ہے۔ چنانچد (پاك بك جديداحمديم ٢٥٥٣) ميں تحرير ہے۔

بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ چونکہ آیت 'ما المسیح بن مریم الا رسول ''یں سے حفرت سے باہررہ جاتے سے ۔توجب ای میں الف الم استغراق کا نہوا تو آیت 'ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ''میں بھی الف الم استغراق کا نہیں ہوسکا ۔ کیونکہ دونوں کا اسلوب جب ایک ہی شکل بیئت پر ہے۔تو ایک کا تھم دوسرے پر قطعاً جاری ہوگا۔

پر تفریع سی ہے۔ جبیبا کہ کہا جائے کہ بیں نے حیوان ناطق دیکھا ہے۔ پس وہ انسان ہے۔ پس وہ انسان چونکہ حیوان ناطق کے ساتھ مساوی ہے۔ لہٰذا تفریح سیح ہے۔

تر دید: بیکہنا که گذر ناصرف دوامروں میں منحصر ہے۔موت طبعی اور آلی اور اگر کوئی فرداور بھی ہوتا۔مثلاً آسان کی طرف اٹھانا تو اس کا آبت کریمہ میں ضرور تذکرہ ہوتا۔ بالكل غيريح ہے۔اس وجہ سے كەڭذرنے كاايك اور بھى طريقہ ہے۔ يعني آسان پراٹھا نا اوريہاں آیت کریمه بین گوآپ کا انقال اس طریقه ہے کہ آسان پر اٹھالیا جائے۔جیسا کہ حضرت عیمیٰ عليه السلام كوبا تفاق ابل اسلام آسان برا تفاليا كياب يابذر بعيموت طبعي يابطريقة تل عالم فاني ہے ہوجائے تو تم اسلام ہے پھرجاؤ کے؟ رہا بیام کہاں تیسری شق کابیان آیت کریمہ میں کیوں ضروری نہیں سمجھا گیا۔ سووجہاس کی بیہ ہے کہ موت طبعی کا ذکر تواس لئے ہے کہ بیروا قع کے مطابق ہے۔ یعنی آنحضرت بلیف کا نقال اللہ تعالی کیلم ازل میں چونکہ بصورت موت طبعی تھا۔ لہذا اس تقذر کوظا ہر کردیا اور قل کا تذکرہ گوتقیقت کےخلاف ہے۔ لیکن جب کہ شیطان تعین نے آواز کی کہ آنحضرت علیہ قتل کئے گئے تو جن صحابہ کرامؓ نے سنا ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئے۔ بیقراری وپریشانی میں مبتلا ہوئے۔اپنی موت وزیت کے مختلف منصوبے خیال کرنے لگے۔کسی نے کہا کہ اب جینے سے کیا فائدہ۔ چلوخدا کی راہ میں شہید ہوجا کمیں اور کسی نے پچھاور مبرحال آپ کے تل کا خیال بعض کے دل میں مشحکم ہو چکا تھا اور پھر جبکہ تا ئیداس ہے بھی ہو جاتی تھی کہ پہلے متعدو انبياء كراع ليهم السلام كول كرديا ميا جيها قرآن مجيدين واردي- "ويقتلون النبيين بغیر الحق ''صاف الفاظ میں اس کا تذکرہ موجودہے کہ بنی اسرائیل نے متعدد نبیول کو بلاوجی آ کے گھاٹ اتاردیا۔جس کی وجہ سے وہ ابدالا ہاد کے لئے جہنم رسید ہوئے تو اس خیال کا صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوجانا کوئی بعیدازعقل امزہیں۔

بہر حال آپ کے آل کا خیال بڑے زور سے دلوں میں چونکہ بیٹے چکا تھا۔ لہذا آل کی تصریح کردی گئی۔ باتی رہا ہے کہ آسان پراٹھانے کی باوجود یکہ مراد ہے۔ پھر تقریح نہیں کہ سواس کی وجہ یہ ہے کہ آسان پراٹھا یا جا جبہ حقیقت یعنی علم اللی کے خلاف تھا اور خہری اس کا دلوں میں استقر ارتھا کہ آپ او پراٹھائے جا ئیں گے۔ جیسا کہ آل فر ہنوں میں مشخکم ہوچکا تھا۔ بیان نہیں استقر ارتھا کہ آپ او پراٹھائے جا ئیں گے۔ جیسا کہ آل فر ہنوں میں مشخکم ہوچکا تھا۔ بیان نہیں کیا اور پھر جس وقت آپ سے پیش تر اس طرح کا انتقال یعنی آسان پراٹھائیا جانا بھی قلیل

الوجوداور نادرالوتوع ہو کسی طرح سے اس بات کی تصریح ضروری خیال نہیں کی جاسکتی کہ اگر آ پ آسان پراٹھائے جائیں تو .....الخ!

ناظرین! باتمکین آپ کوال بیان کے من لینے کے بعد بیام واضح ہوگیا ہوگا کہ مرزائی صاحبان کا یہ کہنا کہ گذر جانے کے صرف دوطریقے قرار دیئے ہیں۔ اگر کوئی تیسری صورت گذرنے کی ہوئی نواس کا بھی آیت میں ذکر ہوتا اور معنی بیکرنا کہ سب رسول گذر چکے ہیں۔ یعنی فوت ہو چکے ہیں۔ ایمنی نے ادر قرآن مجید میں ناجا تز تصرف کا ارتکاب ہے۔

ای طرح به کہنا کہ اگر کوئی کے کہ چونکہ آنخضرت اللہ فیات پر نہ جانا تھا تو میں کہتا ہوں کہ آن کے کہ چونکہ آنخضرت اللہ کہ کہ کہ کہ کہ چونکہ آنخضرت کے لئے کہ کہ کہ کہ کہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فر ماچکا ہے۔" واللہ یہ عصمه ک من المناس "پھراس کا ذکر کیوں کیا۔ (پاکٹ بک احمد میں ۲۵۵۳) بھی تا درست ہے۔ ہمارے بیان میں اوئی تامل کرنے سے اس کا ظاہر البطلان ہوتا ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ذکر نہ کرنے کی وجہ بینیں ہے۔ بلکہ وجہ دہ ہے جو کہ او پر بیان ہوچکی۔

مفسرين كرام اورحيات مسيح عليه السلام

 السندهان "العنی اخیر زمانه یس آپ آسان سے ازیں گے۔ محمد بن عرفشری تفیر (کشاف نا استره ان "الدین الدین (تغیر المسلم الله یالله یا یا یالله یالله یالله یالله یالله یالله

الم فخرالدين رازى (تغير كيرج من ٣٣٠) "بل رفعه الله اليه رفع عيسى السي السماء شابت بهذا "يني كرفع من كارفع من كارفع من كارفع من كارفع من كارفع من كارفع من كرف الله من بينهم ورفعه ما فظائن كثر (تغيران كثر بحاشي في البيان مطبوع معرى ٢٠٩٣) "نجاه الله من بينهم ورفعه من روزنة ذالك البيت الى السماء (ج٣ ص ٢٣٣) بقى حياته (اى عيسى) فى السماء وانه سينزل الى الارض قبل يوم القيامة "يعن آپ كوالله تعالى في السماء وانه من بيل قيامت نجات دى اور دوش دان سي آسان كي طرف الحالي اب آپ زنده آسان من بيل قيامت سيش ترزين براتري كيد

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی مجدد مائے تاویل الا حادیث مترجم اور (تقص الانبیاء مطیح احمدی ص ۲۰)" واجمعوا علی قتل عیسی و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین فجعل فیسه متشابهة و رفعه الی السماء "نینی یہوئی کا علیاللام کے آل پرجمع ہوئے۔ پس مرکیا انہوں نے ور محرکیا اللہ تعالی نے شبیعیلی کی انہوں نے ور محرکیا اللہ تعالی نے شبیعیلی کی وال دی ایک پر اور اٹھالیا عیلی کو آسان پر ۔ یہوہ مجدد صاحب ہیں جن کومرزائی صاحب مانے ہیں۔ مراف وی کہ محرف بین جو کہ اجماع کے موافق ہے۔ ورنہ عقیدہ مجدد صاحب میں جو کہ اجماع کے موافق ہے۔ متحد ہوتے۔ بہر صورت بیسب وہ تغیریں ہیں اللہ ایک اور سب میں موافق ہے۔ متحد ہوتے۔ بہر صورت بیسب وہ تغیریں ہیں۔ انہ ہایت ہی معتبر ہیں اور سب میں موافق ہے۔ متحد ہوتے۔ بہر صورت بیسب وہ تغیریں ہیں۔ انہایت ہی معتبر ہیں اور سب میں

حیات مسیح علیه السلام ندکور اور لفظ آسان کی صاف تقریح موجود ہے۔ مانے کے لئے ایمان چاہئے۔صاحب تنویر (تغیر تنویر المقیاس بحاثیدر منثوری اص ۳۷۸)" دفعت نبی من بینهم "لیخی یہود بیس سے جھے اٹھالیا۔

ابوجعفر محد بن جو ہر طری شافعی (تغیر ابن جریرج اص ۲۱، ج۲۸ ص ۱۸۹) ابو ہر بر ہ نے دوایت کی ہے کہ جب عیسی علیہ السلام زمین پراتریں گے تو تمام دنیاوالے ان کے تابع موجا ئیں گے تفیر ابوسعود بحاشیہ کبیرے اص سے ۱۱۰۱، خبار الطبر ک''ان الله رفع عیسسیٰ من غیسر موت ''بینی آ بِکو بلاموت آ سمان پراٹھالیا گیا۔

(تغیرقادری ج م ۴۰۸) پر ہے۔ اس داسطے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک عیمیٰ علیہ السلام کا اثر نا ہے۔ (تغیر مجمح البیان ج م ۳۳۳) یعن ''ان نوول عیسیٰ علیه السلام من اشراط الساعة ''یعیٰ عیمٰی علیہ السلام کا اثر ناعلامات قیامت ہے۔

(تغیر فرائب القرآن ج ۲۵ می ۱۳ وانه یعنی عیسی علیه السلام لعلم للساعة لعلامة من علامات القیامة کما جاً فی الحدیث "یعنی سی علی السلام قیامت کی علامت ہیں۔ یعنی آپ کے اتر نے کے بعد فوراً قیامت آ کے گی۔ جیبا کرحدیث میں وارد ہوا۔ (بحر الحیط ۲۵ می ۱۵) وهو نزوله من السماء فی اخر الزمان "یعنی مراد علامت کے عیسی علیہ السلام کا خیر زمانہ میں آتا ہے۔ (النج الماء ۲۵ می ۱۵) وهو نزوله من السماء فی اخر الدزمان "یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے اتر تا ہے۔ (ق البیان ۲۵ می ۱۳ می اسلام کا آسان سے آتا کی حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے آتا کی حضرت عیسی علیہ السلام کا راحظم التفایر حصر ۲۵ می علامت میں سے ایک حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے زول کرتا ہے۔

(ق النان ج ٢ ص ٢٣٣) اور نيز وه قيامت كى نشانى به كه قريب قيامت كه دنيا پر اتر كا حسيا كه اعاديث محيد بن آتا به درالكيل برعاثير جامع البيان ٢٥٩٥)" وانسه لعلم اللساعة اى فى نزول عيسى عليه السلام قربها "لين عيلى عليه السلام كاتر في من قرب قيامت به درالان العرب ١٥٥٥ م ١٣٠٠)" المستنى أن ظهور عيسى ونزول الى قرب قيامت به درالان العرب ١٥٥٥ م ١١٠٠)" المستنى أن ظهور عيسى ونزول الى الارض علامة تدل على اقتراب الساعة "لين عيلى عليه السلام كاز من پردوباره اترتا

علامت قرب قيامت ب\_ ( ٢ ج القابيرج ٢٥ ١٥١) " وانه لعلم الساعة الضمير لعيسى عليه السلام" يعني آب قيامت كى علامت إن ر شرح فقدا كبرالمعروف ببشرح ملاعلى قارى ص١٣٦)" قبل موته اي قبل موت عيسي بعد نزوله عند قيام الساعة فتصير الملل واحدة وهي ملة الاسلام الحنيفية "يعيل سقيام قيامت عيل زمين ير اتریں گے اور اس وقت سب کا نہ ہب صرف اسلام ہوگا۔ (کتاب الوجیز جہم ۲۷۸)''ای بنزول يعلم قيام الساعة "العني سيكاترنا قرب قيامت كى علامت ب- (الفيرالاحدى ٣٥٢٠)" وانه لعلم للساعة هذه الآية التي يفهم منها أن نزول عيسي يدل على قرب القيامة "العنى اس آيت مفهوم موتا بكيسى عليه السلام كالتر ناعلامت قرب قيامت ے۔(براج المیر جسم، ۵۷)''لعلم للساعة ای نزول سبب للعلم بقرب القيامة '' یعنی آپ کا از ناعلم قرب قیامت کے لئے ہے۔ (روح البیان جس ۵۸۳)" وانسه ای ان عيسى عليه السلام بنزول في اخرالزمان "بين علامت قرب قيامت إلى الراج ے كرآ پ اخرز ماندش از يں كے \_ (روح المعانى جى ٣٦٢٧) "اى ان 4 بنزوا 4 شرط من الشير اطها" بعنى حضرت عيسى عليه السلام كالرناعلامت قيامت ہے۔ (عرائس البيان جهم٣٦) ''وذالك كان نزوله من اشراط الساعة''نيني آپكار تا تيامت كى شرطول سے ب-تا تخضرت الشاء اورسيح عليه السلام كي حيات جسدي

ا..... (كنزالعمال ج عص ٢٦٨، فتخب كنزالعمال ج٢ص ٥٦، فجج الكرامة ص٣٢٣) ير

ب- قال ابن عباس قال رسول الله عني فعند ذالك ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماماً عارباً وحكماً عادلًا عليه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال يضع الحرب اوزارها فكان السلم، فيلقى الرجل الاسد فلا يهيجه وياخذ الحية فلا تضره وتنبت الارض كنباتها على عهد ادم ويؤمن به اهل الارض ويكون الناس اهل ملة واحدة " وين عبرالله بن عبال ارشاوفر مات بي كفرمايا أن خضر من الناس اهل ملة واحدة " وين عبرالله بن عبال الرام الارس ويكون في كيان الرول ويكون في كيان الرول ويكون في الناس وقت مير بها في حضرت على عليه العالم آسان بي بالا الناس مضرط عبرا قل من والله والل

بالوں دالے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں ایک حربہ دگا۔ جس سے دجال کوتل کریں گے۔ پس جب کہ دجال قبل ہو جائے گاڑ انی بند ہوجائے گی اور بالکل امن ہوگا۔ پس ایک آ دی شیرسے ملے گا وہ پھینیں کہے گا اور سانپ کو پکڑے گا وہ ضرر نہ دے گا اور زمین پرای طرح انگوری آ جائے گی جیسا کہ حضرت آ دم کے وقت اگاتی تھی اور آپ کے ساتھ سب ایمان لا کمیں گے اور اس وقت سب لوگ ایک فرجب پر ( یعنی اسلام پر ) ہوں گے۔ پ

علامة يمثل كى كتاب (الاساء ووالصفات صاص الهربي بيد) أن ابيا هريرة قال قال رسول الله عليه كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم " في الفرور حفرت الوجرية في يول فرمايا كم حضور عليه السلام في يول فرمايا - تبهارااس وقت كيا حال بوگا جب ابن مريم آسان ساز سكاتم بيس، اور تبهارا المامتم بيس سه بوگا - في

ابن عباس قال قال قال دروایت کیا ہے۔ 'عن ابن عباس قال قال درسول الله عَالیٰ فعدند ذالك ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء '' عبرالله بن عباس سے روایت ہے کرفر مایا آنخفر تعلقہ نے کہ پس اس وقت میرا بھائی عین علیه السلام آسان سے نازل ہوگا۔ ﴾

نوٹ: ہر دو حدیث میں آسان کا لفظ موجود ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کا اپنی کتاب (حمامتدالبشر کی حاشیہ ۱۸منزائن ج مص ۱۹۲) اور (حمامتدالبشری ص ۲۱، فزائن ج مص ۲۰۲) پر یا کسی مرزائی کا بیرکہنا کہ حدیث میں آسان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ محض اپنی زیادتی ہے۔ ہرگز درست نہیں ہے۔ محض غلط ہے۔

صحح مسلم شریف جام ۲۰۸ میں ہے: "یحدث عن ابی هریرة عن النبی عَلَیْ الله قال والدی نفسی بیده لیه ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمراً اوی شنیه ما " ( یعن حضرت ابو مریرة آنخفرت الله کارت میں کری الله الله فرایا۔ مجھاس خداکی تم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ البت ضرور گذرے گا این مریم ردحاء کے داست سے جم کرتے ہوئے یاعرہ کرتے ہوئے یا دونوں۔ ا

نوٹ: اس صدیث میں آنخضرت ملی نے اپنا حلفیہ اور قسید بیان فرمایا ہے جو کہ اس امر کا جوت ہے کہ یہ مضمون اپنے ظاہری معنوں پرمجمول ہے اور ہرگز قابل تاویل نہیں اور مضمون کا

اپنے ظاہری معنوں پرمحمول ہونا خود مرزا قادیانی کوتسلیم ہے۔ اپنی کتاب (جماست البشری عاشیده میں ۱۹۳۱ میں برحمول ہونا خود مرزا قادیانی کوتسلیم ہے۔ اپنی کتاب (جماست البشری عاشیہ میں ۱۹۳۱ میں کھتے ہیں۔ کیونکہ آنخضرت کے ایسے ارشاد کا تب اختلاف ہوں کہ البی اور موکد برحلف ہواور قتم صاف بتلاتی ہے کہ بین خبر ظاہری معنوں پرمحمول ہونی ہواور نہ استثناء۔ ورزقتم میں کون سا فائدہ ہے۔ تو قابت ہوا کہ آنخضرت میں ہوئی ہونی میں ہونی استثناء نہیں فرمایا، لہذا وہ بھی اپنی فرمایا، لہذا وہ بھی اپنی ظاہری معنوں پر بلاتا دیل محمول ہونا چاہئے اور وہ معنی کہی ہیں کہ وہی حضرت عیسی علیه السلام جوکہ بی تتھاور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ وہی آئیں گے نہ کہ کوئی اور۔

(تغييرجامع البيان جسم ١٨٣٠١٨٣ بنيراين كثيرج ٢٥،٢٢٩)

اخبرنا ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبدالله یقول سمعت النبی مین یقول اخبرنا ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبدالله یقول سمعت النبی مین یقول ولا تنزل طاقفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم للقیامة قال فین از با عبدی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول الا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الله هذه الامة " لین حضرت جابر بن عبدالله فرمات یمی کم مین نیز تخصرت الله ویون فرماتی بود منا که میری امت می سایک گروه تا قیامت قی کم لئر تاریک گروه تا قیامت قی کی لئر تاریک گروه تا قیامت تی کم لئر تاریک گروه تا قیامت تی این مریم از ی کے پی مسلمانوں کا امام کم گاکه آیے نماز پڑھا ہے۔ آپ فرما کیل گذر تین کے دوسرے پرامیر بیں امریک اس امریک کروہ تا میں امریک کورن المیر بیں ابوریش افت کے کہ اس امریک کی این امریک کورن ایک دوسرے پرامیر بیں ابوریش افت کے ک

اوريكائن جرم أي كتاب (الفسل جهص ١٨٠) برلكمتا هـ 'ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقول رسول الله عليه وسلم في الاثار المستندة الثابتة فكيف يستجيز مسلم ان يبثت بعده عليه السلام نبيا في الارض حاشاه

استشناه رسول الله مَنهُ في الاشار الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه السند في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان " ولكن رسول الشفاتم النمين اورآ پ كارشاولا ني بعدى كوئى مسلمان ايبانهيں كه سكتا كوئى نى آئے گا گرجس كوآ پ نے خودستی فرمایا ہے ۔ جيسا كه روايت ميحدين وارد ہے كه ميلى بن مريم آخرز مانے بيس آئيں گے ۔ ﴾

یک صاحب اپنی کتاب الفصل فی الملل والا بووائخل میں کہتے ہیں۔ ''انه اخبر انه لا نبی بعدی الاماجات الاخبار الصحیحة من نزول عیسیٰ علیه السلام الذی بعث الیٰ بنی اسرائیل وادعی الیهود قتله وصلبه فوجب الاقرار بهذا السجملة وصح ان وجود النبوة بعده علیه السلام باطل' (یفنی آنخفر تالیا السجملة وصح ان وجود النبوة بعده علیه السلام باطل' فینی آنخفر تالیا کہ وہ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ گرجی کواحادیث میحد نے مشکیٰ کیا۔ جیسا کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور یہود نے ان کوئل اور مصلوب کرنے کا دعوی کی احتماد و از وہند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیں ہوسکتا۔ پھی صحیح ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیں ہوسکتا۔ پھی صحیح ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ پھی صحیح ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ پھی صحیح ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ پھی صحیح ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ پھی صحیح ہی کہ کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ پھی صحیح ہی سیاحت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔ کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ پ

(نوطت كيرن اباب ٣٨٧ م ٢٠٠٠) يرج- "فلما دخل اذا بعيسى عليه السلام بجسده بعينه فانه لم يمت الى الان بل رفعه الله الى هذا السماء واسكنه بها " في جب كم تخفرت الله الى الان بل يك توحفرت عيلى عليه واسكنه بها " في جب كم تخفرت الله الله وسرح آسان من كي توحفرت عيلى عليه السلام كما تحمل قات كى - اس لئ كدوه الجمي تك فوت نيس موت بلكه الله تعالى نه ان كو اس آسان كي طرف المحاليا جاورو بال ان كوكين تفرايا جد الله الله تعالى به اس آسان كي طرف المحاليا جاورو بال ان كوكين تفرايا جد الله الله تعالى به اس آسان كي طرف المحاليا جاورو بال ان كوكين تفرايا جد الله الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى

 عرب میں اور وہ علامت جو کہ سب کے بعد ہوگی۔ایک آگ ہوگی جوعدن کے پر لے کنارے سے نکلے گی اورلوگوں کوز بین میں حشر کی طرف ہا تک کر لے جائے گی۔''

(صيح بخاري ج اص ٩٠ ٨٨، مسجم مسلم ج اص ٨٥، فتح الباري ص ٢٨١، عدة القارى ج عص ٥٥١،

کتاب (انتاہ الاذکیاء فی حیاۃ الانبیاء ص۵،۳) پر ہے۔'' بروایت الی ہر براہ کہ ہیں نے رسول کر پم آنی کے دیوں فرماتے سنا کہ مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر کی جان ہے کہ ضرورتیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے۔ پھرمیر کی قبر پر کھڑے ہوکر پکاریں گے کہ اے مجہ (علی کے ) تو میں ضروران کو جواب دول گا۔''

نوٹ: مرزائی بتلا کیں کیا مرزا قادیانی روضہ اقدس آنخضرت الله پر گئے۔اگر نہیں گئے اور بقینا نہیں گئے تواپ دعویٰ میں کیے سے ہوسکتے ہیں؟ (اشعات الله عات ٢٥ ٣٥ ٣٥) پر ہے۔ بتحقیق ثابت شدہ است با حادیث سیحہ کے تعینی علیہ السلام فرومی آیداز آسان برز مین ومی ، ماشد تابع دین محمصلی اللہ علیہ وسلم راوحکم می کندشر بعت آنخضرت الله ۔ لینی احادیث سیحہ سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت علیہ السلام آسان سے زمین پراتریں گے اور آنخضرت علیہ کے تابع موں گاور آپ کی شریعت کے ساتھ تھم دیں گے۔

(مندام احد ج٢ ص٥٥، كزالعمال ص١٩٧) ير بروايت ام المونين حفرت عائشة صديقة ومندان على السلام في السلام في عليه السلام في عليه السلام في السلام في السلام في السلام في السلام في الرض الربعين سنة اماماً عدلًا وحكماً مقسطاً "﴿ يَعَنَ آ بِفُر ما لَيْ إِينَ كَفُر ما يَا

آ تخضرت الله نے کہ کس اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام \_ پس د جال کوختم کریں گے ۔، پھر زمین میں چالیس برس تک امام عادل اور حاکم منصف ہوکر رہیں گے ۔ پھ

(تفیر بی ابن جریح البیان مطوم ایران جریم ۱۳۳۳) پر ہے۔ 'وقد ال ابن جریح اخبرنی ابوزبیر انه سمع جابر بن عبدالله یقول سمعت النبی تابیک یقول ینزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرهم تعال صل بناء فیقول ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة من الله هذا الامة '' ویش جابرین عبدالله قرات بی کیس نے آنحضر تابیک کویوں فرماتے ہوئے سا کر سی بازیں گے۔ پی ان کا امیر کے گا کہ آتی من مریم ازیں گے۔ پی ان کا امیر کے گا کہ آپ نماز پڑھا کیں۔ حضرت کے علیہ السلام انکار فرما کیس کے اور کہیں گے کہ ای امت کی یہ شرافت اور امیازی شان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض کو بعض پر امیر بنایا۔ پ

حاکم اورابن جریراورابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ ''عن ابن عباس قال قال رسول الله علی الله عباس عباس قال خروج رسول الله علی الله الله م '' (یعن حفرت عبال برای الله کا اس می کرائل کا بین سے کوئی ایسانیں ہوکداس پرایمان ندلائے اور کہا آپ کی مراوح مزت عبل علی الله مکا الرتا ہے۔ ﴾ علی الله مکا الرتا ہے۔ ﴾

ا مام احمد، ابن ابی شید، سعیدا بن بیمتی، ابن ماجه، حاکم بطریق حضرت عبدالله بن مسعود نقل فرماتے ہیں۔ ' عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا آنحضرت الله علیہ اللہ میں میں نے (حضرت) ابراہیم اورموی اورعیسی (علیہم السلام) سے ملاقات کی ۔ پس انہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ پس حضرت ابراہیم علیه السلام سے پوچھا کیا آپ نے کے۔ پس انہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ پس حضرت ابراہیم علیه السلام سے پوچھا کیا آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں۔اسی طرح مولی علیہ السلام نے انکار فرمایا اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کاعلم بجز ذات باری کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا مجھے علم دیا گیا ہے کہ جب وجال کطے گا تو وہ میرے ہی ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے عہد ہے کہ میں عند النزول، دجال کوئل کروں گا۔''

(کزالهمال برماشیمندام احرن۲ م ۵۷) اخرج ابن عساکر عن عائشة قالت قلت یا رسول الله انی ارئ انی احیی بعدك فتاذن ان ادفن الی جنبك فقال وانی لی بدالك الموضع مافیه الا موضع قبری وقبر ابی بکر وعمر وعیسی بن مریم " (یعن صرحت م المومنین صدیق قرماتی ای کرش نوع کیا که یا رسول الله مجھالیا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد تک زندہ رہول گی۔ پس آپ مجھاجازت دیجے کہ میں آپ کے بہلورحت میں وفن ہوجاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ کیے ہوسکتا ہے۔ وہاں تو فقط ایک میری قبری جگہ ہواور (حضرت) ابو بکر اور عمر اور عیلی ابن مریم کی ۔ ک

مفکوۃ شریف باب نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ '' لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نکاح کریں گے۔ان کی اولا دہوگی اور تقریباً پینیتالیس سال زندہ رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور میرے پاس میرے پہلومیں وفن ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن، میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ایک قبرے آخیس گے۔ای طرح کہ (حضرت) ابو بکر اور عمر کے درمیان ہوں گے۔''

## صحابه كرام اورحيات سيح عليه السلام

فر ما ئیں گے ) اور مال اس قدر ہوگا کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور ایک بجدہ دنیا اور دنیا بھر کی چیز وں سے بہتر ہوگا۔ ﴾

ابوہریرہ فرمائے ہیں کہ اگرتم کوشک ہوتو پڑھوٹر آن جمید کی ہے آیت (اہل کتاب سے کوئی الیانہیں جو کھیلی علیہ السلام کی موت سے پیش تران پر ایمان نہ لائے اور قیامت میں ان پر گواہ ہوں گے )اس کو بخاری اور سلم نے روایت کیا ہے۔ بید حضرت ابوہریرہ کا عقیدہ ہے۔ بلکہ تمام صحابہ کا جن کے روبرو آپ نے بیر صدیث پڑھی۔ کیونکہ کی نے اس صدیث کا آپ پر انگار نہیں کیا۔ ابن ماجہ معراج میں میں نے رحضرت ابراہیم اور موکی اور عیدی (علیم السلام) سے فرمایا کہ شیام معراج میں میں نے (حضرت) ابراہیم اور موکی اور عیدی (علیم السلام) سے ملاقات کی ، قیامت کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی جا در حضرت عیدی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی جا در حضرت عیدی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا تعلم اللہ تعالیٰ ہی جا در حضرت عیدی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جا در اس کوئی کروں گا۔

د'ابن افی شیبہ نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔'' اور د جال جب آپ کو دیکھے گاتو نمک کی طرح پچھلے گا۔ پس آپ د جال کوتل کریں گے۔'' (بیلی آسانی حصداؤل ص سے)

عبدالله بن سلام قبال یدفن عیسی مع رسول الله عنی تباریخه عن عبدالله بن سلام قبال یدفن عیسی مع رسول الله عنی و الله عنی الله علی بکر وعمر فیسک ون قبره رابعاً "یکی حفرت عبدالله بن سلام نے کہا کہ حفرت عیلی علیه السلام آخضرت الله عنی مقرب میں دفن مول کے۔ آپ کے اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مول کے۔ آپ کے اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مول کے۔ آپ کے اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن عبدل کے۔ اس حدیث سے فارت مواکد ابھی تک ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ جس میں حضرت عیلی علیه السلام دفون مول گے۔

ام المؤمنين حضرت عائش صديقة الخرج احمد وابن ابى شيبه عن عائشة قيال فينزل عيسى فيقتل الدجال "لين حضرت عيلى عليه السلام نازل بول كاور دجال وقل كرير كيد ( كيل آماني م ١٥٠٠)

اورایک دوسری حدیث اس مضمون کی (متنب کنزالعمال حاشید مندامام احمد ۲۳ ص ۵۵) پر مجمی موجود ہے۔ ثابت ہوا کہ ام المؤمنین کا یمی ندہب ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ابھی تک

فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ آسمان سے اتریں گے اور دجال کو آل کریں گے اور مدیند منورہ میں مدفون ہول گے۔

ای طرح ایک اور روایت آپ ہی ہے ہے۔ جو کہ (مندامام احمد ج اسلام فی الارض اوبعین علیه السلام فی الارض اوبعین سنة اماماً عدلا وحکماً مقسطاً "لین آپ فرماتی جی کہ تخضرت اللہ فی الارض اوبعین سنة اماماً عدلا وحکماً مقسطاً "لین آپ فرماتی جی کہ تخضرت اللہ فرمایی کے حضرت اللہ فرمایی کے حضرت میں علیہ السلام احری علیہ السلام احری علیہ کے ای طرح آپ ہے ایک اور روایت بھی سال برابرامام عادل اور حاکم منصف ہوکر دہیں گے۔ ای طرح آپ سے ایک اور روایت بھی سال برابرامام عدلی اور وایت بھی ہوکر دہیں علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالی جائے ہو کہ کہ ایک اور روایت بھی تعالیٰ بالشام علی عقبه یقال ما عقبه رفیق لٹلاث ساعات یمضین من النهار علیٰ یدی عیسیٰ بن مریم (کتاب الاشاعة ص۷۰۲) "لیمی آپ فرماتے ہیں کہ وجال کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے عقبامی پرجوشام کے علاقہ میں ایک پہاڑی ہے۔ جس وقت تقریباً تین گوڑیاں گذرجا میں گر ۔ قبل کرے گا۔

حفزت عمرٌ (کنزالعمال ج2ص20) جب آنخضرت اللَّهُ ابن صیاد کے پاس ایک جماعت صحابہؓ کے ساتھ تشریف لے گئے اور دجال کی پچھے علامتیں ابن صیاد میں پائیس۔حضرت عمرٌ نے عرض کی کہ یارسول اللّٰد آپ اجازت فرماتے ہیں کہ میں اس کوئل کردوں فرمایا کہ دجال کا قاتل عیسیٰ بن مریم ہے تو اس کا قاتل نہیں۔ (رواہ احمد عن جابر)

اس مدیث سے بیٹابت ہوا کہ خلاصہ موجودات اللہ اور جملہ صحابہ کا یہی ندہب تھا کھیں علیہ اللہ میں اتر کر دجال کوئل کریں گے اور مرادوہی سیج ناصری صاحب کتاب (انجیل) آپ اور صحابہ کا مفہوم تھا۔ اس لئے کہ اگر آپ اور آپ کے صحابہ کا بیند ہب ہوتا کہ سے علیہ السلام فوت ہو کر شمیر میں مدفون ہو چکے ہیں۔ جبیا کہ مرزا قادیانی کا خیال ہے تو آپ ہرگر ندفر ماتے کہ دجال کا قاتل عیدی بن مریم (علیہ السلام) ہے۔

ن کے مست کے کہ حضرت عرطی میں القدر اور رفیع الثان صحابی کا جس کی فراست کمال کو پہنچ چکی تھی۔ آنحضرت علی ہے۔ یہن کر کہ دجال کو پہنچ چکی تھی۔ آنحضرت اللہ ہے۔ یہن کر کہ دجال کو پہنچ چکی تھی۔ آنحضرت دلیل ہے کہ آپ کا غذہب یہی تھا کہ آپ کا رفع الی السماء جسمانی عالت حیات ہوا اور ای طرح نزول بھی جسمانی ہوگا۔ ورند آپ کہددیتے کہ یارسول اللہ! ایسا اعتقاد رکھنا کھیلی علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ایک ناجائز خیال ہے۔آپ کس طرح

فرماتے ہیں کئیسٹی علیہ السلام آ کر د جال گفتل کریں گے۔حالانکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یکرآپ کےعلاوہ تمام صحابہ کا بین کر کے علیے السلام اثر کر د جال کوتل كريں كے۔خاموش رہنااس امركوابت كرتا ہے كه آپ كايدفرمانا بالكل برحق ہے۔ورندكوئي تو ان میں سے یہ کہدا محتا کہ یارسول التعالیہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔اب کیسے اتریں گے اور اس میں آپ کی سخت ہتک ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت تک آسان پر زندہ رہیں اور آپ ز مین پراوران کواتن عمر دی جائے اور آپ کواس کے عشر عشیر بھی نہیں ۔ شیخ اکبر محجی الدین عر اپنا پنی كتاب متطاب فتوحات كيديل لكصة بين اوربيدوه حفرت بين جن كا صاحب كشف مونا مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے۔' حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت عمر نے سعد بن وقاع على طرف پیغام بهیجا كه نصله انصاري كوحلوان عراق كي جانب بهیجوتا كه و بال جاكر جہاد کرے۔ پس سعد بن وقاصؓ نے نصلہ انصاریؓ کو بھر اہ ایک جماعت مہاجرین کوادھرروانہ کر دیا۔ان لوگوں کو وہاں فتح نصیب ہوئی۔ بہت سا مال غنیمت ملا۔ جب واپس ہوئے تو مغرب کا وقت قريب ہوگيا۔ پس نصله انصاري نے گھبرا كرسب كو كناره بہاڑ پر تظہرايا اور خود آ ذان ديني شروع کی۔ جب الله اكبرالله اكبركها تو بهاڑ سے ايك مجيب نے كها كدا ب نصله! تو نے خداكى بہت بڑائی کی۔ پھر نصلہ انصاری نے اشہدان لا الدالا اللہ کہا تو اس مجیب نے کہا کہ اے نصلہ ہیہ اخلاص کا کلمہ ہے اور جس وفت اس نے اشہدان محمد رسول الله کہا تو اس نے جواب دیا کہ بیاس ذات کا نام پاک ہے جس کی خوشخری ہم کوئیسلی بن مریم نے دی تھی اور سیمھی فرمایا کہ اس نبی کی امت کے اخیر میں قیامت ہوگ ۔ پھر جب اس نے تی علی الصلوة کہا تواس نے جواب میں کہا کہ خوشخری ہے اس کوجس نے ہمیشہ نماز اداکی۔ پھر جب اس نے جی علی الفلاح کہا تو اس نے جواب دیا کہ جس نے محقیق کی اطاعت کی اس نے عجات پائی۔ چرجب اس نے اللہ اکبراللہ اکبر کہا تو مجیب نے وہی پہلا جواب دیا۔ جب اس نے لا المالا الله پرآ ذان ختم کی تو مجیب نے جواب دیا کہ اے نصلہ تم نے اخلاص کو بورا کیا۔ تہمارے بدن پر خداوند کریم نے آگ کو ترام کیا۔ جب نصلہ آذان سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے وریافت کیا کداے صاحب! آپ کون ہیں۔فرشتہ یا جن ياانسان - جيسے آپ نے اپني آواز جم كوسنائى ہے ويسے ہى اپنے آپ ديكھائے بھى ۔اس لئے کہ ہم خدا اور اس کے رسول اور نائب رسول عمر بن الخطاب کی جماعت ہیں۔ پس اس وقت وہ پہاڑ پیٹ گیا اور اس میں سے ایک فخص تکا۔جس کا سربہت بڑا چکی کے برابر تھا اور بال بالکل سفید تھے اوراس پر دوصوف کے کپڑے تھے اور ہمیں السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بر کانتہ کہا۔ ہم نے وعلیکم

السلام ورحمته الله وبركاته كهدكر دريافت كياكه آپ كون بين كه مين زريب بن برثما وص عيسى ابن مریم ہوں۔ مجھے عیسیٰ این مریم نے اس پہاڑ پر تفہرایا ہے اور میرے لئے آپ نے آسان سے اترنے تک درازیٔ عمر کی دعا فرمائی ہے۔ جب وہ اتریں محصلیب کوتو ژیں محے اور خنریر کوتل کریں گےاورنصاریٰ کی اختراعی باتوں سے بیزار ہوں گے۔ فرمایا کہوہ نبی صادق فی الحال کس طرح سے ہیں۔ہم نے عرض کیا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ کس وہ بہت روئے۔ یہاں تک ان کی تمام داڑھی بھیگ گئے۔ پھر فر مایا بعداز ال تم ہے کون خلیفہ ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ ابو بکڑ، پھر فر مایا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ہم نے عرض کیا وہ وفات پا گئے ہیں۔فر مایا بعدازاں کون خلیفہ ہوا۔عرض کیا كيا كه عرفي كار فرمايا كه محتلف كي زيارت تو مجھے ميسر نه ہوئي۔ پس تم لوگ ميراسلام عرفوي پنجا ئيوا در کہی کہ اے عمر جس وقت میں مصلتیں پر ظاہر ہوجا کیں تو کنارہ کشی کے سوامفرد چارہ نہیں۔جس وقت مردمردوں کی وجہ ہے بے پرواہ ہول۔ (لیتنی اغلام بازی کریں) اور عورت عورتوں کی وجہ ہے( یعنی رنڈی بازی کریں) اور اونیٰ لوگ اپنے آپ کواعلیٰ کی طرف منسوب کریں اور بڑے چپوٹوں پر رحم نہ کریں اور چھوٹے ہووں کی تو قیرنہ کریں۔امر بالمعروف اس طرح چپوڑ دیا جائے كه كوئى مامورند كيا جائے اور نهى عن المتكر اس طرح چيوڑ ديں كه كسى كو برائى سے ندروكيس اوران کے عام مخصیل علم بغرض حصول دنیا کریں اور گرم بارش ہو۔ ( بعنی غیرمفید ) اور بڑے منبر بنا کیں اور قرآن کو نقری طلائی کریں اور مسجدوں کی از حد زینت ہو اور پلنتہ پختہ مکان بنائیں اور خواہشات کی امتباع کریں اور دین کو دنیا کے بارے بیجیں اور خوں ریزیاں کریں اور صلہ رحی منقطع ہو جائے اور تھم فرو فت کیا جائے اور بیاج (سود) لیا جائے اور حکومت فخر ہو جائے اور دولت مندی عزت بن جائے اور اونی فخض کی تعظیم اعلیٰ کرے اور عور تیں نرسوار ہوں۔ پھر ہم سے غائب ہو گئے۔ پس اس قصہ کونصلہ انصاریؓ نے سعد بن الی وقاصؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف لکھا۔ پھر حضرت عمر ؒ نے سعد گلولکھا کہتم اپنے ہمرائیوں کوساتھ لے کراس پہلاڑ کے پاس اترو۔جس وقت ان کے پاس اتر و میری طرف سے سلام کہنا۔اس واسطے کہ آنخضرت ملک نے نے فر مایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعض وصی عراق کے پہاڑوں میں اترے ہوئے ہیں۔پس چار ہزار مہاجرین اور انصار کے ہمراہ اس پہاڑ کے قریب اتر ہے اور جالیس روز تک ہر نماز کے وقت آ ذان کہتے رہے۔ مگرملا قات نہ ہوئی۔

اس صدیث کوشاہ وفی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالیۃ الخفاء میں نقل کیا ہے اور پیرحدیث اگرچہ اس میں محدثین کو بعجہ ابن از ہر کے کلام ہے۔ لیکن صاحب کشف والوں کے نزدیک بالکل سی ہے۔جیسا کہ خود شیخ صاحب نے تقریح فرمائی ہے۔اس مدیث سے کی امور ثابت ہوئے۔

ا..... النجين تزوله من السماء كالفظ موجود بـ

۲..... زریب بن برثما کااس قدرز مانددراز تک بغیراکل و شرب کے زندہ رہنا۔

سىسى غيىلى بن مريم كنزول بنفسه كى شهادت دينا۔

الم الماري من الماري ا

سلام وصى عليه السلام كى طرف بعيجنا-

۵...... حضرت عمر کا بمعہ چار ہزار محابہ مہا جرین وانصار کے عیسیٰ بن مریم نبی اللہ کے نزول من السماء کو مجمح خیال کرتا نہ کہ اس کا کوئی مثمل آئے گا۔

۲ ..... چار بزار سے زائد محابہ کرام رضوان الله علیهم مهاجرین وافعهار کا حفزت عیسیٰ بن مریم کی حیات جسدی پراجها عظمی۔

کسس کی کوریک زندہ رہنے ہے اس پررہ نے سے قطعاف نیات نیں اللہ اور نہ کی کو بین ہوتی ہے۔ ور نہ محابہ بیا عقاد ندر کھتے عبداللہ بن عبد اللہ اللہ عن ابیه الال ملام مطبوع اندن جرئی کی ہے۔ ' اخبر نیا هشام بن محمد بن السائب عن ابیه عن ابیه عن ابی حسالہ عن ابن عباس قال کان بین موسیٰ بن عمران وعیسیٰ بن مریم الف سنة و تسعة مائة سنة فلم تکن بینهما فترہ وان عیسیٰ علیه السلام حین رفع کان ابن اثنین وثلاثین سنة وکانت نبوته ثلث وثلاثون سنة وان الله رفع بجسدہ وانه حی الان وسیرجع الیٰ الدنیا فیکون فیها ملکا شم یموت کما یموت الناس ''حضرت عبدالله بن عبال سے دوایت ہے کہ اس من مائی شم یموت کما یموت الناس ''حضرت عبدالله بن عبال سے دوایت ہے کہ اس کی اور ان کی برار نوسورس گذر ہے جو کہ ذائر ہوگانہ مان کی برار نوسورس گذر ہے جو کہ ذائر ہوگانہ اور ان کی بوت کا ذائر ہیں برس کا تقا اور یقیناً وہ جلد والی آئے والے ہیں۔ وفیا ما اور آپ بر ادشاہ ہوں کے اور چرآپ کی لوگوں کی طرح وفات ہوگی۔ یہ حضرت عبدالله بن عبال وہ ہیں جو ادر اور آپ کی خضرت کا خطاب رکھتے ہیں اور ایا قت علیہ خصوصا معادف قرآ نے میں اور گر آپ اور آپ کو مائن ہیں اور حم امت کا خطاب رکھتے ہیں اور لیافت علیہ خصوصا معادف قرآپ نے میں اور آپ نو میان ہیں اور آپ خضرت کا خطاب رکھتے ہیں اور ایافت علیہ خصوصا اور مرزا قادیائی کو بھی یا مرسلم ہے۔

(ازالہادہام سے ۱۳۲۰ بڑوائن جسم ۲۲۵) میں لکھتے ہیں۔ مفرت این عباس قر آن کریم کے جھنے میں اوّل نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارہ میں ان کے فتن میں آنخضرت اللّٰہ کی دعا بھی ہے۔ حدیث ندکورہ سے گی با تیں ثابت ہو کیں۔

ا ...... حضرت عيسى عليه السلام كا رفع جسماني موا- جس سے رفع روحاني كا دھكوسلا باطل موا-

۲ ...... حضرت عیسی علیدالسلام رفع جسم ۳۳ برس کی عمر میں ہوا۔ جس سے کہانی قبر شمیر مرزا قادیانی کی ایجاد کردہ باطل ہوئی۔

س..... زنده افها یا جانا ثابت مواجبیها که لفظ حتی ولالت کرتا ہے۔

سے الی الدنیا بتلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آسان کی طرف اٹھائے گئے۔وہی نازل ہوں گے۔

۵..... حضرت عیسی علیه السلام کا بادشاه کوعادل بوکر آنا ثابت بوار کیونکه وار دبوا ہے کہ جزید معاف کردیں گے اور بیتق صرف بادشاہ کو ہے ند کہ رعیت اور مرز اقا دیانی تمام عمر غلامی میں رہے۔

٢ ..... حضرت يلى عليه السلام كا تانزول زنده د بنا ثابت بوا - بهيا كه فظ "شه يموت كما يموت الناس " بخلار با ب- "روى اسحق بن بشروابن عساكر عن ابن عباس قال قال رسول الله تأليظ فعند ذالك ينزل اخى عيسى بن مريم من السماء " يعنى صرت عبدالله بن عباس فرمات بيل كما تخضرت الله تأليظ في الماس وقت برا السماء " يعنى صرت عبدالله بن عباس فرمات بيل كما تخضرت الله تأليظ في الماس وقت برا

(انبرالمادن ١٨٥) پر ہے۔ وقر ابن عباس وجماعة لعلم اى لعلامة للسماعة يدل على قرب ميقاتها اذخروجه شرط من اشراطها ونزوله من السماء في اخر الزمان "لين عبرالله ابن عباس اور ايك جماعت في اخر الزمان "ليني عبرالله ابن عباس اور ايك جماعت في المحر الزمان "ليني عبرالله ابن عباس اور وہ يہ احت في متصور ہے۔ اس ليے كه آپ قيامت كى شرطوں ميں ہے ايك شرط بين اور وہ يه كه اخرز مانه ميں آپ آسان سے اتر بن كے۔ اور تغير درمنتور ميں ہے۔ فيل استا توفيت ني ای دفعتني "ليني حضرت عبدالله ابن عباس ميں عبدالله ابن عباس ميں حضرت عبدالله ابن عباس ميں حضرت عبدالله ابن عباس مي

ند بب یمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ بجسد ہ عضری موجود ہیں اور قبل قیامت آسان سے اتریں گے اور اس طرح (منداحہ جلداق ل سے ۱۳۱۸،۳۱۸، ابن کثیرج میں ۱۳۳۸، درمنثورج ۲ من۲۰، فتح البیان ج میں ۱۳۲۰،۳۱۱، تربحان القرآن ج میں ۲۲، مواہب الرحمٰن میں ۲۳،۳۳۸، مندرک حاکم ج میں ۲۳۸، تغییر این جربرج ۲۵می ۲۹،۳۸۸)

(تفیردرمنورج۲م،۲) پر بھی حفرت ابن عباس کا یکی فدہب ہے۔

ترجمہ: یعنی یہود کے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آب کی والدہ کو گالی دیں۔ آپ نے بددعا کی جس سے ان کی صور تیں منح ہوگئیں۔ پس یہود نے حضرت عیسی علیہ السلام کے قبل پراتفاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اور وہ آپ کو آسان پر اٹھا لیا گا اور صحبت یہود سے یاک کردیا۔

سيح أمالًى من مهودة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتل فاخبره الله فدعا عليهم فمسخهم قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتل فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود ابن ابى خاتم ابن مردوية قال ابن عباس سيدرك اناس من اهل الكتاب عيسى حين يبعث فيؤمنون به (فتح البيان) "يعن ابن عبال عبوايت مكر مفرت ميلى عليه اللام جب تشريف لا كيل كال وقت الل كتاب آب كما تحوايات كرم عرب على عليه اللام جب تشريف

اس سے بیتھی واضح ہوا کہ آپ نے جومتوفیک کی تفییر ممتلک سے کی ہے۔اس سے بید امر ہرگز ٹابت نہیں ہوتا کہ آپ کی موت زمانہ گذشتہ میں واقع ہوئی۔ایک تو اس لئے کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسی کی تقریح موجود ہے۔جبیبا کہ ابھی گذرا اور دوسرا اس لئے کہ ممتلک زمانہ گذشتہ پر ولالت کرتا ہی نہیں۔ جبیبا کہ متوفیک نہیں کرتا۔ کیونکہ بیاسم فاعل ہے جو کہ زمانہ پر وصفا ولالت کر ہے بھی تو یہاں زمانہ وصفا ولالت نہیں کرتا۔ اگر کمی تو یہ وی خرا میں پرجس کے معنی بید ہوئے کہ میں تجھے تیرے وقت میں مار نے استقبال پر ہی کرے گا۔ نہ کہ ماضی پرجس کے معنی بید ہوئے کہ میں تجھے تیرے وقت میں مار نے والا ہوں۔ جبیبا کہ قضیر کشاف وغیرہ میں بھی معنی کھا ہے اور فیز بیصاف ہوا کہ جب کہ عبداللہ والا ہوں۔ جبیبا کہ قبیب النہ میں خوفیک کی ممتلک سے فیر کرنے سے وفات عیسیٰ علیہ السلام ٹابت نہ ہوا۔ بلکہ آپ رفع جسی اور نزول بعینہ کے قائل بین تو جس کی نے اس تفییر کوفل کیا ہے۔ ان کا فی ہب حیات میں علیہ السلام اور نزول بعینہ کے قائل بین تو جس کی نے اس تفییر کوفل کیا ہے۔ ان کا فی ہب حیات سے عبداللہ بن نفقل!

( كنزالعمال ج يص ١٩٩، حديث نمبر٢٠،٩٣)

ترجمہ: لینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تازل ہوں گے اور امام وحاکم وعادل ہوں گے اور حضرت مجررسول الشفائل کی رسالت کے مصدق ہوں گے۔

عبدالله بن عاص (بیلی آمانی سه) دجال کے قصہ میں ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں عبدالله مسلمانوں کے عبدالله مسلمانوں کے اللہ اللہ مسلمانوں کے اللہ میں ماز پر حمیں گے۔

ابوسعید (بیل) آسانی صامی افسرج ابی نعیم فی الحلیة عن ابی سعید قال قال رسول الله منابق من ابی سعید قال مال رسول الله منابق بندزل عیسی بن مریم فیقول امیر مهدی تعال صل لنا فید قبول لنا ان بعضکم علی بعض امراء "﴿ آ پِ فرمات بیل کرآ مخضرت الله فرمایا کر حضرت میلی این مریم سے امام مهدی کهیں گے کرآ ہے جمیل نماز پڑھا ہے۔ آ پ انکار فرمائیں گے۔ ﴾

ا مامتدالبا بكن (سنن ابن ماجد باب فتدالدجال ونزول يسئى عليدالسلام ٢٩ص ٢٦٠، كنزالعمال عدى ٢٦٥، كنزالعمال عدد ٢٥٥ من ٢٦٥ من الله شارة الله شارة الله شارة البيد خساء شرقى دمشق " (ليحن المخضر من المنظمة في المنظمة عليه السام جامع وشق كمشرقى منادر يراتري مرحد كالله المنام جامع وشق كمشرقى منادر كالرابي المراب كالمنام جامع وشق كمشرقى منادر كالراب كالمنام جامع وشق كمشرقى منادر كالرابي المناب كالمناب كالمن

السلام كااترنا-"

اس حدیث سے بی می ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایھی تک زندہ میں اور وہی بعینہ نازل ہوں گے۔ کیونکہ ایک جمع تھا جس نے بیر صدیث می اور اگر آ پ بحیات نہ ہوتے تو حجمت کہد دیتے کہ آپ تو مریکے ہیں۔ پھر کیے اتریں گے اور یہ جمی ثابت ہوا کہ جن دس علامتوں کا آپ نے ذکر فر مایا۔ وہ سب خلاف عادت ہیں تو جب دس میں سے لو چیزیں باوجود یکہ وہ فلاف عادت ہیں تو نزول بعینہ جو چیزیں باوجود یکہ وہ فلاف عادت ہے۔ وہ کول شلیم نہیں کیا جاتا اور اتن جی ویکاری جاتی ہے۔

حفرت قوبان (كزاممال ي م ٢٠٢) "يندن عيسى بن مريم عند المنادة البيه ضداء دمشق "الين حفرت عيلى عليه السلام ابن مريم جامع وشقى كمثرتى كنادب يراترس كيد

کیسان) عبدالرحمٰن بن ثمرہ (کیل آسانی جلدالال مل ۴۹)''لینی قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے ہےارسول بنا کر بھیجا کہ بیسی بن مریم میر بے خلفاء شر سے ہوگا۔''

( بیلی آسانی جلدادل ص۳۷) ''رسول الله الله کی نظر مایا که بیسلی بن مریم انزے کا اور محمد الله کا کا در محمد الله کا در محمد الله کا در محمد الله کا در معال کول کرے کا در پھر قیامت ہوگی۔''

(جمع بن جاربی، ترندی ترجمه اردوج ۲ می، ۱۲۱، کنزالهمال ج ۲ می، ۱۲۰ مرقات ج۵ می، ۱۹۸)
آپ روایت کرتے بیں کہ میں نے سرور دوعالم الله الله کو یوں فرماتے سنا کو بیٹی بن مریم اتر بر، گے
اور دجال کو دروازہ لد پرقتل کریں گے۔ واثلہ (کنزالهمال می، ۱۹۸) (آپ روایت مرتے بیں)
(ج ۲ می، ۱۸۸) وی دس نشانیاں اس حدیث میں بیں جو کہ پہلے فہ کور ہو ہی ہیں۔ (ایوشر پی کنزالهمال ع کے میں ۱۸۵) وی دس نشانیوں کو بیان ہے جو کہ اور گذریں۔ عروہ بن او یم اورانس بن ما لک کا بیمی خصرت فریس ہے۔ (کنزالهمال ج م ۲۲) میں بیان تک کہ آپ انتخاب کو درمنثورج ۲ م ۲۵) در بیعنی حصرت فیسلی بن مریم نے نکار جنیں کیا ہو بہال تک کہ آپ انتخابے گئے۔''

سفینہ (درمنٹورج۵ص۳۹۳)' لیعنی حطرت میسیٰ علیدالسلام اتریں کے اور عقبہ افتی کے پاس اتریں گے۔''

ای طرح سمره بن جندب اور عمرو بن عوف عمران بن حسلتن ، عائشه صدیقت وغیر ہم رضوان الله تعالیٰ علیم کا بہی مسلک ہے۔ تابعين رحمهم اللدتعالى اورحيات مسيح عليه السلام

ایام اعظم لیمان بن تابت (فقد اکر ۱۷) نخدوج الدجال ویاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عیسیٰ علیه السلام من السماه و باقی علامات یوم القیمة علیٰ ما وردت به الاخبار الصحیحة حق کائن "یخی وجال اور یاجوج و ماجوج کا لکلتا اور سورج کا مغرب سے طوع بونا اور عیسیٰ علیه السلام کا آسان سے ارت اور باقی تمام قیامت کی علاشیں جو کرمیج فرشتوں سے تابت ہیں۔ بالکل حق ہیں اور وہ یقینا ہونے دالی ہیں۔ یدوہ امام ہیں جن کی تقلید کا مرزا قادیانی دم جرتے ہیں اور ان کی فراست اور فہم کو باتی اماموں سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ و یکھئے (ازالد وہم جس ۵۳۵ مرزا تا وہم وہوت اور فہم کو باتی ہیں۔ ''امام اعظم اپنی قوت اجتہادی اور اپنام فراست اور فہم وروایت میں آئمہ باتی شلافہ سے افتال اور اعلیٰ شخص اور قدت اور قدرت فیملہ بڑھی ہوئی تھی کہ وہ جوت وعدم جوت میں بخون میں ایک وست گاہ تھی۔ ''کی انتی تاب ہوئی ہی کہ وہ جوت وعدم جوت میں باتیں تابت ہوئیں۔

ا ..... آپ کی ملی نقافت اور فہم وفراست باتی تمین المموں سے بر حر تھیں۔

٧..... آپ کوثبوت اور عدم ثبوت مي کافي امتياز تعاب

٣ ..... آپ کومعارف قرآنيش ايک کال دست گاه تحل-

٣ .... آب مجتدمطلق تنے۔

جوآپ کا ندہب تھا وہی باتی اماموں کا ندہب تھا۔ کیونکہ جب اعلی مخص نے ایک چیز کا اقر ارکرلیا تو اس سے ادنی مخض کواس بات کا مان لینا از بس ضروری ہے۔ پس نتیجہ صاف ہے کہ چاروں اماموں کا ندہب بھی ہے کہ معفرت عیسیٰ علیہ السلام انہی تک ای جم سے زندہ بیں اور قبل از قیامت اتریں کے۔وغیرہ وغیرہ! جیسا کہ تھسیل بھی ابھی آتی ہے۔

الم محر بن ادریس الشافع! آپ کا یکی فدہب ہے کہ حضرت میسی میں سلام ابھی تک حیات ہیں۔ اس لئے کہ آپ سے اعلیٰ یعنی الم ماعظم کا فدہب بھی ہے۔ وومرا اس لئے کہ یہ شاگر دہیں الم ماعظم کے، اوران کا فدہب او پر بیان ہوچکا ہے کہ وہ حیات سے سیالسلام کے قائل ہیں۔ لہذا یہ بھی اس بات کے مشقد ہوں گے۔ تغیرا اس لئے کہ اگر اس عقیدہ میں بیخالف ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بھی کی مخالف کرتے اور بالخصوص جبد ایک امراعتقادی ہوتو کسی طرح سکوت جائز نو ضرورا مام اعظم کی مخالف کرتا زیردست دلیل ہے کہ اس عقیدہ میں سب امام اعظم کے ساتھ متحد نہیں۔ پس اختلاف نہ کرتا زیردست دلیل ہے کہ اس عقیدہ میں سب امام اعظم کے ساتھ متحد

ہیں۔ چوتھااس کئے کہآپ کے سب مقلد صحاح ستہ وغیرہ والوں کا یہی مذہب ہے۔

المام الك إلى كالجمي يمي فرب-

ا كمال ا كمال المعلم (شرح ميح مسلم جام ٢٦٦) پر ب- "فى العتبة قال مالك بين ان المناس قيام يستمعون لاقامة المصلاة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نسان المناس عالت ش كور بهول ك نسان كان عنه بين عتبيل عرام ما لك نفر ما يا كوگ اس حالت ش كور بهول ك ان امت نماز سنت بول كي كراي نكسان كوايك بادل و ها نك لي كار پس حضرت عيلى عليه الملام يقيناس وقت الرس كي د

 غلطی پر ہے۔کیاوہ ینہیں جانتا کہ نبوت ورسالت ہر دو بوجہ موت زائل نہیں ہوتیں۔جیسا کہ گذرا پس اس انسان کے متعلق کے متعدر ہوسکتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور جب آئے گالو بلا نبوت ورسالت آئے گا۔ ہاں باوجود بکہ آپ نبی اور رسول ہوں گے۔ آنحضرت اللہ کی امت میں سے ایک امتی ہوں گے۔ ﴾

ایبای فیخ الاسلام احدنفرای مالی نے دوانی میں تصریح کی ہے۔ چوتھا اس لئے کہ جب آپنزول بعید فرع ہے جب آپنزول بعید نے قائل ہیں تو رفع بعید کے بھی قائل ہوں گے۔ کیونکہ فزول بعید فرع ہے رفع بعید کی ، پانچواں اس لئے سے علیہ السلام پر اجماع ہے تو پھر کیسے علیحدہ شار کئے جاسکتے ہیں۔ علامہ سیوطی کما بالاعلام میں تحریر فرماتے ہیں۔ 'انب یہ حکم بشرع نبینا وودت به الاحدادیث واند عقد علیه الاجماع ''ویفی صفرت عیلی علیہ السلام جب اتریں گے تو کفرت علیہ کی شریعت کے ساتھ تھم فرما کیں گے۔ جبیما کہ تیج حدیثوں میں آیا ہے اور اس پر اجماع منعقد ہوا ہے۔ ﴾

فتح البيان من ب-"وقد تواترت الاحداديث بنزول عيسى جسما. اوضح ذالك الشوكانى فى مؤلف مستقل "﴿ يَتِي مَعْرَثُ مَنَ عَلَيه السلام كَ بعينه اترني پراوراي جم كساته تازل بون كم تعلق متواتر حديثين آئى بين، اورعلام شوكانى نے ايك كتاب متقل مين ان كا تذكر وفر مايا ہے۔ ﴾

اور یہ یادر ہے کہ اجماع آپ کی اس حیات میں ہے جو کہ عندر فع اور اٹھائے جانے
کے وقت ثابت ہے بنداس حیات پر جو اٹھائے جانے سے پیٹی ترخقق ہے۔ کیونکہ بید حیات یعنی
اٹھائے جانے سے پہلے مختلف فیہ ہے۔ بعض اہل سنت والجماعت اور بعض نصاری کا بینہ ہب ہے
کہ اٹھائے جانے سے پیشتر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ بعد میں آپ کو زندہ کیا گیا اور
آسان پر اٹھالیا گیا اور جمہور اہل سنت والجماعة اورا کشر نصاریٰ اس کے خالف ہیں اور کہتے ہیں کہ
جسیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جانے کے وقت زندہ تھے۔ اس طرح زندہ اٹھائے جانے
سے پہلے بھی زندہ تھے اور آپ پر قطعاً موت واقع نہیں ہوئی۔

"قال شيخ الأسلام الحرانى وصعود الادمى ببدنه الى السماء قد ثبت فى امرالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام فانه صعد الى السماء وسوف ينزل الى الارض وهذا ما توافق النصارى عليه المسلمين فانهم يقولون المسيح صعد الى السماء ببدنه وروحه كما بقول المسلمون وانه

سوف ينزل الى الارض ...... وهذا كما يقوله المسلمون وكما اخبر به النبى عَنَيْلًا في الاحاديث الصحيحة الكن كثيراً من النصاري يقولون انه صعد بعد ان صلب وانه قام من قبره اما المسلمون وكثير من النصاري يقولون انه لم يتصلب ولكن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصاري يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيامة وان نزوله من المنصاري يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيامة وان نزوله من السراط السلاعة كما دل على ذالك الكتاب والسنة " ويخي شي اسلام حالي فرماتي بي كرم مراب بوكياك آدى المراب بعرجم آسان بر جاسل بي المالي علي السلام بمعجم او براها على المراب بحرجم آسان بر جاسل بي الله بعد بي كي عليه السلام بمعجم او براها على على المالي بي ما توراها على المراب بي كونكم المان سي المراب على المراب بي كونكم المان المراب بي كونكم المان المراب بي كونكم المان بي الم

بیناوی شریف می ہے۔ تیل اسات الله سبع ساعات ثم رفعه الله الی والیه ذهب النصری " (یقی یول ( کرافحانے سے پہلے سات ساعت تک سرے دے) نساری کا قول ہے۔ کہ

اورمعالم التزيل وابن كثير ش ب- "قسال وهب متوفى الله عيسى ثلث ساعات من المنهاد ثم احياه ثم دفعه الله اليه وقال محمد بن اسحاق ان المنصارى يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات من النهاد ثم احياه و دفعه المنصارى يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات من النهاد ثم احياه و دفعه الميسه "في وبب كمة بي كمالله تعالى في عليه السلام كودن من تمن ما عت تك وفات دى - مجرزنده كيا اورا سان كي طرف الماليا اور حمد بن الحق كمية بين كما كم نعماد كابيا عقاد م كماللة تعالى عليه السلام كودن من سات ساعت تك وفات دى بعد اذا ان زنده كيا اور اسان كي طرف الماليا - كمالله الله كودن من سات ساعت تك وفات دى بعد اذا ان زنده كيا اور اسان كي كمرف الماليا - كا

مہلے قول (لیعن سات ساعت) کوسب نے نعباری کی طرف منسوب کیا ہے اور دوسرے قول کے بعض اہل اسلام قائل ہیں اور امام مالک بھی اٹنی میں سے ہیں۔ پس اس سے میہ مسلط موكما كرجبام مالك وفات كقائل بين تواجاع كيامعنى؟

امام صن بعری (فخ الباری تاام ۱۳۱۰ عرة القاری بیم ۱۳۵۰ درمنور تام ۱۳۳۰)

"اخرج ابن جریر حسن بصری وان من اهل الکتاب الا لیؤمن به قبل موته
قبال قبل موت عیسی والله انبه حبی الان عند الله ولکن اذا نزل آمن به
اجمعون " ولیخی آپ فرماتے ہیں فیل موت کی خمیر صورت عیلی علیه اسلام کی طرف ہاوروہ
اللہ کہم ابھی تک آسان پرزیمہ ہیں ۔ولیکن جس وقت اثریں گے سب کے سب آپ پراھان
لائیں گے۔ ک

کعب الاحبار (عمة القارئ جمع مهم مهم) "اخرج ابونعيم في الحلية عن كعب الاحبار في رجع امام المسلمين المهدي فيقول عيسى بن مريم تقدم " ولينى المملمين معزت مهدى جب والهن تشريف لا كين كرب المسلمين معزت مهدى جب والهن تشريف لا كين كرب المسلمين معزت مهدى جب الهن تشريف لا كين كرب

اس صدید ہے بھی معلوم ہوا کہ امام مہدی اور ہیں نہ کھیے کی علیہ السلام روجے بن انس (درمنثور جامع، تھے کیر جام ۲۹۳، تغیر ابودا و دجام ۵۸) دربینی حضوط اللہ کے پائی نصاری ا آئے اور حضرت عیمی علیہ السلام کے متعلق بحث ہوئی تو رسول اکرم اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالی زندہ ولا یموت ہے۔ یعنی اس کوموت نہیں آتی اور حضرت عیمی علیہ السلام پرموت آئے گی۔'' اسسے ابت ہواکہ ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی اور آئندہ واقع ہوگ۔ حریث بن مغشی (درمنورج ۳۳ ۳۳) ''اخرج حاکم فی المستدرك عن حرث بن مغشی قال ولیلة اسری بعیسیٰ یعنے رفع الیٰ السه اء'' ﴿ یعن اس رات جس ا رات سی علی السلام کواسری نھیب ہوایعی آپ کوآسان کی طرف اٹھایا گیا۔ ﴾

مجامد وابن المنذر عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن مجاهد فی قوله تعالیٰ شبه لهم قال صلبوا غیر عیسیٰ ورفع الله الیه عیسیٰ حیاً " (یعی حضرت عیلی علیه السلام کوزنده آسان پراشا یا گیااوران کے علاوہ غیر کو صلیب پردیا گیا۔

قاده اخرج ابن جرير ومنع الله ذبيه ورفعه اليه " ﴿ يَعَىٰ حَفِرت عَيلَى مِن مِم عَلِيهِ الله مُوآسان كَى طرف الحاليا - ﴾

عکرمہ، ضحاک، ابو مالک، ابوالعالیہ، ( تمیر برجمان القرآن ص ۳۲،۲۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کااتر تا قیامت کی نشانی ہے۔

ومب بن منه (درمنورجلداوّل) ' اخرج ابن عساكر وحاكم عن وهب بن منبه قال امات الله عيسى ثلاث ساعات ثم احياه ورفعة '' ويعنى الله تعسى عليه السلام كوتين ساعات يكوفات و كرزنده كيا اور هرا سان كي طرف الحاليا - المسلى عليه السلام كوتين ساعات يكوفات و كرزنده كيا اور هرا سان كي طرف الحاليا - المسلى عليه السلام كوتين ساعات يكوفات و كرزنده كيا اور هرا سان كي طرف الحاليا - المسلم الم

بی تغیرانا جیل مروج کے مطابق ہے۔ عطاء ابن ابی رہار (تغیر نوعات الہدج ا ص ۱۳۵۵) قال عطاء اذا نزل عیسی الی الارض لا یبقی یہودی ولا نصرانی الا امن بعیسی " ویعی جب علی علی السلام زمین پراتریں گے تو کوئی یہودی اور نفرائی ندہوگا کہ حضرت عید فی علی السلام پرایمان ندلائے۔ ﴾

امام جعقر،امام باقر،امام زين العابدين،امام سين (مكلوة المعانع صابه) "اخرج عن جعفر المصادق عن ابيه محمد باقد عن جده امام حسين ابي زين العابدين قال قال رسول الله شير كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها " ويعني كوكر بلاك موسك به وه امت جس كاقل سي بول اوروميان مهدى اورة خريش سيح عليه السلام - كاس قدرروش مهدى اورسيح عليه السلام دوعليمده شخصات بس -

صين بن الفضل (تغير خازن جلداة ل ٢٣٣٦ تغير كبير ٢٥٦ ٣٥٦) أقدول المحسين

بن الفضل ان المراد بقوله وكهلاً بعد ان ينزل من اخر الزمان ويكلم الغاس ويقتل الدجال " في مرادالله تعالى كاس قول يعنى كملاس بيه كما فيرز مان في على عليه اللام آسان ساري عدد الأول سي كلام كري كاورد جال وقل كري مكد به

یکی مضمون (تغیر فق المیان ج م ۱۳۵۳) میں ہے۔ این زید آپ فرماتے ہیں کہ: "وانه العلم للساعة" سے مرادحضرت عیلی علیه السلام کا الرنام۔

'' تغییراین جریرج ۲۵ص ۴۹ بنجاک) آپ فرماتے ہیں کہ:'' وانسہ لبعلم للساعة'' سے مرادیہ ہے کیسیٰ علیہ انسلام قیامت ہے پیش تر دنیا میں اتریں گے۔ میں تشریح میں مدار میں مسیحیل مالیان

محدثين رحمهم اللداور حيات مسيح عليه السلام

(درمنورج ٢٣٥/٢٥) أخرج البخارى في تاريخه عن عبدالله بن سلام

قال يدفن عيسى مع رسول الله شائلة واب بكر وعمر ويكون قبره رابعاً "
دونوں حديثوں كا حاصل بيہ ہے كہ آنخفرت الله في فرمايا كه اس ذات كى شم جس كة تبغضر ورتم ميں حاكم وعادل بن جس كة تبغض قدرت ميں حلى مورى جان ہے۔ حضرت عيلى بن مريم ضرورتم ميں حاكم وعادل بن كرا تميں على وراز ائى كو بندكريں كے اور مال كواس قدر بہائيں كے كہ كوئى قبول نه كرے كا اور ايك بحده و نيا و فيها سے بہتر شار ہوگا۔ پھر ابو ہريرة في فرمايا كم تبهيں شك بوتو يہ آيت "وان من اهل الكتاب "پر هاواور حضرت على على عليماللام آنخضرت على الله كم عمقره ميں آپ اور ابى بكر وعمر كے ساتھ دفن كئے جائيں كے اور آپ بكر وحقی قبر ہوگی۔ اور آپ بكر وحقی قبر ہوگی۔

حفرات سامعین! یہ وہی بخاری ہے۔ جس کو مرزا قاویانی قرآن مجید کے بعداضح الکتب مانے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کے بعداضح الکتب مانے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی روے سے علیالسلام کی حیات اور نزول بعید فابت ہے اور یہ بھی کہ مدیند منورہ میں فوت ہوکرآنخ منرت مالے کے روضۂ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ نہ یہ

کہ تھیراورقادیان ہیں۔ کہی ہام بخاری کا فرہب ہاور کہی جہہ ہے کہ انہوں سے اس عقیدہ کے اظہار کے لئے باب بی اس عنوان سے شروع کیا ہے۔ (بابنزول عیلیٰ بن مریم) اور کہی وجہ ہے کہ آپ کا چونکہ فرہب سے ہے کہ آپ کا چونکہ فرہب سے ہے کہ آپ کا چونکہ فرہب سے ہے کہ آپ کا اسلام زندہ اٹھا گئے گئے اور قمل از قیامت بھی اتریں گے۔ اپنی تھی بخاری شراس آ ہے ''واذ قسال الله یعیسیٰ اانت قلت ''میں قال بمعنی بقول اور اور اور کو صلہ یعنی زاہدہ دیا ہے اور کہا ہے بیسوال وجواب قیامت میں ہوگا اور قال بمعنی بقول خلیفہ اول مرزا قادیا نی مولوی نور الدین صاحب نے جمی لیا ہے۔

(مقدمانل کر بس ملاکی کی مولوی نور الدین صاحب نے جمی لیا ہے۔

(مقدمانل کر بس ملک کا بسی میں اور کہا ہے کہ کی لیا ہے۔

پی اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے صحیح بخاری کی کتاب النفیر میں آل عمران کے لفظ متوفیک کی تقبیر میں آل عمران کے لفظ متوفیک کی تفیر میں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ ہرگرنہیں ثابت ہوتا کہ آپ کا ذہب وفات سے ہے۔ کیونکہ اقرام متوفیک سے حقق موت کے معنی نگلتہ ہی نہیں۔ ووسرااس لئے کہ جب عبداللہ بن عبار گاند ہب وفات سے علیہ السلام نہیں۔ جس کا تذکرہ گذر چکا تو اہام بخاری کا جو کہ ناقل محض ہیں۔ کیے یہ ذہب ہوسکتا ہے کہ معزرت سے علیہ السلام فوت ہو بھے ہیں۔

ابوعبدالله محدن المجرِّوي (ابن اجرَح م ٢٦٥) "عن ندواس بن سمعان ان الميسيع ينزل عند منارة البيضاء شرقى دمشق " ﴿ يَعَنُ مَ عَلَي السلام جامع ومثق كَمُ مَناده بِرامَ بِي مَدَد منارة البيضاء شرقى دمشق " ﴿ يَعَنُ مَنَاده بِرامَ بِي كَ ـ ﴾

طافظ ابھیلی محرین کل انکیم الرّ نری (ترندی جس ۳۷)''عدن ندواس ان العسیع ینزلّ عند العنارة البیضاء دعشق'' ﴿ لِینِ آِ پِ شرق مناره پراتریں گے۔ ﴾

سلمان بن اشعب بحتاتی (سنن ابودا وَدَرَج مُنَ مَهُمَا) نَصْن ابس هدريدة عن المنب عَلَيْه قسال ليس نبسي بينني وبينه اي عيسي وانه نازل " ولين المنب عَلَيْه قسال ليس نبسي بينني وبينه اي عيسي وانه نازل " ولين آخضرت الله فرمات بين كرمير اور عيلي عليه السلام كرابين كوكى ني نميس اور وه الرف والربي والح بين - 4

الوعبدالطن احد شعيب النسائي سنن النسائي ( كتاب الجهاد ٢٥٩٥) "عن الشوبان عن النبي علي الله عن النبي علي الله عن الله عن الله عن النبي علي الله عن الله عن الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله عن

ہے۔ایک ہندسے جہاد کرے ٹی اور دوسری عینی علیدالسلام کے ساتھ ہوگی (اور کفارے لڑائی کرے گی)

ی محال ستروالول کا فرہب ہے۔ محمد بن سیرین (کیل آ مانی ہاس سن الخصر جابن ابن شیبة فی مصنفه عن ابن بشر قال المهدی من هذا الامة وهو الذی یصلے خلف عیسیٰ بن مریم " (یعنی امام مهدی اس امت سے مول گاورام مهدی وه ہیں۔ جس کے پیچے سی بن مریم فراز پڑھیں گے۔ ﴾

اً سوريث سي بحق فابت بواكرام مهدى اورعيلى عليه السلام دو الك الك فخض بين \_ ابدوا ك دولك الك فخض بين \_ ابدوا ك دولك الك فخض بين \_ ابدوا ك دولك الك الك فخض المن ك مسنده عن المن عن النبى مَن النبى مَن الله قال لم يسلط على الدجال الاعيسى من مريم " في يجزي بين عليه السلام ك اوركوكي دجال فال ثين كركا \_ الله

ابوعبدالله محمد المسروف بحاكم عون ابودود (شرح البي دا ودج مص ٢٠٥) [اخرج الحاكم عن ابي هريرة عن النبي عنه الله قال ليهبطن عيسى اماما مقسطاً " ﴿ لِينْ عَلَى عليه السلام عادل موكر الرّي ك - ﴾

الم عبد الرزاق (درمنورج ٢٠٠٠) "اخرج عبد الرزاق عن قتادة وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى عليه السلام للساعة "﴿ لِينْ عَلَى السلام الساعة والله السلام الساعة " ﴿ لِينْ عَلَى السلام السلام الساعة " والمناسب عليه السلام الساعة " والمناسب عليه السلام ا

ائن حائم، ائن مردوب، عبد بن جمید ، سعد بن منعور ، طبر انی (تغیر درمنوری ۲ م ۲۰) میں فرورے کے میں مناس کے دیر (مغسرین) محدثین معفرت این عباس سے آیت 'وانه لعلم للساعة '' کی تغییر کرتے ہیں کہ قیامت ہے۔
کرتے ہیں کہ قیامت کے پہلے معفرت عسلی علیہ السلام کا اثر ناشانی قیامت سے ہے۔

الوقيم (آسان بخل جاس ١٨) "اخرج ابونعيم عن عبدالله بن مسعود في الحديث البطويل حتى ينزل عليهم عيسى بن مريم فيقاتلون مع الدجال " ولين ملمان معرت مع عليه اللام كما تعل كردجال كامقا لمرس كرك الم

اَ کُلِّ بَن بِشِرابِن الحماكر (كرّالعمال ٢١٨) شي ميد أخرج اسحق بن بشير وابن العساكر عن ابن عباش عن النبي شير أله فيعند ذالك ينزل اخي عيسى ابن مريم من السماء " ﴿ لِينَ اس وتَت عَيلَ ابن مريم من السماء " ﴿ لِينَ اس وتَت عَيلَ ابن مريم آسان سے ارّبي كے ۔ ﴾

ابوبرابن الم شيبه عن الموسم ا

این جوزی مشکوة باب نزول عیسی بن مریم بیس ہے۔ 'دیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ز بین کی طرف اتریں گے۔شادی کریں گے اوران کی اولا دہوگی اور ۲۵ برس رہیں گے۔ پھر فوت موں گے اور مدین منورہ میں مدفون ہول گے۔''

این حبان اسعاف (ابرائین برمائید مشارق الانواز مطبوع معرص ۱۲۳) ' اخسر جابسن حبان مرفوعاً ینزل عیسی فیقول امیر المهدی تعال صل بنا فیقول له انعا بعض حکم ائمة علی بعض تکرمة لهذه الامة '' وین علی السلام جب اتری گوا امام مهدی کبیں گے کہ نوجہ خصوصیت اس امام مهدی کبیں گے کہ نوجہ خصوصیت اس امت کے ای بی سے امام ہونا چاہے۔ ﴾

دیلی (کزالممالج۲ص۱۲) میں ہے۔'اخسرج دیلمسی عن انس قال کان طعام عیسیٰ الباقلاحتی رفعه '' (یعن عیلی علیه السلام کاطعام با قلاتھااورای حالت پر ان کوآسان پراٹھالیا گیا۔ ﴾

بیمی (کتاب الاساء والسفات ۱۳۰) میں ہے۔' عن ابسی هريرة قال قال رسول الله تائيل کيف انتم اذينزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم '' هليخ تمبارا كيا حال بوگا؟ جس وقت ابن مريم آسان سے تم ميں اثريں كے اور تمبارا امام تم سے بوگا۔ ﴾

احمرین علی ابوالعلی (بیل آسانی ص ۲۷) میں ہے۔"عن ابسی ہریبرہ قسال قسال رسول الله عَلَیْرُنْ یدر کونه رجال من امتی عیسیٰ بن مریم " (یعی آن مخضر معلقة فراتے ہیں کہ بہت سے آوی میری امت کے عیلی علیه السلام کا زمانہ یا کیں گے۔ ﴾

بزرگان دین،علاء کرام دحیات مسیح علیه السلام

یشخ عبدالحق محدث و بلوی (مارج النبرة جام ۱۱۱) میں ہے۔اللدع وجل عیسی رابا سان برداشت \_ نعنی آپ کواللہ تعالی نے آسان پراٹھالیا۔

(افعد اللمعات جسم ۳۳۳) میں ہے۔ فرود آپیٹیلی از آسان برز مین یعنی علیہ السلام آسان سے زمین براتریں گے۔

افعد المعات جم ٣٥٢) من ہے۔ بخشق ثابت شدہ است باحادیث سیحد کیسی کی علیہ السلام فرودی آید از آسان برزمین وی باشد تابع دین محملی وکم می کند بشریعت آخضرت ملی کی سیان سے نمین پراتریں محماور آپ آسان سے نمین پراتریں محماور آپ تخضرت ملی کے اور آخضرت ملی کے ماتھ کے ماتھ کی مراسی کے دیا ہوں کی سے۔

(افعد الملعات جُمُ ٣٢٣) من به سوگند بخدائے تعالیٰ که بقاء دَات من دردست قدرت اوست ہر آئینہ نزدیک است که فرود آید از آسان دردین وملت شاعیلی پسر مریم علیما السلام \_ لیعن قسم ہے اس خداکی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور بعنر ورعیلی علیہ السلام آسان سے ذمین میں اتریں گے۔

کتاب (منهای النوة ترجمه مدارج النوة جام ۲۳۰) میں ہے۔لیکن اٹھا تا اور لے جاتا عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر ہمارے پیغیبر کا شب معراج میں بالاتر اس سے اس جگہ لے گئے کہ کسی کو نہ لے گئے تھے۔ بید حضرت شیخ کا نمر ہب جولوگ ما جبت بالسنة وغیرہ سے شیخ صاحب کا نمر ہب وفات میں بتلاتے ہیں۔ وہ تحض وھو کہ دیتے ہیں اور اپنی تافہی سے شیخ صاحب پر افتراء با نمر ھتے ہیں۔

شیخ شہاب الدین المعروف ابن جر (تخیص الحیر ۲۲ ص ۲۱۹) میں ہے۔ 'واما رفع عیسیٰ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علے انه رفع ببدنه حیا'' (یعن الل تفیر اور احادیث کا اتفاق ہے کھیلی علیہ السلام زندہ اسی جسم سے اٹھائے گئے۔ کس قدر صاف تقریح ہے کفریقین کا اتفاق ہے کہ آپ کو بمعرض زندہ اٹھایا گیا۔ ﴾

کیااب بھی کوئی صاحب کہنے کا مجاز ہے کہ کوئی ضعیف صدیث بھی الی نہیں جس سے حیات میں جات میں ہے۔ حیات میں جات ہو؟ سید بدرالدین علامہ عنی (عمرة القادی شرح می بخاری جاام اس الدجال بعد ان ینزل من السماء " ﴿ یعیٰ عیسیٰ علیه السلام آسان سے انرکرد جال کوئل کریں گے۔ ﴾

(عدة القارى جمر منهم استجاب الله دعاه وابقى حتى ينزل فى محمد وامت ان يجعل منهم استجاب الله دعاه وابقى حتى ينزل فى اخرال زمان ويجدد امر الاسلام " ويعي على السلام في جب كرة تخضر منها اور المن المن المنها ويجد امر الاسلام " ويعي على المن كى كر جهر من آپ كى امت بناديا جائ الله تعالى فيره من مفت ديم تي توجه من كى كر جهر من آپ كى امت بناديا جائ الله تعالى في والمن من قبل المن وارز عرد مان من كرا سال من تعديد فرمائيس كرد الله تعالى المن كرد الله تعالى الله كرد الله تعالى المن كرد الله تعالى المن كرد الله تعالى المنها المن كرد الله تعالى المن كرد الله تعالى المنها المنها كرد الله تعالى المنها كرد الله تعالى المنها كرد الله تعالى الله كرد الله تعالى المنها كرد الله تعالى المنها كرد الله تعالى الله كرد الله تعالى المنها كرد الله تعالى الله كرد الله كرد الله كرد الله تعالى الله كرد الله كرد

(عمرة القارى ج20 ٣١٤) مل ج-" القول الصيحح بان عيسى رفع وهو حى" ﴿ لِيحَى مِحْ وَقُل مِدِ جَكُمْ آبِ كُوز مُده الله الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ

علامة مطلانی ارشادالساری (شرح سیح بخاری ج۵س ۲۹۹) پی ہے۔" یسندل عیسیٰ من السماء الی الارض " ﴿ لِین آ پ زین پرآ سان سے ازیں ہے۔ ﴾

(شرح سی بخاری ج می ۱۱۲) میں ہے۔ فلما توفیتنی ای بالرفع الیٰ السماء '' پین جب کرتونے بچھے زندہ آسان پراٹھالیا۔ ﴾

حافظ من الدين ابن قيم (مدلية الخيارى في اجوبته اليهود والعساري م ١٣) ميس ب-"أن المسيع رفع وصعد الى المسماء" ﴿ لِعِنْ آبُ وَكُواْ سَانَ كَا طَرِفُ الْعُالِيا كَيارٍ ﴾

(مِلية الخيارى في اجوبته اليهودوالمصارئ ص١٠٠٠) على ہے۔"أن السمسيع نسازل من السماء فيدكم بكتاب الله وسنة رسوله " (ليخن آپ آسان سے تم على الريس كے اور كتاب وسنت كے ساتھ حكم كريں گے۔ ﴾

علامہ لاعلی قاری (مرقاۃ ج۵ص ۱۲۰) میں ہے۔ 'پینسزل مین السیماہ منسارۃ المسجد دمشق' ﴿ لِيحْن آ پِ آ سان ہے منارہ مشرقی پراتریں گے۔ ﴾

(مرقاة ج٥٥ ٣٢٣، دراله مهدي ص١٥) يس ہے۔ ''ان عيسيٰ رفع بـ اليٰ المسماء'' ﴿ يَعِنْ آ بِ كُواَ مَان بِرَاهُ الْمِاكِيا كِيا۔ ﴾

تیخ اکبر کی الدین زین عربی (نوحات کیم مری ۳۱ب ۳۲۱ م ۲۳۱) حدیث معراج میں فرماتے ہیں۔ 'دخل اذا بعیسی بجسدہ عینه فانه لم یمت الی الان بل رفعه الله السی هذه السماء '' ویشی جس دفت آپ داخل ہوئ توعیلی علیه السام کے ساتھ ملاقات الی صورت میں ہوئی کرآپ بیعنہ بحسمہ موجود تھے۔ اس لئے کرآپ ایجی تک فوت نہیں موجود تھے۔ اس لئے کرآپ ایجی تک فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ کوآسان کی طرف الحالیا گیاہے۔ پ

کتاب (خصوص الحکم معرش حامی ص۳۱۳) پر ہے۔" وعیسسیٰ علیہ السلام ثم یہ میست بل رفعہ الله الی السماء فلما توفیتنی ولما کان التوفی ظاهراً فی الاسامة فسره رضی الله عنه بقوله ای رفعتنی الیل" ﴿ یعیٰ توفی سے ہرموت معلوم ہوتی ہے اور عیلی علیہ السلام ایمی تک زندہ ہیں۔ لہٰذا آپ نے رفعتی کے ساتھ تغیر فرمائی ہے۔ لیعیٰ تو نے مجھے آسان پراٹھ الیا۔ ﴾

(نوحات کیہ جساب۳۱۹، ص۳۲۸،۳۲۷) پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر تے ہوئے فرماتے ہیں۔''ویننزل عیسیٰ ابن مریم بالمغارة المبیضاء بشرقی دمشق'' ﴿ لِینَ عَیْنُ عَلَی السلام مناره شرقی و مشق پراتریں گے۔ ﴾

ای طرح (فقوحات کمیه ج۲ باب۳۷ص۳، ج۱ باب۲۲ص۱۸، جا ۱۸۵، جا ۱۳۳۰، ج۱ باب۱۰ ص۱۳۵ س۱۳۵، ج۲ص ۲۹، ج۲ص ۱۲۵، جسم ۱۵۳،۱۵۳) بیس بھی حضرت سیج بن مریم کے اتر نے کا ذکر بردی صراحت سے موجود ہے۔ یہ ہے شیخ فقوحات کا غد ہب جولوگ آپ کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ آپ وفات سیج کے قائل ہیں۔وہ محض دھوکہ اورافتر اء ہے۔

(ترجمالقرآن) میں لکھتے ہیں۔ 'فسلما تو فیتنی ''پس ہرگاہ کہ برداشتی مرابعیٰ جس وقت تونے بھے آسان پراٹھالیا۔اس سے یہ بھی صاف ہوگیا کہ جوشاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیوض الحرمین میں اور حفرت ابن عربی نے فتو حات مکیہ میں تحریفر مایا ہے کہ حفرت عیمی علیہ السلام کارفع جسمانی وروتی ہوا ہے۔اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ کارفع روحانی ہوا۔ کیونکہ اس رفع سے رفع روحانی مراد لینا ان کے فرجب اور تھر پھات کے بالکل خلاف ہے۔جیسا کہ بیان کیا گیا سے ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام کومسلوب الشہوات کرنے کے بعد زندہ اٹھالیا گیا۔لیتنی ان وونوں حفرات کاصرف اس امریس اختلاف ہے کہ آپ کو بلاسلب کر لینے شہوات

طعام وغیرہ کے زندہ آسان پراٹھالیا گیا اور دیگر حصرات نے اس امر کو طخوظ نہیں فرمایا اور بلا تفصیل ارشاد فرمایا کے میسیٰ علیہ السلام کوزندہ اٹھالیا گیا۔

ام عبدالوماب شعراني (اليوتيت والجوابرج من ٢٩١) مين قرمات ين "والسحق ان المسيح رفع بجسده الى السماء والايمان بذالك واجب قال الله تعالى بل رفعه الله اليه " ويعن تربي كرحفرت من عليه السلام كوبحسده آسان يراشه الياكيا بهاور اس برايمان لانا واجب ب- ﴾

جیدا کداللہ تعالی فرما تا ہے۔ ''بیل رفعہ اللہ الیہ ''آپتررفرماتے ہیں۔ ''اگرتو سوال کرے حضرت عیلی علیہ السلام کے زول پر کیادلیل ہے؟ تو جواب ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے زول پر کیادلیل ہے؟ تو جواب ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے زول پر دلیل اللہ تعالی کا قول ''وان من اھل السکتاب الا لیدو منن به قبل موقعہ ''ہے۔ ''لیمیٰی جب عیلی علیہ السلام آسان سے انریس کے توسب اہل کتاب آپ پرائیان لائیس کے ہاں معتزل، فلاسفہ، یہود، نصاری نے سے علیہ السلام کے دفع جسمی سے انکار کیا ہے۔ صاف ہوگیا کہ جولوگ آپ کا قول وفات سے علیہ السلام پر پیش کرتے ہیں۔ یا آپ کا فد ب بیان کرتے ہیں۔ محض مفتری ہیں۔ آپ تو وفات کے قائلوں کو معتزلی، فلاسفی، یہووی، نصرانی کا خطاب دے رہے ہیں۔ نہ کہ اپنا عقیدہ بیان کررہے ہیں۔

علامه ابوطا برقزوین (ابواتیت والجوابرج ۲۵س ۲۹۱) میں فرمائے ہیں۔ 'قال ابوطاهر قزوینی فاعلم ان کیفیة رفع عیسی ونزوله وکیفیته مکثه فی السماء الی ان ینزل من غیر طعام و شراب یتقاصر عن درکه العقل ''لینی آسان پراشائ جانے اور اترنے تک آسان پر بغیر کھانے چئے کر ہے کی کیفیت عمل میں نہیں آسکی۔

کی بن اشرف محی الدین علام نووی نفیعث الله عیسی بن مریم ای بدله من السماء حاکماً بشریعتنا " ویشی آپ کوالله تعالی مبعوث فرمائ گاریعی آپ کوآسان سے بدل کر ہماری شریعت کا امام حاکم بنائے گا۔ پ

تشخ محد بن احمد الاسفرائي (أجيل لوائخ الانوار الهيد جهم ٨٩) من فرمايا ب- "مسن علامات الساعة العظيمة ان ينزل من السماء عيسى بن مريم ونزوله ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الامة " (يعن علامات قيامت سے كيسل عليه السلام ابن مريم آسان سے ارس كاورآپ كاارنا كتاب وست اجماع سے ثابت ہے۔ ﴾

حفرت علی ہجوری المعروف دا تا تینج بخش (کشف الحج بس۵) پر ہے۔ حفرت عیسیٰ علیہ السلام مرقع رکھتے تھے۔ جس کووہ آسان پر لے گئے۔ کس قدر داخت ہے کہ دفع جسمی ہے۔
کیونکہ گوڈری رکھناروح کا کامنہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رئیس الارواح ص۹ پر ہے۔ محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی بیرون آیداز شرق تا غرب عدل وی بگیر دو حضرت عیسیٰ علید السلام از آسان فرود آید۔

قاضى عياض (ميح مسلم ٢٠٥٣) "قال القاضى نزول عيسى وقتل الدجال حق وصحيح عند اهل السنة والجماعة بالإحاديث الصحيحة "
(عن المعودج مس ٢٠٣) لينى حضرت عيلى عليه السلام كالرنا اورد جال كولل كرنا احاويث ميحدكي رو سيال سنت والجماعت كزد يك بالكل حق ہے۔

شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی اردوتر جمہ علامات قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کا ندھوں پر تکیہ لگائے آسان سے ومشق کی جانب مسجد کے شرقی منارہ پر رونق افروز ہوں گے۔

شاہ عبدالقادرصاحب دہلوی (قرآن مجید مترجمہ صاحب سے ۱۳۸) ماندہ موضع القرآن نمبر ۲ حضرت عیسیٰ علیدالسلام ابھی زندہ ہیں۔ جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہاں میں آ کراس کو ماریں گے۔

مولانا عبدالحق صاحب حقانی (عقائدالاسلام ۱۸۷) بونت رات ملائکه حضرت سطح علیه السلام کوآسان برلے سے اورآپ آسان برزندہ ہیں۔

نواب صدیق حسن خان (تغییر ترجمان القرآن جامی ۱۰۲س بات پرخبری متفق بی کو میسی نمیس مرے۔ بلکه آسان میں ای حیات دنیوی پر باقی ہیں۔"نواب قطب الدین دہلوی (مظاہرالحق جامی ۳۳۹) جب حضرت عیسیٰ علید السلام آسان پر اٹھائے گئے تھے۔ اس وقت سسبرس کے تھے۔

----ابوالحن محد بن حسين الاسلوى المستشى (رساله مهدى ص٥٥، فخ البارى ج ١١٥ مه ١٨٢) ليني اس بارے میں خبریں متواتر آتی ہیں کہ امام مہدی اس امت ہے ہوگا اور حضرت علیہ السلام اس چیھے نماز ادافر مائیں گے۔

(مورخ ابن الاثيرتاريخ كال حاص ١٠٩) ' فوضع الى السماء من تلك الروزخة '' ليني آ پكواس روش دان سے او پراٹھاليا گيا۔

مورخ خادم علی فاروقی (تارخ جدولیص۹۰۹) حضرت عیسیٰ علیهالسلام ۱۲۵ م بوط روم میں آسان پراٹھائے گئے۔

مورخ مسعودی تاریخ مروج الذبب (این الا تیرج اس ۵۸) ش فرماتے ہیں۔ 'رفع الله عیسی و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنة ''لین ۳۳ برس ش آپ کو اٹھا لیا گیا۔

تاریخی واقعات ہے بھی کس قدر ثابت ہے کہ آپ اہمی تک زندہ ہیں۔افسوں کہ بعض صاحب اسلامی تاریخ کوجن سے روز روشن کی طرح حیات ثابت ہوتی ہے۔ چھوڈ کرغیر مذاہب کے رطب و یابس تاریخی واقعات کووفات مسج علیہ السلام پر بطور جحت پیش کرتے ہیں۔

ابوالقاسم اندلى (عدة القارى علامة عنى جااص ٣١٣) عن فرمات جير - "قال ابوالقاسم الاندلسب لاشك ان عيسى في السيماء وهو حى " يعنى اس على شكنيس كيسلى عليه الاندلسب لاشك ان عيسى في السيماء وهو حى " يعنى اس على شكنيس كيسلى عليه السلام آسان على زنده موجود جير حضرت مولاتا جلال الدين رومي مثنوى، (مثنوى جزواة ل م السلام آسان عينى عليه السلام "بل دفعه الله جسم خاك ازعش برافلاك انديايت كريم كرورسورة النساء درشان عيلى عليه السلام "بل دفعه الله الله " يعنى برداشت اولا بسوئے خود يعنى اس كوالله تعالى نياجى طرف الحاليا۔

مولوی اساعیل دہلوی (تقویة الایمان باب اص ۱۳۱) قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آگے بول عرض کریں گے۔ میرے آسان پر جانے کے بعد لوگوں نے مجھ کو اور میری مال کو بوجا اور پرستش کی۔ جب تونے مجھ کو اپنی طرف چھیرلیا اور میں آسان پرآگیا۔

علامهمناوى مشاق (الانوارص ١٠٩) أنقال الامام الممناوى في جواهر العقدين وفي مسلم خروج الدجال فيبعث الله عيسى فيقتله ويهلكه "يعى وجال نككاورعيلي عليه السلام آكراس وقل كري هجه

علام نفرادی مشارق (الانوارص۱۱) "ان جبرائیل ینزل علی عیسی بعد نزول عیسی من السماه "نعی جب سی علیه السلام آسان سے اتریں گے توجرائی آپ پر آیا کریں گے۔

علامہ ذرقائی شرح مواہب الدئی نفساندا نسزل سیدن عیسی فان ہید کم بشریعت کے ساتھ کا میں گئیں گے۔ بشریعت نا کی بستی کے بستی کے بستی کے بستی کی بستی کے بستی کی بستی کے بستی کی بستی کی بستی کی بستی کی بستی کی بستی کی باز کا بستی کی باز آسان ۔ بعد از طہور دجال دفساد درز میں نزول عینی از آسان ۔ بعن دجال کے فساد کے فروکرنے کے لئے عینی علیہ السلام آسان سے انزیں گے۔

شیخ محمد اکبر صابری (اقتباس الانوار ۲۵۰) در اکثر احادیث سیخ و متواتر از حضرت رسالت پناه الله ورود یافته که مهدی از بی فاطمه خوابد بودوسی باواقتدا کرده نمازخوابدگراردوجی عارفال صاحب سین برای متفق، لین آنخضرت الله سی سروایت ہے کہ امام مبدی بی فاطمه عارفال صاحب مرتبہ لوگ اس سے ہوگا اور عیسی علیه السلام ان کے پیچے نماز ادافر ما تیس گے اور تمام عارف صاحب مرتبہ لوگ اس برشفق ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کے متعلق مرزا قادیانی نے جھوٹ کھودیا کہ آپ لامبدی الا عیسی لیعنی مبدی فقط عیسی میں کے قائل ہیں اور اس کے بھی کے عیسی علیه السلام کاروح مبدی علیه السلام میں بروز کرے گا۔ یعنی آپ وفات عیسی علیه السلام کے معتقد ہیں۔ حقیقت میہ کہ آپ کا السلام میں بروز کرے گا۔ یعنی آپ وفات عیسی علیه السلام کے معتقد ہیں۔ حقیقت میہ کہ آپ کا شخص ہیں اور عیسی دوالگ الگ شخص ہیں اور عیسی دوالگ الگ

علامدومیری (حیات الحیات جامیم) " پینزل عیسی الی الارض و کان راسه یقط را الماء " یعنی آپ زمین پراتری گے۔ ورالحالانک آپ کے سرے پائی کے قطرے میکتے موں گے۔

شیخ برکت الله مهاجر کمی (ازاله الشکوک جام ۵۲) آسان کی طرف عیسی کی روح معه بدن اٹھائی گئی کوئی فقط روح کو بغیر بدن کے نہ سمجھے۔ و یکھئے رفع روحانی کی کس قدرتر وید ہے۔ آل حسن استفسار برحاشیہ (ازالہ اوہام مطبوعہ سیدالمطابع ص ۲۵۸)عیسی علیہ السلام زندہ آسان پراٹھائے گئے۔

رضى الدين حسن بن احسن صفائى (مشارق الانوارم مرى ص ١١٠) أن عيسسى حسى فى السيماء الشانية لا ياكل ولا يشرب "لين بلااكل وشرب دوسرت آسان برعيسى عليه السلام زنده بير مولوى حزم على جونيورى تخفه الاخيار ترجمه اردو (مشارق الانوار ص ١٣٠٦) قيامت ك

قریب امام مہدی کے دفت میں حضرت عیسلی علیہ السلام آسمان سے اتریں سے اور لصرانی دین کو مٹائیس سے۔

مولوی محمد قاسم بانی مدرسه دیوبند (بدیدالدید ص۱۱) حفرت عیلی علیه السلام حافظ انجیل با نفاق شیعه وی آسان چهارم پرزنده پیر فی شرقاوی (مثارق الانوارمعری ص ۱۰۰) د قسال الشیدخ المشرقاوی ان عیسی فیننزل فی زمان المهدی بالمغارة البیضاء شرقی دمشق "یعن امام مهدی کزناندین عیلی السلام و مشتلی جامع مجد کرش قی مناره پراتریں گے۔

. مولوی احمطی محدث سہانپوری (صحح ابخاری مطبع احمدی ج۲ص ۲۲۵، کتاب النفیر عاشیہ) ''فلما توفیتنی بالرفع المیٰ السماء''

(ص١٣٠ ماشينمبر١٠) "لاشد أن عيسى في السماء وهو حي"

(ص۱۰۵۵ ماشینبر) "أن عیسی یقتل الدجال بعد أن ینزل من السماء فیدیم بشریعة المحمدیة "ینی آپ کوننده آسان پراشالیا گیااور آپ آسان ساتر کر دجال کونل کریں گے اور شریعت اسلام (محمدیہ) کے ساتھ حکم قرمائیں گے۔

مولوی محمود الحن دیوبندی شرح (ابوداؤدج ۲۵ ۲۴۵ عاشی)" أن عیسی یسقتل الله جال بعد أن ینزل من السماء "لین آپ آسان سے اتر کر دجال کول کریں گے۔ الله جال بعد أن ینزل من السماء "لین آپ آسان سے اتر کر دجال کول کریں گے۔ مولوی صدر الدین بروڈوی (عقائد الاسلام ص۱۱) عینی چوشے آسان سے اتر کر امام مہدی کی مددکریں گے۔

مولوی عجم النتی صاحب بریلوی (غاہب الاسلام ۱۵۰) دجال اور دابتہ الارض کا ظاہر ہونا اور یا جوج ماجوج کا خروج کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامسلمانوں کی مدد کے لئے آسان سے اتر نا اور تین نفسوں کا ہونا بیسب با تیس ہوئی والی ہیں۔

مولوی وحید الزمان وکی الملتقطات علی حاشیہ (مکلوٰۃ جسم ۹۹) قیامت کے قریب امام مہدی علیہالسلام کے وقت میں عیسیٰ آسان سے اتریں گے۔

مولوی حافظ حاجی احمد حسین صاحب دکنی (مقدمه احس النفاسیر ج۲ ص۲۰۱)عیسلی کی شبیقل کی گئی اور وہ زندہ ہی آسان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے نزدیک اتریں گے۔

علامدكاشفى (معارج النورة المكورق ۵۳ المسلى عيى راباسان چهارم بردندكه "بسل رخعه الله اليه "كين آپكوچوشيم سمان برلے مكئے۔

ورق ۲۳۱) عیسی با مداو خداو ند تعالی بآسان رفت یعنی آپ با مداو خداوندی آسان پر تشریف لے گئے۔

محر بن نصيرالدين بن جعفركاب بحرالمعاني "ينذل عيسى من السماء الدابع " يعني آپ چوشق سان سے اتريں گے۔

مولوی عبدالحی صاحب کھنوی (زجرالناس ۱۵۵)" یاتی عیسی بن مریم فی اخرالزمان علی شدیعة محمد وهو نبی "لیخی آپ ٹریدت اسلام پراخرز ماندیل آپ کس گے۔

حافظ محمد کھنوی (احوال آخرے مسس) آسانا س میں حضرت بیسی موڑ ملکال آوے۔ اور منارة شرقی مسجد جامع آن ہلاوے۔

مولوی محمد مظہرالدین صاحب (وہلوی مظہرالعظ تدص ۲۳،۱۶)عیسی اخیرز مانہ میں آسان پر زند واٹھالیا۔ قیامت کے نز دیک مسیح پھراتریں گے۔

علامه عبد الرحل بن كلى الربح الشيانى الربيدى الثافعي - (تير الوصول الل جامع الاصول مطبوء معرج ٢٥ مسلم عن جابس عن مطبوء معرج ٢٥ مسلم عن جابس عن النبى مُناوَّلُهُ قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعل صل لنا "لينى مع عليه السلام الربي عليه السلام في المربع عليه السلام الربع عليه السلام الربع عليه السلام الربع عليه السلام في المربع عليه السلام في المربع الم

علام مجدالدين فيروزآ باوى (قاموس جاس ٣٣٨) " يقتل عيسى الدجال فى الشام بالمنارة البيضاء ويقتل الدجال "يعنى آپ شام يس مناره شرقى پراتريس كراور وجال وال كول كريس كے۔

قاری حافظ خلیل الرحمان صاحب سہار نپوری (قصص الکالمین ص۳۳) عیسیٰ قریب قیامت کے آسان سے زول فرما کرامت حبیب خدامیں داخل ہوں گے۔

محربن عبدالرسول برزی فی المدنی (اثراط الدیم ۱۳۸۷) اولها خروج المهدی وانه یاتی فی اخرالزمان من ولد فاطمة یملاء الارض عدلا کما ملئت ظلماً وانه یقاتل الدوم وینزل عیسی ویصلی خلفه "مخترایین پهلی علامت قیامت بیم که افرزمانه میس مهدی علیه السلام حضرت فاطمه کی اولاد سے تشریف لا کس کے اور زمین کوجس طرح کہ وہ ظلم وستم سے پر ہوگئ عدل وانساف سے بھرویں کے اور آپ روم سے مقاتلہ کریں کے اور آپ روم سے مقاتلہ کریں کے اور عیلی علیه السلام آسان سے اریں گے اور اس کی دوم سے مقاتلہ کریں کے اور عیلی علیه السلام آسان سے اریں گے اور ام مهدی کے پیچے نماز اوافرما کیں گے۔

یشخ فریدالدین عطار (منثوی مطارص۲۰)عشق عیسی را مگردول میمرد بیافته ادریس جنت از صد لیمنی آپ کوعشق خداوندی آسان پر لے گیا اورادریس علیه السلام کواله العالمین سے جنت ملی ۔

سيدالطا كفه حفرت شيخ سيدعبدالقادر جيلانى (فيتة الطالبين ٢٥ ٥٨) "والتساسع دفع الله عزوجل عيسى بن مريم الى السماء "اليني آپ كوآسان كى طرف الخاليا كيار شرف الدين ابوعبدالله محمد بن سعيد (شرح ابن جم على متن في دح فيرالبرية ١٣٥) "ولما دفع عيسى الى السماء" يعنى جس وفت آپ كوآسان كى طرف الخاليا۔

تُتَحْ مُحْمَاتَمُ عاشِير-"وحكمه نزول عيسى دون غيره من الانبياء الرد على اليه ود في زعمهم انهم قتلوه فبين الله كذبهم "يتى فقل آپ كے پحردوباره زين يس آن كى حكمت يہ كردوك عقيده كى ترديكر فى ہے۔

خطیب شرینی (عرائس البیان جام ۱۸۰۰ و قیدل یک لم النساس فی المهدی صبیّا و عند نزوله من السماه که لآ " اینی آپ آسان سے اتر نے کے بعد بھی زمانہ کہالت میں کلام فرما کیں گے۔ جیسا کہ کپین میں فرماتے تھے۔

علامه فیض احد فیضی (سواطع الالهام ص ۱۲۰) "و صعد روح الله مصاعد المسماء" " لینی آپ کوآسان پراتھایا گیا۔ شاہ رؤف احمد مجددی (رونی جام ۲۸۷) حق تعالی نے عیسی کورات کے وقت آسان پر پہنچایا تھا۔

امام نیٹا پوری (تغیر خرایب البیان ۲۳ ص۱۹)" شم تنبه بقول و کان الله عزیز آ حکیماً علے ان فی قد رتبه سهلا "نیخی آپ کا اٹھا نا اور زنده آسان پر لے جانا ماری قدرت میں کوئی مشکل نہیں۔

مصنف عجائب (القصص ج مسم ۱۵ اور حفزت عيلى عليه السلام آسان پر چلے گئے۔ امام ابوحيان (بحرالحيد ج م ۱۲) "ان الاخبار تواترت برفع عيسى حيا وانه فى السماء حى وانه منزل ويقتل الدجال "يعنى احاديث متواتره سے تابت ہواہے كمآپ آسان پر زندہ بيں اور آپ اتريں كے اور وجال كول كريں گے۔

مصنف (تغیرالنم الماه جسم ۱۱) "وتواتر الاخبار الصحیحة عن رسول الله إنه في السماء حي وانه ينزل ويقتل الدجال "يعن احاديث متواتره سئابت موچكائ كيسلى عليه السلام آسان پرننده بين اوراتريس كاوروجال وقل كريس كيد

مصنف تفییر (ظامدالتفاسیر جاص ۳۷۳) بلکه خدانے اسے (عیسی ) کواپی حضوری میں بلایا درآ سان برا شالیا۔

امام ابوالحس على ابن احمد الواحدى (كتاب الوجيرة اص ٢٢٩) "اى قب ضق في ورف عت في المين المي

بوسف بن اساعيل (النهائى جَدَ الله على الله تعد الله تعد

(مراج المنير جاص ١٣١)'' دفع عيسىٰ النه السماء ''يعی آپکوآ سان کی طرف اٹھاليا گيا۔

(تخت البارى ج مص ٢٠٩) "باب نوول عيسى اى من السماء الى الارض " يعى وه باب جس ميس آپ كرمين پردوباره اترن كابيان ہے مصنف (نزمة الجالس ج ٢ ص ٨٨) "رفع الله عيسى الى السماء "كين آپ كوالله تعالى نے آسان پراٹھاليا۔

مصنف توضیح العقا كد عمر كودت ومثق كى جامع مجد كثر تى مناره پرووفرشتول كے بازوں پر ہاتھ در كھے ہوئے - حفرت عليه السلام آسمان سے اتریں گے - حفرت معروف كرفى علامہ دميرى كى (كتاب حيات الحج الن حاص ٣٧) "عن ابى نعيم قال سمعت معروف كرفى علامہ دميرى كى (كتاب حيات الحج الن حاص ٣٧) "عن ابى خبد تليل ان ارفع عبدى الى "يخى كرخى يقول فاوحى الله عزوجل الى جبر تليل ان ارفع عبدى الى "يخى الله تعالى نے حفرت جرائيل كو وى كه مير بند بدك وميرى طرف الحا في الله جان (اسعاف الرامين برماشيه مثار ق الا الد بار ض المام د جال كوز مين بيت المقدى من مقام لد برق كريں گے۔ فلسطين "ليخن عيلى عليه السلام د جال كوز مين بيت المقدى من مقام لد برق كريں گے۔

اس سے بیر ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے جولد کی تاویل لدھیانہ سے کی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ لدھیانہ علاقہ ہنجاب میں ہے۔ نہ کہ بیت المقدس میں ولی الدین تمریزی مھلوق المصابح باب نزول مسے علیہ السلام یعنی اس میں مسے علیہ السلام کا اثر نابیان کیا جائے گا۔اس باب میں بہت ہی حدیثیں نقل کی جیں جوجا ہو ہال دیکھ لے۔

## الجيل اورحيات سيح

(انجیل بوحنا۱۵/۲۸)تم من حکے ہو کہ میں نے تم کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے پاس

چرآ تا ہوں۔

(انجیل متی ۲٬۵٬۲۳) اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے خلوت میں اس کے پاس آ کرکہا کہ بیرکب ہوگا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے اخیر ہونے کا۔ نشان کیا ہے تب بیوع نے جواب میں ان سے کہا خبر دار کوئی تنہیں گراہ نہ کرے۔ کیونکہ بہترے میرے نام پرآئیں کے اور کہیں گے کہ میں سے ہوں اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔

آیت ان دنول کی مصیبت کے بعد ترت سورج اندهیر اہوجائے گا ادر جانداین روشنی نہ دےگا اور ستارے آسان ہے گرجائیں گے اور آسان کی قوتیں ال جائیں گے۔ تب ابن آ دم کا نشان آسان پرظا ہر ہوگا اور اس وقت کے سارے گھرانے چھاتی پیٹیں گے اور ابن آ دم (عیسیٰ) کو بردی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کی بلندیوں پرآتے ویکھیں گے۔

( انجیل برنباس ص ۹۷ آیت ۱۴ ) اور اس بناء پر پس جھے کواس بات کا یفین ہے کہ جو مخض مجھے بیچگاوہ میرے بی نام سے تل کیا جائے گا۔

(آیت ۱۵) اس کے کہ اللہ جھ کوز مین سے او پر اٹھائے گا اور پیون کی صورت بدل دے گا- يهان تك اس كو برايك يمي خيال كرے كاكه ميں بول\_

(آیت ۱۱) مگر مقدس رسول محمد رسول النشاف آئے گا۔ وہ اس بدنای کے دھبہ کو مجھ ہے دور کرے گے۔

نوٹ: انجیل برنباس وہ ہے جس کا مرزا قادیانی نے بھی اعتبار کیا ہے اور بردامعتبر گردانا (سرمه چشمه آرمیص۱۸۵۰۱۸۴ حاشیه نزائن ۲۵۸۰۲۸ ) (انجل ندکورنصل ۸ص ۱۳۸) مگر الله مجھ کوچھڑالے گا۔ان کے ہاتھوں سے اور مجھے دنیا ہےاٹھالےگا۔

(نصل۵ سام ۲۱۵) تب یاک فرشتے آئے اور بیوع کودکھن کی طرف دکھائی دیے والی کھڑ کی سے لیا۔ پس وہ اس کواٹھا کرلے گئے اور اسے تیرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابدتک اللہ کی تبیج کرتے رہیں گے۔

(فصل اص ۲۱۲) اور يبود اوركس كے ساتھ اس كمره ميں داخل ہوا۔ جس ميں سے بيوع کواٹھایا گیا تھااور شاگر دسب کے سب سور ہے تھے۔ جب اللہ نے ایک عجیب کام کیا۔ پس میہودا یوے اور چرے میں بدل کر بیوع کے مشابہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں سے اعتقاد کیا کہ وہی بیوع ہے۔

اورای اثناء میں کروہ ہے بات کررہا تھا۔ سپائی داخل ہوئے اور انہوں نے اپناہا تھ یہودا پر ڈالا ہے۔ اس لئے کہوہ ہرایک وجہ سے یسوع کے مشابہ تھا۔

ا فصل ۸ م ۲۱۷)اور بیبودائے کی نہیں کیا۔ سوائے اس جی کے کہا ے اللہ تو نے مجھے

كوكيون چيورديا\_اس كے كدمجرم توني كياادريس ظلم سے مرد بابول-

فصل ۸۱) میں مج کہتا ہوں کہ یہودا کی آ واز اور اس کا چیرہ اور اس کی صورت بیوع سےمشابہ ہونے میں اس صدتک پہنچ گئ تھی کہ بیوع کے سب ہی شاگر دوں اور اس پرائیمان لانے والوں نے اس کو بیسوع ہی سمجھا۔

آے۔ ۸۸) تب اس کوصلیب پرے ایسے رونے دھونے کے ساتھ اتارا جس کوکوئی ماور نہ کرے گا۔

اوراس کو بوسف کی نئی قبر میں ایک سورطل خوشبو میں بسانے کے بعد وفن کر دیا۔ (فسل ۵ س ۲۱۹) اور وہ فرشتے جو کہ مریم پر محافظ تھے۔ تیسرے آسان کی طرف چڑھ گئے۔ جہاں کے کہ بیوع فرشتوں کے ہمراہی میں تھااوراس سے سب باتیں بیان کیس۔

لبذایسوع نے اللہ ہے منت کی کہوہ اس کواجازت دے کہ بیا پنی مال اور شاگرووں کو د مکھ آئے۔

۔ تب اس وقت رحمٰن نے اپنے چاروں نز دیکی فرشتوں کو جو کہ جرائیل اور میخائیل اور را تائیل اورادرئیل ہیں۔ تھم دیا کہ بیالیسوع کواس کی ماں کے گھر اٹھا کرلیے جائیں۔

اور بیر کہ متواتر تین دن کی مت تک وہاں اس کی جمہبانی کریں اور سوائے ان لوگوں کے جواس کی تعلیم پر ایمان لائے ہیں اور کسی کواسے دیکھنے شدیں۔

(فعل ۱۳ میں ۲۳ کیکن بیوع نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا اور بیکہ کر آئیل آسلی وی تم ڈرو مت میں تمہارامعلم ہوں اور اس نے ان لوگوں میں سے بہتوں کو ملامت کی ۔جنہوں نے اعتقاد کیا تھا کہ وہ بیوع مرکر پھر جی اٹھا ہے۔ بیہ کہتے ہوئے آیاتم جھے کو اور اللہ دونوں کوچھوٹا سجھتے ہو۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میں نہیں مراہوں۔ بلکہ یہودا خائن مراہے۔

پھراس کو چاروں فرشتے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آسان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ (انجیل لوقا باب۲۲ آیت ۵۲۲۵)" تب وه (عیسی علیه السلام) انہیں وہاں سے باہر بیت عنا تک لے گیا اور اپنے ہا تھا گھا کرانہیں برکت دے بیت عنا تک لے گیا اور اپنے ہاتھا گھا کرانہیں برکت دے رہا تھا۔ ان سے جدا ہوا اور آسان پراٹھایا گیا۔" کس قدرصاف تصریح ہے۔ رفع جسمی کی کیونکہ روح کے ہاتھ بی کہاں ہیں کہان سے دعا کرے۔

(اعمال باب آیت ۱۰۹) اور میر کہد کے ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آسان کی طرف تک رہے تھے۔ دومرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اے بلیل مردو! تم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو۔ یہی جو یسوع تمہارے پاس سے آسان کی طرف اٹھایا گیا اسی طرح تم فیات ویکھا۔ پھرآ وے گا۔

(انجیل مرض باب ۱۱ آیت ۱۹) عرض خداوندی (عیسیٰ علیه السلام) انہیں ایسافر مانے کے بعد آسان پراٹھایا گیا۔

(براین احمدین ۱۳۱۱، فزائن جام ۲۳۱) مصنفه مرزا قادیانی میں ہے۔'' دعفرت عیسیٰ علیہ السلام تو انجیل کو ناتھ کی ناتھ چھوڑ کرآسان پرجا بیٹھے۔'' دیکھئے کس قدرز بردست تفریح ہے کر رفع بجسم ہواندروحہ۔

معرات ناظرین! باتمکین بیتین سوبتیں سے زائد حوالہ جات ہیں۔جن سے ثابت ہے کہ حضرت میں جن سے ثابت ہے کہ حضرت میں علیه السلام بحسمہ آسان پر اٹھائے گئے اور اب تک وہ بلااکل وشرب زندہ ہیں۔ وہ مقتول ومصلوب ہرگز نہیں ہوئے۔ بلکہ نہ سولی پر چڑھائے گئے اور نہ ہی کسی نے ان کوچھوا۔ آپ کا شبیہ کوئی بھی ہومقتول ومصلوب ہوااور بوجہ چنل خوری اور بددیا نتی کے اس کو بیسزادی گئ

اورلوگوں نے بوبہ کمال مشابہت اور مما ثلت کے اس شبیہ کوئیسیٰ علیہ السلام خیال کیا اور عیسیٰ علیہ السلام بعینہ وبحدہ والعصر ی پھرووبارہ دنیا میں تشریف لا کیں گے۔ دجال کوئل کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کی شادی ہوگی۔اولا دہوگی۔ پھروفات ہوگی اور آپنے خضرت میں مدفون ہوں کے وغیرہ ووغیرہ اور نیز آپ کوشرت میں مدفون ہوں کے وغیرہ ووغیرہ اور نیز ان حوالہ جات سے بیٹا بت ہوا کے قرآن مجید اور حدیث میں سے علیہ السلام کی حیات کے متعلق تصریح ہوں کے اور اس پر اجماع تطعمی اہل سنت والجماعت ہوں ہے مطابق کہ جوعقیدہ قرآن وحدیث سے کا۔ لہذا مرزا قادیائی کے معیار صداحت مقرر کروہ کے مطابق کہ جوعقیدہ قرآن وحدیث سے عابت ہوا ور بی میں جواور انہاں سنت والجماعت ہوا اور امور دینیہ سے اجماع کور سے ٹا بت ہوا وہی جن انہاں سنت والجماعت کا ریڈ اور میں کے مراسر گراہی اور بدائنی ہوا در افر کواختیار کرتا ہے۔

ایام اصلی ، تحفہ گولڑ وید، آئینہ احدیت وغیرہ ، (توضیح المرام ۳۰ ہزائن جسم ۵۲ ) بائبل اور ہماری احادیث اورا خبار کی کتابوں کی رو ہے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دونی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیں بھی ہے اور دوسرا سے بن مریم ۔ جن کوعیٹی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔ چاہئے کوعیٹی علیہ السلام کی حیات جسدی وبدنی کا اقراد کیا جائے اور بہی عقیدہ رکھا جائے ۔ کیونکہ قرآن وحدیث اجماع وغیرہ سے بہی عقیدہ کا بت ہے۔ پس مرزا قادیانی کے اپنے معیار مقرد کردہ ہی کے الحاد سے الگ اور یقیناً باطل پر ہیں۔ کی خلام معتقد میں مرزا قادیانی کے اپنے معیار مقرد کردہ ہی کے لئاظ سے اہل سنت سے خارج ہیں اور صراط متنقم سے الگ اور یقیناً باطل پر ہیں۔

الجما ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اینے دام میں صاو آگیا

مرزا قادياني كيمخضرسوانح حيات

ر ادران اسلام! حدیث میں حضوطی نے ارشاو فرمایا کہ میرے بعد تقریباً تمیں دجال کذاب پیدا ہوں کے جن میں سے ہرایک کا یمی دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔حالانکہ میں خاتم انبیین ہوں۔ملائد میں میرے بعد کوئی نبی پیدائمیں ہوسکا۔

(مسلم ،تر نمی ،ابوداؤد)

اس حدیث پاک کی رو سے متعدد دجال پیدا ہو بچکے ہیں اور اس سلسلہ کا ایک فخض ہمارے زمانہ میں سرزشن پنجاب سے پیدا ہوا۔ جس کولوگ مرز اغلام احمد قاویانی کہا کرتے تھے۔ پنجاب ضلع گور داسپور سے متعلق ایک چھوٹا سا قصبہ کاویان ہے۔ امرتسر سے شال مشرق کو جو ریلوے لائن جاتی ہے۔ اس میں ایک پڑا اشیشن بٹالہ ہے جو کہ پرانا مشہور قصبہ ہے۔ بٹالہ سے گیاره میل پرموضع کا دیان واقعہ ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی اس موضع کا دیان کے رہنے والے تنصه جس کوانہوں نے مل ملا کرقادیان سے مشہور کرویا صحح نام کاویان ہی ہے۔اہل پنجاب اب بھی اس کو کا دیان ہی کہتے ہیں۔ پنجانی میں کا دی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔اس میں بھی کیوڑہ فروش رہا كرتے تھے۔ لبدا كاويان نام رو كيا۔ مرزا قاديانى نے زركير صرف فرماكراس كومركارى كاغذات میں قادیان تکھوایا اور کہا کہ اصل لفظ قادیان تھا۔ کثرت تلفظ سے اس قدر تغیر رونما ہو گیا ہے۔ حالاتکہ بیسب غلط فاحش ہے .....مرزا قادیانی ١٢٦١ه کے مطابق ١٨٢٥ء میں پيدا ہوئے اور چوبیں رئے الثانی ۱۳۲۰ همطابق ۲۱ رئی ۱۹۰۸ء میں مرکئے۔ مرزا قادیانی کے والد مرزاغلام مرتضی قادیانی طب کا پیشه معمولی طور پر رکھتے تھے اور مختصری زمینداری بھی تھی۔مرزا قادیانی نے ابتداء عمر میں کچھ فاری اور عربی پڑھی۔ ابھی دری کتابیں ختم ند ہونے پائی تھیں کہ فکر معاش لاحق موئی اوراس قدر پریشان موئے کے تحصیل علم چیوڑ کرنو کری کی تلاش کی اورابتدائی زمانہ نہایت ہی ممنامی اورعسرت میں گذرا۔ جبیما کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (البریم ۱۳۳ تا ۱۷۶، فزائن جسا ص١٩٥٢١٦٢) ميں برى تفصيل سے الى مفلى وتك وى كوبيان كيا ہے اور لكھا ہے كه مير ، باپ وادا بھی انہی تختیوں میں مر مے۔ الخضر کہ مرزا قادیانی سب سرگرانی اور پریشانی کے بعد بمشکل سیالکوٹ کی کچبری میں پندرہ روپید ماہوار پر ملازم ہوئے گراس کلیل رقم کے ساتھ فراغت کے ساتھ بود وہاش مشکل تھی۔لہذا سوچا کہ مختاری کا قانون پاس کر کے مختاری شروع کر دی جائے۔ چنانچہ بڑی محنت سے قانون شروع کیا۔ مرقسمت میں لکھا پیش آیا۔ امتحان دیا تو ڈیل فیل ہوئے۔ لیکن آوی چونکہ چلتے پھرتے تھے۔ اپنی معاش کی وسعت اور فراخی کے لئے ایک اور راستہ تلاش کیا۔ اشتہار اور تالیف وتصنیف کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنے کے دریے ہوئے۔سب سے پہلے آریوں سے مندلگایا اور بڑے زور وشور اور آب دتاب سے اشتہار لکا لے اور اس کی وجہ ہے مسلمانوں سے ہزاروں روپوں کاچندہ ہضم کر گئے اور بیہ کہہ کر کہ میں مسلمانوں کی طرف سے آ رہیا ند بہب کا مقابلہ کررہا ہوں۔خوب روپ پیر بٹورا اور غالبًا ای وقت سے مرز اقاویانی کے دماغ میں سے بات جگہ کرائی تھی کہ تدریجا مجددیت، مسیحیت، نبوت ورسالت مہدیت وغیرہ کے وعویٰ كرنے چاہیں۔اگر بيرجال پورے طریقے ہے چل گيا تو پھركيا ہے۔ایک بڑی سلطنت كا لطف آ جائے گا ادرا گرنہ چلاتو اب کون ی عزت ہے۔جس کے جانے کا خوف وہراس ہو۔

چنانچے ابتدائی زمانہ میں کچھ دنوں سرسیداحمد خان علی گڑھ ہے بھی ملاقات کا اتفاق ہوا اور وہ چونکہ ایک صوفی منٹش ایک نئی روشن کا آ وی تھا۔اس کے روشن آ میز خیالات نے مرز اقادیا نی

کے مجوزہ پروگرام کواور بھی آسان کردیا۔سرسیداحدنے ای زمانہ میں ایک نیامسکداختراع کیا ہوا تفاكه حضرت ميح عليه السلام فوت ہو گئے ہيں۔اب تك وہ ہرگز زندہ نہيں رہ سكتے۔اتني مدت تك انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ پس مرزا قادیانی نے اپنے ندعوی مراتب اور دعاوی کے لئے اس مسكد ي قازمناسب نضور كيااور فورأ اعلان كرديا كه حفرت عيسلى عليدالسلام اب تك بركز زنده نہیں ہیں۔وہ فوت ہو گئے ہیں۔ کسی آیت اور حدیث سے ان کی زندگی ثابت نہیں ہوتی۔ بڑے برے اشتہار دیئے۔علاوہ اپنے خانہ زاد الہاموں کے کئی آیات اور احادیث نبویی کے کئی دوراز کارتاویلات کر کے اپنے استدلال میں پیش کیا۔ چنانچہ بہت جگہ مناظرہ بھی کیا۔ گر کمال سے کہ جہاں بھی مناظرہ کیا غیر معمولی زق اٹھائی۔ چونکہ بیستلہ انگریزی دانوں کے غداق کے مطابق تفالبذااس طبقه نے مرزا قادیانی کی طرف توجه کی اور مرزا قادیانی کامتصود بھی یہی تھا کہ ایسے طبقہ کواپنی طرف مبذول کیا جائے۔ تا کہ پیسے تو آئیں۔ پس اس موقع کومرزا قادیا ٹی نے غنیمت خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہلے ایک روش خمیرصوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر دلال مقرر کئے کہ لوگوں کوترغیب دے کرمرزا قادیانی کا مرید بنائیں۔ جب دیکھا کہ چندلوگ مرید ہوگئے ہیں تو مجد د ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر مثیل مسیح ہونے کا پھر مبدی ہونے کا پھر مریم۔ پھر ابن مريم چرختم نبوت كالإ تكاركيا اور جهث اسيخ نبي ، رسول ، صاحب وى ، صاحب شريعت مون كا اعلان كرديا اورائي آپ كوجمله انبياء عليهم السلام سے اعلى وافضل قرار ديا اور آخر كاركرش ہونے کا بھی شرف حاصل کرلیا۔ ان مختلف دعوؤں میں مرزا قادیانی نے عجیب وغریب رنگ بدلے كر بھى يدكها كديس نه نبى مول ندرسول، نبوت آئخفرت الله يرخم مو يكى باور بھى يہى کہا میں نبی ہوں۔رسول ہوں۔صاحب شریعت ہوں۔سب رسولوں سے افضل ہوں۔حتیٰ کہ جو مجھے نہ مانے وہ کا فرمر تد ہے۔الغرض مرزا قادیانی نے خوب مقام پیدا کیا اورخوب عیش کیا اور نہایت ہی مرخن غذا کیں کھائیں۔عدہ اورنفیس لباس پہنے۔ جوان کے باپ دادا کونصیب نہ ہوئے تھے اور اپنی اولا دکو بھی خوب عیش وعشرت وسرورے مالا مال کیا کدان سے ہرایک فرد دعوى نبوت كى استعدادر كضے لگا\_آخرالامر مرزا قادياني اس باغ وبهاركوچيوژ كردار الجزاءييں چل بے۔مرزا قادیانی کے بعدان کے دوست حکیم نورالدین خلیفہ ہوئے اور وہ بھی اپنے عیش وعشرت میں سرشار ہوکر چل بے۔اب آج کل ان کے خلیفہ دوم ان کے فرزندار جمند مرز احمود بیک صاحب ہیں۔خلیفہ دوم ہیں۔مرزا قادیانی کے تبعین میں باہمی افتراق پڑ گیاہے۔ نتیجہ ریکہ اں وقت مرزائی جماعت گروہوں میں بٹ گئی۔

ا ..... الا مورى بإرثى جس كے امام مسرمجم على صاحب اور ركن اعظم كمال الدين

صاحب ہیں۔

۲..... محودی پارٹی جس کے امام مرز احمود قادیانی ہیں۔

سى شىپىرى پارنى جس كاپيۋواظىپىرالدىن اروپى ساكن گوجرانوالە ہے۔

س..... تاپوریار ٹی کا گروعبداللہ تار پوری ہے۔

۵..... مستمعروالی بارقی جس کامقنداء محد سعید ہے۔ محمور بال ایک قصبه وزیرآ باو

جوعلاقہ پنجاب کے پاس ہے۔ بیخص وہاں کا باشندہ ہے۔قادیانی یارٹی اور لاموری یارٹی میں بظاہر ایک حد تک اختلاف ضرور ہے۔جس کی بنابوں پڑی کہ مسٹر محم علی تھیم نورالدین کے بعد عائة مع كديس خليف بول مرخليف محود كرسامة ان كى ايك ندچلى البدادونول ان بن ہوگئی۔لیکن تقیقت میں دونوں پارٹیوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں کے عقائد متحد اور مشترک ہیں۔ مید بناوٹی شکل جو بھی ہے۔وہ میہ ہے کہ لا ہوری پارٹی مرزا قادیانی کومقتداو پیشوا سے موعود مجد د اورمہدی وغیرہ مانتی ہے اوران کی نبوت مے متعلق بیعقیدہ ظاہر کرتی ہے کی طل وبروز کی نبی تھے۔ حقیقی نبی نہ تھے اور مرزا قادیانی نے جن لفظوں میں دعویٰ نبوت کیا۔ ان کی دوراز کار تاویلات كرتے ہوئے حقیقت حال پر بردہ ڈالتی ہے اور محمودي پارٹي کہتی ہے كه مرزا قادياني حقيق نبي تھے۔ جیسے کہ دوسرے نبی تھے اور اس کو نبی نہ مانے والاقطعی کافر اورجہنی ہے۔ جیسا کہ آ تخضرت الله كا مراج المسكر جبنى اوركافر بادرمرزا قاديانى كيكسى لفظ كى جن سے دعوى نبوت ثابت ہوتا ہے۔ تاویل نہیں کرتی اوران کی نبوت کو چھپاٹا پیندنہیں کرتی۔ بلکہ ختم نبوت کا ا تکارکرتی ہے۔ لا ہوری یارٹی دراصل بوی منافقت سے کام لے رہی ہے۔ کیونکہ جب اس نے د يكها كەسلمان دعوى نبوت سے كلى نفرت كرتے ہيں اور ہرگزنہيں مانتے تو حصف اپنا تيور بدلا اور کہددیا کہ ہم لوگ مرزا قادیانی کونی نہیں مانے اور ندہی اس کے ندمانے والے کو کا فرخیال کرتے ہیں ۔ چنا نچہاس پالیسی ہےانہوں نے بہت کچھفا ئدہ اٹھا یا ادرمسلمانوں کا لاکھوں روپیہاسی بہانہ ے گڑپ کر گئے۔ بلکدان کی دولت انقان وسر مابیا بمان کو چیف کر گئے اور محمودی پارٹی اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کے امام محمود صاحب کوائے باب کے ترکہ اور وراثت نے پورے طور پربے نیاز کردیا ہے۔وہ دیکھتی ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کسی تاویل سے چھپ نہیں سکتا۔لا ہوری

ومحودی چونکہ بوی پارٹیاں ہیں۔لہذا یہاں ان کا رد کیا جاتا ہے اور تفصیل سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ دونوں پارٹیاں بوجہ عقائد فاسدہ کے اسلام سے خارج ہیں۔ باقی تین پارٹیاں گوان دو کے باطل ہونے سے وہ بھی باطل ہو جاتی ہیں۔گرتا ہم مختصر طور پران کی اجمالی حقیقت پرا ظہار خیال کیا جاتا ہے۔ظہیری پارٹی مرزا قادیانی کوئی اور رسول سے بالاتر خدا کا مظہر قرار دیق ہے۔اس اعتقاد کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔جن میں الوہیت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔اس کا بیدوعویٰ بھی ہے کہ ظہیرالدین ارو پی جواس فرقہ کا امام ہے۔وہ لیسف ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی میر بھی کی تھی کہ میرے بعد پوسف آئے گا۔ پین اسے ہی سمجھ او کہ خدا ہی اثر ا ہے۔ظہیر الدین کہتا ہے کہ وہ پوسف میں ہوں اور میں بھی خدا کا مظہر ہوں۔اس پارٹی کا پیجی خیال ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہئے۔قادیان مکہ ہے۔ وہاں خدا کے ایک رسول نے جنم لیا تھا۔ تیما پوری پارٹی بھی مرز ا قادیانی کو نبی ورسول مانتی ہے۔ مگراس کا پیشواعبداللہ تیا پوری ہے جومرزا قادیانی سے سبقت لے گیا۔وہ کہتا ہے کہ خودا پے باز و سے الہام ہوتا ہے۔اس مخص نے اپنی (تفییر) کتاب تفییر آسانی میں حضرت آ دم عليه السلام كوحضرت حواعليها السلام كے ساتھ خلاف فطرت فعل سے ملعوث ہونے كا الزام لگایا ہے۔ معمور یانی پارٹی سب ہے آ کے بڑھ گئی محمسعید جواس کا پیشوا ہے وہ کہتا ہے خدانے مجھے قمر الانبیاء فر مایا اور کہتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کونٹی شریعت ملی تھی۔ وہ شریعت محمد سیا کی اصلاح کے لئے ہیںجے گئے تھے۔ گراس کا موقعہ پورے طور پران کو نہ ملا۔ میخص جواصلا حات شریت محدیدی اب تک پیش کر چکا ہے۔ان میں سے چندیہ ہیں۔شراب طلال ہے۔اپی رشتہ داری میں مثلاً خالہ، پھو پھی، چی، ماموں کی لڑک سے نکاح حرام ہے۔ختنہ حرام ہے۔ (استغفرالله) به پانچوں پارٹیاں آگیں میں اس قدراختلاف کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں ۔گمر دین اسلام کے تباہ کرنے اورمسلمانوں کےٹوٹے کی سعی کررہی ہیں ۔سب کی سیہ ا تفاقی کوشش ہے کہ کی نہ کسی طرح آنخضرت اللہ کے سایدرمت سے نکال کر مرزا قادیا فی کی امت بنایا جائے۔اللدسب کومحفوظ رکھے۔

تعبیہ: مسلمانو! یا در کھنا جائے کہ مرزائیوں کی بالخصوص لا ہوری وجمودی پارٹی کی سے خواہش ہے کہ ہم کواحمدی پاراجائے۔ گران کی اس خواہش کو ہرگزنہ پورا کیا جائے۔ کیونکہ ان کو

احمدی کہا جائے تو ایک تو یہ اشتباہ ہوگا کہ یہ لوگ آنخضرت اللے کے فرما نبردار ہیں۔ حالانکہ یہ سب کے سب مخرب اسلام ہیں۔ دوسرااس لئے کہ ٹی برس سے احمدی حضرت امام ربانی مجددی الف طانی شخ احمد سر ہندی فاروق کے مجمعین کے نام کے ساتھ ہور ہا ہے۔ لہذا ان کو جب پکارا جائے تا کہ کی طرح کا اشتباہ واقع نہ ہو۔ جائے تو مرزائی ، کا دیانی ، غلمدی وغیرہ نام سے پکارا جائے۔ تا کہ کی طرح کا اشتباہ واقع نہ ہو۔ تو ہین الو ہیت

حقیقت الوی پہے۔ 'انسا اسر ک اذا اردت شید ان تقول که کن فید کون ''نیخی خدانے کہااے مرزا تیری پیٹان ہے کہ جب توکی چیز کو کہے کہ موجا تو وہ موجا تی فید کون ''نیخی خدانے کہااے مرزا تیری پیٹان ہے۔ (حقیقت الوی الم ان ان مارزا تو میرے بیٹے کے ''انست سنسی بمنزلة ولدی ''نیخی اللہ نے فرمایا کہاے مرزا تو میرے بیٹے کے ''انست سنسی بمنزلة ولدی ''نیخی اللہ نے فرمایا کہا ہے مرزا تو میرے بیٹے کے برابر ہے۔ (حقیقت الوی میں ۱۲۸ مرزائن جمامی ۸۱ مرابر ہے۔

''یعدو لا یوفی ''ینی الله تعالی وعده کرتا ہا وربعض وقت اسے پورائیس کرتا۔ یہ قول خلیفہ اوّل کیم نورالدین کا بہت مشہور ہے۔ دیکھور یو بابت ماہ گی، جون ۱۹۰۸ء (بظاہر گویہ قول نورالدین کا ہہے۔ لیکن درحقیقت تعلیم ان کے سے موعود کی ہے ''او عطیت صفة الافندا، والا حیب ا، "کھکو مار نے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔ (خطبہ الہامی ۲۳۸ بزائن ۱۲۲ می ۵۵۰ ایک دفعہ مشیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ (حقیقت الوی ص ۲۵۸ بزائن ۲۲۲ میں ۲۸ بزائن ۲۲۲ می ۲۲ می کا کہ بالی ایک مورد افادیائی ایک خاص مریدمیاں یا رحم صاحب بی اے ایل ایل بی۔ پلیڈر نے اپنے ٹریکٹ موسومہ اسلامی قربانی مطبوعہ ریاض بند پریس امرتسرص ۱۲) پر تکھا ہے۔ جیسے سے علیہ السلام (مرزا قادیائی) نے ایک موقعہ پر اپنی صاحب بی الے ایل ایک کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ موقعہ پر اپنی صاحب بی طاحب کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ موقعہ پر اپنی صاحب بی طاحب کی طاحت کا ظہار فر مایا تھا۔

ناظرین! بیحوالہ جات پڑھیں اور کسی نتیجہ تک ازخود پنچیں اور اندازہ لگا ئیں کہ کیا بیہ مسلمان کی شان ہوسکتی ہے؟ اور مرزا قادیانی نے خدائی قدرت کے تاثر ات زمین وآسان وغیرہ جو بنائے ہیں کہاں ہیں؟

آ تخضرت عليه كابارگاه رب العزت ميس مقام

حضرات بالمين! جناب تاجدار مدينه سردار المجد، بدر ابهر، نورمجسم، فيض مقسم، فخر موجودات، مفتر كائنات، حبيب الدالكائنين، رحمت اللعالمين، احمر عبيني، محمر مصطفي الله كوان ومكان، رب السماء والارض، منع حقیقی، خالق تحقیقی، لمنع عالم، مصدر خاتم جل جلالدوم انوالد نے اپنے فضل جسیم و کرم مجیم سے بقعہ عدم سے منصہ ظهور میں جلوہ افروز فر مایا۔ وہ جو کسی نے الله اس اس ورحقیقت کچھ نہایا آپ کے پایا اس درسے ہوکر پایا۔ جو ادھر سے محروم رہا۔ اس نے درحقیقت کچھ نہایا آپ جو کھ نہایا آپ کے الئے بنایا۔ جو منظور خاطر آئخور تھا۔ وہ بی پایا جملہ انہیا علیم السلام کا سردار بنایا اور ان کے واجب الوقار ہونے کا حکم سایا۔ اس کی اطاعت کوا بی اطاعت، اس کی محبت کوا بی محبت، بلکہ ایمان آپ کی محبت کا نام بنایا۔ آپ کی حرکت و شست سیرت کی محبت کا نام بنایا۔ آپ کی حرکت و شست سیرت وضیارہ و مطریقہ کو موجب فلاح و خلاصی بنایا۔ آپ کی حرکت و شست سیرت و خصلت کی اجاع کوموجب فلاح و خلاصی بنایا۔ آپ کی خرکت و شست سیرت و خسلت کی اجاع کوموجب فلاح و خلاصی بنایا۔ آپ کے مخالف و معاند کومر تد بعین، کا فر، بے و خسلت کی اجاع کوموجب فلاح و خلاصی بنایا۔ آپ کے مخالف و معاند کومر تد بھین، کا فر، بے صاحبوں کے گھروں کے نبی ورسول ہیں۔ جو پھے منہ میں آتا ہے کہتے چلے جارہ ہیں۔ نہ خوف ضدانہ شرم رسول مشہور ہے کہ بے حیاباش ہر چہ خواہ بی کن۔

اور تعجب بیہ ہے کہ ساتھ ہی اپنے کوآ تخضرت کا تنبع ، فدائی ، امتی ، آپ کے جملہ کمالات کا مظہر بھی کہے جاتے ہیں۔ کمالات کا مظہر بھی کہے جاتے ہیں۔ ناظرین کے لئے چندا یک حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ دیکھیں اور انداز ولگا کمیں۔ خیال فرما کمیں کہ کیا ایسا آ دمی مسلمان بھی ہوسکتا ہے؟ مزید برآ ہ بیک اس کو نبی ورسول مجدد ، ومحدث امام الزمان مہدی وموعود وغیرہ کہا جائے ؟

انبياعليهم السلام كادر بإرالهي ميسمقام

ناظرین کرام! کون اس سے ناواقف ہے کہ انبیاء کیبم السلام کا وجود پاک عالم کے لئے سراسررحمت ہوا کرتا ہے۔ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی اپنی مخلوق کی حاجات کو پورافر ما تا ہے۔ تکالیف کودور کرتا ہے۔ در باراللی سے آئیں ایک خاص اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ثمام تغلوق پر فرض اور ان کی مقام تغلوق پر فرض اور ان کی مقام تغلوق پر فرض اور ان کی فرما نبر داری خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ ان کے مخالف اور معائد کو سخت ترین عذاب میں جتلا کرتا ہے۔ ان کو قطعی جہنمی ناری قرار دیتا ہے۔ جس نے ان میں ذرا تفریق کی کسی کو مانا اور کسی کور ک کردیا۔ اس کو مین ، مرتد ، مردود، کمنتی قرار دیتا ہے۔

قرآن میں فرما تا ہے۔ 'دکیل امن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد منهم ''یین تمام لوگ اللہ تعالی اوراس کے فرشتوں اس کی کتابوں اوراس کے رسولوں کو اس طرح مانتے ہیں کہ کسی میں فرق نہیں کرتے۔ چنا نچہ جب مجھ والا ہوتا ہے تو اس کو یہی مضمون سکھایا جا تا ہے۔ صفت ایمان رٹائی جاتی ہے کہ اس کی توت ایمانی مشخم ہوجائے اور تاکہ کسی فریج کے دام تزویر میں آ کراپے ایمان کو کمزور نہ کردے۔ بہرصورت انبیاء کرام علیم السلام کی بارگاہ رب العزت میں بے پناہ عزت ہے۔ احر ام ہے۔ احر ام ہے۔ اعر از ہے۔ گرمرز ائیوں کے ماییک بارگاہ رب العزت میں کہی پرواہ نہیں کرتے اور ایمان سے علیحدہ ہوکر وہ کے جارہے ہیں ناز نبی مرز ا قادیانی ہیں کہی کی پرواہ نہیں کرتے اور ایمان سے علیحدہ ہوکر وہ کے جارہے ہیں جو کہ مسلمان کی شان سے بعید ہے۔

جملها نبياء عليهم السلام كى تومين

(حقیقت الوی ص ۸۹ ج۲۲ ص ۹۲) پر ہے۔ تمام دنیا میں کئی تخت انرے۔ پر میرا تخت (لیمنی مرزا قادیانی کا)سب سے اونچا بچھایا گیاہے۔ (استفاء س۸۵، فزائن ج۲۲ ص ۸۱۵) پر ہے۔ ''اتسانی مالم یؤت احداً من العلمین ''لینی خدانے جو جھے دیاسارے جہاں میں سے کسی کوئیس دیا۔

(تمر هیقت الوی س ۱۳۱۱، فرنائ ج۲۲ ص ۵۷) پر ہے۔ ' بلکہ خدا تعالی کے فضل وکرم سے میرا جواب سیہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قد رمجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں۔ جنہوں نے اس قد رمجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سے تو بیہ کہ اس نے اس قد رمجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سے تو بیہ کہ اس نے اس قد رمجزات کا دریا رواں کر دیا کہ باشٹناء ہمارے نبی اللہ کے باقی انبیاء میہم السلام میں ان کا شہوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور بیتی طور پر محال ہے۔'' (اعجاز احمدی ص ۲۲، فرنائن جواص ۱۳۳۱) کوئی نبی نبیس جس نے بھی نہ بھی اپنے اجتہا دیس غلطی نہ کھائی ہو۔ (اربعین نبر ۲ ص ۲۳، فرنائن ج کا ص ۲۷) جس شخص کوئی نہ بھی موجود کر کے بیان فر مایا گیا ہے۔ وہ پچھ معمولی آدی نبیس ہے۔ بلکہ غدا کی

کابوں میں اس کی عزت انبیا علیم السلام کے ہم پہلور کھی گئی ہے۔ '' تیرا قدم اُلیک ایسے منارہ پر
ہے۔ جس پر ہرا یک بلندی ختم ہوگئی۔'

انبیاءاگر چہ بودہ اند بے من بعر فان نہ کمترم نہ کسے۔ نی اگر چہ بہت ہو چکے ہیں۔ لیکن

معرفت اللی میں کسی سے میں کم نہیں ہوں۔

(نزول اُس میں ۱۹۹ بخزائن ج۱۸س ۲۵۷)

رندہ شد ہر نی با منم

ہر رسولے نہاں یہ پیراہنم

(نزول اُس میں میں ۱۰ بغزائن ج۱۵س ۲۵۷)

ہر نبی میرے آنے سے زندہ ہوا اور ہرایک نبی میرے پیرا ہمن میں چھپا ہوا ہے۔ آنچہ دادہ است ہر نبی راجام داد آل جام را مراہمام (زنول اس میں ۱۰، نزائن ج۱۵ میں ۲۵)

ضرورت امام

(ازالہ اوہام ص ۱۳۲۷ ہزائن جس ۳۳۷) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''علامت امام ان کی تقریر وتحریر میں اللہ جل شاندا کیت تا تیرر کھو یتا ہے جوعلاء ظاہری کی تحریروں اور تقریروں سے نرالی ہوتی ہے اوراس میں ایک ہیبت اور عظمت پائی جاتی ہے اور بشر طیکہ تجاب نہ ہودلوں کو پکڑ لیتی سے''

ازالداوبام مهمه مزائن جسام ۳۳۵،۳۳۳) پر لکھتے ہیں۔"بلاشبہ میں اقر ارکرتا ہوں کہ میری کلام سے مرد ندہ ند ہول اور اندھے آئیسیں نہلیں اور مجذوم صاف ند ہول تو میں خدا تعالیٰ کی طرف نے میں آیا۔"

(ازالہ اوہام ۴۳۵، خزائن جس ۴۳۳، علامت ۱۰)''ان کی اخلاقی حالت سب سے اغلاقی حالت سب سے اعلی درجہ کی کی جاتی ہے۔ اعلی درجہ کی کی جاتی ہے۔جس سے تکبرنخوت اور کمینگی خود پیندی ریا کاری حسد، بحل اور تنگدلی اور تنگد تی سب کی دواکی جاتی ہے۔''

''اس کی قوت اخلاق چونکہ ان کوطرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدزبان اوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تاکہ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدانہ ہوا ورلوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ مینہایت قابل ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدانہ ہوا ورلوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ مینہایت قابل

شرم بات ہے کہ ایک محف خدا کا دوست کہلا کر پھر بدا خلاقی میں گرفتار ہوا در درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہوسکے اور جوامام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ادنی اونی بات میں جھاگ لائے ۔ آ تکھیں نیلی بول۔ وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہوسکتا۔ لہذا اس آیت ' انك احلیٰ خلق عظیم''کا پورے طور پرصادت آ جانا ضروری ہے۔'' مرزا قادیا نی نے اپنی تعریف یول کی ہے مرزا قادیا نی نے اپنی تعریف یول کی ہے

(ضرورت امام ٢٥٥، نزائن ج ١٣٥٥) پر لکھتے ہیں۔ ''امام الزمان میں ہوں اور یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی ورسول ومحدث مجد دیت سب داخل ہیں۔ مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ علامتیں اور شرطیں جمع کی ہیں۔''

(اربین نمراص ۸ بخزائن ج ۱۱ س ۳۵۵)" خلقت لك لیلاً و نهاراً اعمل ماشئت فانسى فدغفرت لك "(ص ۲۰ بخزائن ج ۱۱ س ۳۲۸) پر یوں ہے۔ تیرے لئے میں نے ون رات کو پیدا کیا توجو جا ہے کہ کہ تومغور ہے۔

(اربعین ص ۲۲۰ بزائن ج ۱۵ س۳۹۹) میں ہے۔جس انسان کوسیج موعود کر کے بیان فر مایا گیاہے۔ وہ کچھ معمولی آ دمی نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی کتابوں میں اس کی عزت انبیاء علیہم السلام کے ہم پہلور تکی گئی ہے۔

(اربعین نبر۳ ص ۲۲ بزائن ج ۱۵ ص ۴ می سواس امت میں دہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ جس کو اپنے نبی کریم کے نمونہ پر دحی اللہ پانے میں تمیں برس کی مدت دی گئی ہے اور تمیں برس بی سلسلہ دحی کا جاری رکھا گیا ہے۔ جس طرح آنخضرت کا ایک کے دی تھی۔ اس طرح میری وحی ہے۔'' (نمونہ کا لفظ محوظ ہو کہ نہ صرف بڑائی بلکہ نبوت کا دعویٰ صرح ہے)

مرزا قادياني كاوجودكيا ثابت موا؟

(دافع البلاء ص ٤، نزائن ج١٥ ص ٢٢) پر ہے۔ '' خدا الیانہیں کہ قادیان کے لوگوں کو عذا ہے۔ '' خدا الیانہیں کہ قادیان کے لوگوں کو عذا ہے۔ حدا الیانہیں کہ قادیان کے لوگوں کو عذا ہے۔ عذا ہے۔ حدالا نکہ تو ان بیس رہتا ہے۔ وہ اس گا دُن کو طلاک کر دیتا۔ بیس رہان ہوں گا۔ اگر تیرا پاس مجھے نہ ہوتا اور اکرام مدنظر نہ ہوتا تو بیس اس گا دُن کو ہلاک کر دیتا۔ بیس رہان ہوں جود کھ کو دور کرنے والا ہوں۔ میرے رسولوں کے میرے پاس بھے خوف اور نم نہیں۔ بیس نگا ورکن کو ملامت کروں گا۔ جو میرے رسول کو ملامت کروں گا۔ جو میرے رسول کو ملامت کروں گا۔ جو میرے رسول کو ملامت کرتا ہے۔''

(الحكم جه مطبوعه الراريل ١٩٠٥) كم رايريل كى رات كے وقت نزول وحى ہوا۔
"محونا نار جھنم" مم نے جہم كى آگ كوكوكيا۔ جس پرفر مايا۔ اجتهادى طور پراييا خيال ہے
كم شايد اللہ تعالى اب قريباً دنيا سے طاعون كو اٹھانے والا ہے۔ واللہ اعلم! يا كہ اس گاؤل سے
اٹھانے والا ہے۔" (ليعنى قاديان سے جہال پرمرزا قادياني مقيم سے) صاف ظاہر ہے كہ قاديان
مبتل طاعون ہوا۔

(الحكم مورند ١٩٠٥ بربل ١٩٠٥ ، ١٩٠٥) پر ہے۔ ' میں اس قدر بیان كرتا ضرورى سجھتا موں كه ہمارى اس جماعت كواكي فتم كا دھوكہ لگا ہوا ہے۔ شايدا چھى طرح ميرى باتوں پرغورنہيں كى۔ وہ غلطى اور دھوكہ بيہ ہے كہ اگر كوئی فخض ہمارى جماعت میں سے طاعون سے فوت ہوجا تا ہے تو اس قدر بے رحمى اور مرد مهرى سے پیش آتے ہیں كہ جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ملتا۔''كس قدر صاف ہے كہ قاديان ميں كس زور سے طاعون نازل ہوئى۔ لہذا مرزا قاديانى بجائے رحمت كے زحمت ثابت ہوئے۔

روافع ابلاء م، ان المائل ج ١٥م ٢٣٠) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: '' قادیان میں ستر برس تک طاعون نہیں آئے گی۔ کیونکہ قادیان خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کا نشان ہے۔'' حالا نکہ مرزا قادیانی کے ہوتے ہوئے قادیان میں سخت طاعون پڑی۔ جیسا کہ او پر گذرا۔ ناظرین ملاحظ فرمائیں کہ ایسے حالات میں نبوت، ولایت کا دعویٰ کرنا مناسب ہے؟ مرزا قادیانی اور آپ کی قرآن دائی

مرزا قادیانی گواپے علم پروہ نازتھا کہ جملہ عالم کو پیج تضور کرتے تتھاور کیوں نہ ہوتا۔ جب کہ وہ برعم خود مامور من اللّٰداور ملہم تھے۔الہٰذا ناظرین حضرات کوہم دکھاتے ہیں کہ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کا پاپیعلم کیا تھا۔ بالخضوص آپ کی قرآن مجید میں کس قدر مہارت تھی۔

(برابین احمدیم ۴۲۹ ماشد) پر لکھتے ہیں۔ "لا تسجدوا للشمس ولا للقمر" مالانکدقر آن مجیدیں یوں ہے۔ "ولا تسجد واللشمس ولا للقمر" یہاں پروا و ماطفہ کو چھوڑ گئے۔

(برائين احريص ٢٦٩ ما شيه) "وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه في ضعف الطالب والمطلوب" مالاتكرآن مجيد ش يول م- "يستنقذوا منه" يهال ير لفظ منه يهور محد من المناسبة ا

(براین احمدیص ۱۲۸ ست بین ص۱۰۰) پر لکھتے ہیں۔' فیصن یہ جوا القاء ربه'' یہال پر لفظ کان چھوڑا کیونکہ قرآن میں یول ہے۔''فمن کان یرجوا''

(برابین سه ۱۳۲۸ ماشیه)' وهم من خشیة ربهم مشفقون' بهال میره چورل اورلفظ ربیم زیاده کردیا کرقر آن شرایول ب- ' وهم من خشیته مشفقون' ب-

(الحق ماحدوهل ٣٥٥) پرے۔ وانزلنا من الانعام ثمينة "

(حامة البشرى عربى ٤٠٨١) پر ہے۔ يہاں پر تينوں جگه كم نہيں لكھا۔ اصل آيت يوں ہے۔ وافذل لكم من الافعام "

(سراج المنير ص٢٩، اربعين نمبر٣٥ مشير تخد گواژوي) پر لکھتے ہيں۔" آ سنست بالذی امنت به بنو اسرائيل"

اور (رماله استفاء ما ميم ٢٢) پريول ہے۔ ' أمسنت بالذي أمنوا به بنو اسرائيل '' مالانكر آن مجيد من يُول ہے۔ ' أمنت به بنواسرائيل ''

(مامدالبشرى ٣٦٠) پرم-"ونزلذا عليكم لباسا"

اور (جامت البشري س)) پرے۔ 'وانزلنا عليكم لباساً ' عالانكر آن مجيد ميں يوں ہے۔ 'قد انزلنا عليكم لباساً يوارى ' وغيره اور بزاروں حوالہ جات ديئے جاسكة بيں۔ جن سے نيم روز سے زيادہ واضح ہوجاتا ہے كہ مرزا قاديانی قرآن مجيد ميں كمزور اور كچ شے۔ ورندز بروست كمزورياں كا كررسه كرداعاده ان سے ندہوتا۔

ناظرین باتمکین! جب آپ نے مرزا قادیانی کی پیکروری قر آن مجید میں محسوس کر کی اوران کی ہمددانی کا پیتہ چل گیا تو خیال فرما کمیں کہ پھراحادیث مبارکہ میں کیا گل کھلائے ہوں گے اور پھر جب کہ با قاعدہ طور پر مرزا قادیانی نے فن حدیث کوکسی ماہراستاد سے پڑھا بھی نہ ہو، تو پھر کیا رنگ چڑھایا ہوگا۔ جیرا گل ہے کہ مرزا قادیانی نے احادیث سے استدلال کس جراکت سے کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی حدیث سے زیادہ مانوس نہ تھے اور اس وجہ سے پر دہ پوشی کی خاطر مرزا قادیانی نے یہ کہ دیا ہے کہ جو حدیث میرے الہام کے خلاف ہوگی میں اس کوردی کی خاطر مرزا قادیانی نے یہ کہ دیا ہے کہ جو حدیث میرے الہام کے خلاف ہوگی میں اس کوردی کی

تُوكرى ميں پينك دوں گا۔ استغفراللہ! خاك بدئن يه جرأت؟ الله تعالى الل اسلام كوا يہ به باكانه انداز حيات محفوظ ركھ۔ آمين ثم آمين! مرزاغلام احمد قادياني مثيل مسيح موعود كيسے؟

مرزا قادیانی این کتابول میں لکھتے ہیں کہ میں وہ سے نہیں ہوں جو کہ بنی اسرائیل کی طرف نبی ہوکر آئے تھے۔ کیونکہ وہ تو فوت ہو بھیے ہیں۔ ہاں ان کا کوئی مثیل بموجب اُ عادیث صیح ضرور آئے گا اور وہ میں ہی ہول۔ مجھے سے علیدالسلام کے ساتھ مشابہت تامہ ہے اور کوئی تہیں ہوسکتا\_ (ازالداد ام جمع معم ١٩٨٢، فزائن جسم ٢٩٨) برآب لکھتے ہیں۔ وہ سے جس کے آنے کا قر آن مجیدیں وعدہ کیا گیا ہے۔وہ بیعا جز ہے اور (کتابس ۲۸۲ بڑائن جسم ۴۷۰) پرہے۔سو مسيح موعودجس في البيخ تيكن ظاهر كياروه يمي عاجز ب-اى طرح كتاب (تبلغ رسالت جهس ٢١، جموعه اشتهارات جاص۲۳۲) پر ہےاور کماب (مسفی ج۲ص ۲۲۸، بحواله اشتهار مورخد ۲ را کو برا ۱۸۹ء) پر بھی ہے۔ کتاب (براہین احمدیص ۴۹۹، خزائن جام ۵۹۳ عاشد) پر ہے۔ اس عاجر (مرزا قاویانی) کوحفرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے۔ کماب (کشتی نوح ص ۲۹ بخزائن ج۱م ۲۵) پر ہے۔ اس سیح کوابن مریم سے ہرایک پہلو سے تشبید دی گئی ہے۔ پس اب دیکھنا ہے کہ مرزا قادیانی کوواتی سیح علیدالسلام کے ساتھ مشابہت تامدحاصل ہے یا کرمعالمد برعس ہے۔حضرت سے علیدالسلام کی سیرت اوپر بیان کی گئی ہے۔جس سے مرزا قادیانی کورے ہیں۔حضرت سے علیہ السلام بلاباپ پیدا ہوئے اور مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضی ہے۔ سے نے مهدیس باتیں کیں۔ (تریات القلوب ص ٢١١، فزائن ج١٥ ص ١٤) اور مرزا قاوياني في نهيس كيس - حضرت مسيح كى بيوى شرقتى -(رساله ربویو بابت ماه اپریل ۱۳۰۲ وص۱۲۳) اور مرزا قادیانی کی شادی بهوئی اولا د بهوئی مسیح کی آل نه تقى\_ (ترياق القلوب ص ٩٩ حاشيه، فزائن ج١٥ ص ٣٦٣، مواجب الرحل ص ٢١، فزائن ج١٩ ص ٢٩٥) بقول مرزا قادیانی مسج علیه السلام ساڑھے بتیں سال میں پھانی پر چڑھائے گئے تھے۔ (تحنہ كولز ويطيع وانى ص ١٢٤، فزائن ج ١٥ص ١٣١) اورمرز اقادياني كي ساته الساواقعه بيش نبيس آيا حضرت مسیح ناصری کی ذات مبارک جمله امرانس سے پاکتھی اور مرزا قادیانی بیار تھے۔

رسالہ ریویوآ ف ایلیجنز بابت ہاؤئی ۱۹۲۷ء ۲۲) پر ہے کہ مرزا قادیا فی دوران سر، در دسر، کی خواب، کشنج دل، بوئضمی ، اسہال، کثر ت بول اور مراق وغیرہ تھا۔ حضرت سے بین محص جمالی رنگ تھا۔ مرزا قادیا فی اپنے متعلق (نزول اُسے م ۱۷۵، ٹزائن ج۱۸ ص۵۰۵) پر لکھتے ہیں کہ آ دم کی طرح میں جمانی اور جلالی دونوں رنگ رکھتا ہوں۔ (تخد کولا دیس ۱۱۸ بزنائن جاس ۲۹۵) پر ہے کہ حضرت مسیح کی عمر ۱۲۰ برس کی ہوئی اور مرزا قادیانی کی عمر ۲۹ برس بیس بھی کتاب (ابعین نمبر ۲۵ برس بخزائن جاس ۲۳۵) کہ حضرت سے صاحب شریعت نبی شے اور مرزا قادیانی بقول خود غیر شریعت اور امتی نبی جیں۔ (حقیقت اللہ قاص ۱۱۱) بہر صورت الیے سینکٹروں حوالے دیئے جاسکتے جیں۔ جن سے ثابت ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کوسیح علیہ السلام کے ساتھ کسی طرح کی مشابہت ومما ثلت زبھی۔

توبين سيح عليه السلام

(دافع البلاء ص ۱۵، خزائن ج۱۸ ص ۲۳۵) پر ہے۔'' خدا ایسے شخص کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتندنے ہی دنیا کو تباہ کر دیا۔''

(فع می مرون اور نانیوں کی نبست جو اعتبالی کے اور اور نانیوں کی نبست جو اعتبر اض ہے۔ اس کا جواب بھی آپ نے سوچھا ہوگا ہم تو سوچ کرتھک گئے اور اب تک عمده جو اب خیال میں نہیں آیا کیا خوب خدا ہے جس کی دادیاں نانیاں اس کمال کی ہیں۔ (اعجاز احم ص ۲۵، خزائن جواص ۱۳۵)'' جس قدر عیدی علیہ السلام کے اجتباد میں غلطیاں ہیں۔ اس کی نظر کس نبی میں بھی نہیں پائی جاتی ۔ شاید خدائی کے لئے یہ بھی ایک شرط ہوگی۔' مصرت عیدی علیہ السلام شراب بیا کرتے سے۔ (مشی نوح ص ۲۵ بخزائن جواص ایک''یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب میا کرتے سے۔ (مشی نوح ص ۲۵ بخزائن جواص ایک''یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب میا کرتے سے۔ شاید کی بیاری کی وجہ سے۔' (مشی نوح عاشی ۱۳۵ بخرائن جواص ایک کیا تہمیں خبر نہیں کی وجہ سے یا پر انی عادت کی وجہ سے۔' (مشی نوح عاشی ۱۳۵ بخرائن جواص ایک کیا تہمیں خبر نہیں کہ دورجو لیت انسان کی صفات محمودہ سے تیجوا ہوا کوئی اچھی صفت نہیں۔ جسے بہرہ، گونگا ہونگی تر بین صفت نہیں۔ جاس میا متر اض بہت بڑا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام مردانہ صفت کی ووز کی میں داخل نہیں۔ بال بیا عمر اض بہت بڑا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام مردانہ صفت کی وکئی میں داخل نہیں۔ بال بیا عمر اض بہت بڑا ہے کہ حضرت سے تیجوا ہوا کوئی اچھی صفت نہیں۔ بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ (کتاب ست بچی میں ادائر ان کی موال مورد کی اور کا مل حسن معاشرت کا در حقیقت بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ (کتاب ست بچی ص اعا، خزائن جو میں ۱۳۹۳) سے در حقیقت بوجہ بیاری مرگ کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ (کتاب ست بچی ص اعا، خزائن جو میں ۱۳ سے بیوسے میں ادرانہ ان کا کے دیوانہ ہوگیا تھا۔ (کتاب ست بچی ص اعا، خزائن جو میں ۱۳ سے بیوسے میں ادرانہ ان کا کے دیوانہ ہوگیا تھا۔

مسیح یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ (ازالہادہام ۳۰۳، نزائن جسم ۲۵۴ ماشیہ) مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھا دیوشرانی نہزاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار ،مسکبرخود ہیں۔خدائی کا دعویٰ کرنے والے (کمتوبات اندینبرہ جسم ۱۵،۲۳ می ۱۵،۲۳ می ۱۵،۲۳ می ۱۵،۲۳ میدی کجااست تا بنهد پا جمعی می ای کو است تا بنهد پا جمعی می ای کو از الدخورد جام ۱۵۸ مزائن جسم می می می می می می کا رتبہ کیا ہے جو میرے می می رخ می اور کھے۔ (ازالدخورد جام ۱۸۵ مزائن جسم می ۱۸۰ ) ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ وائی ہے بہتر غلام احمد قادیا نی ہے۔ (دافع البلاء م ۲۰ بزائن جسم می ۱۸۰ ) می تعدی کو کر کرتے ہیں۔ جو عرف ایک نکاح موقت ہے اور اپنے بیوع می کے چال چلن کوئیں دیکھتے۔ وہ ایسی جوان عورتوں پر نظر ڈالٹ جن پر نظر ڈالٹاس کو درست نہ تفا۔ (تج میح می ۵۰ مرزائن جه می ۴۵۰) اور یہ کہنا بالکل بے سود ہے کہ مرزا قادیا نی کو درست نہ تفا۔ (تج میح می ۵۰ مرزا تا دیا نی اور یہ کہنا بالکل ہے سود ہے کہ مرزا قادیا نی اور یہ جو ایک می کہنے ہیں۔ (توضیح اور یہ وی کہا ہے جو کی این مریم جن کوئید مرزا قادیا نی نے تسلیم کیا ہے کہ کئی اور یہ وی کہنا ہو المرام می می کہنے ہیں۔ (توضیح الرام می می کہنا ہیں۔ کوشی کے جیش نظر المرام می می کھنا ہیں۔ کوشی کے جیش نظر حضرت عیسی علیہ السلام کے حق میں گنا خی کے جیش نظر می خورت عیسی علیہ السلام کے حق میں گنا خی کے جیش نظر میں۔ مرزا قادیا نی خود کھتے ہیں کہ بعض جاہل مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی نبست کی حضوت الفاظ کہد میں از قادیا نی خود کھتے ہیں کہ بعض جاہل مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی نبست کی حضوت الفاظ کہد دیتے ہیں۔ (اشتہار مرزا مندرج بی عرب اللام کی نبست کی حضوت الفاظ کہد دیتے ہیں۔ (اشتہار مرزا مندرج بی عرب اللام کی نبست کی حضوت الفاظ کہد

ناظرین کرام!اندازه لگائی کیاایک ایمانداریوں کہسکتا ہے ہرگزنہیں۔

(حقیقت الوی ص ۱۵۵، نزائن ج۲۲ ص ۱۵۹) پر ہے: ''اور جب کہ خدانے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر زمانہ کے سے کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر پیشیطان کا وسوسہ ہے کہ کیوں تم مسلح بن مریم سے اپنے تیکن افضل قرار دیتے ہیں۔'' (حقیقت الوی ص ۱۲۸، نزائن ج۲۲ ص ۱۵۱) پر ہے: ''خدانے اس امت میں شیخ موجود بھیجا۔ جواس پہنے سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ بجھے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے بن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا واروہ نشان جو بھی مرکز نہ کرسکتا اور وہ کام جو بھی کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نام دورہ نشان بردھ کر ہے۔ '' دوائع البلاء سے الم نشانیوں میں بڑھ کر ہے۔ اور واس کا نام غلام احمد رکھا گیا۔''

نشانات صدافت سيح موعود

چشہ معرفت ۸۳،۸۲، نزائن ج۳۲ص،۹۱،۹) پرمرزا قادیانی ککھتے ہیں۔اس لئے خدا نے پخیل اس فعل کی جوتمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جائمیں اور ایک ہی مذہب پر ہوجا کیں۔ زماند محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس یمیل کے لئے اس امت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو سے موجود کے نام سے موجوم ہے اور اس کا نام خاتم الخلفاء ہے ..... یعنی ایک عالمگیر غلب اس کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلب آ مخضر تعلیق کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تخلف ہو۔ اس لئے اس آیت کی نبست ان سب حقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گذر تھے ہیں کہ بی عالمگیر غلبہ سے موجود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔''

نوف: ناظرین! کیا ای معیمسے موعود کے وقت سب قومیں ایک ندہب پرمتفق ہوگئیں۔کیاسب کا ایک ندہب ہوگیاہے؟ ہرگرنہیں۔

مرزاقادیانی (ازالدادهام م ۲۰۱ نزائن ج ۲۰ م ۲۰ کیر لکھتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے آئے اسلام کے والیک امی تھمرایا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے دکھ ایا۔ (فاری ایام اصلام م ۱۳۷) پر ہے۔ فی الحقیقت ماراوقتے جج راست در یتا مد کہ دجال از کفر ددجال درست برداشته ایمانا واخلاصاً درگرد کعبہ بگردد۔ چنانچ از قر ارحدیث مسلم عیال میشود کہ جناب نبوت انتساب صلوت الشعلیداد آلہ والم دید ند دجال وسلح مود (مرزا قادیانی) و الشعلیداد آلہ والم کی کنند۔ یعنی سے موعود (مرزا قادیانی) و (قوم نصاری) کومسلمان کر کے ان کوساتھ لے کر جج کریں گے۔

(ایام اسلی اردوس ۱۲۹، شرائن جساس ۱۳۱)

نوٹ:مرزا قادیائی نے ج نہیں کہا۔حالانکہان کوج کرنالازی تھا۔جیسا کہان کوسلم ہے۔ مرزا قادیائی اشتہار چندہ منارہ کمسے میں لکھتے ہیں۔''اور سے موعود کا نزول اس غرض ہے ہے کہتا کہ تین کے خیالات بحوکر کے پھرا یک خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔''

(مجموعداشتهارات جساص ۲۸۸)

اور (شہادت القرآن ص ۱۷، خزائن ج۲ ص ۳۱۲) پر ہے۔ آنخفرت علیات کے میے موعود کے آنے کی خبر دی اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے عیسائی دین کا خاتمہ ہوگا اور فرمایا کہ وہ ان کی صلیب کوتو ڑے گا۔

نوٹ: مسیح موعوو آیا اور چلابھی گیا۔ کیا سٹلیٹ عیسائیت بالکل فنا ہوگئ ہے یا اور بھی زوروں پر ہے۔ مسیح موعود کے زمانہ میں جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ مال کی مسلمانوں کو پچھ ضرورت نہ ہوگی گر بخلاف مرزا قادیانی کہ باوجود مسیح موعود دعویٰ کرنے کے اور تو کیا خود ہی

ہزاروں روپی بطور چندہ وغیرہ لے کر ہضم کر گئے مسیح موعود کے وقت مسلمان اینے مال کی زکو ۃ نکالے گا اور اس کوز کو ہ لینے والا کوئی نہ ملے گا۔سب مالدار ہوں مے اور بے نیاز ہوں گے۔ مگر مرزا قادیانی کے وقت تمام اتوام عالم میں سے سب سے زیاوہ مفلس اورغریب مسلمان ہیں۔ ز کو ۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مسیح موجود کے وقت ذاتی کاوشیں بغض وعداوت وغیرہ باقی نہ رہے گی۔سب میں اتحاد ومحبت ہوگی۔ گر مرزا قادیانی کے وقت اتحاد تو کیا ایسا تفرقہ ہوا کہ مرزا قادیانی نےخود ہی اپنی ڈیڑھا پینٹ کی مجدعلیحدہ بنائی اوراہل اسلام سے جدا ہوکر صراط متنقیم اوراہل سنت والجماعت کوچھوڑ دیا اور جملہ اہل اسلام کو کا فربتایا مسیح موعود کے ونت زہر بیلے جا نور كاز ہرجا تار ہے گا۔ آدمی كے يجسانب سے تعلياں كے۔وہ كچھ ضرر ندد سے گا۔ بھيٹريا بكرى كے ساتھ جے ہےگا۔ بھیڑیا بکری کے ساتھ ملنا گوارانہیں کرتا۔ سیح موعود کے وقت زمین سلح سے بھر جائے گی اور زمین کو تھم ہوگا کہ اپنے پھل پیدا کر اور اپنی برکت لوٹا دے۔اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھاتے گا اور انار کے چھلکہ کو بنگلہ سابنا کراس کے سایے میں بیٹھیں گے۔ دودھ میں برکت ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک دودھارااؤٹنی آ دمیوں کے ایک بڑے گروہ کواور دودھ کا سے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی۔ گھوڑے ستے فروخت ہوں مے کیونکہ لڑائی نہ ہوگی۔ بیل گرال قیمت ہوں گے کہ تمام زمین کاشت ہو جائے گی۔ وغیرہ وغیرہ۔ گر بخلاف مرزا قادیانی کے کہ آب کے وقت کسی کاظہور نہیں ہوا۔ بلکہ الث ہوا۔

سيرت سيح عليهالسلام

عیسی علیہ السلام جامع دشق میں مسلمانوں کے ساتھ نمازعمر پڑھیں گے۔ پھر اہل دشق کوساتھ کے کرطلب د جال میں آرام سے چلیں گے۔ زمین ان کے لئے سٹ جائے گی۔ ان کی نظر قلعوں کے اندرگا وی کے اندرتک اثر کرجاوے گی۔ جس کا فرکوان کے سائس پراثر پنچے گاوہ فورا مرجائے گا۔ یہ بیت المقدس کو بند پائے گا۔ د جال نے اس کا محاصرہ کرلیا ہوگا۔ اس وقت نماز صبح کا وقت ہوگا۔ ان کے وقت میں یا جوج ماجوج خروج کریں گے۔ تمام خشکی وتری پر پھیل جا کمیں گے۔ حضرت عیسی علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر پہنچا کمیں گے۔ آپ روضہ آ کھفرت آ گھنے کے روضہ اطہر میں مدفون ہوں گے۔مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ د جال کو باب لد پر فتل کریں گے۔ اس کا خون اپنے نیزوں پر لوگوں کو دکھلاویں گے۔ بخلاف مرزا قادیانی کے وقی چڑ بھی نہ کورہ بالا چیزوں سے ان کو حاصل نہیں ہوئی۔

| قادياني      | کے الہا مات کی تقسیم                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | الہامات کا ذیب جن کے کا ذب ہونے پروہ خودہی گواہ ہیں۔                                          |
| <b>r</b>     | الہامات کا ذیہ جن کو بوجہ بورانہ نگلنے ان کے کا ذیب مجھا گیاہے۔                               |
| ۳۳           | البامات صیادید جن کا این صیاد کے الہام کی طرح اگر سر ہے تو پاؤں نہیں ، اگر پاؤں               |
|              | ہے تو سرنیں۔                                                                                  |
| ۰۰۰۰۰۰       | الهامات شيطانيهانسية جن كوكوئي پڙهالکھاانسان دل ميں ڈال ديتاہے۔                               |
| Δ            | الہامات غيبية جن كوشيطان القاء كرديتا ہے۔                                                     |
| ۲            | الهامات شيطانيه عنوبيك شيطان مهى عام قاعده كيطور برانسان كدل مين دال ديتا ہے۔                 |
|              | اور پهروجوه فاسده اوراستدالات فاسده كا دروازه كھول دیتاہے۔اس کوشیطان معنوی                    |
| کہا جا تا ہے | ہے۔مثلاً میہ کہ دیتا ہے کہ جس شخص پر امورغیبیہ منکشف ہوں تو وہ مخض نبی ورسول ہے۔              |
|              | لشُّف موتا ہے۔ لہٰذا میں نبی ورسول ہوں علیٰ بنداالقیاس!                                       |
| •            | ناظرین قارئین حضرات! مرزا قادیانی کےالہامات ای قتم کے ہیں۔گر چونکہ بیسب                       |
| شربعت پا     | ك كے خلاف ہیں _الہذا نامقبول ہیں _                                                            |
|              | یانی کے معتقدات                                                                               |
| 1            | یا -<br>علماء نے سورۃ الزلزال کے معنی غلط سمجھے۔ (ازالہادہام ۱۲۸،۱۲۹،۱۲۹، نزائن جسم ۱۹۷)      |
| ٢            | قرآن خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ دیکھولیکھر ام کی نسبت                          |
|              | (اشتهارمودند۱۵رهاری ۱۸۹۷ء، مجموعه اشتهارات ۲۲ص ۳۵۹)                                           |
| سب           | فرشتے نفوس فلکیہ اور ارواح کا ایک نام ہے اور جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ سیارات کی تا میر              |
|              | تعلیموتا ہےاور کچھنیں۔ (توشیح المرام فیص سس، ۲۸،۴۷، خزائن جسم ۲۷،۲۷)                          |
| ۰۲           | جرئیل امین (علیه السلام) بھی زمین پرنہیں آئے۔ ندآتے ہیں۔                                      |
|              | ( توضیح المرام کخص ص ۵ برنز ائن ج ۱۳ ص ۸۷ )                                                   |
| ۵            | انبیاء کیم السلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ (ازالہ ادبام ص ۲۲۸، ۲۲۹، خزائن جسم ۳۳۹)                     |
| ۲            | حفرت محمقالی کی وی بھی غلط کگی۔ (ازالہ اوہام ۱۸۸ بخزائن جسم ۱۷۷)                              |
| ∠            | آ تخصّرت عليه كوابن مريم وجال، دابته الارض، خرد جال، يا جوج ما جوج كى وي نے                   |
|              | المراحية المرادف والمرادف وداع والمرادف وداع والمرادف وداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع وداع |

| خردجال ریل ہے۔ (ازالہ ادبام ص ۲۰۰، فزائن جس ص ۴۹۳) وابتہ الارض علماء         | <b>^</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ہوں گے۔ (ازالہادہام ص•۵۱، فزائن جسم ۳۷۳) اور وجال پا دری صاحبان وغیرہ        |          |
| وغيره- (ازالهاد بام ص٥٩٥، نزائن جه ص٢٥٥)                                     |          |
| حفرت مسيح عليه السلام مسمر برم مين مثل كرت اور كمال ركھتے تھے۔               | 9        |
| (ادالهاد بام ص ۱۳ مثر ائن چ سام ۲۹)                                          |          |
| حضرت نيسى عليه السلام يوسف عجار كے مبنے تھے۔                                 | 1•       |
| (ازالداوبام صسمة برائن جسم ٢٥١)                                              |          |
| براجین احمد بیخدا کا کلام ہے۔ (ازالہاوہام سے ۳۸،۳۸ بخزائن جسم ۱۲۱)           | 11       |
| قرآن مجيدين جومجزات بين وهمسمريزم بين-                                       | Ir       |
| (ازاله او بام م ۱۲ ۱۲ ۱۸ مردائن جسم ۵۰۵۲۵)                                   |          |
| قرآن يل انزلناه قريب من القاديان "موجود                                      | سرا      |
| (ازالهاو بام ۲۷،۷۷، خزائن ج ۱۳۰ حاشیه)                                       |          |
| مکہ، مدینہ، قادیان تین شہروں کا نام قرآن شریف میں بڑے اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا | ۱۳۰۰۰۰   |
| ے۔ (ازالہاد ہام ص۲۷،۷۷، فزائن جسم ۱۲۰ صاشیہ)                                 |          |
| ہیت الفکرواقع قادیان (وہ چوہارہ جس میں بیٹے کرمرزا قادیانی کتابت کڑتے تھے )  | 10       |
| مثل حرم کعبہے۔' من دخله کان امنا''                                           |          |
| (תומיטוב תמת מסמ הלולי בות אדר)                                              |          |
| "سبحان الذي اسرى بعبده "كامعى اوراصل طور پرمصداق وه مجدم جو                  | 14       |
| كه مرزا قادياني كے والدنے بنائي اور مرزا قاد ماني نے اس ميں توسيع كى-        |          |
| (اشتهارمنارة استع مجموعه اشتهارات جساص ۲۸۷،۲۸۱)                              |          |
| حصرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔دوہارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔         | 1∠       |
| (مجموعه اشتبارات جسم مع ما مخض)                                              |          |
| م رسول الله اليكم جميعاً اورم مل من الشهول -                                 | IA       |
| (اشتهارمعيارالاخيارس ٢٢٠،٢٢١)                                                |          |

قیامت نہیں ہوگ۔ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ (اس لئے مرزا قادیانی نے دونوں کا ذکر نہیں .....19 ( ٹائش جیج ازالہ اوہام ص۲، ٹزائن جسم ۱۵۲) حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے۔ (ازالدادهام ص ۱۵، فزائن جسم ۳۷۸) آ فاب مغرب سينيس لكله كا\_ ......rı عذاب قبرنہیں۔ .....۲r (ازالهاوبام ص ۱۵م، فردائن جسم ۱۳۱۷) تناسخ صیح ہے۔ ۳۲۰... (ست بچن ص۱۸ مرزائن ج۱۰ م ۲۰۸) قرآن مجید میں گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ (ازالہادہام ۲۷ بزنائن جسم ۱۱۵ ماشیہ) .....٢٢ نوٹ: ناظرین کرام! میرزا قادیانی کے اعتقادات ہیں۔ باقی مرزائیوں کی يانچوں يار شيول لا موري يار تي، قادياني يار تي، ظميري يار تي، جار پوري يار تي، ممهر يالي پارٹی کے اعتقادات ونظریات کی مختصری کیفیت عنوان مرزا قادیانی کی مختصری تاریخ حیات کے ماتحت ذکر کر دی گئی ہے۔ وہاں سے ملاحظہ فر مائیں اور پھر گذشتہ مرزائیت انگریز کا خود کا شتہ کے مضمون کو بھی یاس ر کھ کرانداز فکر کوموقعہ دیں تو آپ پر پوری حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ مرزا ؟ دیانی اور ان کی عقیدت مند جماعتوں کو اسلام وایمان اہل اسلام کے ساتھ د بی طور پرکتنی وابنتگی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کوخود کرناہے۔ مرزا قادياني كےدعوؤں كااجمالي نقشه ناظرين كرام! مرزاغلام احمة قادياني كي مصنفه كمابول سے ان كے عقائدان كے خيالات ان کے اقوال کامخضر ساتصور وخیل آپ حضرات کے سامنے تھینج دیا گیا ہے۔ ضرورت کے مطابق مسائل كى تحقيق كردى كى بــــان تمام مذكوره عقائدكو كاريك اجمالى نظر ســــ ملاحظ فرمائيســ (۱) دعوى الوميت (۲) دعوى البيت (۳) نبوت (۴) مهدويت (۵)مسیحیت۔ (۲)ومی شریعت۔ (۷) تناسخ۔ (۸) حلول۔ (۹)انکار ختم نبوت۔ (۱۰) اکتباب نبوت \_ (۱۱) حضور علیه السلام کے ساتھ دعویٰ مماثلت \_ (۱۲) تو بین الوہیت \_ (١٣) توبين ختم نبوت - (١٨) توبين انبياء - (١٥) انبياء ير فضيلت - (١٦) توبين صحاب (١٤) انكار معجزات \_ (١٨) حفور كوبِ علم كهنا\_ (١٩) خدا كومجسم كهنا\_ (٢٠) رحمة للعالمين بنا\_ (۲۱) حضور کامظهر بننا\_ (۲۲) تمام انبیاء کابروز مونا\_ (۲۳) تو بین اولیاء ـ (۲۲) حضرت عیسیٰ کا عیبی بتانا\_ (۲۵) ضروریات دین کاانکار کرنا وغیره وغیره -

ان بےشار دعوؤں کا سبب

مرزا قادیانی خودارشادفرماتے ہیں۔''دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت علیہ کے میں میں است بھی آنخضرت علیہ کے خضرت علیہ کے پیش کوئی کی تھی ۔۔۔۔۔ جو اس طرح مجھ کودو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی یعنی مران اور ایک پنچ کی دھڑکی لیمن کشرت بول۔'' (ملفوظات جمس ۴۵۵۵)

''نیز حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھے مراق کی بیاری ہے۔''

(رسالدر يوبية ف ريليجوج ٢٨٨ نمبره، ص ٢٥٥، ماه ايريل ١٩٢٥،)

مراق کیاہے؟

ر شرح اسباب جام ۲۰۰۷) پر ہے۔ الیخو لیا کی ایک تم ہے جس کومراق کہتے ہیں۔ (حدود (شرح اسباب جام ۲۰۰۷) پر ہے۔ الیخو لیا کی ایک تم ہے۔ جس کو مالیخو لیا مراتی الامراض ص۵۱) پر ہے۔ شیخ بوعلی سینا نے کہا ہے کہ مالیخو لیا کی ایک قسم ہے۔ جس کو مالیخو لیا منافر اللہ بین قادیانی فلیفداؤل مرزا قادیانی) کہتے ہیں۔ (بیاض نورالدین جزائد مالیخو لیا جنون کا ایک شعبہ ہے اور مراق مالیخو لیا کی ایک شاخ

آپ فرمائے ہیں۔ چونلہ ماچو کیا ہون 10 لیک معجبہ ہے اور سراں ماچو کیا ہیں ہوں 1 ہے اور مالخو لیا مراق میں و ماغ کوایذاء کہنچی ہے۔اس لئے مراق سرکے امراض میں لکھا گیا۔ نتیجہ پیڈکٹا کہ مراق مالخو لیا کی ایک قتم ہے۔ لیتنی مراق مالخو لیا کا اثر اور مالخو لیا جنوں کا اثر ہوا اور جنوں علام سرس میں جس جس مرس سالگ سے کلائی ہے۔

پاگل بے کو کہتے ہیں۔ تو کو یاجس کومراق ہے وہ دراسل پاگل ہے کا شکار ہے۔

علامات ماليخوليا

بعض مریضوں کو بیفساداس حد تک پہنچادیتا ہے کہ وہ علم غیب کا وعویٰ کرنے لگتا ہے اور

اکثر آئندہ واقعات کی خبر پہلے سے دے دیتا ہے۔

بعض عالم اس مرض میں مبتلا ہو کر پیغیبری کا وعویٰ کرنے لگتے ہیں اور اپنے بعض اتفاتی

انڈ دیں کہ مجموع ہے قارم سنڈ لگتے ہیں

(مخزن حکمت ج م ۱۳۵۲)

واقعات کومجزات قراروین کتے ہیں۔ عیم نورالدین خلیفداوّل مرزا قادیانی کھتے ہیں۔ الیخولیا کا کوئی مریض بھی خیال کرتا ہے کہ میں باوشاہ ہوں۔ کوئی بیخیال کرتا ہے کہ میں پیٹیبر ہوں۔ کوئی بیخیال کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص مراق مالیخو لیا جنوں کا ہزبان خودمقر ہووہ ہرگز نبی نہیں (ریویوباہت اگست ۱۹۲۹ م ۲۰۹)

ہوسکا۔

ایک مدعی البهام کے متعلق اگریہ ثابت ہوجائے کہ اس کوہسٹریا، مالیخو لیا مرگی کا مرض تو اس کی تر دید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ بیدا کسی چوٹ ہے جواس کی صدافت کی ممارت کوئٹے وین سے اکھیڑدیتی ہے۔ (ریویواگست ۱۹۲۲ء)

نیز مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔میری بی بی کوئی مراق کی بیاری ہے۔ شاید میاں محمود صاحب کے مراقی ہونے کی بہی وجہ ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اسے ٹانی (میاں محمود احمد) نے فرمایا کہ مجھ کوئی بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔ (مسللہ اجرائے نبوت اس کا نتیجہ ہے) مراقی کی عزت واحتر ام کیا ہے؟

(کتاب البریه ۲۵۷، فزائن ج ۱۳ م ۴۷٪) کے حاشیہ پر مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر جانے کے متعلق لکھتے ہیں۔'' مگریہ بات تو جھونامنصوبہ یا کسی مراقی عورت کا وجم تھا۔'' یعنی بے اعتبار ہے تو جب مراقی کی بات کا اعتبار نہیں تو مرزا قادیانی جس وفت کہ وہ خود اقراری مراقی ہیں توان کے دعاوی کیونکر قابل اعتبار ہوجا ئیں گے۔

خلاصة الكلام بيركہ چوٹی کے عماء واطباء کی تحقیق بيہ که مراق ماليخو ليا وغيره و ماغی امراض جس ميں پائی جائيں تو وہ مختلف دعویٰ مثلاً خدائی بيغير علم غيب پیش گوئياں فرشتہ ہونا، بادشاہ ہونا، نبی، رسول، مہدی وغیرہ ہمچوں تسم دعوئی کرنے کا عادی ہوجا تا ہے اور جب مرزا قادیانی بقول خودا قراری بیں کہ میں مراق وغیرہ کا مریض ہوں تو بیہ کہنا ہے جائیس ہوگا که مرزا قادیانی نے جتنے دعودا قراری بیں کہ میں مراق وغیرہ کا مریض ہوں تو بیہ کہنا ہے جائیس ہوگا که مرزا قادیانی نے جتنے دعوے کئے بیں۔ وہ سب کے سب مراق مالیخو لیا وغیرہ دماغ امراض کا اثر ہے اور ان کا ذرا مجر اختیار نہیں۔ بلکہ بید مصیبت بالا مصیبت بڑھ جائے گی کہ جیسے مرزا قادیانی کے جملہ دعاوی بے اعتباری ہوگئے۔ اسی طرح مرزامجود خلیفہ آسے گائی بلکہ ان کی والدہ کے اقوال وافعال بھی درجہ اعتباری ہوگئے۔ اسی طرح مرزامجود خلیفہ آسے خانی بلکہ ان کی والدہ کے اقوال وافعال بھی درجہ اعتبارے گرجا ئیں گے۔ جس سے بیرٹری کا وش سے بنائی ممارت نبوت وغیرہ دھڑام سے گرئی۔ مرزا قادیانی نے افیون استعمال کی

'' حضرت سے موعود (مرزا قادیا نی) فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے۔حضرت سے موعود نے تریاق الهی دواخدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اوراس کائیک بڑا جزافیون تھااور یہ دواکسی قدراورافیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اوّل کو حضور چھماہ سے زاکد تک دیستا رہے اور خود بھی وقع فوقع مختلف امراض کے دوران میں استعال کرتے رہے۔''
رہے۔''

اس سے بیٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی افیون کا استعمال کرتے رہے۔ بلکہ خلیفہ اوّل کو بھی استعمال کرواتے رہے اور بیجھی ہوا کہ مرزا قادیانی متعددا مراض کا شکار تھے۔ ٹائک وائن (شراب) کا آرڈر

(خطوط مرزا بنام غلام ص ۵) مکتوبات مرزا قادیانی حکیم محمد حسین قریش قادیانی کو لکھتے میں۔''اس وقت میاں یارمحم بھیجا جاتا ہے۔آپ اشیاء خردنی خریدیں اورایک بوتل ٹا تک وائن کی پلومرکی دکان سے خرید دیں۔گرٹا تک وائن چاہئے۔اس کا لحاظ رہے۔''

ڈاکٹرعزیز احمد صاحب کی معرفت ٹانک وائن کی حقیقت لا ہور پلومر کی دکان سے کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں۔ ٹانک وائن ایک قتم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے۔ جوولایت سے سربند بوتکوں میں آتی ہے اس کی قیت ساڑھے پانچے روپے ہے۔

(سودائے مرزا)

ناظرین کرام! شراب اور پھر طاقتور اورنشہ آور اورافیون ہر دومرزا قادیانی استعال میں لاتے رہے اور ہرنشہ آور چیز کا استعال نشہ سبب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نشہ کے وقت انسان کے حواس حالت اعتدال کو کھو بیٹھتے ہیں اوراس وقت انسان کا حال وقال قابل اعتبار نہیں رہتا۔ تو عین ممکن کہ مرزا قادیانی سے یہ فہ کورالصدر دعاوی نشہ کی حالت میں صدور پذیر ہوتے ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ نشہ آور چیز کا استعال مرزا قادیانی کی شریعت میں جائز ہو۔ لیکن بیر حقیقت نا قابل انکار ہے کہ ایسے مخص کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی کا بیر مخوبہ مختر عہ دعاوی کا پھیلایا ہوا جال محض ایک دھوکہ اور فریب ہے۔

## فآوى جات

ناظرین کرام!اسلام سے پھر جانے اور ضروریات دین بیس سے سی کے اٹکار کوار تداد کہتے ہیں اور ختم نبوت ضروریات دین سے ہے اور مرزائی چونکہ ختم نبوت کے منکر ہونے کے علاوہ اور بھی اجماعی عقائد اسلامیہ کے منکر ہیں۔لہٰذا مرزائی کافر اور مرتد ہیں اور دائر ہ اسلام سے خارج اورغیر مسلم ہیں۔ان کو مسلمان سجھنایاان سے اسلام کا ساسلوک کرناحرام،اور قطعی نا قابل عفوجرم ہے۔اگر آپ نے مشاہدہ کرنا ہوتو آپ بیانات علاء ربانی برار تدادقا دیانی ج، ۲۰۱۶ جو کہ عالی جناب فرسٹر کٹ جج صاحب بہادر بہاولپور کی عدالت میں ہوئے۔ وغیرہ کا مطالعہ فر مائیں جس سے میہ فرسٹر کٹ جج صاحب بہادر بہاولپور کی عدالت میں ہوئے۔ وغیرہ کا مطالعہ فر مائیں جس سے میہ فرکورہ بالاحقیقت لیعنی مرزائی مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ واضح ہوجائے گی اور علاء اسلام کا اتفاق ہے کہ مرتد کی اسلامی مراعات کا متحق نہیں ہے۔ بلکہ ارتدادی فتنے کے پیش نظروہ واجب التحق نہیں ہے۔ بلکہ ارتدادی فتنے کے پیش نظروہ واجب التحق نہیں ہے۔ بلکہ ارتدادی فتنے کے پیش نظروہ واجب التحق نہیں ہے۔ بلکہ ارتدادی فتنے کے پیش نظروہ واجب التحق نہیں ہے۔ بلکہ ارتدادی فتنے کے پیش نظروہ واجب التحق نہیں ہے۔

وا بب القتل ہے۔ مرز ائنیت سے متعلق عدالتی فیصلہ

عالی جناب جج محمد اکبرخان صاحب بی اے ایل ایل بی ڈسٹر کٹ جج صلع بہا وکنگر ریاست بہاولپور فیصلہ مقدمہ بہاولپور جلد ٹالٹ ص ۱۹۲۹ پر یوں منقول ہے۔ صاحب موصوف فرماتے ہیں۔''لہذا ابتدائی تنقیحات جو ہم رنوم ر ۱۹۲۱ء کوعدالت منصفی احمد پورشر قیہ سے وضع کی گئی تھیں۔ بحق مدعیہ ثابت قرار دے جاکر بیرقر ار دیا جاتا ہے کہ مدعاعلیہ قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتد او مدعا علیہ سے فنح ہو چکا ہے۔'

ای طرح مول جج جیمس آباد کراچی جناب پیخ محمد فیق گریچیه سلمان عورت کا مرزائی سے نکاح کا فیصلہ ساعت فرمایئے۔

ترجمہ: آپ نے فرمایا ..... مندرجہ بالا بحث کا متیجہ یہ نکلا کہ مدعیہ جوایک مسلمان عورت ہے کی شادی مدعا علیہ کے ساتھ جس نے شادی کے وقت خوداینا قادیائی ہوناتسلیم کیا ہے اوراس طرح جوغیر مسلم قرار پایا ہے غیر موثر ہے اوراس کی کوئی قانو نی حیثیت نہیں۔ مدعیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مدعا علیہ کی ہوئی نہیں۔ میلی سوٹ نمبر ۲۹،۹ ماء مساۃ امہ البادی وخر سردار خان مدعیہ بنام عیم نذیراحمہ برق مدعا علیہ۔

ای طرح اور متعدد عدالتی فیصلے لکھے جاسکتے ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزائی جماعت مرتذ ہے۔ غیر مسلم ہے۔ وائزہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلامی مراعات سے محروم ہے۔ لہذا مسلمانوں کولازم ہے کہ مرزا قادیانی کیونکہ اسلام اور اسلامی مراعات میں نثر یک نہ کریں۔ بلکہ احتجاج کریں۔ان کوکم از کم ملکی معاملات میں ہی غیر مسلم اقلیت تصور کیا جائے۔

وما علينا إلا البلاغ!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## نذرعقيدت

حقیر پیش کش، بارگاه خاتم النمبین علیقی کے حضور، جن کی بعثت پر انبیاء کا وہ مقدی سلسلهٔ تم ہوا۔ جو حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ دین فطرت اسلام اور ضابطۂ حیات قرآن آ پ بھی فرات بابرکات پرکمل ہوئے اور وحی الی جیسی نعت منقطع ہوئی۔

اکسست لکم دینکم اسلام کولس ہے باقی ہے اگر کھ تو وہ ایو کی ہوں ہے

(اكبرالية بادى مرحوم)

#### معذرت کے ساتھ

عرض ہے یہ میرا اظافی فرض تھا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ لفظ
"صاحب" لکھتا۔ چونکہ خالق کون ومکال نے خاتم الانبیاء کے صادق رفیق غارسیدتا ابوبکر
الصدیق کواس سے ملقب فرمایا ہے۔ اس لئے کذاب کے نام کے ساتھ لکھا جا تا مناسب نہیں۔
"اذا خرجه الذيين کفروا شانى اشنيين الاهما في الغار اذيقول
"الصاحبه" لا تحزن ان الله معنا (التوبه: ٤٠)"

احقرالناس

محرسكطان نظامي

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### افتتاح

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى!

# قرآن ڪيم اورختم نبوت

ضرورت نبي ورسول

جب الله تبارک و تعالی زمین و آسان کا نظام استوار فرما چکا تو مخلف انواع کی تخلوق پیدا فرما کراس کا ئنات کورونق بخشی اوراس ساری مخلوق میں انسان کواشرف المخلوقات بنایا نسل انسانی کی فلاح و بهبود کے لئے آئیس میں سے اپنا خلیفہ متخب فرمایا۔ جس کوامام، نبی اوررسول بے ناموں سے بھی خطاب فرمایا۔

امام کے معنی رہبروپیشواہیں۔ نبی کے معنی خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان قاصد کے ہیں اور رسول کے معنی بیں۔ قاصد ، نبی اور رسول کے معنی بیں۔ قاصد ، نبی اور رسول کے معنی بیں اور رسول کو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ہمتی کو بعض و قت امام ، نبی اور بعض و قت رسول کہ کر خطاب فرمایا ہے۔ امام ، نبی اور رسول کو اللہ منتخب فرما تا ہے۔ تا کہ اس مقدت کلام منتخب فرما تا ہے۔ تا کہ اس مقدت کلام کی روشنی میں اس ہو می کو فلتی عظیم کی تعلیم دی جائے اور انہیں خالق حقیقی کا فرما نبر دار اور تا بعد اربنایا جائے۔ اس تا بعد اربی کا نام اسلام ہے اور جس قدر انبیاء ، حضرت آ وم علیہ السلام ہے کے رحضور حقور کی معنوب کو سیالی ہے۔ انبیاء اور رسولوں کا یہ سلسلہ ہوا کے متحود ہوئے۔ قر آ ن مجید میں ان سب کو مسلم کہا گیا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے متقطع ہوگیا۔ وروی کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے متقطع ہوگیا۔

قومی نبی

''الی عاد اخاهم هودا قال یقوم اعبدوا الله (الاعراف: ٢٠) ' ﴿ اورعاو کُورِ الله والعراف: ٢٠) ' ﴿ اورعاد کُورِ الله والاعراف ٢٠ ﴾ کُورِ الله والله والله والاعراف: ٧٣) ' ' اللي شمود اخاهم صالحاً قال یقوم اعبدوا الله (الاعراف: ٧٣) ' ﴿ اور شود کی طرف ان کے بھائی صالح علیه السام کو بھیجا۔ اس نے کہاا ہم میری قوم الله کی عبادت کرو۔ ﴾

''الى مدين اخاهم شعيباً قال يقوم اعبدوا الله (الاعراف:٥٨)'' ﴿ اور مدين كى طرف النك عِيم عليه السلام كو بهيجا اس نع كها الم ميرى قوم الله كى عبادت كرو \_ ﴾

"ولقد ارسلنا موسى بايتنا ان اخرج قومك من المظلمات الى النور (ابراهيم: ٥) "﴿ اورموى عليه السلام كوجم نے اپئی نشانیوں كيماتھ بھيجا كه اپئ قوم كوا ثدهر سے سے دوشنى كى طرف تكال لائے۔ ﴾

اور حفرت عیلی علیه السلام کے متعلق فرمایا: "رسولا الی بنی اسراتیل (آل عمران: ٤٩)" ﴿ اور (عیلی علیه السلام) بن اسرائیل کی طرف رسول تفا۔ ﴾ حضو تعلیق کانسل انسانی کے لئے مبعوث ہوئے ۔

ای طرح دیگرانبیاء بھی اپنی اپنی قوم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے۔ گرحفور نبی آخرالز مان اللہ تالیہ تمام نسل آ دم کے لئے بشیراورنذیر بن کرتشریف لائے۔ آپ کی بعثت عظمٰی کے متعلق رب کا ننات فرما تا ہے۔

"قبل يسايها السنساس انسى رسول الله اليكم جميعا الذين له ملك السموات والارض (الاعراف،١٥٨) " ( مُعَلِّكُ ) كه كرلوكو! ش تم سَب كى طرف الله الشكارسول مول - بحس كے لئے آسانوں اور زمين كى باوشا مت ہے ۔ ﴾

پھرفرہ مایا:''وصا ارسلنك الا رحمة للعلمین '' ﴿ اُور ہم نے کجّے (محصَّالَتُهُ) تمام قوموں کی طرف رحمت بنا کر پھیجا ہے۔ ﴾

"قل اندما یوحی الی اندما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون (الانبیاه:۷۰۱۰) " ( که میری طرف یکی وی کی جاتی می کی مهرودی معبودی توکیاتم (الله) کفرمانبردار بنته مولی)

اورمز يدفرمايا: "وما ارسلنك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن اكثر المناس لا يعلمون (السبان ٢١) " (اورجم نے تجھے تمام سل انسانى كے لئے تو تحرى دينے والا اور دران والا بناكر بھجا ہے ليكن اكثر لوگ نيس جائے ۔ ﴾

اور سنورخاتم النبين عليه في فرمايا: "وكسان السنبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة (مشكوة باب ٤٤) " ﴿ جربَ في برائي قوم كے لئے مبعوث بوارليكن من كل سل انسانى كے لئے مبعوث بواروں - ﴾

اسلام اورخاتم النبيين

بعثت انبيا و المنقد بيان كرت موسة الله تبارك وتعالى فرما تا ب: "كسمسا الرسلنا في كم رسولا منكم يتلوا عليكم اليتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والمسحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون (البقرة:١٥١) " وبيما كريم من من من من من سي ايك رسول بهجا و تم ير بمارى آيات پر حتاب اورتم كو پاك كرتا ب اورتم ، كتاب اور حكمت كما تا ب اورتم كو وه بحص كما تا ب جوتم نبيل جائة - ا

اور پھر تمام انبیاء علیم السلام سے عہد لیا کہ جب خاتم انتہین عباقہ مبعوث ہوں گے تو وہ تمام اوران کی امتیں اس پرایمان لائیں گی اور آپ کی مددکریں گے۔

فرمایا: واذ اخذالله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق العما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشهدین (آل عمران ۱۸) "واور جب الله نیول کور یع سعمدلیا کم و که می الشهدین کتاب اور حکمت سے ویا ہے پھر تمہارے پاس وہ رسول (آنخضرت الله الله علی نقمدین کتاب اور حکمت سے ویا ہے پھر تمہارے پاس ہے۔ توتم ضروراس پرایمان لاؤگ اور ضروراس کی نقمدین کرو گے۔ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا پس گواہ رہواور ہیں اور ضروراس کی مدد کرو گے۔ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا پس گواہ رہواور ہیں تمہارے ساتھ گواہوں ہیں سے ہوں۔ پ

تقدیق کمتعلق فرمایا: 'فانه نزله علی قبلك باذن الله مصدقا لما بین یدیه وهدی وبشری للمؤمنین (البقرة:۹۷) ' ﴿اس نے تواللہ کے کم سےاس کو تیرےدل پراتارا۔اس کی تصدیق کرتا ہوا جواس سے پہلے ہاور موموں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔

اوراس مصدق حقیقی اورنی آخرائز مان محلی کے متعلق فرمایا: "مساکسان محمد ابسا احسد من رجسالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما (الاحسزاب: ٤٠) " ﴿ محمرتهارے مردول میں سے کی کے باپ نہیں اللہ کے رسول ہیں اور نبیول (کے سلیے ) کوشتم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی مرچیز کا جائے والا ہے۔ ﴾

الله علیم وجیر نے اس آیت مبارکہ میں چار چیز وں کوخاص طور پر بیان فر مایا۔ پہلے یہ کہ حضرت محملیت مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حالانکہ آپ کے دوصا جزاد سے قاسم اور عبداللہ تھی پیدا ہوئے۔ اس علیم وجیر کوعلم تھا کہ حضو ملائے کے بیاراللہ تھی پیدا ہوئے۔ اس علیم وجیر کوعلم تھا کہ حضو ملائے کے دواسوں کوخواہ مخواہ ان کا بیٹا مشہور کیا جائے گا۔ ای لئے فرمادیا کہ حضو ملائے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میں سے کسی کے باپ نہیں۔

دوسرا مید بیان فرمایا که آپ الله کرسول اور خاتم النمیین ہیں۔ یہاں آپ کے لئے رسول اور خاتم النمیین ہیں۔ یہاں آپ کے لئے رسول اور نجی دونوں لفظ استعال فرمائے ہیں۔ اس علیم وجبیر کوعم تھا کہ مرز اغلام احمد قادیائی اور ان جیسے کئی اور جن کے دل میں افتد ارکی ہوں اور بیاری ہے۔ ان الفاظ کوئی طرح کے لغوی معانی پہنا کرظلی و بروزی طور پر اپنی نبوت ورسالت سے اندھی تھلید کرنے والوں کو گراہ کر کے اپنے دام فریب میں پھنسائیں گے۔ اس لئے یہاں رسول الشعافی اور خاتم النبیان کہدکر مید حقیقت روز روش کی طرح عیاں فرمادی کہ میدونوں منصب اللی بھی نبی آخر الزمان الله کی ذات واجب الاحمر ام پرختم ہو کے ہیں اور آخریس فرمایا: "وکان الله جکل شی علیما" ﴿ الله تعالیٰ ہر چرز کو جات ہر جواس بین حقیقت کے بعدلوگ کریں گے۔ ﴾

چنانچہ جس طرح حضور نی آخراز مان اللہ کے نواسوں کو حضور اللہ کی اولا دخرینہ کہا گیا۔ای طرح اختیام سلسلۂ نبوت کے بعد تمیں کذابوں نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ حضور اللہ کے بعد بھی سلسلۂ امامت ونبوت ورسالت کو جاری سمجھا جائے۔

يحكيل دين اورانقطاع وحي

نسل انسانی کی فلاح و بہود کے لئے اللہ تبارک وتعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام تک مختلف اقوام عالم میں گاہے بگاہے انبیاء مبعوث فرمائے۔ دین فطرت اسلام کی نشر واشاعت کے لئے اپنی الہامی کتب جیجیں اور جب اقوام عالم کی عقل پختہ ہوگئی اور رسل ورسائل کی آسانی ہے تمام اقوام عالم قریب تر ہوگئیں تو انساء سانبیاء کے مصدق جناب خاتم انتہیں ہوگئے کوتمام نسل انسانی کامعلم و پینیر بنا کرمبعوث فر مایا اور تمام الهای کتب کی مصدق اور جامع کتاب قرآن عظیم آب و تقیم آپ کوم حت فر مایا در تمام الهای کتب اور دین فطرت کی تحیل کرتے ہوئے فرمایا: ''الیدو م اکسلت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و دضیت لکم الاسلام دینا (السمانده: ۳) " ﴿ آج میں نے تمہارادین کھل کردیا اور تم پراپی فعمت (مکالمه و مکافقه الهید) کو پورا کردیا اور تمہار دین اسلام پر داخی ہوا۔ ﴾

اورمزيدفرمايا: "وتمت كلمة ربك لأملن جهنم من الجنة والناس الجسمعين (هود: ١١٩) " (اورتير رب كاكلم (وي) پورا موكيا اوردوزر تر كوجول اور السانول عرد حكاله

اب اس تکیل دین کے بعد کوئی نیادین پیش کرے گایا اس کمل ضابط کیات اور دستور عمل کے کسی ایک امرونمی کامنکر ہوگا۔ نہ صرف وہ واصل جہنم ہوگا۔ بلکہ جو بھی پیہ کہے گا کہ سلسلۂ وی کھمل ہونے کے بعد بھی انڈ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے تو وہ کذاب اور جہنمی ہوگا۔

حضور نبی آخرالز مان الله کے بعد صرف قرآن عظیم بی کل نسل انسانی کا امام، ہاوی اور مہدی ہے اور یہی سے (روحانی زندگی دینے والا) ہے۔ جس کو سیحنے کے بعد انسان کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے اور اس کے متعلق شاہ کار رسالت، فاروق اعظم حضرت امیر الموشین سیدنا عمر نے فرمایا تھا۔ ''حسبنا کتاب الله''

قرآن حكيم اورامام آخرالزمان

قرآن عيم نسل انسانى كى فلاح وبهبود كے لئے وہ ممل ضابط حيات ہے۔ جس كى المحول المحكين عليه المحكين عليه المحكين المحكين

تک کا ئنات قائم ہے۔ کتاب اللہ محفوظ رہے گی نسل انسانی کی یہی رہبر ہے اور حضور کی نبوت ورسالت اور امامت قائم اور دائم ہے۔ اس لئے ایمان کا ثریا پر جانے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا اور اگر کوئی ایسا خیال بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کی وقیوم اللہ پڑئیں ہوسکتا۔ جس کے حکم میں ارض وساکا ذرہ ذرہ ہے۔

پی معلوم ہوا کہ جب تک حفرت موئی علیہ السلام اپنی قوم میں موجودرہے۔ وہ ان کے امام تھے اور ان کی وفات کے بعد توریت بنی اسرائیل کی امام تھی۔ ای طرح حضو میں تھے۔ جب تک مسلمانوں میں موجودرہے وہ ان کے امام تھے۔ پھر آ پ کی وفات کے بعد قر آ ن حکیم صحابہ اور نسل آ دم کے مسلمانوں کا امام ہوا۔ چنا نچے حضو میں تھے۔ پھر آ پئی حیات مبارکہ میں قر آ ن مجید کا جو نسخہ مرتب فرمایا تھا۔ صحابہ اس کو امام کہتے تھے۔ چونکہ بیدلاریب آ خری الہامی کتاب ہے۔ جس نے دین اسلام یعنی ضابطہ حیات نسل انسانی کو کھل کردیا ہے۔ اس لئے تا قیامت کل نسل آ دم کا بھی امام وہر ہے۔

اور پر فرمایا: ومن قبله کتب موسی اماماً ورحمة وهذا کتب مصدق اسانا عربیاً لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین (الاحقاف: ۱۲) واوراس المام) سے پہلے موئی علیه السلام کی کتاب امام اور رحمت می اور بیر کتاب (قرآن کیم) اس کی تقد بی کرتی ہے جوع بی زبان میں ہے۔ تاکہ وہ آئیں ڈرائے جو ظالم ہیں اور خوشخری دے نیکی کرنے دانوں کو۔ کا

اورقر آن مجید کام آخرالزمان ہونے کے متعلق مزید فرمایا: 'وکسل شسی احسسینه فی امام مبین میں محفوظ احسسینه فی امام مبین میں محفوظ کرلیا ہے۔ ﴾

اور جمت الوداع كموقع برخاتم النبين الله في خرآن عيم جيام آخرالزمان كم متعلق امت مرائزمان كم متعلق امت مسلم كووست كرت موغرمايا: "قد تركت فيكم مات ضلوا بعده ان اعتصتم به كتاب الله (بخارى باب حجة الوداع) " (مين تم مين ايك چيز چهول چلا مول كدا كرتم في السالة مركما توتم مجى مراه نه موكاوروه بي "كتاب الله" - )

دعاختم القرآن اورامام وبإدى ورحمت

جب ملمان قرآن کیم کی تلاوت کوخم کرتے ہیں تو عموماً ذیل کی وعا پڑھتے ہیں۔ جس میں اس لاریب کا باللہ کوامام، نور، ہادی اور حمت سے موسوم کرتے ہیں: 'اللہ مانسس وحشتی فی قبری اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماماً ونوراً وهدی ورحمة اللهم ذکرنی منه مانسیت وعلمنی منه ماجهلت وارزقنی تلاوته اناء الیل وانا النهار واجعله لی حجة یا رب العالمین''

### نبى الله اورامامت

الہامی کتب اور قرآن کیم کے علاوہ اللہ تعالی نے انبیا علیم السلام کو بھی اہام فرہایا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تارک وقعالی اپنا کلام جرئیل کے ذریعے نبی اور رسول کے قلب پر نازل فرما تا ہے۔ جس کی تعلیم کی روشی میں وہ اپنی قوم اور نسل آدم کی فلاح و بہود کے لئے کوشاں ہوتے میں۔ جیسے کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام کوفر مایا: ' واذ ابتلی ابد اھیم دبه بکلمت فاتمهن

قدال انسی جداعدك للناس اماماً قال ومن ذریتی قال لاینال عهدی الظلمین (البقره: ١٢٤) " (اورجب ابراجیم علیه السلام کواس کرب نے چنداحکامات سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کیا۔ فرمایا میں تجنیے لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں۔ (ابراجیم علیه السلام) نے کہا اور میری اولا دسے؟ فرمایا میر اوعدہ ظالموں کؤیس پنچےگا۔ ک

ادر پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہرامت اپنے امام یعنی پیغیر، رسول اور نبی کے ساتھ بارگاہ ایز دی میں پیش ہوگی اور ان کے اعمال واعتقادات کے متعلق رب العزت ان کے امام و پیغیبر سے سوال کرے گا۔

فرمایا: 'یوم ندعوا کل اناس بامامهم فمن اوتی کتبه بیمینه فاولتك یقرؤن کتبه بیمینه فاولتك یقرؤن کتبهم ولایظلمون فتیلا (بنی اسرائیل: ۷۱) ' ﴿ جَس دَن بِمُ سب لوگول كوان كرامول ( تَغْيرول ) كرساته بلائيل گرة جساس كی كتاب اس كروان ما ته ش دی جائل گره ده ای گراه که شده گاه ده و گره می کراب کو پرهیس گراوران پروره مجرظلم شه وگاه

فرمایا کہ بیامت اپنام لین نبی کے ساتھ پیش ہوگ۔ جوان کا گواہ ہوگا اور امت مسلمہ کے امام پینیم آخرائز مان بیلی ہوں گے۔ آپ کی امت میں خلفائے راشدین حضرت مسلمہ کے امام پینیم آخرائز مان بیلی ہوں گے۔ آپ کی امت میں خلفائے راشدین حضرت حسنین ان کی آل واولا و، امبهات المؤمنین تمام دنیا کے ولی، قطب ودیگر بزرگ ہوں گے اور اگر اس دن شیعہ حضرات اپنے بارہ اموں کے ساتھ پیش ہوں گے قو حضرت علی ہو بائیں گے اور اگر اس دن شیعہ حضرات اپنے بارہ اماموں کی تو حضرت علی ہو بائیں گے اور اگر اس دن شیعہ حضرات اپنے بارہ اللہ سنت والجماعت لا تعداد اماموں میں تقیم ہو بائیں گے اور بیسب امت اور ان کے مفروضہ الل سنت والجماعت لا تعداد اماموں میں تقیم ہو بائیں گے اور بیسب امت اور ان کے مفروضہ امام حضور حمت للعالم بین تقیم کی شفاعت مے محروم ہو جائیں گے۔ حالا تکہ ہر نبی اپنی امت کو تعلیم وربہر ہوتا ہے۔ اس پر کتاب اللہ نازل ہوتی ہے۔ جس کے احکام اوام و نبی وہ اپنی امت کو تعلیم کرتا ہے اور ای کی موجودگی میں اس کی امت کو بارگاہ ایز دی میں پیش کر کے جزاو سزادی جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے روز مورت عیسی علیہ السلام سے نوچھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسی علیہ السلام سے نوچھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسی علیہ السلام سے نوچھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسی علیہ السلام سے نوچھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوچھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوچھا جائے گا۔ جسے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دون

"واذ قال الله يعيسى ابن مريم وانت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله قال سبحنك ما يكون لى ان اقول ماليس لى

بحق ، ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسى ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الاما امرتنى به ان اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شئ شهيد (المائده:١١٧،١١) " (اورجب الله كم الله عليه وانت على كل شئ شهيد (المائده:١١٧،١١) " (اورجب الله كم الله علي ابن مريم كيا توني لول سے كها تقا كه مجھاور ميرى مال كوالله كر موادومعود بنالو عيلى عليه الرام كميں كو ياك ہے مجھے تن نميں تقا ور ميرى مال كوالله كر موادومعود بنالو عيلى عليه الله كم يول تو ياك ہے ميرے بي ميں تقا اور مين نميں جانا جو تي ميں ہے ۔ تو بى كاعلم موگا تو جانا ہے جو يحم ميرے بى ميں تقا اور مين نميں جانا جو تيرے بى ميں ہے ۔ تو بى غيب كى با تيں جائے والا ہے ميں نے ان سے يحقيم ديا ويرا كي ان تي جو يحم ديا ويرا لياتو تو بى ان ير تيم بان تقا اور تو بر چيز پر گواہ ہے ۔ ﴾ كمائل تو تو بى ان ير تيم بان تقا اور تو بر چيز پر گواہ ہے ۔ ﴾ الم كمت حات تر آن كيم ميں ايك دعا بھى ہے ۔

فرمایا: "والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنلوذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما (الفرقان: ۷۱) " (اوروه جوکتے ہیں۔اے ہمارے ربہمیں اپنی ہویوں سے اورا پی اولاد سے آگھول کی شمٹرک عطافر مااور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ﴾

یہاں تو انسان کی خواہش کا اظہار پیش کیا ہے کہ اس کی بیوی نیچے نیک ہوں اور اللہ تارک و تعالیٰ خود اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جودوسروں کی رہبری کا موجب ہوں۔ یہیں کہ دعا کرنے سے وہ امام و نبی ہوجائے۔ کیونکہ نبوت دعا واکتساب سے نہیں ملتی۔ بلکہ یہ موہب ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ''الله اعلم حیث یہ جعل رسالته (الانعام: ۲۱)' ﴿ اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے۔ ﴾

اور فرما کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تقی انسان کی رہبری وہدایت کا موجب بھی صرف یہی لا ریب کتاب ہے جوسب متقیوں کی امام ہے۔

فرمایا: '' ذالك المكتب لا ریب فیه هدی للمتقین (البقرة: ۲) '' پیروه کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ متقبوں کی ہادی اور ان کی ہدایت کا موجب ہے۔ ﴾

يس ثابت مواكنسل آوم كى فلاح وبهبود كے لئے الله تعال في نى وامام مبعوث

فرمائے۔جودعا سے نہیں بنتے۔ بلکہ جس کواللہ تعالیٰ نے اس اعز از مقدس کا اہل سمجھا۔ اس کوٹسل انسانی کی امامت کے لئے خود منتخب فرمایا۔ پھراس کے قلب اطہر پر بذریعہ جبرائیل اپنے کلام وی کو نازل فرمایا اور نازل شدہ کتب اللہ کی روشنی میں اس امام و نبی نے نسل آ دم کواعمال خیر کرنے اور اعمال شرسے بیچنے کی ہدایت فرمائی۔ جب تک وہ نبی ان میں زندہ رہاوہ ان کا امام وپیشوار ہا اور اس کی وفات کے بعد دوسرے نبی کی بعثت تک اس نبی پر نازل شدہ کتاب ان کی امام وپیشوا ر ہی۔ بالآ خرنسل آ دم کی اصلاح کے لئے حضور خاتم انتہین مطابقہ مبعوث ہوئے۔جن کی تشریف آ وری کی گذشتہ تمام انبیاء نے بشارت دی تھی۔ آپ کی بعثت نے آپ جیسے عظیم الشان اور آخرالزمان امام منتظر کے لئے انتظار کی گھڑیوں کوختم کیا اور رب کا نئات نے دین حق کوآپ کی ذات يرتكمل فرما يا اورآپ گواپن آخرى الهامى كتاب دى اوراس كى حفاظت كا ذمه الله تبارك وتعالى نے خود لے لیا۔ جب تک حضور اللہ زندہ رہے۔ وہ امت مسلمہ کے امام وپیشوار ہے اور آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد قرآن کریم جیسی لاریب کتاب امت مسلمہ کی قیامت تک امام وپیشوا ہے اور جب تک مستی باری تعالیٰ قائم ودائم ہے۔اس وقت تک نبی آخرالز مان ملک امام آ خرالزمان ہیں۔ لینیٰ آپ کی ذات واجب الاحترام قیامت تک امام وہلیثوا ہے۔ اس کئے قیامت تک کسی اور امام کی حضور الله کی امامت کی موجودگی میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ جوخواہ مخواہ تجدید دین کر کے گناہ کبیرہ کا موجب ہواور حضوعات کی امت کو گمراہ کرے۔

اورقرآن مجیدی وہ ام الزمان ہے جولاریب ہے۔ جس کا (تازل کرنے والا) خالق ہے۔ اس کا محافظ و تگہان ہے۔ جس کے متعلق خود خدا محافظ حقیق ہے۔ ان الفاظ میں دعویٰ فرمایا:
' قبل لئن اجتمعت الانس والجن علیٰ ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کمل مثل فابیٰ اکثر الناس الاکفورا (بنی اسرائیل: ۱۹۸۸۸) ' ﴿ اوریقینا ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہرتم کی تاور با تیں پار پار بیان کردی ہیں۔ گرا کڑ لوگوں کوسوائے انکار کے کھمنظور تہیں۔ پھ

اور بیروہ امام الزمان ہے کہ نہ اس کی مثل کوئی بناسکتا ہے اور نہ ہی قیامت تک اس کے احکامات و تعلیمات میں کوئی کی بیشی کرسکتا ہے۔حضور نجی کا اللے کی وفات حسرت آیات کے بعدیمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب نسل انسانی کی راہ نما ہادی،مہدی اور امام ہے۔ گرافسوس محدثین جوسب کے سب مجمی اور اہل فارس تھے۔ انہوں نے اس مقدس کتاب کے نقدس کوختم کرنے کے لئے اس کے پیروکاروں اور متعلموں کوامام اور ''امام آخرالز مان' کامقام دے دیا اور ان احادیث کی وجہ ہے گی ایک نے امام ، مجدو، سبح موعود، مہدی اور بشیر ونذیر ہونے کا وعویٰ کیا۔ جن میں سے ایک مرز اغلام احمد قادیانی بھی ہے اور لطف سے کہ ان کا تعلق بھی اہل فارس بی ہے۔

ابل فارس نے اسلام کونقصان پہنچانے کے لئے کیا مجھ کیااس کوتفصیلاً میں اپنی کتاب "
د'اسلام، اہل فارس اور سلمان فاری' میں پیش کر چکا ہوں۔ یہاں صرف ان کے ارادوں کی چند

جھلکیاں پیش ہیں۔ قاسم زادہ ایرانی اپنی کتاب'' تجلیات روح ایران'' میں رقسطراز ہے۔ (اس کا اردو

ترجہ پیش ہے ) ''قدیم ایرانیوں کا غرب جو کہ ذرتشت کا غرب تھا۔ بہت سادہ اور قدرتی غرب تھا۔ بہت سادہ اور قدرتی خرب بیروں میں سے ایک ہے۔ اس دین کا فلف اتناروش اور سادہ رہا ہے کہ علاء اورا الل فلف کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ایک دنیا گی تمام قو میں اس غرب کو قبول کرلیں گی۔ '' اس غرب کی بنیا دیہ ہے کہ خداوند آ حورا آ مزدانے دوعنا صربیدا کئے ہیں۔ ایک عفر نئی وروشی ہے اوراس کا تام پر دال ہے اور دومرا عفر بدی اور تاریک ہے کہ اس کا نام اہر من ہے۔ کہ دومر سے ساڑتے رہتے ہیں۔ آ خرکار بر دال جیت جائے گا اور نیک اور پا گیز گی ہے اس دنیا کو بحر دے گا۔ اس لئے ہم ھیعان کا یہ تقیدہ ہے کہ امام وواز دہم مہدی صاحب الزبان ظہور کریں گے اوراس کام کو مرانجام دیں گے۔ اس وجہ سے اس فروز دہم مہدی صاحب الزبان ظہور کریں گے اوراس کام کو مرانجام دیں گے۔ اس وجہ سے اس فروز دہم مہدی صاحب الزبان طہور کریں گے اوراس کام کو مرانجام دیں گے۔ اس وجہ سے اس فروز کو بیان کرنے ہے میں چھوڑ ا۔ پھر (اس کے منکر) اپنے رہ کے حضور روز حشر اکشے کئے جائمیں گے۔ پہ

واقعة تحکیم اورامام آخرالزمان پھرفرمایا کہ قیامت تک یہی امام آخرالزمان امت سلمہ کے فیصلے کرے گی۔ "ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خيرو احسن تاويلا (النساءه ه)" ﴿ الله والراك و اليوم الاخر ذلك خيرو احسن تاويلا (النساءه ه) " ﴿ الله و ا

اور جنگ صفین کے موقعہ پر جب قصاص عثان کے حصول کی غرض سے حصرت علی اور جنگ صفین کے موقعہ پر جب قصاص عثان کے حصول کی غرض سے حصرت علی اور حضرت معالی معادی معادی نے بھی نیصلہ کیا تھا کہ اس تنازعہ کا فیصلہ قرآن کی میں 'واقعہ روشی میں کیا جائے۔ چنا نچہ فریقین نے ہتھیا در کھ دیئے۔ اس واقعہ کو تاریخ اسلام میں 'واقعہ سخکیم'' کہا جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے میری کتاب' قصاص سیدنا عثان و چکیل بیعت رضوان'' ملاحظہ فرما کیں۔

احاديث اورختم نبوت

حضور نبی آخرالز مان اللہ کے زمانہ میں ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کر دیا تھا جے راز دار نبوت اور خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق نے کیفر کر دار تک پہنچادیا۔

خاتم الرسل والنميين مخرصادق والتي توقع تقا كدان كے بعداس منصب جليله كو حاصل كرنے كے لئے كئى كذاب، نبوت كا دعوىٰ كريں گے۔ چنانچہ آپ نے قیامت تک مسلمانوں كو متنب فرمایا كدوہ ان جھوٹے معیان نبوت كے جال میں نہ چنسیں۔

 اس صدیث سے معلوم ہوا کہ حضو ہوا گئے کے بعد ظلی یا بروزی یا کسی قتم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور د جال ہوگا۔

"عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله علي يوما كالمودع فقال الساب الامى ولا نبى بعدى (الى قوله) فاسمعوا واطعيوا مادمت فيكم فاذا ذهب لى فعليكم بكتاب الله واحلوا حلاله وحرموا حرامه (رواه احمد، تفسير ابن كثير ج ٨ ص ٩١٠) " اله ابن عمر موايت به كرسول التعلق ايك دن بم من تشريف لائے -ايمامعلوم بوتا تقاييم كوئي آخرى وصيت فرمانے والے بيں - ليس آپ ئے فرمايا ميس بى نى اى بول - ميس بى نى اى بول ، ميس موجود بى نى بى اى بول اور مير ے بعد كوئى نى نييس - ليس تا بعد ارى كرو - ميرى جب تك ميس تم ميس موجود بول اور جس وقت ميس اس جهال كو فير با وكہول تو كتاب الله (امام) برمضبوط سے قائم ر بيا اور اس كے حلال كو طال اور جرام كوجرام كوجر

لیکن مرزاغلام احمد قادیانی دواہم فریضوں کے تارک ہیں۔ باوجود یکدان کا دعویٰ مجدد، محدث اور نبی کا ہے۔ پہلے کا مقصد اسلام کے مرکز کو قائم رکھنا وہ ہے۔ '' جج بیت اللہ'' اور دوسرا جہاد۔ استطاعت ہوتے ہوئے تج بیت اللہ نہ کرنا بہت بڑی بدیختی ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی رئیس قادیان بنے اور مریدوں سے لاکھوں روپیدوصول کرتے تھے اور جہاد جس سے اسلام کی بقاء اور کفر کوئیست ونا بود کرنا مقصود ہے۔ اس کوحرام قرار دے کر ہمیشہ کے لئے مسلمانان ہند کو سکھوں، ہندووں، بت پرستوں اور اگر میز مثلیت پرستوں کا غلام بنانا جرم عظیم اور اسلام سے غداری ہے۔

ہے جھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تمہارے درمیان خود موئی علیہ السلام بھی آ جا ئیں اور تم ان کی تابعداری بھی کرنے لگو تو یقیناً تم گراہ ہوجاؤ گے۔ (اس واسطے) کے تحقیق تم میری امت ہواور میں تمہارا نبی ہوں۔ ﴾

اس صدیث میں نبی آخرالز مان اللہ نے یفر ماکر کہ''اگر موئی علیہ السلام بھی تمہارے درمیان آ جائیں اور تم ان کی تابعداری بھی کرنے لگوتو یقیناً تم گراہ ہو جاؤگے (اس واسطے) کہ شخصی تم میری است ہواور میں بی تمہارا نبی ہوں۔''اس حقیقت کا بد با نگ وہل اعلان کیا ہے کہ اب تا قیامت کل نسل انسانی کے آپ ہی پیغیر ہیں اور آپ کے بعد آپ پر نازل شدہ آخری لاریب کتاب بی نسل آ دم کی فلال و بہود کے لئے امام الزمان ہے۔ بلکہ اور کسی پیغیرامام یا کتاب کی بیروی گراہی کاموجب ہے۔

''عن انس ابن مالك قال قال رسول الله عَلَيْهُ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (رواه ترمذى)'' ﴿الْسِ بَن مالكُ عروايت عمر مايارسول التُعَلِينَةِ نِ تَحْقِيلٌ (سلسله) رسالت ونبوت به شك خم بوچكا به به بي نبيس كوئى رسول مير بعداورنه بي كوئى نبي - ﴾

اس حدیث سے دونوں منصب رسالت و نبوت حضو ملکت پرختم ہو چکے ہیں اوران جامع کلمات کے بعد دعویٰ نبوت ورسالت خواہ وہ بروزی رنگ میں ہو یا ظلی محض کذب وافتر اء ہے۔

"عن عائشة قالت قال رسول الله عَبْرَالله انا خاتم الانبياء ومسجدی خاتم المساجد الانبياء (رواه الديلمي وبزار) " و حضرت عائش عروايت كه رسول التعليق ن والا بول التعليق ن والا بول التعليق ن والا بول التعليق ن والا بول التعليق كرن والله والم معاجدا فياء كل الم

اس حدیث میں جہاں بیفر مایا کہ آپ پرسلسلہ انبیاء ختم ہو چکا ہے۔ وہاں بیجی فرمایا کہ مجد نبوی (مدینہ) انبیاء کی مساجد میں سے آخری معجد ہے۔اس حدیث کے بعد قادیان کی معجد اور بینار ۃ اسے الد جال کا کیامقام رہ جاتا ہے۔

''عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنْ مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون

من حسن بنیانه الاموضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بی البنیان وختم بی البنیان وختم بی الرسل وفی روایة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین (متفق علیه مشكوة باب ٤٤) " ﴿ ابو بریره سے روایت ہے که فرمایا رسول النّعالی نے میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک محل کی ہے۔ جس کی عمارت نهایت شاندار بنائی گئی ہو۔ مگراس میں ایک این کی جگرچوڑ دی ہو۔ پس اس کے گردگھو منے والے جران ہوئے کہ اتی شاندار عمارت میں ایک این کی جگر کی جوڑ دی گئی ہے۔ پس وہ آخری این میں ہوں۔ جس نے اس فالی جگد کو پر کیا اور اس (انبیاء) کے کل کی عمارت کو کمل کیا۔ یقیناً میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ بی کوئی نی ۔ ﴾

دین فطرت کی پخیل کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیمیٰ علیہ السلام تک جس فقد را نبیاء مبعوث ہوئے۔ ان سے اللہ تعالی نے نبوت کی خوبصورت ممارت کو بنایا۔ صرف اس کی تخیل کے لئے آخری ایک اینٹ کی ضرورت تھی جوحضو علیہ کی بعثت سے مکمل ہوگئی۔ اب خاتم النبین علیہ کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت ورسالت کرے گا وہ مفتری وکذاب ہی ہوگا۔

''عن جبیر ابن مطعم قال سمعت النبی علی یقول ان لی اسماء انا محمد وانی احمد وانی الماحی الذی یمحوالله بی الکفر وانی الحاشر الذی یحشر النباس علی قدمی وانی العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی (متفق علیه، مشکوة باب ٤٤) '' جبیرابن مطعم دوایت م کسناس نے نوائی کوفر ماتے موال کہ میرے بہت سے تام ہیں۔ میرا تام محمد م اور احمد م اور ماحی میرے تحقیق میں منانے والا ہوں کفر کواور میں حاشر ہوں اور باقی لوگ میرے بعد قبروں سے اتفائے جا کیں گے۔ میرے قدموں پر اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ مے جس کے بعد کوئی نی نہ آئے۔ پ

ان احادیث کے بعد بھی اگر کوئی کئی قتم کی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ سوائے کذاب کے اور کون ہوسکتا ہے۔

> لا نبى بعدى زاحسان خداست يردهٔ ناموس دين مصطفى است

(اتبال)

أمام منتظر

حضرت آ دم علیه السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیه السلام تک جس قدر انہیاء مبعوث ہوئے۔ وہ سب وعدہ بیٹاق النہین کے مطابق آخری آنے والے امام الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النہیں میں ہے کے تشریف لانے کی بشارت دیتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام جوقو می اور علاقائی نبیوں میں سب کے بعد آئے۔ انہوں نے کل نسل انسانی کے پیغیری آمدی اطلاع ان الفاظ میں دی۔

''ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد (الصف: ٦)' ﴿ اورايك رسول كَ فَوْ خَرِى ويَامُول جِمِير بِ بعداً حَكاراس كانام احرموكا \_ ﴾

اور نبی آخرالز مان میلان کے متعلق ان کے جداعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہوہ نبی جس کی آمد کی سب دنیا منتظرہے اور مجھ ہے پہلے انبیاء بھی بشارت دے گئے ہیں۔وہ میری اولا دیس سے ہو۔

الشرتعالى فرماتا ب: "ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم النك ويعلم ويعلم النك المن المحكم (البقره ١٢٩٠)" ﴿ المحمد والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم (البقره ١٢٩٠)" ﴿ المحمد النه من سايك رسول الهاجوان يرتيرى آيات يره المحاوران كوكاب اور حكمت الساعة اوران كوياك كرية عالب حكمت والا بهد ﴾

اورامام منتظر سید المرخلین و خاتم النبین سی فی فی مایا: "سیا خبر کم باول امری دعوة ابر اهیم و بشارة عیسی (مشکرة باب ٤٤) " هیم تهمین تادول کریس بی ابرا بیم کی دعامول اور مین بی وه مول جس کی بثارت عیسی نے دی تھی۔ ﴾

ای لئے حضوفی کے آنخضرت کا تنظیم کہا جاتا ہے۔ لینی وہ مقدس سی جس کا نظار تھا اور حضوفی کے جہاں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبین فرمایا۔ آپ پر دین اسلام کی بحیل کی۔سلسلہ دحی کو منقطع کیا اور قرآن جیسی لاریب کتاب کوامام آخرالز مان تھبرایا۔

وہاں یہ بھی فرمایا: 'یا یہ النبی انا ارسلنك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيرا (الاحزاب:٤٦٠٤) ' ﴿ النه بَاذَتُهُ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ گواه بناكر بهيجا ہے اور خوشخرى دينے والا اور ڈرانے والا اور الله كى طرف سے اس كے حكم سے بلانے والا اور روشن كرنے والاسور ج ﴾ یہاں سراجاً منیرا فر ماکر اس حقیقت کوعیاں فر مایا کہ جب تک نظام مکسی قائم ہے۔حضور اللہ کی نبوت ورسالت قائم رہے گی۔ آپ کے بعد کسی اور امام وبشیر ونذیر کی ضرورت نہیں۔

اتنی بین آیات واحادیث کے بعد بھی اگر کوئی امامت، محد هیت ، رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور مفتری نہیں تو اور کیا ہے؟

تمام مدعيان مجدديت كاماخذاورم يرزاغلام احمدقادياني كادعوى

مرزاغلام احدقادیانی نے بھی جمی اورخصوصا اہل فارس کی دیریندسازش کی بنیاد پر ہی مجددصدی چہاردہم کا دعوی کیا۔ جس کی بنیاد ذیل کی صدیث ہے۔ جس کے ذریعے اہل فارس نے بیضروری تخربرایا کہ برصدی میں مجدد آتا ناضروری ہے۔ تاکتجدیددین کرسکے۔ بیصدیث نہ بخاری میں ہواہل سنت والجماعت کی معتبر کتب صدیث ہیں۔ علاوہ ازیں صحاح ستہ کی اور کسی کتاب میں نہیں ماسواا بودا کود کے اوروہ صدیث بیہے: ' قسال رسول الله علیہ الله الله علیہ الله یہ بعث لهذا الله قالم علی راس کیل مائة من یہ جدد لها دینها (ابوداؤدج ۱ ص ۲۳) ' فوز مایارسول الله علیہ نے اللہ تعالی ہرایک صدی کے سر پراس امت کے لئے ایک شخص مبعوث فرمائے گا۔ جواس کے لئے دین کوتازہ کرے گا۔

دین حق ''اسلام'' جوکل کا نئات کا دین ہے۔جس کی تبلیغ واشاعت کے لئے لا کھوں انبیا مبعوث ہوئے کئی ایک الہامی کتب نازل ہوئیں ۔ لا تعداد الل حق کی قربانیوں سے سے

ا مرزاغلام احمد قادیائی نے مجدد کا دعوی کرتے ہوئے لکھا۔''جب سن ہجری کی سیرہویں صدی ختم ہوچکی تو خدانے چودھویں صدی ہے ہر پر جھے اپنی طرف سے مامود کر کے بھیجا۔'' (چشہ معرفت سا۳، فزائن ج۲۳س ۴۲۸) اور جب ان کے ذکورہ بالا دعوی کے جوت میں ان سے پہلے تیرہ مجددین کا نام پوچھا تو کہا۔''ہمارے لئے بیضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یا دہوں'۔' (حقیقت الوجی سا ۱۹ ہزائن ج۲۲س ۱۰۰) اب اگر اس سلسلہ مجددین کودیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت کے مجددین اور ہیں اور اہل تشیع کے اور جیسا کہ (الثافع ترجمالکائی ص۸) پرچمہ بن یعقوب الکلنی متوفی ۱۳۲۹ حدمضاف الکافی اور دوسر سے شیعہ مجددین کے متعلق لکھا ہے کہ: ''ابن اثر جزری نے جامع الاصول میں ان کوقرن قالث کا مجدد خدہب لکھا ہے۔ جبکہ قرن دوم کا مجدد حضرت امام رضاعلیہ السلام کو کھا ہے اور قرن چارم کا سیدم تفتی علم الہدی کوشار کیا ہے۔''

بروان چڑھا اور بالآ خراس کی تکیل خاتم النمین اللی کی بعث پر ہوئی اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی آخری الہا می کتاب قرآن کی میں ' اکسلت لیم دینکم ''فرما کرمہر جبت کردی کردی کردی کہ وین کمل ہوچکا ہے اور پھراس کی حفاظت تا قیامت کا ذمہ لیتے ہوئے خودخالق کا کتات نے فرمایا: '' انسال ہوچکا کے اخبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوچکا ہے۔ اب مجدد آتے رہیں گے۔

مرزاغلام احمرقادياني اوردعو كأمحدث ونبي

شیعہ حضرات نے حضرت علی اوران کی اولا دہیں ہے گیارہ کوامام معصوم اور محدث قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ان ہے بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتہ کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ شیعہ حضرات کی کتاب حدیث الکافی جس کا ترجمہ الشافی کے نام پرطیع ہوچکا ہے۔ اس میں ذیل کی روایت ہے۔
''زرارہ ہے مروی ہے کہ میں نے امام محمہ باقر علیہ السلام ہے آیڈ کے ان رسو آلا

اور مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی اپنے دعویٰ محد میت میں اس آیت کو پیش کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی بنیادیمی روایات اہل تشیع ہیں۔ جن سے اس نے رہنمائی حاصل کی ہے۔

قرآن علیم کی مندرجہ بالا آیت سور ہ الحج کی ۵۲ ویں آیت ہے۔ جوورج ذیل ہے۔
"وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تعنیٰ (الدین ۲۰) "﴿اور
ہم نے تجھے پہلے (امے محم ) كوئى رسول نہیں بھیجا اور نہ نبی گرجب اس (کی قوم) نے آرز دکی۔ ﴾
قرآن كريم من خدكورہ بالا الفاظ ہیں۔ ليكن محدث كے الفاظ نہیں۔ گراصول كافی
(عربی) میں اس روایت كے نیچے ماشیہ من لكھا ہے۔

"ولا محدث انما هو في قراة اهل بيت عليهم السلام"كالى بيت (على الله الله الله الله الله عليه السلام "كراال بيت

اس آیت کے متعلق شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حدیث الکافی میں روایت ہے کہ:

' حکیم بن عتیہ سے مروی ہے کہ میں حضرت علی بن انحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
میں نے کہایا ابن رسول الشعائی بھے اس آیت سے آگاہ کیجئے فرمایا خدا کی قتم وہ الشرتعالی کا یہ قول ہے' و ما ارسلنا قبلك من رسول و لا نبی و لا محدث و کان علی بن ابی طالب محدث انتهم نے تم ہے پہلے نہ کس رسول کو بھیجا اور نہ نبی اور کو دث کو اور علی بن ابی طالب محدث انتهم نے تم ہے پہلے نہ کس رسول کو بھیجا اور نہ نبی اور کو دث کو اور علی بن ابی طالب محدث انتہم نے تم ہے پہلے نہ کس رسول کو بھیجا اور نہ نبی اور کو دث کو اور علی بن ابی طالب محدث تھے۔''

امام اورمحدث

اور پھرامام اور تحدث کے متعلق شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حدیث الکافی میں ہے:
"محدث وہ ہے جو طائکہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ان کا کلام سنتا ہے۔لیکن اسے ویکھتانہیں اور نہ
خواب میں نظر آتا ہے۔"

مزید روایت ہے: "حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں اور میرے صلب سے گیارہ امام
محدث ہیں۔"

(الثانی جاس اللہ میں الشانی جاس اللہ علی کے اللہ میں اللہ علی کہ اللہ علی کہ اللہ کا کہ میں کا کہ میں کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کا کہ کا

الهام اورسلسله وحي الهي منقطع نهيس موا

اورشیعہ حضرات کاعقیدہ ہے کہ خاتم الانبیا والیہ پروی الی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔
بلکہ ہمیشہ کے لئے جاری ہے۔ کیونکہ ان کا امام غائب ایسارو پوش ہوا ہے کہ وہ قیامت کے
قریب آئے گا اور جب تک امام غائب نہیں آئے گا۔ سلسلہ وہی الی منقطع نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو
احکام من اللہ ہیں۔ وہ بغیرامام کے وسیلہ کے حاصل نہیں ہوتے۔ ان کی معتر کتاب حدیث الکافی
میں روایت ہے کہ امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس (امام) کاعلم اس وسیلہ سے سسجو
تسان تک کھینچا ہوا ہے۔ تا کہ وہی الی کا سلسلہ منقطع نہ ہوا اور جو احکام من اللہ ہیں وہ نہیں
حاصل ہوتے۔ مگر بوسیلہ امام۔ (الثانی ترجہ اصول کانی جام ۲۳۲،۲۳۵)

ا اہل تشیع نے وی نبوت کی جگہ وی امامت کا عقیدہ اختراع کیا۔ مؤلف!
علی قرآن عکیم سے بڑھ کراور کون سے احکام من اللہ نازل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ احکام اللی کی سیسب سے آخری لاریب کتاب ہے جو بعد از خاتم انہیں ساتھ امت سلمہ کی پیشوا، ہادی ، سیح اور اہم کی حفاظت کا ذمہ خوداس کتاب میں کے نازل کرنے والے خالق نے تاقیامت ایپ ذمہ لے دکھا ہے۔ پس فابت ہوا کہ ہر صلح بھی ای قرآن عکیم یعنی امام آخر الزمان کے وسلے سے بی احکام اللی حاصل کرتا ہے اور تاقیامت امت مسلمہ کرتی رہے گی۔ (مؤلف)

الہام کے متعلق بھی روایات ہیں۔ جن مین سے دو درج ذیل ہیں۔ "راوی کہتا ہے میں نے امام رضاعلیہ السلام سے کہا جھے بتائے کہ امام کوکب پتہ چلنا ہے کہ دو امام ہے۔ جب اس کو بینجر ہوتی ہے کہا مام سابق مرگیا گیا موت کے دفت ہی معلوم ہوجا تا ہے۔ فرمایا اور مراسلام سابق مرگیا گیا موت ہے۔ اس (الشائی ترجمہ اصول کانی جامی ادمی میں نے کہا کیے؟ فرمایا اللہ اس کو الہام کرتا ہے۔ "

زمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیا تم جانتے ہو کہ کمی مصیبت کیے کوتاہ ہوجاتی ہے۔ فرمایا جب خداکی طرف سے کی کودعا کا الہام ہوتا ہے تو سمجھ لوکہ وہ بلاکوتاہ ہوگئی۔

(الثاني ترجمهاصول كاني جلددوم ص و ٧٤)

ایک اور روایت ہے: '' راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آئم میلیم السلام جیسے ہیں۔ مگروہ نی نہیں ہیں ..... ان کے علاوہ جتنی فضیلتیں اور خصوصیتیں آئم خضرت الله کودی گئی ہیں ان سب میں آئم کی علیم السلام رسول الله الله کے ساتھ شریک ہیں۔''
ہیں۔''

مرز اغلام احرقادیانی کے دعویٰ کے ماخذ

جیسا کہ آپ روایات تشیع ملاحظہ فرما چکے۔ ختم نبوت کی مہر توڑنے کے لئے اس کے مقابل امامت ومحد شیت کا دروازہ کھولا گیا اور سلسلہ وحی کوجاری رکھنے کے لئے کشف والہام کے دروازے کھولے گئے۔ جن سے دعو کی نبوت کے روثن امکان پیدا ہوگئے۔ چنانچے مرز اغلام احمد

لے قرآن تھیم وہ امام ہے جھے کوئی موت نہیں ،کوئی فنانہیں قیامت کے بعد بھی اس کے احکام کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ (مؤلف)

لی یکی وجہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنے آئمہ کو' رضی اللہ'' کی بجائے علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیونکہ مرز اغلام احمہ اور انہیں کی تقلید میں مرز انکی مرز اغلام احمہ قادیانی کوبھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیونکہ مرز اغلام احمہ قادیانی ہمی یہی کہتا ہے کہ:''اس واسط کو تکو ظار کھ کر اور اس (محمد مصطفی اللہ کے) میں ہوکر اور اس کے نام محمد اور احمد ہے مسمی ہوکر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔'' (ایک غلطی کا از الدص کے، فزائن جما امرائی مسیدنا عمر کوبھی محدث فر مایا ہے۔ مگر مسلمان انہیں'' دمنی اللہ'' ہی کہتے ہیں۔ کیونکہ علیہ السلام صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ (مؤلف)

سے اہل تشیع نے قرآن جیسے امام آخرالزمان اور ناطق کتاب اللہ کوقر آن صاحت اور ایٹے آئمہ کوقر آن ناطق کاعقیدہ اختراع کیا۔ (مؤلف) قادیانی نے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا۔ چرمحدث کا اور لکھا۔ "ہمار سے سید الرسول الله، خاتم النبین الله الله علی الل

اور پھرمحدث سے نبی کا دعویٰ کیا تھا اور نکھا: ''اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا کئو پھر بتلا ؤ کس نام سے بکارا جائے۔اگر کہواس کا نام محدث رکھنا جا ہے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔''

(أيك غلطى كاازاله ص٥، خزائن ج٨١ص٥٠٩)

اور مرزاغلام احمد قادیانی اور ان جیسے مرعیان نے جو مجدد، محدث، ابدال، اقطاب، غوث، نقیب، نجیب، اوتار، ظلی نبی اور بروزی نبی وغیرہ اصطلاحیں استعال کی بیں۔ ان کا قرآن کیم میں کہیں وجود نہیں۔ بلکہ مجمیوں لیعنی اہل فارس نے وضع کی بیں۔ مرزائیوں کاہفت روزہ اخبار یوں نقاب کشائی کرتا ہے۔

''ان اصطلاحات کا قرآن مجیداوراحادیث میں تو کوئی ذکرنہیں اور آنخضرت اللہ علیہ کے پانچ چھسوسال بعد تک ہمیں ان کا وجود نظر نہیں آتا لیکن جب ہم تاریخ کی ورق گروانی کرتے ہیں تو پہنہ چلتا ہے۔ یہ اصطلاحات صوفیاء کرام نے وضع کی تھیں۔''

(پیغام ملی بابت مورند اارجولائی ۱۹۷۳ء)

اورجس طرح محدث کے متعلق شیعہ حضرات نے سورہ الحج کی ۵۲ ویں آیت میں "ولا
نبی "کے بعد" ولا محدث" (الشانی جاس ۲۰۳۳) بڑھا کر ثابت کیا کہ محد شین کا سلسلہ جاری ہے
اوران میں حضوط اللہ کی تمام صفات ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی سے مکالمہ ومکا ہے۔ بھی ہوتا
رہتا ہے۔ ای طرح مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی جب محدث کا دعویٰ کیا تو اس سورہ الحج کی
۵۲ ویں آیت کو بی اینے دعویٰ کے شوت میں پیش کرتے ہوئے لکھا۔

'' استخضرت الله بشارت دے چکے ہیں کہ اس آیت میں بھی پہلی امتوں کی طرح محدث بیدا ہوں گے اور محدث بفتح وال وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات ومخاطبات اللہ پر ہوتے

لے اس سے مید مشق مشف ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی خود ہی اپنا نام مجدد، محدث اور نبی رکھتے تھے۔اللہ تعالی نے بھی ان کوان ناموں سے نہیں بکارا۔ (مؤلف)

بي قر أت من آيا بي: "وسا ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث الا اذا تمنى" (يراين المراح ١٥٥، من الناح من ١٥٥، من الناح الم ١٥٥، من الناح الم ١٥٥، من الناح الم

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے دعویٰ امامت، محد جمیت،
رسالت اور نبوت کے متعلق جس قدرتشریحات کی ہیں ان کا ماخذ شیعہ حضرات کی کتب وتشریحات
ہیں۔ مگرانہوں نے اپنی کتب ہیں ان کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ معلوم
ہوکہ ان مناصب کی جوتشری اور معارف مرزاغلام احمد قادیانی بیان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہیں جو بذر لیعہ وقی ان پر نازل ہوئے ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ کیا کہ دعویٰ کے
شہوت ہیں سنت والجماعت کی احادثہ فی پیش کیں اور ان کی تشریح وغیرہ شیعہ روایات کی تقلید وروثنی
ہیں کی اور ان ہر دوجموعہ احادیث کے تاور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔
محدث، امام، نی اور رسول کے دعویٰ کئے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔

ديگرموضوع احاديث،مرزاغلام احدقادياني كادعوى

اورالهام كهوه ابل فارس بيس

مرزاغلام احمد قادیانی مغل تھے اور تعلق برلاس قوم سے تھا۔ جس کے متعلق انہوں نے پہلے لکھا کہ:''ہماری قوم برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں ۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک (ہندوستان) میں سمرقندے آئے تھے۔''

(كتاب البرية حاشيه مسهم بنزائن جهاص ١٩٣)

اوراس وقت سرقدروی ترکتان میں تھا۔ لیکن جب مرزاغلام احمد قادیانی کومعلوم ہوا کی بعض احادیث میں ہے کہ مہدی موعوداال فارس میں ہے آئے گاتو فوراً ایک الہام وضع کیااور کھا کہ: ' یاور ہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے۔ کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ بین دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ ہاں بعض کا غذات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور مشہور سادات میں سے تھیں۔ اب خدا کے کلام سے معلوم

الل فارس نے اپنار شقہ رسول مقبول مقالیہ سے قریب تر کرنے کے لئے عضرت حسین کی اولا دکوساسانی الاصل قرار دیا۔ کیونکہ بعض مورضین نے لکھا ہے (بقیہ حاشیہ اسکے صفہ پر)

ہوا کہ دراصل ہمارا فائدان فاری فائدان ہے۔ سواس پہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ فائدانوں کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالی کومعلوم ہے۔ کسی دوسرے کو ہرگر معلوم نہیں۔'' (اربعین نمبر اس عاداشیہ فزائن ج ۱۵ س ۱۹۵۳)

اور اہل فارس ہونے کے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ: ''دمیرے پاس فارس ہونے کے لئے بجز الہام الٰہی کے اور کچھ شوت نہیں۔'' (تخت کواڑ دبیر ۱۹۰۸ ترائن جے ۱۵ سر ۱۱۱)

لیکن نبی کا دعو کی کرنے اورسلسلہ وہی و نبوت کو جاری کرنے ، تج بیت اللہ کوترک کرنے اور جہاد کو منسوخ کرنے والے کو اہل فارس ہی سے ہوتا چاہے تھا۔ کیونکہ حضو و اللہ کا کرس نے مبارک کو اگر کسی نے پھاڑا تو اہل فارس نے ، حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا تو اہل فارس نے ، حضرت عثمان غی کو شہید کیا تو اہل فارس نے ، حضرت عثمان غی کو شہید کیا تو اہل فارس نے ، حضرت عثمان غی کو شہید کیا اور کیا اہل فارس نے ، اور کیا پچھے نہ کیا اہل فارس نے ۔ اس لئے کذاب نبی کے لئے مرز اغلام احمد قاد یانی کا ''اہل فارس ' ہونا ضروری امر تھا۔ ان سے قبل اہل فارس بیس سے بہاء اللہ نے بھی جج بیت اللہ کو ترک کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کو حرام قرار دیا۔ اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا اور قرآن جیسی لاریب کتاب اقدس'' کو پیش کیا تھا۔

بقول اہل فارس حضرت علیؓ اورسلمانؓ فارسی دونوں محدث تھے

شيعه حفرات كى معتركاب حيات القلوب مين ملا باقرمجلسى تحرير فرماتے بين: "فيخ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفی) کہ ان کی بیوی شہر بانو جو حضرت علی بن انحسین کی والدہ تھیں۔جن ہے باتی آئمیہ کا سلسلہ چلا وہ شاہ فارس بیز دجر دگی بیٹی تھی۔ حالانکہ خاندان کا حسب نسب والد سے چاتا ہے والدہ سے نہیں۔''آئم مُنہ خود را ازنسل شہر بانو دختر بیز دجر در ساندہ واغلب پادشاہاں را بدعویٰ انتساب بخاندان ساسانی را داشتہ است۔''اور اسے اہاموں کے نسب کو بیز دجر دکی بیٹی شہر بانو کی نسل سے شارکیا اور بہت سے بادشاہوں کو انتساب کے دعویٰ بیس ساسانی خاندان سمجھا۔

لے اورآ گے بھی ان روایات میں بیہ وتا کہ چودھویں صدی میں جومجد داور محدث آئے گا۔اس کا تعلق اہل بیونان سے ہوگا۔تو مرزا قادیانی کوفوراً بیالہام ہوتا کہ ان کے آبا وَاجداد خواہ برلاس مغل ہیں۔لیکن وہ بیونان سے آئے تھے اور وہ بیونانی ہیں۔اس لئے مجدد ہیں۔(مؤلف) کٹی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب محدث تھے۔''
اور سلمان (فاری) بھی محدث تھے۔ بعنی ان دونوں بزرگوں سے فرشتے با تیں کرتے تھے۔''
(حیات القلوب متر جم ارد دباب فضائل سلمان فاری ص ۱۰۰۵)

اورسلمان فاری کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ: "دُرسول الله الله الله فاری کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ: "دُرسول الله الله فاری کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ: "دُرسول الله الله فاری کے فاری کی اسلمان فاری کے ایک متعلق میں سے ہیں۔ "

اور انہیں سلمان فاری کے متعلق شیعہ مصنف ملا باقر مجلسی اپنی دوسری کتاب بحار الانوار میں رقبطراز ہے کہ:'' حضرت محمد باقر کے پاس جب سلمان فاری کا ذکر کیا گیا تو فر مایا کہ سلمان فاری نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہووہ ایک مردہے ہم اہل ہیت ہے۔''

## سورة محمرا ورموضوع روايت

ان روایات کے باعث اہل فارس نے سب سے پہلے سلمان فارس کے ذریعے اپنے آپ آپ کورسول مقبول میں کی اور مبعوث ہونے کے متعلق روایات وضع کیں۔جس طرح سورہ جمعہ کی تاویل میں کی اور مبعوث ہونے کے متعلق روایات وضع کیں۔جس طرح سورہ جمعہ کی ۵۲ ویں آیت میں 'ولانینی ولا محدث' (الثانی جام۲)

بڑھا کر خاتم النبین میں کیا تھے کے بعد محدثین کی بعثت کا دروازہ کھولا۔ای طرح سورہ محمد کی مندرجہ ذیل ۲۰۰۸ ویں آیت کی تاویل میں ایک حدیث سلمان فارس اور اہل فارس کے لئے وضع کی کہ ان میں سے کوئی آئے گا۔جودین قائم کرےگا۔

''ان تقولوا یستبدل قوماً غیرکم شم لا یکونوا امتالکم (محمد: ٣٨) ' ﴿ اورا گرم پھر جا وَ تو وہ تہارے سواکی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا۔ پھروہ تہاری مثل نہوں گے۔ ﴾

روح المعانی میں ہے کہ:''جب بیآ ہت نا زل ہوئی تو صحابہ ؓنے پوچھایارسول اللہ بیکون لوگ ہیں۔ جن کے لانے کا پہال ذکر ہے تو آپ نے سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فر مایا بیاور اس کی قوم اور پھر فر مایا کہ اگر ایمان ٹریا پر ہوتو فارس کے پچھلوگ اسے واپس لائمیں گے۔''

حالانکہ سورہ محمد کا زمانہ نزول اھ ہے اور سلمان فاری بعض کے نزدیک سے ھاور بعض کے نزدیک سے ھاور بعض کے نزدیک سے کے نزدیک ۵ھ میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ نزول کے وقت مسلمان ہی نہ ہوئے تھے۔ لہذا روایت موضوع ہے۔

اہل فارس کےعزائم

### سوره جمعهاورابو ہر رہ ہے متعلق موضوع روایت

جومرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی بنیادہے

جس طرح سورہ محمد کی آیت ۳۸ ویں کے تحت بعداز خاتم النمین مطابقہ سلسلہ نبوت جاری کرنے کے لئے اس متشابہ آیت کی تغییر میں اہل فارس نے حضرت سلمان فاری اور اہل فارس کو تمام صحابہ ور اہل ایمان پر فضیلت دی ہے۔ حالا نکہ آخرین میں تا قیامت کل نسل انسانی کے وہ متقی افراد شامل ہیں جو اسلام کا بول بالا کرنے کے لئے تن من دھن کی قربانی ہے گریز نہ کریں گے۔ خواہ وہ مسلمان عرب ہوں یا مجم ۔ ایشیا کے ہوں یا بورپ وامریکہ کے۔ مگر بقول اللہ تبارک و تعالیٰ متشابہ آیات کی تاویل فتنہ پیدا کرنے کے لئے کرناان منافقین کی صفت ہے۔

الله تعالى فرما تا ب: "واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم (الجمعه: ٣) " (اوران من ساورول كويمي جوابحي ال كويس مل اوروه غالب حكت والا ب- )

اس آیت کے نزول کے متعلق حضرت ابو ہر بر اسے ایک روایت بخاری میں ان الفاظ میں درج ہے جو قابل غور ہے۔

"عن ابی هریره قال کنا جلوساً عند النبی سُلُول فانزلت علیه سوره الجمعة واخرین منهم لما یلحقوا بهم قال قلت من هم یا رسول الله فلم یراجعه حتی سال شلتاً وفینا سلمان الفارسی وضع رسول الله سَلُول یده علی سلمان ثم قال لوکان الایمان عند الثریا لناله رجال اورجل من هؤلا (بخاری پاره: ۲۰ ، تفسیر سوره جمعه) " و حفرت الوبریه سروایت ب کرم نی الله الله کی الله کی الله کی الله می الله می

بخاری کی اس حدیث بین ابو ہریے کی زبان سے 'فسانے زلت '' سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سورہ جعہ کی تیسری آیت کے بزدول کے وقت ابو ہریہ اور سلمان فاری حضوطی کے مقت ابو ہریہ اور سلمان فاری حضوطی کے کہ بیدکون لوگ ہوں گے اور پھر سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسول متبول کی ایک کے کہ بیدکون لوگ ہوں گے اور پھر سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسول متبول کی الفاظ ہوئے ہیں۔ تا کہ بیٹا بت کیا جائے کہ نبی آخرالز مان الفاظ ہوئے ہیں۔ تا کہ بیٹا بت کیا جائے کہ نبی آخرالز مان الفاظ ہوئے ہیں۔ تا کہ بیٹا بت کیا جائے کہ نبی آخرالز مان الفاظ ہوئے ہیں۔ تا کہ بیٹا بیٹا ہے اور جوکوئی بھی آئے گاوہ اہل میڈر مایا کہ اور جوکوئی بھی آئے گاوہ اہل میڈر مایا کہ اور جوکوئی بھی آئے گاوہ اہل میٹر مایا کہ سے ہوگا۔

''لوكان الايمان عند الثريالذاله رجال اورجل من هؤلاء ''اورجيها كه آپ پُرْه چكامامت و نبوت وغيره كا دعوكا كرنے كے لئے مرزاغلام احمد قاديانى جن كا تعلق مغلول كى برلاس قوم سے تھا۔ جوروى تركتان سے وارد ہندوستان ہوئے۔ وہ اپنے وضع كروه الهام ووكى كردوازه سے اہل فارس ميں داخل ہوگئے۔

مرزا قادیانی کویہ بخو بی علم تھا کہ فدکورہ بالا حدیث جس کی بنیاو پر دعویٰ کررہاہے۔وہ فٹ نہیں آتی ہے۔اس کئے خواب اور وحی کا سہار الیا اور کہا: ''اس کی تقیدیتی آنخضرت تالیہ نے بھی کی اورخواب میں مجھے فرمایا۔'سلمان منا اهل البیت علی مشرب الحسن''میرانام سلمان رکھا گیا۔ یعنی دوسلم اورسلم عربی میں صلح کو کہتے ہیں۔ یعنی مقدرے کردوسلے میرے ہاتھ پر موں گی .....معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جوسلمان آیا ہے اس سے بھی میں مراد ہوں۔''

(ایک فلطی کاازاله حاشیص ۸ ، تزائن ج ۱۸ ص۲۱۲)

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کوخواب اور وجی وغیرہ وضع کرنے میں خاص ملکہ حاصل تھااور انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ان دونوں کے ذریعے وہ بھولے بھالے مسلمان کواپنے دام فریب میں پھنسا سکتے ہیں۔

سورہ جحد کا زمانہ زول بھی سورہ محمد کی طرح ابتدائی مدنی دور ہے اور دیگر مفسرین قرآن کی طرح محمد علی مرزائی لا موری بھی اس کا زمانہ نزول ، جمائل شریف کے صالف پراھ ہی تخریر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت اظہر من الفسس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ایمان کے حد ہے۔ آپ فنج نیبر کے بعد مشرف بداسلام ہوئے اور ان کو حضور خاتم النہیں تقایق کی صحبت ہیں بیشے کا شرف تقریباً تین سال ہے۔ اس لئے طابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جو کے حیل مشرف بداسلام ہوئے تقریباً تین سال ہے۔ اس لئے طابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جو کے حیل مشرف بداسلام ہوئے تقے۔ وہ اھیل نہ سورہ محمد کے نزول کے وقت حضور تقلیق کی صحبت ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور نہ ہی سورہ جحد کے نزول کے وقت حضور تقلیق کی صحبت ہیں بیٹھے ہوئے تھا۔ یہی نہیں بلکہ سلمان قاری جن کے متعلق ان دونوں سورتوں کی متعابر آبیات کی تاویل میں احدیث ہیں۔ انہیں بھی اھیل حضور تا اور نہ بی اور ہورہ کی دونوں سورتوں سورتوں سورتوں سورتوں سورتوں ہورہ اور سلمان قاری ، مشرف بداسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے نہ کورہ بالاروح المعانی اور بخاری کی دونوں روایات قابل غور ہیں۔ اس لئے ان کی بنیاد پر جو بھی دعوی ہوگا۔ باطل ہوگا۔ پس طابت ہوا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا دعوی باطل تھا۔ اس کے ان کی بنیاد پر جو بھی دعوی ہوگا۔ باطل ہوگا۔ پس طابت ہوا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا دعوی باطل تھا۔

مادة فاروقيٌّ ، كفركي سيرت صديقيٌّ اورقر آن عليٌّ

چونکہ مرزاغلام احمر قادیانی عربی، فاری کے صرف ونحواور منطق کی معلومات تھے۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جس طرح عربی، اردو، انگریزی، فاری، سنسکرت اورعبرانی وحی کے الفاظ کو ملاکرا پنی وحی کی عبارت تیار کی۔ای طرح انہوں نے لکھا کہ ان میں ماد و فاروقیٰ ہے۔سیرت صدیقیٰ کے ذریعے وہ نبوت کے قصر میں داخل ہوئے ہیں اور انہیں تغییر قرآن علیٰ نے دی ہے۔ تا کہ اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات سب ان کے دعویٰ کو قبول کر لیں گریہ الہام اور وجی انہیں کبھی نہیں ہوا کہ ان میں مادہ عثانی بھی ہے۔اس لئے کہ وہ غنی تھے۔ مرخود مرزاغلام احمد قادیانی روپیه پیستری کرنے میں بخیل واقع ہوئے تھے اور یہ وحی بھی انہیں بھی نہیں ہوئی کہان میں سیدنا خالد بن ولیدگا مارہ شجاعت و جہاد بھی ہے۔اس لئے مرز اغلام احمہ قادياني منكرجهاد تنقيه

مادهٔ فاروقی

الناايك الهام لكصة بين: "انت محدث الله فيك مادة فاروقية "العِينة محدث ہے جھ میں مادہ فاروقی ہے۔ (برابین احمد بیدهد چهارم ۵۵۹ فزائن جام ۲۷۲)

حالانکہ احادیث میں متعدد جگہ آیا ہے کہ حضو مثلاث نے سیدنا عمر فاروق کو محدث فر مایا۔

ليكن حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنے متعلق بيد عوى نہيں كيا كدوہ محدث ہيں اور اللہ تعالی ان سے باتیں کرتا ہے۔ غیب کی بیٹار خریں دیتا ہے۔ البذاوہ نبی ہیں۔ لیکن مرزاغلام احمد قادیانی صرف ماد و فاروقی کی وجہ سے مجدد ، محدث ، نبی ، رسول اور امام ہونے کے مدعی ہیں۔ جو کھش افتر اء وكذب ہے۔

سيرت صديقي کي کھڙ کي

مرز اغلام احمد قادیانی نے جس طرح اہل سنت والجماعت اور شیعہ روایات کے سلکم سے امام، مجدد، محدث، رسول اور نبی کے دعویٰ کئے ۔اس طرح وہ قصر نبوت میں ''صدیقی کھڑگی'' کے ذریعے داخل ہوئے اور دعویٰ کیا کہ قرآن انہیں حضرت علیؓ نے دیا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا کہ: ''آنخضرت علیہ کے بعد پیش کوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کردیے مجے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی مندویا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسی مسلمان نی کے لفظ کواپنی نسبت ثابت کرسکے۔ نبوت کی تمام کھڑ کیاں بندگی گئیں۔ مگر ایک کھڑ کی سرت صدیق کی کھلی ہے۔ بعنی فنانی الرسول کی پس جو مخص اس کھڑ کی کی راہ سے خدا کے یاس آتا ہے۔اس کوظلی طور پروہی نبوت کی جادر پہنائی جاتی ہے۔"

(ایک فلطی کاازاله ص۳ بخزائن ۱۸ص ۲۰۷)

مرز اغلام احمد قاویانی اس صدیقی سیرت کے در داز ہے سے کیوں داخل ہور ہے ہیں۔ اس لئے کہ بخاری اور مسلم میں اس کے متعلق درج ذیل حدیث ہے۔ " بخاری اور مسلم میں ابوسعیڈ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ سب آ دمیوں میں سے بچھ پر بڑا احسان کرنے والا ساتھ دینے والا اور اپنے مال کے فرچ کرنے میں ابوبکڑ (صدیق) (صدیق) ہے اور اگر میں اپنے رب کے سوائے کسی اور کو جانی دوست تھہرا تا تو ابوبکڑ (صدیق) ہی کو جانی دوست کرتا لیکن اسلام کی براوری اور مجبت اس کے درمیان ہے۔مجد کی طرف سے سب کے دروازے بند کردیئے جادیں۔گرابوبکڑ (صدیق) کا ور دازہ کھلارہے۔"

(مشارق الانوارص ۴۵۰، بخاری ترجمه اردویاره ۱۲)

حضوطات نے اس ارشاد کی تعمیل میں اپنی وفات حسرت آیات کے قریب سب اصحاب کے دروازے جومبور نبوی کی طرف کھلتے تھے۔ اسکارادیئے تھے۔

"اس مدیث ہوئی اوراس میں اسماب محاب پر فضیلت فابت ہوئی اوراس میں صاف اشارہ کیاان کی خلافت کا۔"
صاف اشارہ کیاان کی خلافت کا۔"

اورصرف حضرت الوبكرصدين بى حضور بى آخرالزمان الله كي عليفه بي اورحضرت على معرض من الوبكر صديق كي معرض على معرض الوبكر صديق كي معرض الوبكر صديق كي وفات بوكي تو حضرت على في حضرت على في المعرف المعرض ا

(سيرة الصديق ص١٦، خلفائير راشدين ص٥٥٥، اوليات صديقي ص١٢)

لیکن حضرت علی کے اس کہنے کے بعد بھی کہ: '' آئ خلافت نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔'' مرزاغلام احمد قادیانی اپنے آپ کو حضور خاتم الانبیاء کا خلیفہ سجھتے ہیں اور جس سیرت صدیقی کے درواز سے سے قصر نبوت میں گھسنا چاہتے ہیں۔اس صدیق اکبڑنے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔انہوں نے خود کہم وحدث وامام و نبی ورسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مگر مرزاغلام احمد قادیانی جوصدیق اکبڑی وساطت سے سیرت صدیقی کی کھڑ کی میں داخل ہوتا چاہتا ہے۔ کہم ، محدث ،امام ، نبی اوررسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔

ای خیال است ومحال است وجنوں

جب حضور خاتم الانبيا ملك كى وفات كے بعد خليفت الرسول حضرت ابو بمرصد ابن كو پيغام آئے كه لوگوں سے " زكاة" وصول نه كى جائے اور بيمطالبداس وقت كيا كيا۔ جب كه مسلمانوں كا بہترين كشكرسيد نااسام كى سركردگى ميں روميوں كى سركوبى كے لئے جاچكا تھا اور مدينہ افواج اسلامیہ سے خالی ہو چکا تھا۔ ایسے نازک دور میں جلیل القدر صحابہ جن میں سیدنا عمر فاروق عصر اسلامیہ سے خالی ہو چکا تھا۔ ایسے نازک دور میں جلیل القدر صحابہ قائد ' دھنرت ابو ہر رہ گلی جسے درائخ العقیدہ اور جبار بھی شامل تھے۔ جن کے متعلق حضوط آئے نے فر مایا تم سے اگلی امتوں میں سے کھی لوگ محدث ہوئے تھے تو میری امت میں اگر کوئی ہوگا تو وہ عمر میں۔''
میں اگر کوئی ہوگا تو وہ عمر میں۔''

ان سب نے مل کر خلیفتہ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں عرض کیا کہ تا اور نرم برتا و کیا جانا مناسب ہے۔اسے من کرنائب رسول آخر الزمان نے فرمایا:
'' یہ کیا کہ تم جاہلیت میں تو بڑے جہار تھے۔مسلمان ہونے کے بعد ذلیل وخوار ہوگئے۔ وی کاسلم منقطع ہو چکا اور دین کھمل ہوگیا۔ کیا میری حیات میں اس کی قطع و برید کی جائے گی۔واللہ اگر لوگ ایک رسی کا کلڑا بھی (فرض ذکو ق میں سے) دینے سے انکار کریں گے تو میں ان پر جہاد اگر لوگ ایک رسی کا کلڑا بھی (فرض ذکو ق میں سے) دینے سے انکار کریں گے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔'

اللہ اکبرایہ ہے وہ سیرت صدیق اکبرگا دروازہ جنہوں نے فرمایا کہ وتی کا سلسلہ
منقطع ہو چکا۔ دین کھمل ہو گیا اوروہ زکو ۃ نہ اداکر نے والوں سے جہادکریں گے لیکن اسلای
احکام میں کسی قتم کی قطع و بریزئیں ہونے دیں گے۔ گر مرز اغلام احمد قاویا نی سیرت صدیقی کے
دروازہ سے داخل ہوکر وقی اور نبوت کے سلسلہ کو جاری سجھتے ہیں۔ دین کو ناکھمل سجھتے ہیں اور
جہاد کو حرام قرار دیتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب مسلمانوں کی حالت دگر گوں تھی اور ہندو
مشرک اور شلیث پرست اگریز انہیں نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے لیکن ابو بکر صدیق ان لوگوں سے بھی جہاد کرنے کو تیار ہیں۔ جو دین اسلام کے صرف ایک فریضہ زکو ۃ کو ادا

چه نبت خاک را باعالم پاک

قرآن عليٌّ

اب مرزاغلام احمدقادیانی نے دوسراحربداستعال کیا اور اپنا کشف بیان کرتے ہوئے کھا کہ:''کھرای وفت پانچ آ دی نہایت وجیہداور مقبول اورخوبصورت سامنے آ گئے لینی جناب پیغیمر خدا کہا تھا ہے کہ پغیمر خدا کہا تھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے مرا اور ایک نے ان میں سے اور ایسایاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہر بان کی طرح اس عاجز کا سرائی ران پررکھ

لیا۔ پھر بعداس کے ایک تناب مجھ کودی گئی۔جس کی نسبت میہ تلایا گیا کہ پیفیر قرآن ہے۔جس کولل نے تالیف کیا ہے اوراب علی و تفسیر تھے کودیتا ہے۔''

(عاشيه برابين احمد بيدهم چهارم ٢٠٥٥ فزائن جام ٥٩٩)

اورشیعہ مفرات کی کتاب مدیث الکائی میں مفرت علی کے اس قرآن کے متعلق سالم بن سلمہ سے روایت ہے کہ: ''ایک مخف نے مفرت ابوعبداللہ علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھا۔
میں کان لگا کرس رہا تھا۔ اس کی قر اُت عام لوگوں کی قر اُت کے خلاف تھی۔ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ پڑھو۔ جب تک ظہور کی آئم آل مجھ نہ ہوجب ظہور کی آئم آل مجھ نہ ہوجب ظہور (مہدی) ہوگا تو وہ قرآن کی صحیح صورت میں تلاوت کریں گے اور اس قرآن کو تکالیں کے جو حضرت علی نے لکھا تھا اور فرمایا جب حضرت علی جمع قرآن اور اس کی کتابت سے فارغ ہوئے تو جو صفرت کے سامنے پیش کر کے فرمایا تھا۔ یہ ہے کتاب اللہ جس کو میں نے اس و حور وہ وں سے جمع کیا ہے۔ جس طرح حضرت رسول خدا پرنازل ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دولوحوں تر تیب سے جمع کیا ہے۔ جس طرح حضرت رسول خدا پرنازل ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دولوحوں

ا اورقائم آل محمد کے متعلق الکانی میں ہے کہ: ''راوی کہتا ہے میں نے اما معلیٰ نتی علیہ السلام سے سنا کہ میرا جائشین میر ہے بعد حن ہے۔ پس کیا حال ہوگا تہمارا میر ہے جائشین کے بعد آنے والے جائشین کے متعلق میں نے کہا یہ کیوں فر مایا۔ اس لئے کتم اس کے وجود کو نہ و کیھو سے اور اس کا ذکر اس کے نام سے نہ کر سکو سے۔'' (الٹانی ترجہ الکانی جا کتاب الحجت مصر سے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ حضرت سے جب قائم آل محمد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا۔ ان کا جم نہیں و یکھا جائے گا اور ان کا منہیں لیا جائے گا۔'' اور مزید روایت ہے کہ:'' رادی کہتا ہے حضرت ابوعبد اللہ علیہ السلام نے فر مایا کہ سے بدائل میں جہ الامرکوان کے نام سے نہ پکارے گا مرکز فر ایا کہ سے بھی نہیں پکارا جائے گا تو حضرت سے علی کا مجسم قرآن کون پیش کرے گا۔ مؤلف!

ع کویا اہل سنت والجماعت کی طرح تمام شیعہ حضرات بھی مہدی کے ظہور تک غلط قرآن ہی پڑھتے رہیں گے۔مؤلف!

سع مراد خلیفت الرسول سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ جنہوں نے نبی آخرالزمان کے مرتب شدہ قرآن جس کو امام کہا جاتا تھا۔ اس کی نقول کراکر امت مسلمہ میں بھیلا یا اور جو آج بھی من وعن موجود ہے اور قیامت تک محفوظ اور موجود ہے گا۔ مؤلف!

ے جمع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جامع قرآن موجود ہے۔ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں۔حضرت نے فر مایااس کے بعدابتم بھی اس کونہ دیکھو گے۔''

(الثاني ترجمه اصول كافي جلد دوم باب فضل القرآن ص ٦٣١، ٦٣٠)

میہ تصمرزا قادیانی کے عزائم اور دعوے کہ قصر نبوت میں داخل تو سیرت صدیقی کی کھڑی سے ہورہے ہیں۔ مگران کے اس قرآن کو قبول نہیں کررہے۔ جے خود ہادی برق ، امام آخرالزمان حصرت خاتم النميين والشيخ نے خود الله تعالی کی رہنمائی میں جمع اور مرتب فرمایا تھا اور جيدالله تعالى فرما تا ب- "أن علينا جمعه وقرانه (القيمة:١٧) " ( مارد داس كا جع كرنا اوراس كاپر هنا ہے۔ ﴾ اورجس كى نشروا شاعت خليفة الرسول سيدنا ابو بكر صديق نے كى ا در جوتمام دنیا میں آج بھی اسی حالت میں موجود اور قیامت تک نسل انسانی کی فلاح و بہود کے لئے امام وپیشوا اور رہررہے گا۔جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کون ومکان نے اینے اور فرض تظہرایا ہے۔ مگر قرآن بھی وہ لیا جو بقول شیعہ حضرات، حضرت علیٰ نے نزوبی طریقے ہے مرتب فر ما یا تھا اور جے خلیفتہ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق اور اصحاب رسول مقبول نے قبول کرنے ہے ا نکار کردیا اور کہا کہان کے پاس امام آخر الزمان اللہ کا مرتب کردہ ' جامع قر آن موجود ہے ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں''اوراس قرآن کے متعلق بقول شیعہ حضرات خود حضرت علیٰ نے فرمایا تھا کہ:''ابتم بھی اس کونہ دیکھو گے۔''

اہل سنت والجماعت اور شیعہ حفرات نے حفرت علیٰ کا قرآن کہاں دیکھنا تھا۔ بلکہ بقول شیعه محدثین بدوه قرآن تھا جےخود حضرت علی کے بعدان کے سی امام نے بھی نہیں دیکھا۔ كونكدآت فرمايا تفاكه "جبظهور (مهدى) موكاتو وه قرآن كي صحح صورت مين علاوت كريس كي اوراس قرآن كو زكاليس ك\_" (جوحضرت على في الكها تقا) اوراس قرآن كوم زاغلام احمد قادیانی نے نکالا اور امت مسلمہ میں فریضہ جہاد کوحرام قرار دیا۔ جوان کو نہ مانے اسے کا فر وكذاب كبا، يهال تك كه مسلمان بيح كى نماز جنازه تك كو پرهنا جائز نه سمجها اورخود اسلام ك مقدس فریفندج کورک کیااورخنزیل ارنے کی بجائے اس تیکٹ پرست انگریز قوم کی پشت پناہی

لے جب مولوی محمد حسین بٹالوی نے مرز اغلام احمد قادیانی پراعتر اض کیا کہ وہ حج کے کیوں تارک ہیں تواس کے جواب میں کہا۔ "میرا پہلا کام خزیروں (لیعن علائے اسلام) کافل صلیب کی فكست ہے۔ ابھى تو ميں خزىروں كونل كرر بابول۔ بہت سے خزىر مر پچكے ہيں اور بہت سخت جان انجهی باقی بیں۔ان سے فرصت اور فراغت ہولے'' (ملفوظات احمد میدهمہ پنجم ص۲۶۲،مرجبه منظور الی )

کو حلال سمجھا۔ جو خزیر کو کھانا تو اب مجھتی ہے۔ شراب پینا جائز بھتی ہے۔ جوا بھیلنا فریف مجھتی ہے اور زنا کرنا جزوا بمان مجھتی ہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کے الہام، وحی اور پیش گوئیاں

مرزاغلام احمد قادیانی باوجود یکه پنجابی تھے۔گران کوجس قدرالہام اور وقی ہوئے وہ عربی،عبرانی، فارسی، اردو مشکرت اوراگریزی میں نازل ہوئے۔حالانکہ سنت اللہ ہے کہ امام، نبی اور رسول جس قوم میں مبعوث ہوا۔اس قوم کی زبان میں اس پروتی کا نزول ہوا۔

الله تعالى فرماتا ب: "وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم السراهيم: ) " ﴿ اورجم نَهُ وَلَى رسول بيس بيجا يمرا بِي قوم كي زبان بيس (السروى بوتى موتى من السراهيم السراهيم السروي بوتى موتى السروي السروي بوتى السروي السرو

ہے) تا کہ انہیں کھول کر بتا ہے۔

کین مرزاغلام احمد قادیانی ہی کا ئنات میں ایک ایسا انوکھا نمی ہے جس پراس کی قومی ایک ایسا انوکھا نمی ہے جس پراس کی قومی زبان پنجابی میں وہی کا نزول نہیں ہوا۔ بلکہ عربی، فاری، ہندی، عبرانی اور انگریزی اور دیگر غیر ملکی زبانوں میں وہی کا نزول ہوا۔ جس کو بیم فتری نمی خود بھی نہیں سمجھ نے کا تخاب میں وہی کا تزول اور دیگر انگریزی وال حضرات سے جھنے کا تخاب جو اللہ تبارک و تعالی پر صربحا بہتان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیغام ووجی کے لئے ایسے نااہل ہخض کا انتخاب کیا جوخود خوال حقیق کی وہی کو تجھنے ہے جس کا صرفحا۔

السُّتَالَى قُراتَا عِ: "اللهِ اعلم حيث يجعل رسالته (انعام:١٢٤)" ﴿الله

خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے۔ ﴾

پنجانی نبی پرانگریزی الهام کانزول

بدالها مات (برابین احمدیم، ۱۳۸۳ ۱۳۸۰ خزائن جامی ۵۷۵۲۵۷) پر ورج بیل-جن سے صرف تین الهام بطور موند پیش بیل -

- 1- I love you.
- 2- I am happy.
- Life of pain.

چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی انگریزی کی صرف ایک دو کتب پڑھے تھے۔اس لئے اتنی ہی انگریز ی تعلیم کی استعداد کے مطابق الہام ووجی وضع کر سکے۔اگرزیادہ پڑھے ہوتے تو اعلیٰ تتم کے الہامات ووجی وضع کرتے۔ اورائی الہامات کے متعلق لکھا: ''بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔جن سے مجھے بچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی پاسٹسکرت پاعبرانی۔''

(نزول اكت ص ٥٥، فزائن ١٨٥ ص ٢١٥)

اورا پی علمی استعداد کے متعلق اپنے ایک مرید کو لکھا کہ وہ بعض الہامات کو خود سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ' چونکہ اس ہفتے میں اور اگر چہ بعض ان میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔ گرقابل اطمینان نہیں اور بعض منجانب الله بطور میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔ گرقابل اطمینان نہیں اور بعض منجانب الله بطور ترجمہ الہام ہوا تھا اور بعض کلمات عبرانی ہیں۔ ان سب کی تحقیق و تنقیح ضرور ہے۔ آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے۔ اطلاع بخشیں۔''

( مكتوبات احديدج اص ١٨)

ماشاء اللہ ایک مدی محد شیت ، امامت ، نبوت اور رسالت جے بید دوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دی تازل فرما تا ہے اور وہ تمام نسل آ دم کے لئے بشیر ونڈیر ہوکر مبعوث ہوا ہے۔ اس کی علمی استعداد بیہ ہے کہ وہ خالق حقیق کے الہامات کی زبان اور مقصد ومطلب و معارف بھی سبجھنے سے قاصر ہے۔ انہیں سبجھنے کے لئے وہ ایک بت پرست ہندوعالم وفاضل کے پاس نہیں گیا۔ بلکہ ایک ہندولڑ کے کی خدمت میں حاضر ہوا اور باقی الہامات کے لئے اپنے مرید خاص میرعباس علی شاہ کی خدمت میں مندرجہ بالا خط کے ذریعے استدعا کر رہا ہے کہ ان الہامات کی تحقیق و تنقیح وریافت کر کے جلد بھوائے۔

مرزا قادیانی کے گذب وعویٰ کے متعلق اس سے بردی اور کیا دلیل ہو عتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سل انسانی کی فلاح و بہود کے لئے نبی آخرائر مان آلیا ہے کہ مخص کو نبوت و محدث ورسالت وامامت کے منصب جلیلہ کے لئے نتی قربھی ان لوگوں کا محتاج ہے۔ تعالیٰ کے کلام ووجی کے معانی و مطالب اور معارف بجھنے کے لئے خود بھی ان لوگوں کا محتاج ہون کی طرف وہ بشیرونڈ پرینا کر مبعوث کیا گیا تقااور جو یہ دیوی کی کرتا ہے کہ جس نے اسے نہ پہنچا ناوہ کا فرک موت مرا۔ لیکن وہ خود اپنے آپ کو بھی نہ پہنچان سکا کہوہ کیا ہے اور کیا دیوی کر رہا ہے۔ کا فرک موت مرا۔ لیکن وہ خود اپنے آپ کو بھی فال اور عقل کل کو مرز اغلام احمد قادیانی کے احتیاب کے وقت یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ مرز اغلام احمد قادیانی تو اس کی وجی کو بچھنے کا بھی اہل نہ ہوگا اور وہ وقت یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ مرز اغلام احمد قادیانی تو اس کی وجی کو بچھنے کا بھی اہل نہ ہوگا اور وہ دوسروں کو کیا سمجھا جائے گا۔ جو خالق کا نتات پر سراسرافتر اءاور بہتان عظیم ہے۔

جبیا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ مرز اغلام احمد قادیانی چونکہ عربی زبان ہے واقف تھا۔
اے صرف ونحو اور منطق کا شعور تھا۔ دنیا کو بیوتوف بنانے اور اپنی مغروضہ امامت ورسالت وحد شیت و نبوت کا ڈھونگ رچائے کے لئے قرآن تھیم جوبھی وجی خاتم انہیں تھا تھے پر تازل ہوا۔
اس کی بعض آیات کے کھڑوں کو من وعن اور بعض مختلف آیات کے کھڑوں کو ملا کراپنی وی کے طور پر پیش کرتا تھا۔ حالانکہ یہ وی کھمات خاتم النہیں پر تازل ہوئے تھے۔ کتاب اللہ اور دین حق کمل ہو چکا تھا۔ اس کے خلاف اس کے کھات کا موال ہی پیدائیس ہوتا۔ کیونکہ اللہ اپنی سنت کے خلاف بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ اپنی سنت کے خلاف بھی نہیں کرتا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی آخری کماب (حقیقت الوی) بھی عجیب چوں چول کا مربہ
ہے۔اس کاص میناص ۱۰۸ آیات قرآنی، اردو،اگریزی اور دیگر غیر کھی زبانوں میں البابات
ووتی کی آمیزش کا ایبا خودساختہ مجموعہ ہے۔جس سے ان کےعزائم اورارادوں کی حقیقت مخلشف
ہوجاتی ہے اور آمیزش کی چیز میں صرف وہوکا دینے اور دنیادی منفعت چاہنے کے لئے علی کی
جاتی ہے۔مثلاً دودھ میں پانی اسی لئے ملایا جاتا ہے کہ دھوکا دے کر زیادہ پیسہ کمایا جائے۔ یااصلی
گئی میں ڈالڈاوغیرہ ملانے کا مقصد بھی دھوکا وفریب دینا اور دنیاوی مال ودولت کمانائی مقصود ہوتا
ہے۔گر آخرت برباد ہوجاتی ہے۔بطور نمونہ صرف ایک کلا الملاحظہ فرمائیں۔جس میں قرآنی وی
کے الفاظ انگریزی لفظ (Feeling) اور اردوکی عبارت کی آمیزش کر کے عوام کودھوکا دیا گیا ہے
کہ یہالفاظ ان (مرزاغلام احمد قادیانی) پربطورومی نازل ہوئے ہیں۔

''الم تعلم ان الله على كل شئ قدير ، يلقى الروح على من يشاء من عباده كل بركة من محمد على الله على عن عبارك من علم وتعلم '' قدا كَ فيلانك اور قدا كى ممر في الله على الله على عن الحبك ''

(حقيقت الوي ١٠٩٥،٩٥ فرائن ج٢٢٩ (٩٩)

کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر تین الی زبانوں میں وقی نازل کی جوخوداس نبی کی تو می زبانیں نہیں ہوں نازل کی جوخوداس نبی کی تو می زبانیں نہیں نہیں ۔ ماسوا مرزاغلام احمد قاد میانی کے جو پنجاب کے ضلع گورداسپورے ایک پیماندہ گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ جہاں سکھوں کی حکومت تھی اور جس ضلع اور گاؤں کی تھیجھ پنجا بی زبان تھی۔

حالانکہ حضور نی آخرائر مان اللہ کی گربھی اس بوٹ کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ گربھی اس پروی ان کی تو می زبان عربی میں نازل ہوئی۔ جوبشکل قرآن ہم میں موجود ہے۔ پعض منافقین فی سے نہا کہ حضور گوکوئی غیر عرب مجمی بیروی سکھا تا ہے تو اللہ تعالی نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں منکشف فرمایا: ''ولیقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی و هذا لسان عربی مبین (النحل:۱۰۳) '' (واور ہم جانے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک انسان سکھا تا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف بیر سکھانے کی نبست کرتے ہیں۔ عجمی ہے اور یہ سے عربی زبان جس کی طرف بیر سکھانے کی نبست کرتے ہیں۔

پس ٹابت ہوا کہ مرزا قادیائی نے مخلف زباتوں میں وی والہام وضع کر کے لوگوں کو گراہ کرنے کی کو گوں کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور آئندہ کے لئے کذاب، دعیان نبوت کے کذب وافتر او کو پر کھنے کے لئے جو کسوٹی اللہ تعالی نے قائم کی ۔ وہ خاتم انٹیسن علیقی کی حیات طبیہ ہے۔ جس کو کسوٹی اور نمون کھراتے ہوئے خالق کا کتات فرما تا ہے: ''لقد کان لکم فسی رسول الله اسوة حسنة (الاحذاب: ۲۱) ' ﴿ رسول الله الله علیہ تمہارے لئے نمونہ ہے۔ ﴾

حضور الله کا نسل انسانی کے پیٹیمر، رسول، امام اور نبی ہیں۔ اگر ان پر وحی صرف اپنی قو می زبان' 'عربیٰ' میں نازل ہوئی تو بیاناممکن ہے کہ کسی پنجابی پرجس کا دعویٰ نبوت کا ہو۔ اس پر وحی عربی، فارسی، اردو، عبر انی، شکرت اور انگریز می میں آتی ہے۔ بلکہ بیاس کے کذب کی نشانی ہے۔

مرزاغلام احمرقادياني اورتنتيخ جهاد

مرزاغلام احمد قادیانی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے موقعہ پرسولہ سترہ سال کے نوجوان سے انگریزوں کے سے انگریزوں کے حقومت کے استحکام کے لئے ان کے والد مرزاغلام مرتضی جو انگریزوں کے خیرخواہ تھے۔ انہوں نے ان شلیث پرستوں کو پچاس آ دمیوں اور گھوڑوں سے مدددی جس کے متعلق خودمرزاغلام احمد قادیانی معترف ہے۔ لکھے ہیں کہ ان کے والد نے: ''مفدہ ۱۸۵۷ء میں بچاس گھوڑے اپنی کرہ سے خرید کراور پچاس جوان جنگو بہم پہنچا کراپنی حیثیت سے زیادہ گورنمنٹ بیاس گھوڑے اپنی حیثیت سے زیادہ گورنمنٹ ماہری کا میں ۱۲۵س کا سے ایک کو مدددی تھی۔''

اور پھر در تثين ميں يوں لکھا:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قبال اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے

(تخذ گولژوریس۲۶ نزائن ج ۱۵ص ۷۷)

لوگوں کو بیہ بتاؤ کہ وقت کی ہے اب جنگ اور جہاد حرام اور فتیج ہے

(تخفه كواز وريص١١، خزائن ج١٥ص٥٨)

اور مندرجہ بالا الفاظ اس واعی کے ہیں جو کہتا ہے کہ جھے جو مقام بھی حاصل ہوا ہے۔
نی آخر الز مان اللہ کے کامل اتباع سے حاصل ہوا اور وہ حضور کاظل اور بروز ہے۔ مگر حضو ملہ کا اللہ جہاد کے متعلق فرماتے ہیں: ''ابو ہر برڈ نی کاللہ سے رادی ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ بحصا تو بھی کی سرید (چھوٹے لشکر) کے پیچھے بھی نہ بیٹھ رہتا اور یقیناً اس بات کو است پر دشوار نہ بحصا تو بھی کی سرید (چھوٹے لشکر) کے پیچھے بھی نہ بیٹھ رہتا اور یقیناً اس بات کو پند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں سے ہم رادا جاؤں۔ ''

یس معلوم ہوا۔ مرزا قادیانی حضور خاتم انبیین ملک کاظل اور بروزنہیں۔ وگرنہ حضور کے پسندیدہ فعل کےخلاف عمل اورفتو کی نیادیتا۔

انكريزول كاخود كاشته يودا

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ انگریز تثلیث پرستوں کی حکومت کو ہندوستان میں متحکم کرنے کی غرض سے مرز اغلام احمد قادیانی نے مجدد، محدث اور نبی کے دعووں کا ڈھونگ رچایا۔ بلکہ اسلام اور خودسلطنت مغلیہ سے غداری کی۔ جس کا انکشاف اور اعتراف وہ ابنی اس درخواست جس کرتے ہیں۔ جوانہوں نے ۲۲ رفر وری ۱۸۹۸ء کولیفٹیننٹ گورز برطانیہ کے نام کھی:

دمیر ااس درخواست سے جوحفور کی خدمت جس مع اساء مریدین روانہ کرتا ہوں۔ معایہ ہے کہ اگرچہ جس ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جوجس نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اظلامی اور جوش وفاداری سے سرکار اگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہے۔ عنایت خاص کا مستحق اور خوتی وفاداری ہے سرکار دولت مدار ۔۔۔۔۔اس خودکا شتہ پودا کی نسبت نہایت جزم واحتیاط اور خوتی سے کام لے اور اپنے ماتحت کو ارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی خاب شدہ وفاداری جو اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت ادر مہریائی کی نظر سے دیسے سیس سے سرکار اگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی و کی سے سامل کردہ موردم احرائی ایک جماعت ہے جو سرکار اگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ موردم احرائی کورخنٹ ہے۔'

ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہو گا تو مرداد کریں گے جب تک بھی دہن میں ہزباں سینے میں دل ہے کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے

(سيداين كيلاني)

اللہ مرزا قادیانی نے اللہ تبارک وتعالی اور حضوطات کی خوشنودی کے لئے جہاد فی سپیل اللہ تو نہیں کیا۔ البتہ مثلیث پرست انگریزی حکومت کی خوشنودی کے لئے جج ترک کیا اور جہاد منسوخ کرنے کے لئے ضرور تبلیغ واشاعت کی مؤلف!

ع اس سے بہ حقیقت روزروش کی طرح منکشف ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیانی کے دعووں کا مقصد کیا دعووں کی حقیقت کیا تھی۔ اس کی پشت پنائی کون کررہا تھا اور مرزا قادیانی کے دعووں کا مقصد کیا تھا۔ محض خاتم انہیں کے بعد نبوت کوتا قیامت جاری جھنا، وقی دالہام کو ہرخاص وعام کے لئے عام کرنا، جج ترک کر کے اسلام کی مرکزیت کوتباہ کرنا اور جہاد کومنسوخ قرار دے کرمجاہدین کے جذبہ جہاوت کو کچلنا تا کہ تنگیث پرست انگریزوں کی حکومت متحکم ہوجائے۔ مؤلف!

س جوان کے خاندان نے اپنے مغل خاندان لینی شہنشاہان مغلیہ سے غداری ان کا قتل اور گرفاری وغیرہ کرا کر حاصل کی مؤلف!

مرزا قادیانی کے ایمان اور دعویٰ میں تناقض

الله تعالی قرآن عیم می فراتا ہے کہ میری تازل کردہ وی اور خاتم انٹیسین سی اللہ کام میں تاقض فیس میں میں اللہ کام میں تاقض فیس میں ہوسکتا۔ 'اف لا یقد بسرون القران ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کٹیرا (النساه: ۸۲) ' ﴿ پُرکیا قرآن میں ترفیس کرتے اورا گریہ غیراللہ کی طرف سے ہوتا تواس میں بہت اختلاف یاتے۔ ﴾

لیکن مرزاغلام احمد قادیانی کی تمام کتب تناقض ہے بھری پڑی ہیں اور ان کے کلام ہیں تناقض کو پیش کرنے کے لئے کئی جلدیں در کار ہیں۔ نمونہ کے لئے چند تناقض پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے معلوم ہواگا کہ دمی جوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کی اپنی وضع کردہ ہے اور تناقض ہے۔ اس کے متعلق خود مرز اقادیانی کلام ہیں تناقض ہے۔ اس کے متعلق خود مرز اقادیانی کلھتے ہیں:

الف ...... ''کسی مجیار عقل منداور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ابیا منافق ہو کہ خوشا م<sup>ا</sup> کے طور ہاں میں ہاں ملادیتا ہے۔ اس کا است بجن سی متناقض ہوجا تا ہے۔'' (ست بجن سی متناقض ہوجا تا ہے۔'' اس ہما) بسس مجر کھتے ہیں:'' طاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض با تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔'' (ست بجن ص ۱۳۳۱)

ج ..... " جمولے كام من تناقض ضرور بوتا ہے ..

(ضمير براين احديد هيه بنجم ص الا بخزائن ج١٢٥ ص ٢٤٥)

مرزاغلام احمد قایانی کے کلام تو کیا؟ ایمان میں بھی تناقض تھا۔ کہیں حضور کے متعلق کھتے ہیں کہ: ''ا ہے گئے ہیں: ''آ پ کے فیض برکت سے جھے نبوت کا مقام طلا۔'' اور پھریہ بھی لکھتے ہیں کہ: ''ا ہے قیصرہ ہند، ملکہ وکثوریہ تیرے بابرکت زمانہ میں تلین علیہ السلام کی خواور طبیعت (جھے) دی گئی۔ اس لئے سیح کہلایا۔'' ڈیل میں مرزا قادیانی کے ایمان وکلام میں تناقض کے چندنمونے پیش ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

لے جیسے مرزا قادیانی نے حکومت برطانیہ کی خوشامہ میں اپنی تحریروں سے پہاس الماریاں بھری تھیں۔مؤلف!

| الكار                                                             | اقرار                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| قيصره مند برطانيك بابركت زماند من سيح كى                          | حضورى بركت سے نبوت كامقام حاصل موا-            |
| خواورطبیعت ملی _                                                  |                                                |
| "(قیصره مندملکه وکوریه)اس کئے تیرے عبد                            | " خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے              |
| سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہدسلطنت ایسا                           | . "                                            |
| نہیں ہے جو سے موعود کے ظہور کے لئے موزول<br>ن                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |
|                                                                   | فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک            |
| ے ایک نورنازل کیا۔ کیونک نورنورکواپنی طرف                         | ينهجايا-''                                     |
| کھینچتاالیابی ہوا کہ ایک کو تیرے باہر کت                          | (حقیقت الوی ص ۱۵ حاشیه بزائن ج ۲۲ ص ۱۵۴)       |
| زمانه میں عیسلی علیہ السلام کی خواور طبیعت دی<br>عور ارمسیریں ، ، |                                                |
| الخاراس لي كاكهلايا-"                                             |                                                |
| (ستاره قیصره ص۲،۷، نزائن ج۱۵ص۱۱)                                  |                                                |
| مرزا قادیانی کادعوی محدث سے انکار۔                                | مرزا قادیانی کامحدث ہونے کادعویٰ۔              |
| "اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں پانے والانبی                       | " بیں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو بیں           |
| كا نام نبيس ركھيا تو پھر بتلاؤ كس نام سے اے                       | نے اپنی کتابوں میں لکھاہے اور پچھنہیں کہا کہ   |
| پكاراجائے۔اگركبواس كانام محدث ركھنا جاہے                          |                                                |
|                                                                   | کلام کرتاہے جس طرح محدثین ہے۔'                 |
| . 10                                                              | (حامته البشرى ۸۹ مرزائن ج عص ۲۹۷)              |
| (ایک علطی کاازاله ص۵، خزائن ج۸اص ۲۰۹)                             |                                                |
| مرزا قادیانی کا دعویٰ که وه سیح موعود اور مهدی                    | مرزا قادیانی کادعوی مسیح موعودادر مهدی موعود۔  |
| موغورنبيں_                                                        |                                                |
| (۱) میرایددموی نبین که میں وہ مبدی ہوں۔                           | (۱) ' میں اپنے تئیں میں موتود، مہدی موتود جھتا |
| (برامین احدید صدیقیم م ۱۸۵ فرائن ج ۲۱ م ۲۵۷)                      | مول_" (اربعین نبرام ۱۸ مزائن ج ۱۸ ص ۱۳۷۷)      |

| (۲) (۱۳ نے والأسے موقود بی عا بڑہے۔ اس الکو المائی کا ہے کہ کی زمانی شل برای الکا مکن ہے کہ کی زمانی شل برای الفاظ صادق آ کیلی۔ " کوئی ایسا سے بھی آ جائے جس بر صدی فول کے المیان رکھتا ہوں۔ " المیان رکھتا ہوں۔ " (ازالداوہام ۹۹ ہزائن جاس ۱۹۷۰) (ازالداوہام ۹۹ ہزائن جاس ۱۹۷۸) (ازالداوہام ۹۹ ہزائن جاس ۱۹۷۸) (ازالداوہام ۹۹ ہزائن جاس ۱۹۷۸) کے جم موقود بنا کر جمے بھیجا ہے۔ " کمی آ وے اور بعض اطادیث کی روے وہ موزا تا دیا نی کا اپنے تشریق نی ہونے کا کام مرزا تا دیا نی کا اپنے تشریق نی ہونے کا کارگوئی۔ مرزا تا دیا نی کا اپنے تشریق نی ہونے کا الکار۔ مرزا تا دیا نی کا اپنے تشریق نی ہونے کا کارگوئی۔ مرزا تا دیا نی کا اپنے تشریق نی ہونے کا کارگوئی۔ مرزا تا دیا نی کا اپنے تشریق نی ہونے کے مول اور نی کا کہ اپنے تشریق نی ہونے کے مول۔ " میں اس کا کہ المی کاران المی کاران المی کاران کی کارٹر کو کی المی کارٹر کی کھی کارزائر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کارٹر کی کی کرز کی کی کرز کی کارٹر کی کارٹر کی کی کرز کی کارٹر کی کی کرز کی کارٹر کی کی کرز کی کی کرز کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کی کرز کی کر کی کرز کی کی کرز کی کی کرز کی کی کرز کی کر کی کرز کی کر کی کرز کی کر کی کرز کی کر کی کرز کی کی کرز کی کر کی کرز کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کی کرز کی کر کر کی کرز کی کر کر کی |                                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ایمان رکھتا ہوں۔'  ایمان رکھتا ہوں۔'  ایمان رکھتا ہوں۔'  (ادالداوہ م ۹۹ ہزائن ج ۱۳ ص ۱۹ مردائن ج ۱۳ ص ۱۹ ص ۱۹ مردائن ج ۱۳ ص ۱۹ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢) د ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ سی زمانہ میں | (٢) "٢ نے والاستے موعود يمي عاجز ہے۔اس       |
| (رابیں اجربے صدیثم میں ۱۹۰۰ بردائن جامی ۱۹۰۰) (ازالداد بامی ۱۹۰۰ بردائن جسمی ۱۹۰۰) (۱۰ بھے اس خداکی آخر مے ۔ جس نے بھے دوم جس پر افتر اء کر تا لعظی کا دار ہے کہ اس خداکی اور جس پر افتر اء کر تا لعظی کا دار ہے کہ اس نے آگے موجود بھی ہو۔'' موجود بھی ہو۔'' ایک ملامی بردائن جسمی ۱۹۳۳) (ازالداد بامی ۱۹۸۸، بردائن جسمی ۱۹۳۳) (ازالداد بامی ۱۹۸۸، بردائن جسمی ۱۹۳۳) مرزا قادیا نی کا اپنے تقریعی نی ہونے ہے مرزا قادیا نی کا اپنے تقریعی نی ہونے ہوں۔' مرزا قادیا نی کا اپنے تقریعی نی ہونے ہوئی۔ الکار۔ الکار۔ الکار۔ الکار۔ الکار۔ الکار۔ الکار بامی ۱۹۸۸ ہوئی کی ہوں۔'' بیس ملامی کی البامی کتاب الیا اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اور دین حق اور اجہد ہوں اور نہ ہی کوئی البامی کتاب الیا اطاق کے ساتھ بھی ہوں کی کہ وار سول کی حقیقت وہا ہیت یوں بیان کی کہ: وحسب اور سول کی حقیقت اور ماہیت یوں بیان کی کہ: وحسب اور سول کی حقیقت اور ماہیت یوں بیان کی کہ: وحسب نے ادکام وحقا کد دین جرکل کے ذریعہ ہے۔'' ایک میں طاحل کے دریعہ کے دوکی رسالت تابقیا مت کے ادکام وحقا کد دین جرکل کے ذریعہ ہے۔'' ایک میں جو کی عبول۔'' ایک بول۔'' سول کے دور ان کرا میں میں جو کی درالت تابقیا مت کے ادکام وحقا کد دین جرکل کے ذریعہ ہے۔'' ایک میں میں ہو جگل ہے۔'' ایک میں میں ہو تھی ہوں۔'' ازالداد ہام میں میں میں جو کی درالت تابقیا مت کے دریائی جہول۔'' ایک میں میں میں میں ہوں۔' کی اپنی وی ایک دور ان جامی میں ہوں۔ گریفیر کی جدید کیا مادر تور ان کر ایک اپنی وی ایک دور ان کر ایک از اور تور آئی ہوں۔ گریفیر کی جدید کر ان کر ایک ان کی وی ان کر حال اور تور آئی ہوں۔ گریفیر کی جدید کر ان کر کر | کوئی ایمائی بھی آ جائے جس پر صدیثوں کے       | برايمان ركهتا مول جيسا كهيس قرآن شريف بر     |
| (۳) '' بجھے اس خدا کی ہم ہے۔ جس نے بجھے دو مکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور شی اہن مریکم بھیجا ہے اور جس پر افتر اء کرتا لعتیوں کا کام موجود بھی ہو۔'' ہیجا ہے اور جس پر افتر اء کرتا لعتیوں کا کام (ازالدادیام ۱۸۸۰ بزائن جس ۱۳۰۳) موجود بھی ہو۔'' مرزا تادیانی کا اپنے تشریحی نبی ہونے کا دھوئ ۔ انگار۔ مرزا تادیانی کا اپنے تشریحی نبی ہونے کا دھوئ ۔ انگار۔ الکار ہے جس نے اپنے رسول لیحنی (ا) ''من ہے ہم رسول دنیاوردہ ام کتاب ندای اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب ہوں۔'' اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب ہوں۔'' اطاب کے ساتھ بھیجا ہے۔'' افرارسول کی تشریح کیوں بیان کی کہ: وحسب اور رسول کی حقیقت وہا ہیت ہوں بیان کی کہ: وحسب نے ادکام وحقا کددین جریکل کے ذریعہ ہیں۔ جس نے ادکام وحقا کددین جریکل کے ذریعہ ہیں۔ جس نے ادکام وحقا کددین جریکل کے ذریعہ ہے۔'' ایکس عاصل کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں۔' ایکس عاصل کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں کے  | لعض ظاہري الفاظ صادق آسكيں۔"                 | ايمان ركھتا ہول۔''                           |
| (۳) '' بجھے اس خدا کی ہم ہے۔ جس نے بجھے دو مکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور شی اہن مریکم بھیجا ہے اور جس پر افتر اء کرتا لعتیوں کا کام موجود بھی ہو۔'' ہیجا ہے اور جس پر افتر اء کرتا لعتیوں کا کام (ازالدادیام ۱۸۸۰ بزائن جس ۱۳۰۳) موجود بھی ہو۔'' مرزا تادیانی کا اپنے تشریحی نبی ہونے کا دھوئ ۔ انگار۔ مرزا تادیانی کا اپنے تشریحی نبی ہونے کا دھوئ ۔ انگار۔ الکار ہے جس نے اپنے رسول لیحنی (ا) ''من ہے ہم رسول دنیاوردہ ام کتاب ندای اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب ہوں۔'' اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب ہوں۔'' اطاب کے ساتھ بھیجا ہے۔'' افرارسول کی تشریح کیوں بیان کی کہ: وحسب اور رسول کی حقیقت وہا ہیت ہوں بیان کی کہ: وحسب نے ادکام وحقا کددین جریکل کے ذریعہ ہیں۔ جس نے ادکام وحقا کددین جریکل کے ذریعہ ہیں۔ جس نے ادکام وحقا کددین جریکل کے ذریعہ ہے۔'' ایکس عاصل کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں۔' ایکس عاصل کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں۔'' ایکس عاصل کے ہوں کے  | (ازالداد بام ٩٠، فزائن جسم ١٩٧)              | (برابین احمد به جعم ۱۳۰۰ نزائن ج۲۱ س۲۹۹)     |
| ج کداس نے سے موعود بنا کر جھے بیجیا ہے۔''  (ازالدادہام ص ۱۹۸۸، برزائن ج ۱۳۵ س ۱۳۷)  مرزا قادیا نی کا اپن تشریحی نمی ہونے کا دعوئی۔  مرزا قادیا نی کا اپن تشریحی نمی ہونے کا دعوئی۔  الکار۔  (ا)'' خدا وہی ہے جس نے اپ رسول یعنی الکار۔  الس عاجز کو ہدایت اور دین تن اور تہذیب مول اور نہ ہی کوئی الہائی کتاب لایا اطلاق کے ساتھ بیجیا ہے۔''  الس عاجز کو ہدایت اور دین تن اور تہذیب مول ۔''  اطلاق کے ساتھ بیجیا ہے۔''  (اربعین نبر س س ۱۳۹ برزائن ج کا س ۱۳۸ س اور سول کی حقیقت وہ ہیت یوں بیان کی کہ: وحسب اور سول کی حقیقت اور ہاہیت بیل بیان کی کہ: وحسب نے اور ماہیت بیل بیان کی کہ: احکام وعقائد دین جرئیل کے ذریعہ ہے کہ دینی علوم بذریعہ جرئیل حاصل کر ہوائی الکام کے بول۔''  ابھی غابت ہو چکا کہ وئی رسالت تابقیا مت موسکی ہوں۔''  منقطع ہو چکی ہے۔''  (ازالدادہام ص ۱۳۵ برزائن ج س کے کہ اپنی وئی اور نبی ہوں۔ گریغیر کی جدید کر اس کے بول۔'' سے کہ کہ کہ اور اور نبی ہوں۔' سے کہ کہ کہ کہ کہ اور اس کے بول۔'' سے موسکی ہونی ہے۔'' سے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | (٣) " مجھاس فدا كائم ہے۔ جس نے مجھے          |
| ج کداس نے سے موعود بنا کر جھے بیجیا ہے۔''  (ازالدادہام ص ۱۹۸۸، برزائن ج ۱۳۵ س ۱۳۷)  مرزا قادیا نی کا اپن تشریحی نمی ہونے کا دعوئی۔  مرزا قادیا نی کا اپن تشریحی نمی ہونے کا دعوئی۔  الکار۔  (ا)'' خدا وہی ہے جس نے اپ رسول یعنی الکار۔  الس عاجز کو ہدایت اور دین تن اور تہذیب مول اور نہ ہی کوئی الہائی کتاب لایا اطلاق کے ساتھ بیجیا ہے۔''  الس عاجز کو ہدایت اور دین تن اور تہذیب مول ۔''  اطلاق کے ساتھ بیجیا ہے۔''  (اربعین نبر س س ۱۳۹ برزائن ج کا س ۱۳۸ س اور سول کی حقیقت وہ ہیت یوں بیان کی کہ: وحسب اور سول کی حقیقت اور ہاہیت بیل بیان کی کہ: وحسب نے اور ماہیت بیل بیان کی کہ: احکام وعقائد دین جرئیل کے ذریعہ ہے کہ دینی علوم بذریعہ جرئیل حاصل کر ہوائی الکام کے بول۔''  ابھی غابت ہو چکا کہ وئی رسالت تابقیا مت موسکی ہوں۔''  منقطع ہو چکی ہے۔''  (ازالدادہام ص ۱۳۵ برزائن ج س کے کہ اپنی وئی اور نبی ہوں۔ گریغیر کی جدید کر اس کے بول۔'' سے کہ کہ کہ اور اور نبی ہوں۔' سے کہ کہ کہ کہ کہ اور اس کے بول۔'' سے موسکی ہونی ہے۔'' سے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بھی آوے اور بعض احادیث کی روے وہ             | بھیجا ہے اور جس پر افتر او کرنالعثیوں کا کام |
| (ازالده الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موعود بھی ہو۔''                              |                                              |
| مرزا تادیانی کا این تشریعی نی ہونے کا دوئی ا<br>انگار۔  (۱) ''فدا وہی ہے جس نے اپنے رسول یعنی ان عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب افلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔''  (اربعین فبر سس سس سر ترائن جی کا سی سول کی حقیقت وہ ہیت یوں بیان کی کہ: د'اور رسول کی تشریح یوں بیان کی کہ: دحسب افر رسول کی حقیقت اور ماہیت بیں بیان کی کہ: نرسول کی حقیقت اور ماہیت بیل بیان کی کہ: اور رسول کی حقیقت اور ماہیت بیل بیان کی کہ: اور سول کی حقیقت اور ماہیت بیل بیان کی کہ: اور سول کی حقیقت اور ماہیت بیل بیان کی کہ: اور سول کی حقیقت اور ماہیت بیل بیان کی کہ: اور سول کی حقیقت اور ماہیت بیل سیام داخل از الحام وعقائد دین جر کیل کے ذریعہ ہے۔'' اسمی عاصل کے ہوں۔'' اسمی عاصل کے ہوں۔'' اسمی عاصل کے ہوں۔'' از الداد ہام سس سے میں طرح تورات، شریعت کے۔'' از الداد ہام سس سے جس طرح تورات، شریعت کے۔'' ایکی طرح ایمان ہے جس طرح تورات، شریعت کے۔'' ایکی اور تو آن پر۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                              |
| اس عاجز کو ہدایت اور دین تق اور تہذیب بھی رسول ہوں اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب لایا ہوں۔'' افلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔'' (اربعین نمبر س ۴۳ بزائن جے اس ۴۳)  د'اور رسول کی تقیقت و ما ہیت یوں بیان کی کہ: وحسب اور رسول کی حقیقت اور ما ہیت بھی بیان کی کہ: وحسب نقری قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں۔ جس نے احد بنی علوم بذر لید جر کیل حاصل کرے اور احکام وعقا کددین جر کیل کے ذریعہ ہے۔' ابھی عابت ہوچکا کہ وتی رسالت تابقیا مت حاصل کئے ہوں۔'' (ازال او ام س ۳۳ ہزائن جس سے کہ دیکی علوم بزر اید جر کیل حاصل کے ہوں۔'' اور الداوم م سالا بزائن جس سے کہ دیکی ہوں۔'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی اور قرق آن پر۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                              |
| اس عاجز کو ہدایت اور دین تق اور تہذیب بھی رسول ہوں اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب لایا ہوں۔'' افلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔'' (اربعین نمبر س ۴۳ بزائن جے اس ۴۳)  د'اور رسول کی تقیقت و ما ہیت یوں بیان کی کہ: وحسب اور رسول کی حقیقت اور ما ہیت بھی بیان کی کہ: وحسب نقری قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں۔ جس نے احد بنی علوم بذر لید جر کیل حاصل کرے اور احکام وعقا کددین جر کیل کے ذریعہ ہے۔' ابھی عابت ہوچکا کہ وتی رسالت تابقیا مت حاصل کئے ہوں۔'' (ازال او ام س ۳۳ ہزائن جس سے کہ دیکی علوم بزر اید جر کیل حاصل کے ہوں۔'' اور الداوم م سالا بزائن جس سے کہ دیکی ہوں۔'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی اور قرق آن پر۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكار_                                       | •                                            |
| اس عاجز کو ہدایت اور دین تق اور تہذیب بھی رسول ہوں اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب لایا ہوں۔'' افلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔'' (اربعین نمبر س ۴۳ بزائن جے اس ۴۳)  د'اور رسول کی تقیقت و ما ہیت یوں بیان کی کہ: وحسب اور رسول کی حقیقت اور ما ہیت بھی بیان کی کہ: وحسب نقری قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں۔ جس نے احد بنی علوم بذر لید جر کیل حاصل کرے اور احکام وعقا کددین جر کیل کے ذریعہ ہے۔' ابھی عابت ہوچکا کہ وتی رسالت تابقیا مت حاصل کئے ہوں۔'' (ازال او ام س ۳۳ ہزائن جس سے کہ دیکی علوم بزر اید جر کیل حاصل کے ہوں۔'' اور الداوم م سالا بزائن جس سے کہ دیکی ہوں۔'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزاغلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی (مرزائلام احمد قادیا نی کو ) اپنی وتی (۲)'' بھی اور قرق آن پر۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۱) "من ئيستم رسول د نياور ده ام كتاب، نه بي | (۱)" خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول لیعنی        |
| اطلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔'' (اربعین نبرس ۲۳ ہزائن ج کاس ۲۳ ہزائن ج کاس ۱۳ ہزائن ج کاس کے دریع ہوں گار مور اعلام وعقا کد دین جرس کے دریع ہوں گار جاس کے دریع ہوں گار اور الداد ہام ۱۳ ہزائن جس کے دریع ہوں گار ہوں گار اور الداد ہام ۱۳ ہزائن جس ۱۳ ہوں کے دریع ہوں ۔'' (ازالداد ہام ۱۳ ہزائن ج سے ۱۳ ہزائن ج سے ۱۳ ہزائن ج سے ۱۳ ہزائن جس سے ۱۳ ہزائن جس سے ۱۳ ہزائن جس سے کہ دریع ہوں ۔ گریغ ہوں ۔ |                                              |                                              |
| "اور رسول کی تشریخ یوں بیان کی کہ: وحسب اور رسول کی حقیقت و ماہیت یوں بیان کی کہ: تصریح قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔ جس نے احد بنی علوم بذر بعہ جرئیل حاصل کرے اور حاصل کئے ہوں۔ " حاصل کئے ہوں۔ " حاصل کئے ہوں۔ " (ازال ادہام ۱۳۵۸ ہزائن جس سے ۱۳۷۸ منقطع ہو چکی کہ وقی رسالت تابقیا مت منقطع ہو چکی ہے۔ " (ازال ادہام ۱۳۵۸ ہزائن جس سے ۱۷٪ رسول اور نی ہوں۔ گر بغیر کس جدید رس طرح ایمان ہے جس طرح تورات، شریعت کے۔ " رای طرح ایمان ہے جس طرح تورات، شریعت کے۔ " (ایک طرح ایمان ہے جس طرح تورات، (ایک علمی کا ازال صے بخرائن جمائی ۱۳۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بول_''                                       |                                              |
| نصری قرآن کریم رسول ای کو کہتے ہیں۔ جس اے کدد بی علوم بذریعہ جرئیل حاصل کرے اور اجلا حاصل کے بول۔ " حاصل کے بول مالا بخر اگن جس میں بالم بالم بالم بالم بالم بالم بالم بالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ایک غلطی کازالیس ٤ برزائن ج۸ام ۱۱۱)         | (اربعین نبرساس ۲۳۹ فزائن ج ۱۵ س۲ ۱۳۲)        |
| نے احکام وعقائد دین جرئیل کے ذریعہ سے کہ دینی علوم بڈریعہ جرئیل حاصل کرے اور حاصل کئے ہوں۔'' حاصل کئے ہوں۔'' (ازالداد ہام ۱۳۵۰ بڑزائن جس سے ۱۳۵۰ برج کی کہ وقی رسالت تابقیا مت منقطع ہوچکی ہے۔'' (۱زالداد ہام سالا بڑزائن جس سے ۱۳۵۰ برج کی اپنی وی (۲)'' رسول اور نبی ہوں۔ گر بغیر کسی جدید پر اس طرح ایمان ہے جس طرح تورات، شریعت کے۔'' رای طرح ایمان ہے جس طرح تورات، (ایک خلطی کا ازالہ سے بڑزائن ج ۱۳۵۸) انجیل اور قوات ن پر۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اوررسول کی حقیقت و ماہیت یوں بیان کی کہ:     | "اوررسول کی تشریح یول بیان کی که: وحسب       |
| نے احکام وعقائد دین جرئیل کے ذریعہ سے کہ دینی علوم بڈریعہ جرئیل حاصل کرے اور حاصل کئے ہوں۔'' حاصل کئے ہوں۔'' (ازال ادہام ۱۳۵۰، فرزائن جس سے ۱۳۷۰) منقطع ہوچکی ہے۔'' (ازال ادہام ۱۳۵۰، فرزائن جس سے ۱۳۵۰) پی وی (۲)'' رسول اور نبی ہوں۔ گر بغیر کسی جدید پر اس طرح ایمان ہے جس طرح تورات، شریعت کے۔'' رای طرح ایمان ہے جس طرح تورات، (ایک خلطی کا ازالہ صے بی فرزائن جمائی ۱۳۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "رسول كى حقيقت اور ماهيت ميس سيامر داخل      | تفريح قرآن كريم رسول اي كوكيتي بير يجس       |
| (ازالدادهام ۵۳۳۵، نزائن جس ۱۳۸۷) منقطع موسکی ہے۔'' (ازالدادهام ۱۳۸۵، نزائن جس ۱۳۸۸) (ازالدادهام ۱۳۸۸، نزائن جس ۱۳۸۸) (۲) '' مجھے (مرزاغلام احمدقادیانی کو) اپنی وئی (۲) '' رسول اور نبی موں۔ مگر بغیر کس جدید پر اسی طرح ایمان ہے جس طرح تورات، شریعت کے۔'' انجیل اورقوا ن پر۔'' (ایک علمی کا ازالہ سی میزائن ج ۱۳۵۸) ۱۳۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ہے کہ دینی علوم بذر بعیہ جبرئیل حاصل کرے اور | . ,                                          |
| (ازالدادهام ص ۱۲، نیج می (۳۲) در اثال می اله بنزائن جسم س ۲۳) در از الدادهام ص ۱۲، نیزائن جسم س ۲۳) در این در این این دی این دی این در این در این این در این این در این اور تورات، شریعت کے۔'' در این طرح این در ای | ابھی ثابت ہوچکا کہ وحی رسالت تابقیامت        | حاصل کئے ہوں۔"                               |
| (۲)" مجھے(مرزاغلام احمدقادیانی کو) اپنی وی (۲)" رسول اور نبی ہوں۔ مگر بغیر کسی جدید<br>پر اسی طرح ایمان ہے جس طرح تورات،<br>آنجیل اور قوق ن پر۔"<br>(آیک ملطی کا از الدص کے خوائن ج ۱۸ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منقطع ہوچی ہے۔"                              | (ازالداد بام ص۵۳۳، فزائن جسم ۲۸۷)            |
| پر اسی طرح ایمان ہے جس طرح تورات، شریعت کے۔''<br>انجیل اور قرق آن پر۔''<br>انجیل اور قرق آن پر۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ازالداد بام ص ۱۲ فزائن جسم ۲۲۳)             |                                              |
| انجیل اورقر آن پر۔'' (ایک غلطی کا از الم کے بخز ائن ج ۱۸ اس ۱۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۲) "رسول اور نبی موں۔ مگر یغیر کسی جدید     | (۲)" جھے(مرزاغلام احمدقادیانی کو)اپی دی      |
| انجیل اورقر آن پر۔'' (ایک غلطی کا از الم کے بخز ائن ج ۱۸ اس ۱۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شریعت کے۔''                                  | پر ای طرح ایمان ہے جس طرح تورات،             |
| ( Mar. 1942. 11:219. 10 x 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                            | 3                                            |
| (**************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | (اربعین نمبر ۳۵ س۱۶ فزائن ج ۱۷ س۵۲ ۲)        |

| (٣)"ابتداء سے میرا یکی مذہب ہے کہ              | (٣) " برايك خف جس كوميرى دعوت بيني ب       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| میرے دعویٰ کے اٹکار کی وجہ سے کوئی مخص کا فر   | اوراس نے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں''     |
|                                                | (حقیقت الوی م ۱۲۲، خزائن ج۲۲ ص ۱۲۷)        |
| (ترياق القلوب من ١٣٠ فرائن ج ١٥ ص ٢٣٢)         |                                            |
| (4) "میں اس کے رسول پر دلی صدق سے              | (۴) ''ماسوااس کے میجھی توسیجھوکہ شریعت کیا |
| ایمان لا یا ہوں اور جانتا ہوں کہتمام نبوتیں اس | چز ہے۔جس نے اپی وی کے ذریعے ہے             |
| پرختم اور بک کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔"        | چندامراورنبی بیان کے اور اپنی امت کے لئے   |
| (چشمەمرفت ص۲۲۳، نوائن ج۳۲ص ۲۳۰)                | ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت        |
|                                                | ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے      |
|                                                | مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امریھی  |
|                                                | ېي اور نبی بھی <u>-</u> "                  |
|                                                | (اربعین نبراس ۲ فرائن ج ۱۵ ۱۳۵)            |
| (۵) "شریعت لانے والی نبوت بند ہوچکی            | (۵) "میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی |
|                                                | اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید لیے۔"    |
| الموكاء" (حق القين ١٠٠٧)                       | (اربعین نبرمم ۲ ،فزائن ج عاص ۱۳۵)          |

### اوصاف نبى اورمرزا قادياني

|                                          | 0:11 3) 37 0,                    |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| مرزا قادیانی سیرت صدیقی کی کھڑی ہے       | (۱) نبوت ورسالت مومبت ہے۔ اکتماب |
| نبوت حاصل کرنے کا مدعی ہے۔               |                                  |
| مرزا قادیانی خاتم النہین کی مہرے نبوت کا | (۲) نبوت دعا سے نبیں ملتی۔       |
| مدئی ہے۔                                 |                                  |

لے مرزاغلام احمد قادیانی نے ای لئے شریعت کے احکام کی تجدید میں خود جج بیت اللہ ترک کیااور جہاد فی سبیل اللہ کو حرام قرار دیا تھا۔ مؤلف!

| مرزِاقادیانی پر کوئی الہامی کتاب نازل نہیں                                                   |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٨ولي-                                                                                        |                                                                    |
| مرزاقادیانی انگریزوں کا مطیع اور ان کا                                                       | (٣)ني مطاع ہوتا ہے۔                                                |
| خود كاشته بودا تفا-                                                                          |                                                                    |
| مرزا قادیانی شاعرتها_                                                                        | (۵) نبی شاعز نبیں ہوتا۔<br>(۲) نبی دین سکھانے کی اجرت نبیس مانگتا۔ |
| مرزا قادیانی اپنی کتابوں کی طباعت واشاعت                                                     | (۲) نبی دین سکھانے کی اجرت نہیں مانگیا۔                            |
| كے لئے ہيشداجرت طلب كرتار ہا۔                                                                |                                                                    |
| مرزا قادیانی پرسنسکرت، فاری،اردو،عبرانی اور                                                  | (۷) نبی پراس کی قومی زبان میں ومی کا نزول                          |
| انگریز می میں وحی ہوئی۔جن میں سے بعض کووہ                                                    | ہوتاہے۔                                                            |
| خور بھی نہیں مجھ سکا۔                                                                        |                                                                    |
| مرزا قادیانی کا حافظه کمزورتھا۔ یہاں تک که گڑ                                                | (٨) مي المل العقل والحفظ موتا ہے-                                  |
| ے ڈھیلے اور مٹی کے ڈھیلے میں تمیز نہ کرسکا۔                                                  |                                                                    |
| مرزا قادیانی پندره روپ ماموار مشاہرہ پر                                                      | (٩) نې کسي کاملازم يا ٽو کرنيس ہوتا۔                               |
| سیالکوٹ کی پیچبری میں ملازم تھا۔                                                             |                                                                    |
| مرزا قادیانی بد گواور بد کاام تھا۔                                                           | (۱۰) نبی کامل الاخلاق ہوتا ہے۔                                     |
| مرزا قادیانی کا نام جمع لیعنی دو ناموں غلام اور احمد کا مرکب ہے۔ لیعنی غلام ہوکر آ قا کے تخت | (١١) برني كانام واحد تفار جيس آدم، نوح،                            |
| احد کا مرکب ہے۔ یعنی غلام ہوکر آقا کے تخت                                                    | ابراميم ،مويل ،عين ،معالية -                                       |
| پر پیشنے کا دیس ہے۔                                                                          |                                                                    |
| مرزا قادیانی کے اردو، فاری، عربی ادر انگریزی                                                 | (۱۲) نبی کا کوئی انسان استادئییں ہوتا۔                             |
| کئی استاد تھے۔جن میں نضل البی ،نضل احمد،                                                     |                                                                    |
| كل على شاه اور ڈاكٹر امير شاه شهور ہيں۔                                                      |                                                                    |
| مرزا قادیانی تقریباً سو کتابوں کامصنف ہے۔                                                    | (۱۳) نبي مصنف نبيس ہوتا۔                                           |
| مرزا قادیانی کی تمام تصانیف تضاد سے بھری                                                     | (۱۴) نبی کے کلام میں تضاوئیں ہوتا۔                                 |
| -עָיטיַט                                                                                     | ar .                                                               |

| مرزا قادیانی لا مور میں مراادر قادیان میں دفن  | (۱۵) نی جہال وفات پاتا ہے وہیں دنن موتا        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>ب</i> وا_                                   |                                                |
| مرزا قادیانی دحی البی کےمفہوم کو بیجھنے کے لئے | (۱۲) نبی کواللہ جو وتی کرتا ہے وہ اس کو بخو بی |
| ہندولڑکوںاوراپے مریدوں کامختاج تھا۔            | مجمعتا ہے۔                                     |
|                                                | (۱۷) نبی مشرکین اور جابر حکومت کے خلاف         |
| حكومت كاستحكام كي فاطرجهاد في سبيل اللدكو      |                                                |
| منوخ كرنے كے لئے تاحين حيات كوشال              |                                                |
| ريا_                                           |                                                |
| مرزا قادیانی نے ہجرت نہیں کی۔                  | (۱۹) ئي جرت كرتا ہے۔                           |
|                                                | (۲۰) نبی کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرتا     |
| حرام قرار دیا۔                                 |                                                |
| مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کی صدانت میں        | (۲۱) نبی کی ذات اوراس پر نازل شده کتاب         |
|                                                | اس كے دعوىٰ كى صداقت كے لئے كافى موتے          |
| عوام الناس اوراس کے کئی مریداہے کذاب           | ين- سي                                         |
| کہتے رہے۔                                      |                                                |
| مرزا قادیانی کوالہام ہوا کہ وہ مریم ہے اوریہ   | (۲۲) نې غورت نېيس بوسکتی۔                      |
| بھی کشف ہوا کہ وہ عورت ہے اور اللہ تعالی نے    |                                                |
| نعوذ باللهاس سے رجولیت کی ہے۔                  |                                                |
| مرزا قادیانی خوداعتراف کرتاہے کہاہے مراق       | (۲۳) نبی کومرات کی بیاری نہیں ہوتی۔            |
| ر د دیا در |                                                |
| اور کثرت بول کے امراض تھے۔                     |                                                |

چونکہ مرزا قادیانی کومراق کی مرض تھی۔لہذا مخبوط الحواس تھا اور بے سرو پا با تیں، بڑے بڑے دعوے اور بجیب وغریب پیش گوئیاں کرتا تھا۔ کہیں لکھتا ہے وہ اہل فارس سے ہے۔ کہیں اہل چین سے اپناتعلق جوڑتا ہے۔ پھر لکھتا ہے وہ اسرائیلی یہودی بھی ہے اور فاطمی بھی ہے۔ کہیں بروزی صورت میں نی بنتا ہے اور لکھتا ہے: ''مگر بروزی صورت میں میرانفس ورمیان نہیں ہے۔ بلکہ مصطفی اللہ ہے۔ ای لحاظ سے میرانا م محمدًا وراحمدٌ ہوا۔''

(أيك غلطي كاازاله ص١٨ فرنائن ج١٨ص٢١٦)

کہیں لکھتا ہے: 'میرے پاس فاری ہونے کے لئے بجر الہام اللی کے اور پھی بھوت نہیں''

مزید کله تا ہے: '' خاتم الخلفاء جس کا دوسرا تام سے موعود ہے۔ چینی الاصل ہوگا۔ یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑچین ہوگی۔'' (چشمہ معرفت ص ۲۱۲ خزائن ج۲س سے ۳۳۰)

پھر لکھا:''خدانے مجھے بیشرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی اور دونو ں خونوں سے حصہ رکھتا ہوں۔'' (ایک غلطی کا زار میں ۱۴ ہزائن ج۱۸ میں ۲۱۸)

غد کورہ بالادعوے ہی مرزا قادیانی کے کذب کا بین بھر مفہوم شرک اے کہ بعد از تو نبوت شد بھر مفہوم شرک بزم را روش زنور شمع ایماں کردہ

(علامها قبالٌ)

مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں اوراپیے متعلق کذاب ہونے کافتوی

مرزاغلام احمہ قادیانی جنہیں بشر ونڈیر ہونے کا دعویٰ ہے۔ان کی تمام کتب اپنے دعویٰ ہے۔ان کی تمام کتب اپنے دعویٰ کے بوت میں اپنی اولاد کی ولادت کی پیش گوئیوں ہے، اپنی شادیوں اور مخالفین کی موت کی پیش گوئیوں سے بھری پڑی ہیں۔ جن میں سے یہاں صرف دو تین پیش گوئیوں کے جھوٹا ہونے کے متعلق اختصار اُعرض ہے۔ کیونکھ تقلمند کے لئے صرف اشارہ بی کافی ہوتا ہے۔

محرى بيكم ي تكاح بحالت كنوارى يابيوه

اس کے خاوند کی موت کی پیش گوئیاں جوجھوٹی ثابت ہوئیں

۱۸۸۸ء میں پیش گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مکشف فرمایا ہے کہ: ''مرز ااحمہ بیک ولد مرز اگاما بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال (محمری بیگم) انجام کا رتمبارے نکاح میں آئے گی ..... باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور اس کام کو ضرور پورا کرےگا۔''

(اشتهارمورنده ارجولا كي ١٨٨٨ه، مجموعه اشتهارات جاص ١٥٨)

اس کا مطلب میہ ہوا کہ تھری بیگم کے خاوند پہلے فوت ہوجا ئیں گے مجمدی بیگم ہیوہ ہو جائے گی اور پھروہ مرز اغلام احمد قادیانی ہے تکاح کرے گی۔

مگر مرز اغلام احمد قادیانی ۱۹۰۸ء میں فوت ہوگیا اور محمدی بیگم اور ان کے دفتی حیات ایک عرصہ تک زندہ رہے۔ یہاں تک کہ محمدی بیگم کے خاوند نے ۱۹۳۸ نومبر ۱۹۳۰ء کو اخبار اہال حدیث (امرتسر) کو لکھا کہ وہ تا حال زندہ ہیں۔ محمدی بیگم ان کے گھر میں آباد ہیں۔ وہ مرز اقادیانی اور اس کے دین کو برا سجھتے ہیں۔

مرزاغلام احمدقادیانی کی بشارت اپنی عمر کے متعلق جوجھوٹی ثابت ہوئی ''وموت ماخواستند ودرال پیش گوئی کردند پس خداما رابشارت ہشادسال عمر داد بلکہ شایدازیں زیادہ لینی بشارت ہوئی کے میری عمرای سال ہوگی یاس سے زیادہ ''

(موابب الرحمان ص ٢١ بخز ائن ج ١٩ص ٢٣٩)

لیکن مرزاغلام احمد قادیانی ارسٹھ سال کی عمر میں ہی چل بے اور پیش گوئی غلط ثابت موئی۔ بید ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے۔ (جیسا کہ انہوں نے اپنی پیدائش کے متعلق خودلکھا ہے) اور ۱۹۰۸ء میں مرگئے۔

گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے

آ خریس مرزاغلام احمد قادیانی کا اپند کذب کے متعلق الہام اور پیش گوئی پیش ہے جو انہوں نے اپنے مرید خاص میاں عبدا تکلیم خان صاحب کے متعلق کی جو بیس لبرس تک ان کا صلقہ بگوش رہا۔ وہ مرزا قادیانی کے ہرمفروضہ دعویٰ اور سازش کو بھائپ چکا تھا۔ اس نے نہ صرف مرزا قادیانی کو کاذب اور دجال کہا بلکہ پیش گوئی بھی کی کہ چونکہ مرزا قادیانی کذاب اور مفتری ہے۔ اس لئے وہ تین سال کے اندرا ندر مرجائے گاوغیرہ وغیرہ۔

(مجموعه اشتهارات حصه سوم ۹۵۸)

ا خاتم النبين الله في في ضرف ٢٣ سال كي تكيل مدت مين عرب جيسى اجد اورا كد قوم كو خدار سيده بناديا اور لا كھوں تخلص مريد و صحابي پيدا كئے ۔ مگر مرزا قاديا في جواسينے آپ كو حضور كاظل اور بروز كہتا ہے۔ بيس سال كى طويل مدت ميں بھى ميال عبد الحكيم خان صاحب اور ان جيسے لا تعداد مريدوں كو بھى اپنا گرويده نه بناسكا۔ بلكہ انہوں نے ان كو كذاب اور مفترى وغيره كے القاب ديئے۔ مؤلف!

مرزاغلام احمد قادیانی نے میان عبدالحکیم خان صاحب کے اس چیلنی کو قبول کیا اور بذر بعداشتہار مورخه ۱۱ راگست ۱۹۰۱ء میان عبدالحکیم خان صاحب اورا پی یعنی ہردو کی پیش گوئیاں مجھی طبع کرادیں ان کا کھمل اشتہار درج ذیل ہے۔ تا کہ امت مسلمہ آگاہ ہوجائے۔ (پاشتہار ہرزا قادیانی کی آخری کتاب حقیقت الوقی کے ۲۹۳ کے بعدہے)

> باسمه تعالىٰ بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

خدایچکاهای بو ..... آمین!

اس امرے اکثر لوگ واقف ہول گے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب جو تخیینا ہیں برس تک میرے مریدوں میں داخل رہے۔ چندونوں سے مجھ سے برگشتہ ہوکر سخت مخالف ہوگئے ہیں اوراپنے رسالہ اسے الد جال میں میرا نام کذاب، مکار، شیطان، د جال، شریر، حرامخور رکھا ہے اور مجھے خائن اور شکم پرست اور نفس پرست اور مفسد اور مفتری اور خدا پرافتر اءکرنے والا قرار دیا ہے اور کوئی الیا عیب نہیں ہے جومیرے ذمہ نہیں لگایا۔ کو یا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ان تمام بدیوں کانمونہ میرے سواکوئی نہیں گذرااور پھراس پر کفایت نہیں کی۔ بلکہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کر کے میری عیب شاری کے بارہ میں لیکچر دیئے اور لا ہور اور امرتسر اور پٹیالہ اور دوسرے مقامات میں انواع اقسام کی بدیاں عام جلسوں میں میرے ذمہ لگائیں اور میرے وجود کو دنیا کے لئے ایک خطرناک اور شیطان سے برتر ظاہر کر کے ہرایک لیکچر میں مجھ پرہنسی اور تھٹھا اڑایا۔ غرض ہم نے اس کے ہاتھ سے وہ دکھ اٹھایا جس کے بیان کی حاجت نہیں اور پھرمیال عبدالکیم صاحب نے ای پربس نہیں گی۔ بلکہ ہرا کی لیکچر کے ساتھ سے پیش کوئی صد ہا آ دمیوں میں شائع كى كد مجصے خدانے الہام كيا بے كہ شخص تين سال عرصہ من فنا موجائے گااس كى زندگى كا غاتمہ وجائے گا۔ کونکہ کذاب اور مفتری ہے۔ میں نے اس کی ان پیش گوئیوں پر مبر کیا۔ مگر آج جو ۱۲ داگست ۲ • ۱۹ء ہے۔ پھراس کا ایک خط ہمارے دوست فاضل جلیل مولوی نورالدین صاحب کے نام آیا۔ اس میں بھی میری نسبت کئی قتم کی عیب شاری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ ۱۲رجولائی

٩٠٦ء کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کے ہلاک ہونے کی خبر جھے دی ہے کہ اس تاریخ سے تین برس تک ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس حد تک ٹوبت پہنچ گئی تو اب میں بھی اس بات میں کچھ مضا کندنہیں د میمنا کہ جو کچھ خدانے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے۔ میں بھی شائع کروں اور در حقیت اس میں قوم کی بھلائی ہے۔ کیونکہ اگر ورحقیقت میں خداتعالیٰ کے نزدیک کذاب ہوں اور پچیس برس سے دن رات خدا پرافتر اء کر رہا ہوں اور اس کی عظمت اور جلال سے بے خوف ہوکر اس پر جھوٹ با ندھتا ہوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میر ابیہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بدریا نتی اور حرام خوری کے طریق سے کھا تا ہوں اور خدا کی مخلوق کواپنی بدکر داری اورنفس پرتی کے جوش سے د کھ دیتا ہوں تو اس صورت میں تمام بد کر داروں سے بڑھ کر سزاکے لائق ہوں۔ تا کہ لوگ میرے فتنه سے نجات یاویں اور اگر میں ایبانہیں ہوں۔جیبا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے تو میں امیدر کھتا ہوں کہ خدا مجھ کوالی ذات کی موت نہیں دے گا کہ میرے آ گے بھی لعنت ہواور میرے پیچھے بھی۔ میں خدا کی آ کھ سے مخفی نہیں۔ مجھے کون جانتا ہے۔ مگر وہی اس لئے میں اس وقت دونوں پیش گوئیاں یعنی میاں عبدالحکیم خال کی میری نسبت پیش گوئی اوراس کے مقابل پر جوخدا نے میرے پر ظاہر کیا، ذیل میں لکھتا ہوں اور اس کا انصاف خدا قادر پر چھوڑتا ہوں اور وہ یہ ہیں۔ ميال عبدالحكيم خال صاحب استنت سرجن بثياله كي ميري نسبت پيش كوئي جواخو یم مولوی نوردین صاحب کی طرف اینے خط میں لکھتے ہیں۔ان کےایئے الفاظ يه بيں۔ "مرزا قادياني كے خلاف ١٢ رجولائي ١٩٠١ء كو بيالهامات ہوئے ہيں۔ مرزا مسرف، كذاب اورعيار ب-ما دق كے سامنے شرير فتا ہوجائے گا اوراس كى ميعاد تين سال بتا کی گئی ہے <sup>ا</sup>۔''

اس کے مقابل پر وہ پیش گوئی ہے جو خداتعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خال صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نبعت مجھے معلوم ہوئی۔جس کے الفاظ یہ ہیں۔

"خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے

شنرادے کہلائتے ہیں۔''

لے اس میں عبدالکیم خان نے خدا کے اصل لفظ بیان نہیں گئے۔ بلکہ بیکہا کہ قین سال میعاد بتائی گئی۔

پھر مرزا قادیائی اپنی کتاب کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: ''خداتعالیٰ کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شہزاد ہے کہا تے ہیں۔ یہ خداتعالیٰ کی طرف سے عبدالحکیم خاں کے اس فقرہ کا رد ہے کہ جو ججھے کا ذب ہوں کا ذب ہوں کا ذب ہوں کا ذب ہوں اور وہ صادق اور وہ مردصالح ہے اور میں شریرا ورخداتعالیٰ اس کے ردمیں فرما تا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں۔ وہ سلامتی کے شیزاد ہے کہ لاتے ہیں۔ ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو ضاحی ہیں۔ وہ سلامتی کے شیزاد ہے کہلاتے ہیں۔ ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتو دنیا تباہ ہوجائے اور صادق اور کا ذب میں کوئی امر خارق ندر ہے۔' نصیب نہیں ہوئی عوار تیرے آگے ہے لیہ تو نے وقت کو نہ پہچا نا نہ دیکھا نہ نہ جاتا۔

رب فسرق بين صادق وكاذب انت ترئ كل مصلح وصادق ع المشتم: مرزاغلام اجمسي موجود قادياني

١١راكت ١٩٠١م مطابق ٢٨ر جمادى الثاني ١٣٢٨ ه

(حقیقت الومی بنز ائن ج۲۲ص۹۰۹ ۱۳۱۱)

اللّٰد متبارک و تعالیٰ کا کذاب نبی کے متعلق اٹل فیصلہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے مندرجہ بالا اشتہار (جون ان کی آخری الہای کتاب حقیقت الوی کے ۱۳۹۴ کے اگلے صفح پر درج ہے) اس میں صادق ادر کذاب کا فیصلہ رب عادل کی کچبری میں پیش کرتے ہوئے بیالہامی الفاظ لکھے۔

ے '' بیرحاشیہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب کا ہے۔ مرزا کاتحریر کردہ اس نقرہ میں عبدالحکیم خاں مخاطب ہے اور فرشتوں کی جیٹی ہوئی تلوار سے آسانی عذاب مراد ہے کہ جو پغیر ذریعید انسانی ہاتھوں کے ظاہر ہوگا۔''

م '' دلینی تونے بیغور نہ کی کہ کیا اس زمانہ میں اور اس نازک وقت میں امت محمد کے لئے کسی د جال کی ضرورت ہے یا کسی مصلح اور مجد د کی۔''

س '' دینی اے میر نے خداصادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھلاتو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ اس فقرہ الہامیہ میں عبدا تکیم خال کے اس قول کا رد ہے جووہ کہتا ہے کہ صادق کے سامت شریر فنا ہوجائے گا۔ کہن چونکہ وہ اپنے تین صادق تھہرا تا ہے۔ خدا فرما تا ہے کہ توصادق نہیں ہے میں صادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔''

رب فسرق بیسن صسادق وکساذب انست تسرئ کسل مسصلح و صسادق

کہ رب عادل، صادق اور کاذب کا فرق دکھلا دے اور فیصلہ فرمادے کہ صادق کون ہے اور کاذب کون ہے۔ اس فیصلہ سے رہنمائی حاصل کریں اور لکھا کہ اللہ فرمات ہے۔ اللہ فر

اوراس الهام كودوباره دبراياب

اورای الہام میں یہ بھی لکھا کہ:''وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔'' اوراس کی وضاحت یوں کی ہے کہ:''صادق کے سامنے شریر فناہو جائے گا۔'' جس کی مدت تین سال مقرر ہوئی تھی۔جو ۱۵ اراگست ۱۹۰۹ء کو پوراہونی تھی۔

چنانچهاس عادل حقیق نے اپنا بے نظیر فیصلہ سنادیا اور کذاب نبی مرز اغلام احمد قادیا نی
تین سال تو کیا دوسرے ہی سال ۲۲ مرکنی ۱۹۰۸ء کواپنے گاؤں قادیان سے دور لا موریس چل
بسالیکن میاں عبد انگلیم خان صاحب بعد میں ۱۹۱۹ء تک زندہ رہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے صادق
کے سامنے کا ذب کوموت دے کراپنے لاٹانی فیصلہ پرتا قیامت مہر شبت کر دی کہ مرز اغلام احمد
قادیانی کذاب نبی تفا۔ اس کے سب دعوے باطل تھے۔

# عوامى حكومت كأعظيم الشان كارنامه

مملکت خداداد پاکتان میں عوامی حکومت سے پہلے کوئی حکومت بھی مرز اغلام احمد تا ویائی کو کذاب نبی اس کی امت مرز ائی کو خارج از اسلام ادر اقلیت قرار ندو ہے گی۔ مگریہ شرف عظیم صرف وزیر اعظم و والفقار علی جھٹوان کے رفقائے کار اور مرکزی اسمبلی مے ممبران کے مقدر ہی میں تھا کہ انہوں نے امت مرز اغلام احمد قادیانی کو خارج از اسلام اور اقلیت قرار دے کرنو ہے سالہ مسئلہ ختم نبوت کا جمیشہ ہمیشہ کے لئے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر دے۔ مملکت خداداد پاکتان کی تاریخ میں ان کا بی عظیم الشان کا رنامہ سنہری حروف ہے۔ کہ تعلیم السان کی تاریخ میں ان کا رنامہ سنہری حروف ہے۔ کہ تعلیم السان کی تاریخ میں ان کا رنامہ سنہری حروف ہے۔ کہ تعلیم السان کا رنامہ سنہوں کا رنامہ سنہری حروف ہے۔ کہ تعلیم کا رنامہ سنہری حروف ہے۔ کہ تعلیم کی تعلیم کے انہوں کے کہ تعلیم کا رنامہ سنہری حروف ہے۔ کہ تعلیم کا رنامہ سنہری حروف ہے۔ کہ تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے کہ تعلیم کے کہ تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے کہ تعلیم کی تعلیم کی

تمت بالخير!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# عاشقان سيدالكونين وبيروان رسول الثقلين كوضروري اطلاع

برادران اسلام! السلام عليكم ورحمته الله وبركانة ، آپ نے ملاحظ كميا بوگايات ابوگا كه مرزا غلام احد ملک بنجاب کے قصبہ قادیان کارہنے والامعمولی پڑھالکھا شخص تھا۔ پہلے کچبری میں پندرہ روپیدکا نوکرتھا۔ مختار کاری کا امتحان دیا۔اس میں ٹا کا مر ہااور مزاج میں چونکہ تکبراپیے علم کا تھا۔ اس جبہ سے غصہ میں آ کرنوکری چھوڑ دی۔اس ونت امرتسر میں مولوی عبداللہ صاحب غزنوی ایک بزرگ تھے۔ان کے پاس جاکر بدورخواست کی کتنخیر کا کوئی عمل یا وظیفہ بتائے۔ تاکہ مسلمانوں کومیری طرف توجہ ہو۔معلوم نہیں کدان بزرگ نے کیا جواب دیا۔ مگر مرزا قادیانی نے کمانے کی دوسری فکرسوچی۔انفاق سےاس وقت پادر یوں نے ہر جگہ زور کیا تھا اور اسلام پر اعتراض كرتے تھے۔اس ميں مرزا قادياني كومسلمانوں كے متوجه كرنے كاموقع ملااورايك كتاب ککھٹا شروع کی اور اسلام کی حقانیت پرایک دلیل لکھی اور اسے ایک نہایت موٹے اشتہار کے ساتھ مشتہر کیا۔اس کا حاصل بیٹھا کہ ہم حقانیت اسلام پرای طرح کی تین سودلیلیں تکھیں گے۔ اس کی قیمت پیشکی دو-تا کہ ہم اسے چھپوا کرمشتہر کریں۔ چونکہ اس ونت مسلمان پا در یوں کی پورش ے پریشان ہو گئے تھے۔اس لئے اس اشتہار نے ان پر بہت اثر کیا اور مرز اقادیانی کور دید بھیجنا شروع کیا۔ان کے بعض پرانے احباب نے لکھاہے کہ دس ہزار روپیاس ذریعہ سے انہیں ملے۔ ای اثناء میں ایک یا دری سے چھیڑ چھاڑ ہوگئی اور انہوں نے اپنی طبعی شہرت پیندی کی وجہ سے اس سے خوب اشتہار بازی اور دعوے کے اور مناظرہ اس سے کیا اور بیطا ہرہے کہ کوئی یا دری اسلام کے مقابلہ میں کبھی سرسبز نہیں ہوا۔ وہ یا دری بھی نا کام رہا اور مسلمانوں میں ان کی وقعت ہوئی۔ اس وجہ سے مرزا قادیانی کا دماغ بہت بلند ہوا اور دعویٰ کیا کہ میں اس وقت کا امام ہوں مجدو موں۔اس کو پھھلوگ مان گئے۔ پھرانہوں نے اور ترقی کی جس کابیان آئندہ آئے گا۔

جب علمائے کاملین نے دیکھا کدان کے دعود سے مسلمان گراہ ہوگئے اور ہور ہے بیں۔اس لئے ان کی حالت کے بیان میں رسالے لکھے۔خصوصاً فیصلہ آسانی اور دوسری شہادت آسانی وغیرہ خانقاہ رحمانیہ موقلیر صوبہ بہار سے شائع ہوئے۔ پہلے رسالہ میں مرزا قادیانی کی نہایت متحکم پیش گوئیوں کوجھوٹا ٹابت کر کے مرزا قادیانی کوتوریت مقدس اور قرآن مجیداور اعادیث صحیحہ سےجھوٹا ٹابت کیا ہے۔

ناظرین!ان کتابول کوخرور دیکھئے۔ان کتابول کا جواب کی مرزائی سے نہ ہوسکا اور نہیں نہایت نہ ہوسکا آب ہے۔ دوسرے رسالہ بی ان کی آسانی شہادت کو خاک بیں طادیا ہے اور انہیں نہایت جھوٹا وفر بی فابت کیا ہے۔گریدرسالے آپ کے پیش نظر نہ ہوں گے اور ہمارے بھائیوں کواس قدر توجہ بھی نہیں ہے کہ اس عظیم الشان فتنہ کی طرف توجہ کر کے ان کتابوں کے ذخیرے کو طاحظہ کریں۔(المحدللة!احتساب قادیا نیت بیں یہ سب رسالے شائع ہوچکے ہیں) اس لئے میں مرزا قادیا نی کی حالت کا نمونہ ان کتابوں سے انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔تا کہ ہر ایک طالب حق آسانی سے حق وباطل کا فیصلہ کرسکے اور نیقی طور سے معلوم کرے کہ بی خص اپنے میں کہ حال کی بی کی کرتا ہے۔اس کا اختلاف دوسرے کلمہ کوؤل کی کر جہیں ہے۔ اس کا اختلاف دوسرے کلمہ کوؤل کی طرح نہیں ہے۔وہ در پر دہ مخالف اسلام بلکہ عام نہ جب کا مخالف اور ایک شم کا دہریہ ہے۔ اس کے دعوے اور عقائد باطلہ و کھی کر آپ خود ہی اس کا فیصلہ کرلیں گے اور باختیار میرے قول کی تقدیق فرما ئیں گے۔

گر عجب نہیں کہ مرزا قادیانی کے دعوے حایت اسلام اور وہ تحریریں آپ نے دیکھی ہوں جو بالکل ہمارے اسلام کے مطابق ہیں۔ جنہیں مرزائی تاواقفوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ گراس کا آپ یقین کرلیں کہ وہ با تیں الی ہی ہیں جیسے وہ عمدہ دانہ جے شکاری جانور کے پیانے کے لئے ڈالٹا ہے اور جس کی وجہ سے شکاراس کے دام ہیں آتے ہیں۔ اگر وہ شکاری پہلے دانہ نہ ڈالے قوشکار کا دام ہیں آٹا دشوار ہوتا ہے۔ ای طرح قادیانی حضرات نے مسلمانوں کو دام میں الانے کے لئے عجیب عجیب طرح سے تم پاٹی کی ہے اور خوب با تیں بنائی ہیں اور اکثر رسالوں میں وہی با تیں کھی ہیں جو اسلام کے بالکل مطابق ہیں۔ گر جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے اپنی بن وہ سامی حالت معلوم ہوتی ہے۔ جن سے ناواقئی سے انہیں بزرگ اور امام مان لیا تو پھر انہوں نے اسلام کے خلاف دعوے کئے۔ جن سے ان کی اصلی حالت معلوم ہوتی ہے۔

چونکہ مجھے حدیث میں آیا ہے کہ میرے بعد میری امت میں جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے۔ گرعلائے حقانی کی جماعت غالب رہے گی۔اس لئے ہمارے علاءنے ان کی حالت معلوم کرکے ان کے کذب کو آفاب کی طرح روش کرک اپ رسالوں میں دکھایا ہے۔ البت مارے بھا ہوں کو فضول جھڑا خیال کرتے ہیں۔
ہوخیال جی کو رہے کہ مارے پر دگ صحابہ کرام اور تا لجین عظام دغیرہ نے وین اسلام کی اشاعت میں کہیں جان تو رُکوشیں کی ہیں اور جان و مال کو صرف کیا ہے۔ افسوں ہے کہ اب ہمارے بھا ہوں کہ آپ کی اس استہار کو آپ کی مارے کہ اب ہمارے کہ اس استہار کو آپ کی حفوں سے اس کے خیر خوا ہا نہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ اس اشتہار کو آپ خور سے ملاحظ کو یں اور تا واقف مسلمانوں کو اس کے مضمون سے اطلاع ویں اور اس اشتہار کو آپ کے اس استہار کو آپ کی اور جہاں جہال مسلمان ہو وہاں اس کو کہنچا کیں۔ جس طرح آپ کے امکان میں ہواور کوام بے پر جوں کو انجہال جہال مسلمان ہو وہاں اس کو کہنچا کیں۔ جس طرح آپ کہ خواب اس کے خوب مشتم کریں اور جہاں جہال مسلمان ہو وہاں اس کو کہنچا کی کانام کے اور اسے اچھا کا کہ اس میں ہوا ہوا گائی کہ جس خوب کو اس کا کا خوب کی قرار دے کر بیا ہو ہواں کو کہنچا کی کہ دیا تا ہے۔ ہمار اایمان لینا جا ہتا ہا ہے۔ ہمار اایمان لینا جا ہتا ہو کہ مردن میں مردا غلام احد قادیا تی ہے جس نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو کا فرجہنی قرار دے کر حضرت مرود انبیا وطیب الصلون والسلام کی عظمت وشان کو اور بہترین امت تھ رہے مرزامجود کے حضرت مرود انبیا وطیب الصلون والی اللام اس کو یا خالی کردیا ہے۔ مرزامجود کے میں ملایا ہے اور اپنے عہد میں اپنے کلام سے دنیا کو اسلام سے کویا خالی کردیا ہے۔ مرزامجود کے در اس استحدید الاذبان جا بہت اور اپنے عہد میں اپنے کلام سے دنیا کو اسلام سے کویا خالی کردیا ہے۔ مرزامجود کے در اس استحدید الاذبان جا بہت اور اپنے اور اسال تو بید الاذبان جا بہت اور اپنے کا اور اس استحدید الاذبان جا بہت اور اپنے کا اور اسال تو بید الاذبان جا بہت اور اپنے کا م

مرزاغلام احمدقاد مانی کے دعوے اور عقائد

یہ معلوم کرلیما جا ہے کہ عام مرزائی محض فریب سے اپنے وہی عقیدے طام کرتے ہیں جوامل سنت کے میں مگر میں یہاں ان کے وہ عقیدے لکھتا ہوں جوان کے مرشداوران کے نبی مرزاغلام احمد قادیانی کے کلام سے ثابت ہیں:

- ا..... الله تعالى تمام برائيون سے پاكنيس-
  - ٢.....٢
  - اس وعده فلافي كرتاب
  - این رسول کفریب دیا ہے۔
- ۵...... نہایت پختہ وعدہ کر کے اور بار الہام سے اس کا یقین دلا کر اور برسوں اس کے پورا ہونے کے انتظار میں رکھ کر اور ریے کہہ کر کہ انجام کار اسے ضرور پورا کروں گا۔ گر پھر بھی مند کہ ہے۔

خدا کے بعض وعدوں میں پوشیدہ شرطیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر کوئی بندہ انہیں کیوکر بورا کرسکا ہے۔اس کا نتیجہ بالضرور سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے غیرمعتبر ہیں۔ علانے طور سے خدا تعالی این رسول کا جمونا ہونا مخلوق کو دکھاتا ہے اور اس کی وحی والہام کوجھوٹا ٹابت کرتاہے۔ منکوحہ آ سانی کے نکاح میں نہ آنے سے سیسب الزام مرزا قادیانی کے خدا برضرور آئے اور تمام مخلوق ان کو جھوٹا مانے پر مجبور ہوگئ ۔ چنانچ مرزا قادیانی ایک اشتہار مرقومہ دہم جولا في ١٨٨٨ء من لكصة بين " فدان مقرر كررها به كدوه كتوب اليه (احمد بيك) كي وختر كلال کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہرایک روک دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے ثکا ح (مجموعه اشتهارات ج اول ص ۱۵۸) م لائےگا۔" اس برخوب غور کیاجائے کہ ہرایک مانع دور ہونے کے بعد انجام کاراس کے ثکاح میں آنے کو لکھتے ہیں اور بیظا ہر کرتے ہیں کی علم الی میں بدیات قراریا چکی ہے۔ پھرازالداوہام میں ایناالهام بیان کرتے ہیں: "احدیک کی دخر کلال انجام کارتمهارے نکاح ش آئے گی اور بہت لوگ عداوت كريس مح كداييانه مور کیکن آخرکارالی ہی ہوگا۔ .....t برطرح سے اس کوتمباری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے۔ سم..... اور ہرایک روک کودرمیان سے اٹھائے گا۔ ۳,... اوراس کام کوضرور بورا کرےگا۔ ۵....۵ (ازاليالاوبام ص٤٩٦، فزائن جسم ٢٠٥٥) کوئی نہیں جواہے روک سکے۔'' ۳.... اس عبارت میں ۲ جملے ہیں۔جن سے مرزا قاویانی قطعی بینی طور سے بیر کہ رہے ہیں كەمنكوچە آسانى دالى پىشىن كوئى ضرور پورى ہوگى -كوئى شےاسے روك نېيى عتى -اس مى شرط وغيره سب آھئي۔اس پرنجمي خيال کرنا جا ہے کہ پقطعی الہامات انہيں • ارجولائی ١٨٨٨ء ميں شروع ہوئے ہیں۔اس کے بعد ۲۷ مرتی ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی کا انتقال ہے۔اب خیال کیا جائے کہ بیں برس تک ان کا اس الہام پر زوروشور رہا کہ ضرور پورا ہوگا اور جب ان کا بیرالہام بورا

نہ ہوا تو میں نے جو پھوان کے عقائد کا اظہاراس رسالہ میں کیا ہے۔ وہ سب بچے ہوئے، اس کے علاوہ جب ایسے طلاوہ جب ایسے فعلی الہامات غلط ہو گئے تو ان کے اور الہامات ودعوؤں پرکون صاحب عقل اعتبار کرسکتا ہے۔ مثلاً مسیح موعود ہونے کا الہام ہے۔ اس کے سچا مانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں۔ تمام الہامات ان کے جمو نے اور غلط اس نے ثابت کر دیئے۔ اس کی تفصیل فیصلہ آسانی میں اچھی طرح و کیمنا جا ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ جس خدا کے بیصفات ہوں جو ذکر کئے گئے۔اسے کون دانشمند خدا مان سکتا ہے اور جس مدعی رسالت کو خدا اپنے مخلوق کے رو ہر وعلانہ چھوٹا ہا بت کر دے۔اس کو کون صاحب عقل سے اور بالفرض ایسے مخص سے اگر کوئی عجیب بات بھی ظہور میں آئے تو وہ جعل وفریب یا اتفاقی بات بھی پر مجبور ہے۔ کیونکہ خدا اپنے رسول کواس کی وحی والہام میں اسے جھوٹا ہرگز نہیں کرسکتا۔خصوصاً اس وحی والہام میں جے اس نے اپنامعیار صدافت قرار دیا ہو۔ آٹھوال عقیدہ سے کہ نبی لیعنی خدا کا رسول جھوٹ بولتا ہے۔

کسی وقت وقی کے معنی غلط مجھتا ہے اور وہی غلط معنی مخلوق سے بیان کر کے جھوٹا تھہرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس غلطی سے اطلاع نہیں دیتا۔ تا کہ مخلوق کے روبر و کا ذب قرار نہ پائے اور مخلوق اس کی تکذیب پر مجور نہ ہو۔ اس کا حاصل میہ ہوا کہ خدا تعالیٰ فریب دیتا ہے۔ نعوذ باللّٰہ!

چونکہ مرزا قادیانی بہت جھوٹ ہولتے ہیں۔اس لئے مرزائی عام طور سے کہتے ہیں کہ رسول جھوٹ ہوت ہوگیا تو تمام رسول جھوٹ ہوت ہوگیا تو تمام دیا کے صاحب عقل اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے کسی وجی والہام پراعتبار ندر ہا۔اس طرح اگر وجی کے معنی نہ سمجھے یا غلط سمجھے اور اس غلط معنی کوخلق پر ظاہر کرے تو اس کی تمام وجی کا بیان غیر معتبر ہوجائے گا۔ کیونکہ ہروتی میں غلطی کا اخمال ہوگا۔

اا...... کھریہ دعویٰ کیا کہ بیں مستقل نبی ہوں۔صاحب شریعت ہوں۔ ۲ا...... یہ بھی دعویٰ ہے کہ نوح ہوں ، ابراہیم ہوں ،مویٰ ہوں۔ یہاں تک جوش جنون ہوا کہ کہد دیامنم محمد واحمد کے مجتبیٰ باشد لیعنی جومر تبدان انبیاء کا ہے۔وہ میرا بھی ہے۔اس برابری دکھانے کے لئے انہوں نے اور بھی الہا مات بیان کئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ:

۱۳ مقام محمود کا مستق میں ہوں۔ یہ بات اکثر اہل اسلام جانتے ہیں کہ جناب رسول النظافی قیامت کے روز مقام محمود میں کھڑے ہو کر گئی گاروں کی شفاعت کریں گے۔ گر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس مقام کا مستق میں ہوں۔

برادران اسلام غور کریں کہ جس نے دنیا میں آ کر کسی جہنمی کوستی جنت نہیں بنایا اور جالیس کروڑ مسلمانوں کوجہنم کامستحق کر دیا۔اس کے منہ پر بید دعویٰ زیب دیتا ہے کہ میں قیامت کے روز مقام محمود میں کھڑا ہوکر شفاعت کروں گا۔ (استغفراللہ) ہیمجی دعویٰ ہے کہ میں معصوم ہوں۔ سبحان اللہ جس کے سینکٹر ول جھوٹ علانیہ چھیے ہوئے موجود ہوں۔ اس بے شرم کومعصوم ہونے کا دعویٰ ہو۔ یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی نے رحمتہ للعالمین مجھے بنایا ہے۔ یعنی سارے جہاں کے لئے میں رحمت ہوں۔ بیصفت خاص حضرت سرور انبیاءعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے۔اب چونکه مرزا قادیانی حضورانو طاق کی برابری ثابت کرنا جاہتے ہیں۔اس لئے بیالہام اوتا را مگر خدا كاشكر ب كدان كے دوسر الها مات اس كوغلط بتار بے بیں - كيونكه پہلے تو ان كامقوله تھا كہ كوئى کلمہ گو کا فرنہیں ہے۔ پھر میرکھا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، کا فرہے۔اب آپ کے مانے والوں میں نہ کوئی جماعت یہود ونصاریٰ کی ہے نہ ہنود آ رہی کی صرف چند ہزاریا بقول مرزائیوں کے چند لاکھ مسلمان انہیں مان گئے ہیں۔اب مرزائی رحمت کا بتیجہ ملاحظہ سیجئے کہ تمام کفار کی جماعتیں جو پہلے سے جہنم کی مستحق تھیں۔ دہ ای حال پر دہیں۔اہل اسلام کی جماعت چالیس کروڑ تھی۔ جومرزا قادیانی کے پہلے قول کے بموجب سب جنت کے متحق تھے۔ان میں کوئی کا فرنہ تھا۔ گر مرزا کی رحمت نے بیہ جوش مارا کہ بجز دوجارلا کھ کے سب کوجہنم میں دھکیل دیا۔ بیاتو آخرت کے لئے رحمت ہوئی۔اب دنیا کی رحمت دیکھئے۔ کہتے ہیں کہاس وقت لینی جب سے مرزا قادیانی کا دعویٰ شروع ہوا۔اس دفت سے جس قدر بلا کیں۔

طاعون کی، قط کی، طریا وغیرہ امراض عامہ مخلوق خدا پر آ رہے ہیں۔ میسب مرزا قادیانی کے نہ مانے کاطفیل ہے۔ مراطف میہ کان کے مانے والے بھی شریک ہیں۔ان

کا ماننا کچھکا مہیں آتا۔ اب ان دونوں جہان کی آفتوں کو ملاحظہ کچئے۔ جومرزا قادیانی کے وجود شریف سے تمام تخلوق خدا پر آئیں اور آرہی ہیں اور ان کے جھوٹے دعوی رحمت کو دیکھئے۔ الجمد للہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی رحمت کو زحمت سے بدل کر ان کا جھوٹا ہونا ٹابت کر دیا۔ اس کے بعد اور ترقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علیا السلام سے میں ہر شان میں بڑھ کر ہوں۔ حضرت عیلی علیہ السلام الواولعزم انہیا و میں ہیں۔ صاحب کماب اور صاحب شریعت ہیں۔ قرآن مجید میں ان علیہ السلام الواولعزم انہیا و میں ہیں۔ صاحب کماب اور صاحب شریعت ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی بار بار تعریف آئی ہے۔ ان سے اپنے آپ کو ہر شان میں افضل کہتے ہیں اور ای پر بس نہیں کی بار بار تعریف آئی ہے۔ ان سے اپنے آپ کو ہر شان میں افضل کہتے ہیں اور ای پر بس نہیں ہوئے۔ رحمیقت الوقی میں ہا، خزائن جا ۲۲ میں میں میں اس کے اس قدر سے جوئے اس قدر سے جوئے اس قدر سے جوئے اس قدر سے جوئے اس قدر سے بی مسلمانوں کے دل کوکس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ خزائن ج کا ص فدر صدمہ ہوتا ہے۔

بدو وی او درجہ نبوت تک کے تقے۔ گرم زا قادیانی کی بلند و صلکی ای پر بس نبیس کرتی۔

بلکہ اور زیادہ ترتی کر کے خدائی اختیارات ملنے کا وعویٰ بھی آپ کو ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ جھے کن فیکون کا اختیار دیا گیا ہے۔ (حقیقت الوق میں ۱۰، فردائن ۲۲۰س ۱۰۰) یعنی اللہ تعالیٰ نے جھے اختیار دیا ہے کہ جس دفت جس بات کے ہوجانے کو جی کہدوں دہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کا حاصل بیہ کہ خدائی اختیارات مرز اکول گئے۔ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ گرخدانے بیضل کیا کہ ادنی اون اللہ تعالیٰ است کردیا۔ اس کا دنی اون اللہ تعالیٰ است کردیا۔ اس کا دلی آرز و کیس پوری شہو کی اور اللہ تعالیٰ نے آئیس اپنے دعویٰ جس جھوٹا فاہت کردیا۔ اس عظیم الشان دعویٰ پر نظر کی جائے کہ کی پیغیر نے بیدوی ٹیس کیا۔ گرم زا قادیاتی کہتے ہیں کہ بیس مرتبہ جھے ملا۔ جس سے معلوم ہوا کہ پیغیری کے درجہ سے ترتی کر گئے اور خدائی اختیارات آئیس لیا۔ گرم زا قادیاتی جس سے معلوم ہوا کہ پیغیری کے درجہ سے ترتی کر گئے اور خدائی اختیارات آئیس لیا۔ گرافسوس بیہ کہتمام عمر محمدی بیگم کے لئے رویا کہ اور اس کے شوہر کے مرنے کی تمنا جس رہے۔ گر بیہ آرز و کیمنا میں رہے۔ گر بیہ آرز و کیمنا میں دیونی اور اس کے وصال کی حرست قبر جس لے گئے۔ واہ دے خدائی اختیارات سے قبر میں کے آسان وزشن پیدا کیا۔ (آئینہ کمالات اسلام کی دور خدا ہوں اور یقین کیا کہ وی کہ میں ایشا) سے جو خوا بھوں۔ جس نے آسان وزشن پیدا کیا۔ (آئینہ کمالات اسلام می دور خدائی اختیارات ملے تھے۔

میں معرفہ دور خدائی دورائی جمس ایشا) سے خور بیا سے نام خود خدائی اختیارات ملے تھے۔
میں معرفہ دورائی دورائی دورائی جس ایسان الیام کے ذر بعد سے تو خدائی اختیارات ملے تھے۔
میں معرفہ دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی کے دورائی دورا

اب کشف کے دعوے سے پورے خدا ہو گئے اور آسان وزمین کے قلابے ملادیئے۔ بیسب پھھ جوا مرجری کی آرزوش اورمولوی شاء الله صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کی موت کی تمنامیں مرمئے۔ گریہاں ندخدائی اختیارات کام آئے۔ندھفی خدائی نے مطلب برآ ری کی اورونیا سے نامراد كئة اوردنيا كنزويك قرآن مجيد كنصوص قطعيد كي بموجب جهو في قرار يائي، ان كي كبروتعلى كااكيك نتيجه يبهى ہے كه انہول نے تمام انبيائے كرام كى بخت تو بين كى ہے۔ چنانچه وه ايية كبريس بدمست جوكربيدوك كرتے بين كموجب تخليق عالم بين جول- (حقيقت الوي س ٩٩، خزائن ج٢٢ص١٠١)مير كے فيل سے تمام انبيائے كرام اور اوليائے عظام اور سارى تخلوق پيدا ہوئى . اوربيمراتب علياتمام انبياءاوراولياءكومير بوسيلداورمير فيل سيصطح وحضرت سرورانبياءمحمه مصطفی استیات بھی اس میں داخل میں اور انہیں بھی بیدی اپناطفیلی بتا تا ہے اور سے مسلمانوں کے ولوں کو باش یاش کرتا ہے۔ بیدعوی ایسا ہے کہ کوئی چمار معززین اسلام اور بادشاہ اسلام کے مقابلہ میں یہ کیے کہ بیسب مار طفیل ہیں۔ ماری وجہ سے انہیں بیعزت اور باوشاہت ملی ہے۔اب خیال کیا جائے کہ بیادنی جماراسلام اور تمام معززین اسلام کی کس قدرتو بین کرتا ہے اور کیسی سخت سزا کامستی ہے۔اب وہ مرزائی جویہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو جناب رسول الشافی کے واسطہ سے نبوت کی ہے۔ وہ اپنے مرشد کے اس دعویٰ کو دیکھیں کہ تمہارا مرشد تو تمہارے خلاف کہدر ہا ہے۔اب بیبتاؤ کہتم جھوٹے ہو یاتمہارے مرشد کا الہام جھوٹا ہے۔ بیتوایک دعویٰ کے شمن میں تمام انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی تحقیر تھی۔اب علانیہ تو بین اور تذلیل ملاحظہ ہو۔حضرت سے علیدالسلام کی نسبت یکھاہے کہ: 'ان کے باس سوائے مروفریب کے پچھ شفااور حق بات بیہ (ضميمهانجام آئتم ص٧، ٤، فزائن ج ااص ٢٩١٠٢٩) كران سے كوئى مجز دہيں ہوا۔"

اس کا نتیج ضروریہ ہے کہ قرآن مجید میں جو انہیں 'وجیھا فی الدنیا والآخرۃ''
کہا ہے اور انہیں مقربین میں فرمایا ہے اور ان کے مجرات بیان کئے ہیں۔ وہ سب غلط ہیں۔ اس
علانیا اکار کے بعد اگر با تیں بنائی جائیں تو تحض فریب کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ انہیاء کی تحقیر کی
طرح جائز نہیں ہے۔ وہ (لیعنی حضرت سے علیہ السلام) مسمرین م کے ذریعہ سے اور تالاب کی مثی
سے کھے علاج کیا کرتے تھے۔ انکا اعجاز کھے نہیں تھا۔ ان کی نانیاں اور دادیاں کی اور ذناکا رعورتیں
تھیں اور وہ کسیوں اور کنریوں سے میل جول بہت رکھتے تھے۔ ان سے تیل ملواتے تھے اور ان
نامحرموں کو چھوتے تھے۔ (نعوذ باللہ) ہیسب با تیں حضرت سے کی غدمت میں بیان کرکے لکھتے

میں کہ: ' سمجھنے والے بچھ لیں کہ ایسا آ دی کس چال وجلن کا ہوسکتا ہے۔''

(ضميمدانجام أتحقم ص ع بخزائن ج الص ٢٩١ حاشيه)

الل اسلام دیکھیں کہ بیض ایک اولوالعزم نی کی نبست کیے بخت الزامات لگار ہا ہے اور جوام کو بدگمانی کا موقع دے رہا ہے۔ بیتمام اقوال ان کے بچے دہر بیہ ہونے کو ثابت کررہے ہیں۔ وہ در حقیقت خدا اور رسول کو نہیں مانتے تھے۔ سب میں نہایت عیوب دکھا کر دہر یوں کو در پر دہ مدد دیتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے مریدوں کے دلوں میں انبیائے کرام کی کوئی وقعت در پر دہ مدد دیتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے مریدوں کے دلوں میں انبیائے کرام کی کوئی وقعت وظلمت نہیں ہے۔ انہیں شریعت محموافق وعظمت نہیں ہے۔ انہیں شریعت محمول قلمیں ہے۔ محرجس وقت جو پچھیشر بعت کے موافق کہدریں یا کرگذریں دہ فریب کی غرض ہے۔

خواجہ کمال کا لندن میں اشاعت اسلام کرنا اور مرزائی نبوت سے انکار کرنامحض روپیہ کمانے کے لئے ہے۔اس وقت نہایت معتبر اور علائبید دوشہادت تعلیم یافتہ حصرات کے پیش کرتا مول - تمام مسلمانوں اورخصوصاً بار یا فتگان رئیسہ معظمہ بھویال ملاحظہ کریں۔ نہایت مشہور اور ب طرفدار اخبار وكيل امرتسر ٨رديمبر ١٩١٤ء كے ١٣ ميں لكھتا ہے۔ (جناب ابوالمصور صاحب على گڑھ) کی طرف سے ایک طویل مراسلہ موصول ہوا ہے۔جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ در پر دہ خواجہ صاحب بھی لوگوں کو احمدی بنانا چاہج ہیں۔ اگرچہ وہ اس کا اظہار پلک پرنہیں ہونے دیتے۔(ابوالمنصو رصاحب)نے اس کی تقیدیق میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب دوران قیام ہند میں دورہ کرتے ہوئے علی گڑھ پنچے تو انہوں نے علی گڑھ کالج کی عالیشان مجد کی طرف نگاہ تک ندکی اور قادیانیوں کی قلیل جماعت کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرہ میں نماز پڑھی اوراس پراکتفاء نہیں کی۔ بلکداینے دوستوں سے انہوں نے کہا کہ میاں تم گھبراتے کیوں ہوایک وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ تمام مسلمانوں کواحمہ کی بناؤں گا۔وہ حضرات اس پرغور کریں جو فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب تو تبلیغ میں مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں لیتے۔ پیچنل غلط ہے۔البتہ جہال موقع نہیں دیکھتے وہال نہیں لیتے۔ورندانہوں نے اکثر مقام پر بردی عظمت سے مرزا قادیانی کومیے موعود اور مہدی مسعود کہا ہے۔ دوسرا شاہد یہ ہے۔ مولوی عبدالجید صاحب پورندی بھا کلپوری بی اے ای ایل علی گڑھ کا نج کے تعلیم یا فتہ ہیں۔خواجہ صاحب جس وقت علی گڑھ میں آئے تھے وہ وہاں موجود تھے۔وہ کہتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب نے مجد میں نماز نہ پڑھی تو خاص طلباء کی مجلس میں طلباء نے یو چھا کہ آپ ہمارے پیھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہمیں آپ سلمان نہیں سجھتے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ہمارااسلام اور ہے اور آپ کا اسلام اور ہے موات کے کہ کسی مولوی عربی دان کا مقولہ نہیں ہے۔ لائق اگریزی دان کا قول ہے۔ اب دیکھا جائے کہ صاف بات نہیں کہتے۔ گر اسلام میں فرق بتارہے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ بات بنانے کی بہت گئجائش رہے۔ تیر اشاہدان کا رسالہ ہے۔ جس میں انہوں نے خاص حضور نظام آوالی دکن کو بہت گئجائش رہے۔ تیر اشاہدان کا رسالہ ہے۔ جس میں انہوں نے خاص حضور نظام آوالی دکن کو بہت کی ہیشین کوئی لیکھر ام کے متعلق بزاروں تقسیم کیا ہے۔ اس رسالہ کے سلام اس میں انہوں نے پیشین کوئی لیکھر ام کے متعلق بورے زور دار الفاظ میں بیان کی ہے اور سی سامی اس کے پورا ہونے وکلم غیب قرار دے کر لکھتے ہیں کہ علم غیب قرار دے کر لکھتے ہیں کہا غیب کرائے ہیں۔ (اس میں صاف طور سے مرزا قادیائی کو خدا کا برگزیدہ رسول قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں غیب کی بات انہوں نے بیان کی ہے) پھر اپنے دعوئی پر آ ہت پیش کرتے ہیں۔ ''عمالہ المغیب فلا یظہر علی غیبه احدا آ' اللہ کی کوئی امور سے اطلاع کہیں دیتا۔ گرا ہے خاص رسول کو، جب لیکھر ام کی پیشین گوئی تی ہوگئ تو قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا فرض تھا کہ اس غیب کے بتلانے والے کو قبول کرتے لیکن ایسانہ کیا گیا۔ لوگوں نے نص والوں کا فرض تھا کہ اس غیب کے بتلانے والے کو قبول کرتے لیکن ایسانہ کیا گیا۔ لوگوں نے نص والوں کا فرض تھا کہ اس لئے ان کا وہی حشر ہوا۔ جو کمذیبین آ یات اللہی کا ہوا کر تا ہے۔ گول کرتے ہیں ایسانہ کیا گیا۔ لوگوں نے نص

ی بیدساله دوسری مرتبدرفاه عام پرلیس لا ہور ۹۰۹ عیں ساڑھے نین بزار چھپ کراس میں سے ایک ہزار صرف حیدر آباد میں مفت تقتیم ہوا ہے اور حکیم نو رالدین کی طرف سے حضور نظام دکن کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ مسلمان اس جوش اور تدبیروں پرغور کریں۔

ع ایڈیٹران وناظرین اخباروں کی اس بے خبری یا فریب دہی کو ملاحظہ کریں کہ عام طور سے اخباروں میں پیشین گوئیاں چھتی ہیں اور تمام ناظرین اخبار انہیں دیکھتے ہیں اور اکثر پیشین گوئیوں کا پورا ہوتا بھی معائنہ کرتے ہیں۔ مگر خواجہ صاحب کی جرائت کودیکھئے کہ اس سے صاف طور سے افکار کرتے ہیں اور اس کی خبر نہیں رکھتے کہ جس طرح متعدد علوم عقلیہ ہیں۔ اس طرح ایک علم نجوم ورل بھی ہے۔ جس طرح اور علوم کی با تیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح اور علوم کی با تیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کہنا جہالت ہے۔ وہ نہیں جانتے کے علم غیب کی خبر ہیں۔

ناظرین ملاحظہ کریں کہ یہاں خواجہ صاحب اینے خیال میں آیت قرآنی سے مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کر کے ان کے منکر کا دہی حشر بتاتے ہیں۔ جومنکر آیت قر آنی کا ہے۔ لیعنی جہنم ، اور میہ بیان ایک ہی جگر نہیں بلکہ متعدد جگہ ہے۔ (ص١٣٢١) و بکھا جائے مگر ہر مقام پراس طریقه سے لکھا ہے کہ اکثرعوام دیکھ کرخوش ہوں ۔ عمران کا دلی مقصد ہرایک نہ سمجھے۔ اس رسالہ کا اصلی مقصد یہی ہے کہ حضور عالی نظام وکن خلد اللہ ملکہ کومختلف طریقہ ہے متوجہ کر کے مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کریں اور ایکے مشر کو جہنمی بتا کر حضور عالی کو توجہ دلائیں۔اب ایسی کھلی کھلی معتبر شہادتوں اور ان کی صرح تحریر کے ہوتے ہوئے۔ یہ جھنا کہ خواجہ کمال الدین کا عقیدہ اوران کا اسلام وہی اسلام ہے۔جس کوحضرت نبی کریم اللہ نے پہنچایا ہے اور جس کی صحابہ کرام،سلف صالحین نے پیروی کی ہے۔واقعہ کےخلاف ہے۔ نیز خواجہ کمال الدین کے متعلق پیر حسن ظن رکھنا کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتے ہیں۔ان کی تحریری شہادتوں کے بالکل خلاف ہے۔ پس خواجہ کمال کی ہید دور جی کہ زبان سے مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کا انکار کریں اور خُریر میں مرزا قادیانی کی رسالت کی تبلیغ کریں۔ بیالیی منافقت پروری اور فریب ہے كه عوام كميا بعض خواص بھى اس كے وام ميں آمكة اور اس منا فقت تك ان كى نظر نہ پنجى اور ان كى دلفریب باتوں کوایک سے مسلمان کا سچابیان سمجھا۔ مگر ہم مسلمانوں کوان کی خیرخواہی کے لئے صاف لفظوں میں بتادینا جا ہے ہیں کہ خواجہ کمال کی دلفریب باتوں پر ہرگزیفتین نہ کریں اور مجھیں کہ سیمرز اغلام احمد قادیانی کے نقش قدم پروہی جال چل رہے ہیں جوروش مرز اغلام احمد قادیانی نے ابتداء میں مسلمانوں کواینے فریب میں لانے کے لئے اختیار کی تھی اور جب کامل شہرت ہوگئ اورایک جماعت کواپی طرف متوجه کرلیا تو پھر پر دہ سے نکل کرعلانیہ صاف گفظوں میں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیااورایئے نہ ماننے والوں کو کا فراورجہنمی تھہرایا۔

براوران اسلام! آپ خوب یا در تھیں کہ بمیشہ ایسے لوگوں نے جو در پر دہ اسلام کا دغمی تھے۔ پہلے دنیا پر اپنے کو اسلام کا سب سے بڑا خبرخواہ اور تبیع شریعت اور بہلے اور اسلام کا بہتر بن نمونہ بنا کر پیش کیا ہے اور اس در بعی سے ایک جماعت کو اپنا ہم خیال بنا کر پھرا پئی منافقت اور بطینتی کا ظہار کیا ہے۔ جو تاریخ کے دیکھنے والے حضرات پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس جگہ ہم بنظر اختصار کا مل ابن اشیر کی جلد دہم سے ایک واقعہ خضر لفظوں میں نقل کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل فیصلہ آسانی کے حصد دوم میں ملاحظہ ہو۔ '' انتہائے مغرب میں ایک پہاڑ ہے۔ جس کا نام سوں ہے۔ آسانی کے حصد دوم میں ملاحظہ ہو۔ '' انتہائے مغرب میں ایک پہاڑ ہے۔ جس کا نام سوں ہے۔ وہاں کا رہنے والا ایک محض محمد بن تو مرت تھا۔ بہت بڑا عالم فقیہ تھا۔ حدیث کا حافظ تھا۔ اصول فقہ

اور علم کلام کا پورا ماہر تھا۔ ادیب بھی تھا نہایت متھی پر ہیزگار اور زاہد تھا۔ ایک زمانہ تک اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ نہایت زوروشور سے کی۔ بلاخصیص جس کی کو برے کام کرتے دیھا۔ اسے منع کیا اور نیک کام کی رغبت دی۔ اس زہد وتقوئی نے خلقت کواس کامنخر ومطیع کردیا۔ جس کا متبجہ بیہ ہوا کہ ہما ہے ہوں اپنی بحرییانی سے اپنے مجدد اور مہدی ہونے کی تمہید شروع کردی اور کچھ دنوں کے بعد بیہ ہوا کہ ایک روز وعظی حالت میں دس آدی کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے کہ جوخو بیاں امام مہدی کی آپ بیان کرتے ہیں۔ بیتوسب آپ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ آپ ہی میں بائی جاتی ہیں۔ آپ ہی مام مہدی ہیں۔ لاتے کے مجبع ہوتا شروع ہوگے۔ باوشاہ وقت کو جب معلوم ہوا تو فوج لے کر تو تبلیلے کے قبیلے لوگ اس کے مطبع ہوتا شروع ہوگے۔ باوشاہ وقت کو جب معلوم ہوا تو فوج لے کر طرف چلا گیا کہ میں تنہیں فتی بابی کی بشارت دیتا ہوں۔ تہمارا تھوڑ اگروہ مخالف کی نئے و بنیادا کھیڑ طرف چلا گیا کہ میں تنہیں فتی بابی کی بشارت دیتا ہوں۔ تہمارا تھوڑ اگروہ مخالف کی نئے و بنیادا کھیڑ ورٹ اور ہم اس کے ملک کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ بادشاہ سے جب لڑائی ہوئی تو بادشاہ کو دیسے ہوئی اور این تو مرت کی ہما عت کوفتی ہوئی۔ "

این تومرت کی طرح اور بھی ایسے آ دمی گذرے ہیں جو پہلے کی طرح قوم کے سردار اور معتمد ہو گئے ۔اس کے بعد پھراس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مثلاً طریف جوانتہائے مغرب میں قوم برغواطہ سے تھا۔ ابتداء میں بیغریب شخص تھا۔ مگر جب سیکی طرح قوم کا سردار اور با دشاہ ہو گیا تو پھراس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

ای طرح صالح بن طریف جو پہلے اپنی قوم میں عالم اور صاحب خیر یعنی نہایت دیدار مشہور تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں ایک جماعت اور قوم کی سیاوت اور سلطنت آئی تو اس نے بھی اپنے پہلے خیال کو خیر ہا د کہ کر ترک کیا اور اپنے کو نبی بلکہ خاتم الا نبیاء کہنے لگا اور جدید قرآن کے نازل ہونے کا دعوی کیا۔ جس کی چند سور توں کے نام یہ ہیں۔ سورة الدیک، سورة الحمر، سورة الفیل، سورة ہاروت و ماروت و غیرہ۔ اس طرح اور لوگ بھی ہیں۔ جن کی تفصیل فیصلہ آسانی حصد دوم اور رسالہ عبرت خیز میں ملاحظہ ہو۔ مسلمانو! اس فتناور پرآشوب زمانہ میں خواجہ کمال الدین صاحب کی موجودہ روش ہالکل ابن تو مرت کے الی ہے اور ان کی بیسب ولفریب با تیس محض اسی غرض سے ہیں کہ پہلے مسلمانوں و تبلیغ اسلام کے نام سے اپنی طرف متوجہ کر کے تبلیغ مرز ائید یہ کی زمین تیار کر لی جائے۔ پھر اس کے بعد صاف فقوں میں مرز اقادیائی کی نبوت ورسالت کا اعلان کیا جائے۔ لہذا میں نہایت بہی خوابی کی نظر سے اپنے برادران ملت کو اس

طرح متوجه كرتا ہوں كەخواجە كمال الدين كى تبليغ حقيقى اسلام كى نہيں ہے اورجىيسا كەخواجە صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔اس سےمراد وہ اسلام ہے جو اسلام ان کے مرشد مرز اغلام احمد قادیانی کا تھا۔ جیسا کہ پہلے ناظرین کومعلوم ہو چکا ہے کہ خواجہ کمال الدین کوخود بھی اس کا قرار ہے کہ میرااسلام اور ہے اور عام مسلمان اہل سنت و جماعت کا اور ہے۔ کیونکہ **تخوا**جہ کمال الدین کے متعلق اگر بینجی مان لیا جائے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہتے ہیں۔ ہلکہ مجد د اورخدا کابرگزیدہ بچھتے ہیں اور ان کوجھوٹانہیں بچھتے تواس کے معنی پیہوئے کہ وہ مرزا قادیانی کے ان خیالات کو جونبوت کے علاوہ میں بچ سمجھتے ہیں اور ان کی سب پیشین گوئیوں کو بچی سمجھتے ہیں اور قرآن وحدیث اوراحکام اسلام کے متعلق مرزا قادیانی کے جو خیالات ہیں وہ سب خواجہ کمال الدین تعلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر جیرت ہے کہ ایس حالت میں خواجہ صاحب کو کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام حقد کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین البی اور قرآن وحدیث کو سیح اور اصلی رنگ میں غیر تو موں تك پنجاتے ہيں۔ كيونكم مرزا قادياني تو حديث كوردى بتاتے ہيں اوراين الہام كى بناء برقر آن شریف کی اصلاح کرتے ہیں۔الی حالت میں خواجہ صاحب اس قر آن کی اشاعت نہیں کرتے ہیں۔ جونی کریم نے مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ بلکہ اس قرآن کی جومرز اقادیانی کی اصلاح شدہ ہے۔(نعوذ باللہ) كيونكه جبشريعت اسلام بحسن وجوہ تحيل كو بين كي اوراس كي تعليم باعث رصت وفلاح ثابت مونى تواباس ميس ترميم وتنسخ يا بلفظ ديكراصلاح كرتاكو ياشر يعت كوناقص البت كرنا ب جيما كدمرزائى - كيا محى بات توييب كداسلام كو پتكيزخال كى تكوار في جتنا نقصان پہنچایا ہے۔اس سے کہیں زیادہ مرزا قادیانی کی بے دیلی نے ۔خواجہ کمال تو مرزاصا حب کو نبی تسلیم کرتے ہیں لیکن جہاں جلب منفعت کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ وہاں مجد داور خدا جانے کیا کیا بک جاتے ہیں۔اگران کے دل میں خدا کا ڈراور اسلام کی عزت ہوتی تو مرزائیت کی لعنت سے نکل کراپی پوزیشن کوصاف کر لیتے۔خواجہ صاحب مسلمان کوقطعی کافرشجھتے ہیں۔اس لئے میہ ہارے چیچے نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ فاس کے چیچے بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔مسلمانواگرتم کوایمان پیاراہےاورنجات کی امیدول میں رکھتے ہوتوا سے انسان نماافعی صفت ساتی سے بچو جوٹم کوشر بت میں زہر ملا کر بلا رہا ہے۔ تم ان کے مغربی کارنا مے پردھوکا مت کھاؤ۔ تومسیح قدیم کوجد پدمسیحیت کا پہتمہ دے کرتم شدہ بھیڑ میں داخل کر رہا ہے۔ فتفكروا يا اولى الالباب وما علينا الا البلاغ!



# بسم الله الرحمن الرحيم!

# مرزائيوں كے دجالى استدلال كى حقيقت

مرزائيول كے دجالى استدلال نمبر٣

الفضل ۹ مراگست ۱۹۵۰ء کے حوالہ سے مہتم نظر واشاعت جماعت مرزائید ربوہ ضلع جمنگ نے ایک ٹریک شائع کیا ہے جس میں خلیفہ صاحب فانی کا مرال جواب ''احمدی دوسروں کی اقتداء میں نماز کیوں نہیں پڑھتے''شائع کرکے''عذر گناہ بدتر از گناہ''کا پورا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ خلیفہ صاحب کوہم اس پہلو سے کہ ایک خاصے دار کے مالک اورا یک جدید نہ ہی جماعت کے قائد بیں ، نظر استخفاف واستحقار سے دیکھنے کی بجائے نظر استحسان سے دیکھنے کے قائل ہیں۔ گوعقیدہ بیں ، نظر استخفاف واستحقار سے دیکھنے کی بجائے نظر استحسان سے دیکھنے کے قائل ہیں۔ گوعقیدہ سے میں کفر واسلام کا بعد تفرقہ انداز ہے۔ ہمیں وہ کا فرکبیں یا ہم انہیں ختم نبوت بھیے حتی عقیدہ سے انکار کے سبب جو تھمات قرآنی سے فابت ہے ارتد اراور ترک اسلام کا ملزم گردا نیں ۔مقصد ، نتیجہ ایک ہی ہے ۔لیکن ہم انہیں برا کہنے اور سب وشتم اختیار کرنے کے برخلاف ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت ہی ہے دور اسلامی معنوصات کو کی اجازت اسلامی میں وہ ہوری ہوراور اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے کے خلاف اسلامی مبروپ میں یہودیت وعیسائیت کی اشاعت کرے اور اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے کے خلاف اسلامی میں تاویلات سے بیش کر سے قاطری جو ہراور اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے نظری جو ہراور اسلامی اخلاق کو ہاتھ سے نے نئی میں ماروپ میں مقاصد کا اظہار وانکشاف اور چھی خواہشات کی قلعی کھوانا میں جو کی اس کے دیک میں۔ سے محفوظ دہ سکیں۔

یہاں ہم صرف بیدواضح کرنا چاہتے ہیں کہ جناب خلیفہ صاحب کوایک معمولی سے سوال کا جواب تر اشنے میں کتنے پہلو تبدیل کرنے پڑے اور کن کن چور درواز وں میں گھنا پڑا۔ پھر بھی:

بهت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چيرا تو اک قطرهٔ خون نہ لکلا

کے مصداق ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ کئی پہلو بدلے۔ خوب اچھلے لیکن سر کے بل آئے۔ جو حدیث اپنی تا ئید میں پیش کی۔ وہی میں تر دیدتھی۔ جو دلائل پیش کئے بدل کی صلالت کا بین شوت ہوئے۔ اس لئے ہم یہال ان کی بیان کردہ حدیث تو جیہات وتا ئیدات سمیت بے کم مرزائی دوستو! ہمیں صدیث پراعتراض نہیں اور ندید ق ہے کہ کہیں میں موبود ہونے کا دعوی نام اللہ ہے۔ اتباع ند کرو۔''من اسٹا فعلیہ امن ضل فانما یضل علیہ ا''ہم بیدعا کرتے ہیں۔ اللہ آپ پر راضی ہواور ہدایت دے۔ چیٹم حق بین اور ذہن حق فہم عطا کرے۔ ''تدبروا تفکروا ''کے عامل ہو کرغورو خوش کی عادت پیدا کرو۔ ظیفہ صاحب کی کورانہ تقلید کا قلاوہ گلے سے اتار کھیکو۔ بہی حدیث ظیفہ صاحب کے عقیدہ کی دھیاں فضائے بسیط ہیں اڑاتی ہے۔ آپ خوش ہیں کہ خلیفہ صاحب نے کیا عمدہ توجید بیان فرمائی۔ اس صدیث سے تومندرجہ ذیل چار ہا تیں جو ہر جہارتہارے عقیدہ کے خلاف ہیں۔

ا .... آن والأس مريم كابيا موكار

۲....۲ نزول فرمائے گا۔

سسس امت محمط فی این موال بلدامت کا غیر موگا اور امت بیل شامل مون کی خواہش موگا۔ ای لئے "نزل منکم "نہیں فرمایا کہ میں آئے گا۔ "نزل منکم "نہیں فرمایا کہ میں سے آئے گا۔

م ..... امامت اس جماعت میں رہے گی جوامت محد کیں ہے اور جو گروہ

مسلمانوں سے منقطع ہوکر کسی سے کی امت ہونے کا قلادہ پہن لے گا انہیں امت کاحق نہ ہوگا۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ نص صرح میں حضوط اللہ نے نفر مایا کہ آنے والا سے موجود

"ابن مریم ہوگا۔" نص محکم اور صرح کی تاویل محض اس لئے کہ کوئی کورچھ دخمن اعتراض کرتا ہے یا

ابنا مطلب برنہیں آتا جائز نہیں۔ جب اشار ہ بھی کہیں بیان نہیں ہوا کہ آنے والا سے ابن مریم

کاوصاف رکھتا ہوگا۔ مرزائی دوست بہت سے علماء کے اقوال سند کے طور پر چش کیا کرتے ہیں

کہتر سے نبوت ختم ہوئی ہے۔ غیر تشریعی نبوت ختم نہیں ہوئی۔ جس کا جواب اپ مقام پر آئے

گار کہیں سے ٹوٹے بھوٹے دلائل ہی سہی ، یہ بتادیں کہ اس صدیث میں ابن مریم کے معنے ابن

مریم کے اوصاف والا نبی مراد ہے۔ ور نہ مرزا قادیانی کے اپ مطلب کے لئے یہ مفہوم گھڑ لینے

سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی دلیل جائے۔

ہم تھوڑی دیر کے لئے آپ کو یہ جی موقع دیتے ہیں کہ ابن مریم سے مرادا بن مریم کے عادات واخلاق کا انسان سے موجود بن کرآئے گا۔ آپ مرزا قادیا نی کے اخلاق وعادات کا مواز نہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ ان کے دیمن مرزا قادیا نی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ) نے دیمنوں سے حدت وشدت ہیں گئی گناہ زیادہ تھے میں تاجری (عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام) نے تو فد بہب پیش کیا کہ اگر تمہاری گال پرکوئی ایک تھیٹر مارے تو دوسری گال بھی پیش کردو۔ اور مرزا قادیا نی ہیں کہ ایسے نہا نہ ہیں ورود فر مایا کہ کسی کو مار سکنے کی طاقت تو ندر کھتے تھے۔ اگر طاقت ہوتی قادیا نی ہیں کہ ایسے نمانہ ہیں ورود فر مایا کہ کسی کو مار سکنے کی طاقت تو ندر کھتے تھے۔ اگر طاقت ہوتی ایک گائی گئی ہیں کہ ایسی معضوب الغضب نے ایک گائی دی تو جواب میں دی گناہوں ہیں موجود ہیں۔ مرزا ئیوں کو ان گالیوں سے انکار نہیں۔ شر ماتی ہے اور یہ گالیاں آپ کی کتاہوں میں موجود ہیں۔ مرزا ئیوں کو ان گالیوں سے انکار نہیں۔ البت یہ جواب میں یہ گائی ہے:

گربهٔ ممکیس اگر پرداشت پخم کنجنگ از جهال برداشت

دوسری صفت جوحفرت عیسی علیه الصلوة والسلام میں خصوصیت سے پائی جاتی تھی مال وزر سے تنظر اور گوشنشین فقیر متھے۔ کیکن مرزا قادیائی نے حصول زر کے وہ قانون تراشے کہ اقتصادیات کے بانی بھی حمران رہ گئے۔ اسلام میں اڑھائی روپیے سینکڑہ یعنی سال کے بعد

چالیسوال حصدتھا گریہاں ٹیکسوں کی کوئی حدمقر رئیس پانچوال، دسوال، بیسوال کے علاوہ کل کا کل بھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مرزا قادیائی بیس توعیسی علیہ السلام کیا کسی عام بااخلاق انسان کے وصفی معنے بھی نہیں پائے جاتے۔

ابن مریم کے لفظ نے مرزا قادیانی کی نبوت کوشم کردیا۔ اب'نیزل فیدکم "پرجب نظردوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیاس رفع کی تغیر ہے جواللہ تعالی نے فرمایا بسل رفع الله المیسه یعنی اللہ تعالی نے اپنے دوست کو اپنی طرف اٹھالیا جو ایک وقت مقررہ تک وہاں رہ گااور پھراللہ تعالی نے اپنے حبیب محمصطفی میں ایک کو اطلاع دے دی کہ آپ پی امت کوفر مادیں۔ ایک وقت آگے گا کہ وہ مرفوع ابن مریم تیری امت میں آگے گا۔ تب حضوط اللہ نے فرمایا "کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم"

اور 'فیدکم ''نے یہ کھی روٹن کردیا کہ حضور سرورعا کم اللہ صحاب کو خطاب فرمارہ ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ تم میں این مریم تشریف الائیں گے۔ وہ تم میں سے نیس ہوں گے۔ بلکہ تم میں آئی گے۔ اگرامت محمہ یہ میں سے کسی نے این مریم کا درجہ یا مقام پاتا ہوتا تو آپ' نے زل فید کم ''کی جگہ' نے زل منکم ''فرماتے۔ معلوم ہوا کہ عیسی علیہ السلام خود مزول فرما کمیں گے اور کیسی کا درجہ یہ ماراعقیدہ ہے۔

ابر ہا سوال امامت کا۔ بیصاف ظاہرے کہ جن سحابہ کرام گورسول الشکالیہ خطاب فرمارے ہیں کہ جبتم میں سے موجود آئے گا۔ اس وقت امامت تم میں ہوگ۔ وہ سب کے سب حفرت محمصطفی اللہ کے گا مت ہیں۔ ان کا ایک بھی سے موجود کی امت میں سے ہیں ہے۔ آپ نے واضح فرمادیا کہ جب ابن مریم تم میں آئے گا۔ امامت کا حق تم میں جی محصور رہے گا۔ شرق ابن مریم خود اس میں سے کوئی محصور رہے گا۔ شرق ابن مریم خود اس میں سے کوئی محص ابن مریم خود اس کے اس موجود اس میں سے کوئی محص ابن مریم خود اس کے امام نہیں بن سیس کے کہتم لیعنی میری امت کے باعمل علاء نی اسرائیل کے نبیوں کا ورجد رکھتے ہوا درجینی علیہ السلام کا اس وقت تشریف لا تا نبوی حیثیت سے بھی نہیں۔ وہ تو اپنی نبوت کا زمانت کر اربیکے ہیں۔ میری نبوت کے بعد کوئی نبوت ہے نہوگ ہیاں انہوں نے دعا ما گی تھی کہ یابار خدایا جسے آپ کی امت سے بنا۔ ویکھا یہاں انہوں نے دعا ما گی تھی کہ یابار خدایا جسے آپ کی امت سے بنا۔ ویکھا یہاں انہوں نے دعا ما گی تھی کہ یابار خدایا جسے آپ کی امت سے بنا۔ ویکھا یہاں کہ قولیت کا نتیجہ ہوگا۔

"اورمسيح موعود كے مانے دالوں ميں سے اس لئے كوئى امام ند ہوگا۔" كے معنى يہ إي

کہ سے موعود کواس حیثیت سے تو سب مسلمان ما نیں گے کہ بیروہی ابن مریم ہیں کہ جن کے آنے کی نئی کریم آلیات نے خبر دی تھی۔ وہ وعدہ پورا ہوا۔ ان معنوں میں ان پر ایمان نہیں لا ئیں گے کہ آخری نبی آیا۔ ہم ان کو نبی کی حیثیت سے ما نیں۔ ہاں 'المامکم منکم '' کی قیداس لئے ضروری تھی کہ:''اگر کسی زمانہ میں کوئی کا ذب مدعی نبوت ایک جماعت کھڑی کرکے بیدعوئی کردے کہ جس مسے موعود کے آنے کی نبی کریم آلیات نے خبردی ہوہ میں ہوں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کرایک الگ جماعت کھڑی کرلے اور ممرے مانے والا کا فر ہے اور ممرے مانے والوں کوان کی افتد انہیں کرنی چاہئے۔''

ایی صورت میں بھی امامت تم میں ہی رہے گی۔ ایسے کا ذب نبی کی امت تمہاری افتداء کرے یا نہ کرے۔ تہمیں ہرگز اجازت نبیل کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ ہے حدیث کا سیح مفہوم جس پرتمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔

اب وہ تغییر جو خلیفہ صاحب نے اس حدیث کے متعلق فرمائی ہے۔ بے کسی تقرف کے من وعن لکھتا ہوں۔ وہ حسب ذیل ہے۔ ملاحظہ ہو: ''اب اس کے دو معنے ہوسکتے ہیں۔ ایک بیکہ مسلمانوں کو اس وقت مسلمان ہی نماز پڑھایا کریں گے۔ دوسرے بیکہ میچ کی جماعت کو میچ کے پیرو بی نماز پڑھایا کریں گے۔ اس کے بیم عنی ہیں کہ کویا پہلے عیسائی، یہودی اور زرشتی بھی ان کے پیرو بی نماز پڑھایا کریں گے۔ اس کے بعد صرف مسلمان ہی نمازیں پڑھایا کریں گے۔ اس می بعد صرف مسلمان ہی نمازیں پڑھایا کریں گے۔ اس معنے بالبدا ہت باطل ہیں۔ لازمان کے دوسرے معنی ہی ہوسکتے ہیں کہ میچ کے مانے والوں کا امام انہی میں سے ہوگا۔''

چه خوش گفت است سعدی در زلیخا الایا ایها الساتی ادرکا ساً وٹاولہا

اس تغییر پر چیپاں ہوتا ہے۔ خلیفہ صاحب کے معلومات اور فہم وڈکاء پر شبہ کرنا تو غلط ہے۔ بلکداس سے ان کے کمال فن اور عقل دور رس کا اعتراف کرتا پڑتا ہے کہ ایسی دور از راسی من خواستہ تاویلات کے باوجود ایک جماعت ان کی انگلیوں کے اشارے پر ناچ رہی ہے اور سب معتقدین 'مرید بیکہ چرا گوید بچر اگاہ باید فرستاد' کے قانون پر پابند ہیں۔ کوئی حق کہنے کی جرائے نہیں کرسکتا۔ورنہ معمولی زبان سے واقف انسان بھی مفسر کی تفییر سے اس کی گہری چالوں کوتاڑ جاتا ہے۔

میں اس پر زیادہ بحث کرنی نہیں جا ہتا۔ بلکہ صرف میر عض کروں گا کہ خلیفہ صاحب نے صدیث کی تفسیر کرتے ہوئے دوگروہ ہنائے ہیں۔

ا..... ایک جماعت مسلمانوں کی۔

٢ ....٢ من كيرووك كي-

مسلمانوں کی امامت کواس کے تاجاز قرار دیا کہ اس سے بیروال پیدا ہوگا۔ کیا پہلے
ان کو یہودی، عیسانی، زرشتی نمازیں پڑھایا کرتے سے کہ اب کہا گیا ہے کہ مسلمان نمازیں
پڑھا تیں گے۔اس لئے معلوم ہوا کہ سے کے مانے والی جماعت کا امام سے کے مانے والا بی ہوگا۔
اب سوال پیدا ہوا کہ سے کے مانے والے مسلمان ہیں یا کافر۔اگروہ مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہیں تو کافر ہیں تو ہوتا تھا اوراگروہ کافر ہیں تو چھر بوچھیں کے کہ کیا نی کریم ہوگئے اس دفت کافروں سے مخاطب سے۔ جب فرمایا کافر ہیں تو چھر بوچھیں کے کہ کیا نی کریم ہوگئے اس دفت کافروں سے مخاطب سے۔ جب فرمایا دیک انتم اند نذل ابن مریم فیکم"

ظیفه صاحب (الله آپ کو ہدایت دے) آپ کے منصب سے بیاتو قع نہیں ہونی چاہئے کہ ایک الجھی ہوئی تا ویلوں میں موام کو ڈال کراپ احتاداور وقار پر کی کو حرف گیری کا موقع دیں۔ جناب چاہئے بیٹھا کہ جرائت سے کام نے کر دولفظی جواب جو سیح بھی تھا۔ پردہ ندر کھتے ہوئے حق بے نقاب کردیے ۔ آپ کا بگڑتا کیا تھا۔ فرمادیت: ''میرے ابا جان نے میح موجود ہوئے کا دعویٰ کیا۔ میں نے تقدیق کی اور حصہ میں خلافت ملی۔ ہماری جس جماعت نے اس دعویٰ کوسیح ماناوہ مسلمان تھرے۔ تم نے تکذیب کی۔ نبی کے انکارے کا فرہوئے۔ مسلمان کے لئے کا فرکی افتد اء جائز نہیں اور یہی میرے ابا جان کا حکم ہے۔''

آخریں جاکردبلفظوں میں معنا اس مفہوم کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ''ایک دجہ یہ بھی ہے کہ امام تق ہونا چاہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے ایک مامور پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم نہیں رکھتے۔ مامور پر ایمان لانے والا ، ایمان نہ لانے والے کی نسبت زیادہ تقی ہوتا ہے۔ اس لئے ہماری نماز دوسرے کے پیچھے جائز نہیں ہوتی۔''

یہاں بھی خلیفہ صاحب حق کہنے میں جھجک مجئے۔ آتن یا عدم آتن کا سوال نہیں۔ بلکہ کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ جس پر مرز ائیوں کا عقیدہ ہے۔

عقلی پہلو

پھرخلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ''اس مسئلہ کا ایک عقلی پہلوبھی ہے۔ وہ یہ کہ ہر مامور کے مانے والے ابتداء میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑے مانے والے کثرت سے ملیس تو اپنا جو ہر کھوٹیٹیس کے سان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں سے الگ رہیں۔''

مرزائی دوستو! ذراغور وگرے کام لو۔ 'ایسن تدھیدون '' کدھر بھکے پھرتے ہو۔

غلیفہ صاحب سہیں کہاں لئے جارہ ہیں۔ تمام توانین شرعیہ خصوصاً عبادات بمعدا پنے جزئیات

ولواز مات کے شارع علیہ السلام کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً میکی نماز ہے۔ اس کی

رکعات، رکوع، بچود، جلسہ، طہارت، بدن، لباس، مقام، امامت، افتدا ہو فیم ہیٹی کرے اس کا نام بدعت

ذرہ شارع کی طرف سے بتائے ہوتے ہیں اور ان میں انسان جو کی پیٹی کرے اس کا نام بدعت

ہے۔ جے 'کیل بدعة ضلالة '' کہا گیا ہے اور شارع علیہ السلام عقل کل سے مستفید ہو کر بیان

کرتا ہے۔ عقل ناقع کا کام نہیں کہ اس میں دخیل ہو کر جو جی چاہمن مانی بات مقرر کردی۔ ادھر

بار بار بلند آ واز سے پکارتے ہو کہ مرزا قادیا نی صاحب شریعت نبی نہیں۔ دوسری جانب مسلمانوں

مسلمانوں سے مل کر دے تو تمہار ااصلی جو ہر باتی نہیں رہے گا۔ اس لئے عقل کا اقتضاء ہے کہ

مسلمانوں کے ساتھ نمازی نہ پڑھیں اور ان سے قطع تعلق کر دیں۔

کیاتم دین محقظ کے سے کوئی اصول بتا سکتے ہو کہ ذاتی وقاراور ذاتی جو ہر کو قائم رکھنے کے لئے نصوص قطعیہ کوعقل کے سانچ میں ڈھال لیا جائے؟ واقعاتی پہلو

میرے مرزائی دوستو! حوالہ بالا میں منقوطہ جگہ ارادہ خیانت سے آپ کے مطلب کی عبارت کوئی نہیں چھوڑی۔ وہاں صرف بیکھا ہے کہ: ''مسلمان ہمیں کتا ہے بھی تجس اور پلیدترین جانے ہوئے مساجد میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔'' ایسا ہوگا ممکن ہے کی جابل سے کی جابل نے ایسا سلوک کیا ہو۔ یقیناً دوطرفہ بگاڑ ہوگا۔ لیکن مامور من اللہ کے لئے عوام کی ایسی حرکات ترک جق کے لئے سندنہیں بن سکتیں۔

انبياء كى تاريخ بتاتى به كتبلغ كامنعب كتنامشكل به اور كيوكر بها تا جائي - لقمان عليه السلام النبي بيغ كوفر مات بين و أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذالك من عزم الامور "لين خدا كا پينام كيني ني من توبرى برداشت كاماده على ويرجي اورجو في ملغ ك لئ كوفى به -

خیرہم لمبی بحث چھیڑ نانہیں چاہتے۔ خلیفہ صاحب نے مسلم برادری سے قطع تعلق کی جو وجوہ بیان کی ہیں۔ اس میں شکوک ہیں۔ہم ان شکوک کا از الہ چاہتے ہیں۔ خلیفہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ علماء کے فتو کی کفر کے کئی سال بعد تک حضرت مسیح موعود نے ہمیں مسلمانوں کی افتداء سے منع نہیں کیا۔ بلکہ خود بھی ان کے چیجھے نمازیں پڑھتے رہے۔ سوال بیہے کہ:

سس خلیفہ صاحب نے نزول ابن مریم والی حدیث کے الفظ 'امسامہ کم منکم'' سے
استدلال کیا ہے کہ امامت کی جماعت میں رہے گا۔ اس نص صریح کے ہوتے
ہوئے مولو یوں کے فتو کی گفر کے باوجود کس مصلحت کی بنا پرخود ہے ان کی اقتداء
کرتے رہے اور حدیث پر عمل نہ کیا۔ وب کریا استرضائے تلوب اعداء کے لئے۔
دوسری صحت امامت کی شرط اتقاء بیان فرمائی ہے اور اللے کا ثبوت ما مور من اللہ پر

ایمان لانے کو قرار ویا ہے۔ یہاں بھی وہی سوال ہے۔ مامور من اللہ پر ایمان لا ٹا تو در کنار مامور کو کفر کا فتو کی دینے والوں کی افتد ام سیح موعود نے کیوں کی۔اس جواز کی

سندكياب؟

س..... اگر مرزا قادیانی اس وفت اپ آپ کو کافرنه جانیں۔انہیں یقیناً مانتا پڑے گا کہ وہ مولوی کافر ہیں۔ پھراپنے زعم میں نبوت کا درجہ پاکر کئی سال تک کافروں کی افتد اء کرنے کا جواز کہاں سے لیایا کمی تر دد کی وجہ سے اصل پر پردہ ڈالے رکھا؟ یدمعمد مجھ میں نہیں آتا کہ ایک مخص اپنے آپ کو سچا مامور من اللہ جانے ہوئے کافر کہنے والوں کی افتد اء وا تباع ان سے دب کر کرے یا استمالت قلوب کے لئے '' انسکم لتقولون قدو لا عسظیما ''اور بیٹ بیریٹوکس قدر لغوغ لمط اور بے معنی کہ:'' اس و دران میں افتد اء اس قبیلہ کی

طرح ہے کدرسول اکرم ایک نے مکہ اور پھی عرصہ مدینہ میں بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا۔''

بیت المقدس اور مکه دونوں قبله حق ہیں۔ بیت المقدس بھی بہت عرصه انبیائے کرام علیہم

السلام کاویے بی قبلہ رہا جیسے مکہ مرمد سب سے پہلاقبلہ اور خدا کا گھر مکہ شریف ہے۔ جے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ 'اول بیت وضع للناس ببکة مبارکا فیه ''اس کی ولیل ہے۔ غالبًا طوفان نوح علیہ السلام سے مٹ گیا ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ بعد زمانہ اور اثقلاب روزگار سے پھر مسار ہوگیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا عیسی علیہ السلام میں وزگار سے پھر مسار ہوگیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ان سب کا قبلہ یہی بیت المقدس رہا۔ غالبًا پھر کے ذمانہ تک جس قدر بھی انبیاء علیم السلام آئے ان سب کا قبلہ یہی بیت المقدس رہا۔ غالبًا پھر قصی بن کلاب نے بیت الشکواز سرنو بنایا۔ جب نی کریم قبلے کا زمانہ آیا۔ سابقہ انبیاء کی سنت پر قصی بن کلاب نے بیت الشکواز سرنو بنایا۔ جب نی کریم قبلے کا زمانہ آیا۔ سابقہ انبیاء کی سنت پر

بیت المقدس کوقبله مانے رکھا۔ مگرول میں بیخواہش تھی کہ میرے جداعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خدا کا گھر میرا قبلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خواہش منظور فرمائی اور قبلہ مکہ بنا۔

اس میں کفار کی افتداء کہاں اور قبلہ کا رخ تبدیل ہونا کہاں۔ خلیفہ صاحب نے تو صاف فرمادیا کہ جب مسلمان گالی کی شدت پراتر آئے۔ تب ہم نے ان کی افتداء چھوڑی۔ ان کے کافر کہنے تک کی تو ہم نے پروانہ کی۔ لیکن جب اس سے بھی آگے بردھ گئے۔ ہمیں میں موجود نے اور سے موجود کو فدانے تکم دیا کہ ان کے پیچھے نمازیں نہ پردھو۔" دب کے اعلم بما فی نفوسکم"

اس کے بعد خلیفہ صاحب نے ایک عملی پہلو بیان کیا۔ ایک سیاس پہلو بیان کیا۔ جن میں تفتیح اوقات کے علاوہ اور پچھٹییں۔اس لئے نظر انداز کرتا ہوں اور ایک بار مرز ائی دوستوں سے چھراپیل کرتا ہوں۔اپنے عنکبوتی دلائل پرغور کرو\_

> پائے استدلال چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

مرزائیوں کے دجالی استدلال نمبر ا

التبلیغ مرجولائی ۱۹۵۲ء شائع کردہ صیغہ نشر داشاعت ربوہ ضلع جھنگ میں جلی الفاظ میں ہیں بلاعنوان ہے: ''جماعت احمد بیصد ق دل ہے آنخضرت الله کو کاتم النہین مانتی ہے۔''
اس کے پنچے درج ہے: ''احراری مولوی صاحبان ہمارے خلاف محص جھوٹے الزام الکارہے ہیں کہ ہم آنخضرت الله کو کاتم النہین نہیں مائے۔''

"رسول كريم الله كوجوخاتم النبيين نبيل مانيا- بم ال ربعت بصحة بين-"

ودو وفض نہایت ہی ملعون ہے جوجموث سے بازنہیں آتااورہم پرغلط الزام لگا کرملک

میں فتنہ وفساد ہریا کرنا جا ہتا ہے۔'

يهال سے جارامورظامر موے۔

دوباتؤل كااعتراف ہے

ا..... جماعت احمد پنتم نبوت کو مانتی ہے۔ ۲..... جونتم نبوت کونہ مانے اس پرلھنت بھیجتی ہے۔

دوباتوں میں احتجاج ہے

ا الله الرارى على المحامر ذا ئيول پر بہتان ہے كدوہ ختم نبوت كے قائل نہيں۔ ٢ ..... وه مرزائيول پر غلط الزام لگا كر ملك ميں فتنه وفساد بر پا كررہے ہيں۔

( حکومت کوچاہئے کہ ان کورو کے )

مرزائی دوستو! اگرآپ کا پہلے دوامور ہیں اعتراف سیح ہے۔دل کی حمرائی سے نکلا ہے۔مسلمانوں سے دجل وفریب نہیں۔عیاری کی اور هنی اور ہے ہوئے نہیں۔مکاری کا مسلک نہیں۔ تقیہ یا منافقت کے فرہب سے گریز ہے تو ہم اور آپ ایک ہیں۔ہم سے منقطع ہو کرباویہ صلالت میں کیوں بھی کھرتے ہو۔''من شذ شذ فی النار'' کا شکار کیوں بن رہے ہو۔ گر آپ اس اعتراف میں سلمانوں سے دھوکا کررہے ہیں۔ ہاں! آپ کی ہم سے نفرت بتاتی ہے کہ آپ اس اعتراف میں سلمانوں سے دھوکا کررہے ہیں۔ ہاں! اگر آپ اپنے وعدہ میں سیح ہیں تو ''تبعدالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ''ایک مشتر کہ اصول کو مان لو۔وہ یہ کہ 'لومة لائم ''بلند آواز سے اعلان کردو۔

''ہماری جماعت احمریہ چونکہ صدق دل ہے آنخصرت اللہ کو مطلقاً خاتم النبیان مانتی ہے۔ ہے۔اگر کوئی مخص رسول کریم اللہ کے بعد کسی قتم کی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ کا ذب ہے۔ہم اس پر ہزار بارلعنت بھیجتے ہیں۔''

اگرآپ نے ایسااعلان کردیا تو آپ سے اور احراری جھوٹے اور مفسدلیکن 'ان اسم تفعلوا ولن تفعلو فاتقوا النار التی وقودہ الناس والحجارة ''اگرایسانہ کرواور یقیناً تم نہیں کروگے اور نہ کرسکو کے عذاب جہم سے ڈروجس کا ایندھن بدا عمال منافق انسان اور پھر ہیں۔ احراری مولوی سے اور ان کا مطالب سے ۔

مرزائی دوستو! کیوں دھوکی آٹی میں شکار کھیا کرتے ہواور سادہ لوح مسلمانوں کی آٹی میں خاک جھوکنا اور دھوکا دینا انسانیت اور انسانی اخلاق ہے کتنا دور ہے۔ اس آزادی کے زمانہ میں جب کوئی بھی کی کے خیالات اور عقائد میں دخیل نہیں ہوسکتا۔ کوئی لباس عربانی میں رقص کرے یا نگا نا چے۔ اعتراض کی مجال نہیں۔ تبہارے نبی نے انبیاء کوگالیاں دیں اور دلوا کیں۔ مولویوں کو ایک ایک کانام لے کرکوسا۔ بدباطن اعداء کوگندی گالی دے کرستایا۔ انہوں نے اس کے عوض نبی کر پھوٹائین کی ذات اقدیں صفات پر کیچڑ اچھالا۔ آپ کا کسی نے کیا بھاڑا کہ آپ جرائت کر کے اپنے غرب کوفاش کرنے میں جھوٹے ہیں۔ نئی نبوت کی امت ہو۔ تمہار اربر نبوت کا مدی ہوت کی اور ختم نبوت کی اور ختم نبوت کی اور ختم نبوت کی مدی ہے۔ پھر جلی الفاظ میں یہ کھنے سے نبیں مثر ماتے کہ: ''ہم تو ختم نبوت کو مانے ہیں اور ختم نبوت کی مدی ہوت کو مانے ہیں اور ختم نبوت کی مدی ہوت ہیں۔ ''

مرسنت اللی بن و مسن یسرد ان یسضله یبجعل صدره ضیقا حرجاً کانما یصعد فی السماء "جنہیں خداوند کریم کی ناراضگی کی وجہ سے قعرضلالت سے نکالنانہ چاہئے۔ ان کا سینہ تک ہوجاتا ہے اور حق قبول کرنا آتا د شوار معلوم ہوتا ہے۔ گویا آسان پر چرد هنا پر گیا۔

مــاعـليـنـا الاالبـلاغ!

سلطان احمد خان كوث ديواسنگور كودها!

# مرزائیوں کے دجالی استدلال نمبر۵

مرزائی صاحبان کی عادت ہے کہ جب دلاکل حقہ کے شہاب ٹاقب سے انہیں مار بھگایا جائے تو دجل وفریب کی آڑلے کرعوام سلمانوں کی توجہ بے حقیقت الجھن میں ڈال کر پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کفرواسلام کی حدفاصل شبہات کی تاریخی میں چھپا کردائر ہ اسلام میں داخل ہونے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔

چنانچہ ۱۱ رجولائی ۱۹۵۲ء کے (التمای ج ۲ نمبر ۲ مس) میں ''کیا مولوی عبدالحامہ بدایونی
کوجراًت ہے' کے عنوان سے اور ۲۸ راگست ۱۹۵۲ء کے التمای ج ۲ نمبر ۳۰ میں ' فیصلہ آسان را ہ'
کے نام سے اورٹر یکٹ نمبر ۲۷ میں ' کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان حضرات کے بارہ میں جو خاتم
النمین میں کے بعد امت محمد میہ میں امکان نبوت کے قائل ہیں' ایسے ہی مختلف مضمون واحد کئ
ٹریکوں میں گلا بھاڑ کھاڑ کر یہ پکار کی ہے کہ فلاں فلاں علماء کی رائے بھی مسئلہ تم نبوت میں ہم سے
انفاق رکھتی ہے۔

جن علی نے کرام کواپٹی جمایت میں سند کے طور پر پٹی کیا ہے اور ان کی کتب سے امت ر بوہ نے از قتم کے دم بریدہ حوالے پٹی کئے ہیں۔ان میں کے مشہور شیخ اکبر معروف این عربی اور ان کی کتاب فتو حات مکیہ، ملاعلی قاری اور ان کی کتاب موضوعات کبیر، محمد قاسم صاحب نا ٹو تو کی اور ان کا رسالہ تخدیر الناس وغیرہ ہیں:

الف ..... اس سے ان کا مطالبہ بیہ کے مولوی عبدالحامہ بدایونی اور ان جیسے دوسرے مولو یوں میں اگر ذرا مجردیا نتزاری ہے تووہ ایک اعلان کے ذریعہ اٹکار کریں کہ:

ا..... ندکورہ بالاعلائے کرام کا خاتم النبین کے تعلق سے خدہب نہیں تھاجواو پر بیان کیا گیا ہے۔

٢..... اوركياان ميس جرأت ہے كمان علاء يركفر كافتو كى عائد كري-

ب..... پھرائی معصومیت کے اظہار سے عام مسلمانوں کے طبعی رجیان ومیلان کی حمایت چاہتے ہوئے '' فیصلہ کی آسان راؤ' کے ص۲ پر جلی الفاظ میں میکھا کہ:'' اگر آپ کواپنے مولوی صاحبان کے بیان کی صداقت پر یقین ہے تو انہیں کہیں کہ وہ خانہ خدا میں کھڑے ہو کردس شریف آ دمیوں کے سامنے تم کھا کر کہیں کہ بیر حوالے جماعت احمد بیانے اپنی طرف سے بنالئے

ہیں اور اصل کتاب میں ہرگز موجود نہیں۔اس کے بعد .......... ہارے دی آ دمی خانہ خدا میں کھڑے ہو گئیں۔'' کھڑے ہوکرفتم کھا کر بیان کریں گے .....ہم نے انہیں طبع نہیں کیا۔''

(التبليغ ج٢ نمبر ١٩٥٠م ١٥ راگست ١٩٥٢ء)

جهال تك ميں نے غوروخوض كيا۔ مرزائي صاحبان كامقصداورمطالبہ دو ہيں:

...... مولوی عبدالحامد صاحب خصوصاً اور دوسرے مولوی عموماً جواب دیں کہ جن علاء کے حوالے ہم عقیدہ ہیں کو کا فر کہنے کی جرأت کیون نہیں کرتے۔
کیون نہیں کرتے۔

۲..... ہم نے بیرحوالے سیح نقل کئے۔اگر سیح نہیں تو پہلے تمہارے دس مولوی قتم اٹھا ئیں کہ حوالے غلط ہیں یا کتابیں مرزائیوں نے شائع کر کے خودان میں بیر چیزیں لکھ دی ہیں۔ پھروں حلف اٹھا کر تر دید کریں گئے کہیں ہم نے ایسانہیں کیا۔

مرزائی دوستو! پہلاسوال جس میں آپ نے مولوی عبدالحامد بدایونی اور دوسرے علماء سے تنظیر علماء کا مطالبہ کیا ہے۔ شاید مولوی صاحب میروح دیکھ پڑھ یاس کر محض نفس' عبداللہ کیا ہے۔ شاید مولوی صاحب میروح دیکھ پڑھ یاس کر محض نفس کے تحکم سے سکوت اختیار کئے ہوں۔ جس کا مفہوم ہیہ کہ اللہ کے پندیدہ اور مرضیہ بندے کندہ ناتر اش جاہلوں کے جواب میں سلامتی کا قول وعمل اختیار کرتے ہیں۔ ان سے الجھنا بندے کندہ ناتر اش جاہلوں کے جواب میں سلامتی کا قول وعمل اختیار کرتے ہیں۔ ان سے الجھنا بنیں چاہتے۔ ایسے ہی دوسرے علمائے کرام ہیں۔ بقول شاعرہ

اذا نطق السفیسه فسلا تہبه فسکروت فسکروت فسکروت جواب چاہلاں باشرخموش کے پاہند ہوں۔ گریس کمٹرین بنده۔ اگر بینم کے نسام است وگرین کمٹرین اور جاہ است وگرخاموش بنشیم گناہ است

کے تھم سے اندھے کو کنوئیں میں گرنے سے بچانے کے لئے تھے راستہ دکھانا اپنا فرض بھتا ہوں۔ ہاں! راستہ پر چلانہیں سکتا۔ ہدایت خداوند کریم کی رضا اور پند سے نصیب ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ گمرا ہوں کو گمرائی سے بچائے اور آپ کے مطالبہ اوّل کا جواب دیتا ہوں۔ دوستواعلاء کاجن کے منے حوالے پیش کے ہیں۔ فتم نبوت کے متعلق وہ فی بہت ہیں اور نہاں کا جو تمہارا ہے اور ان کے عقیدے اور تمہارے عقیدے میں بعد المشر قین ہے اور نہاں کا تحریروں کا وہ مفہوم ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اس کی قلتی ابھی کھولٹا ہوں۔ یہاں اتنا بیان کرنا ضروری ہجھتا ہوں کہ ان پر کفر عاکد تین ہوتا۔ ہم آئیس کا فرکتے ہیں۔ نہ مانتے ہیں اور آپ کواور مرزا قادیانی کو بھی ہم خود کا فرہر گرفیس کہتے۔ البتہ کا فرمانتے ضرور ہیں۔ اگر چہ ہم تمام مسلمانوں کو خود مرزا قادیانی اور ان کے صاحبزادے میاں بشیراحم خلیفہ ٹانی نے پکار پکار کرکا فرکھا اور گندی کے طالبیاں بھی دیں۔

نی باپ کا فیصله تمام مسلمانوں کے حق میں ہے: "برایک فخص جس کومیری دعوت کینی اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔"

(حقیقت الوی ص ۱۲۱ فرزائن ج ۲۲م ۱۷۷)

اور بیٹا خلیفہ ٹانی پدری فرمان میں ترمیم یا اضافہ فرماتے ہوئے آئینہ صداقت ص ۳۵ میں یوں فیصلہ صادر فرماتے ہیں: 'کل مسلمان جو حضرت سے موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے .....حضرت سے موجود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں سلیم کرتا ہوں کہ بیمیرے عقائد ہیں۔'

بدارتقاءاوربیونی خلیفه صاحب ہیں جو مجاہدات کی وساطت سے حضرت محملات سے معالیہ سے محمد سے معالیہ سے محمد اللہ میں مراتب اور مدارج میں بڑھ جانے کاعقیدہ اپنے ابا کی امتِ سے منوا چکے ہیں۔

ہاں! میں سے کہ رہا تھا کہ ہم مرزا قادیائی کو، یااس کی امت کوخود کا فرنہیں کہتے۔ کافر
مانے ضرور ہیں۔ کافر کہنا اور ماننا دوالگ الگ مغبوم ہیں۔ ہمارے مسلک میں کوئی مسلمان کی
انسان کے کفر واسلام کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرسکا۔ غدا جے کافر کیے وہ کافر۔ حضرت
محمصطفی منائی جے کافر فرمادیں وہ کافر۔ اللہ جے مسلمان بنائے وہ مسلمان۔ اللہ کا رسول جس پر
اسلام کا تھم عائد کرے وہ مسلمان ہمیں تو خدا اوراس کے رسول میں کے فیصلہ ماننا ہے۔ اگر اللہ اور
اس کے رسول میں کا فیصلہ ندمانیں تو مرزائیوا تم خودہی کہوہم میں اور تم میں فرق کیا ہوا؟

اب بینتانا اور ثابت کرنا که مرزا قاویانی یا اس کی امت کوخدانے کا فرنس طرح کہا۔ ہمارے ذمہ ہے۔اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ ہماراعقیدہ اور ایمان اس بات پر پختہ ہے کہ حضرت محملیات خاتم النبیین ہیں۔مرزا قادیانی کے تمام دعادی جھوٹے ہیں۔اس کا بیدوی کی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے اللہ سے مکالمات وخاطبات کا شرف شرف حاصل ہوا۔ مکاشفات اور البہامات کشرت سے ہوئے۔سب کذب وافتر اعلی اللہ ہے۔ بناوٹ ہے۔ایک چال ہے اور اس فتم کے مفتری اور کذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

ا ...... ''من اظلم ممن افترى على الله كذباً اوقال اوحى الى ولم يوح اليه شئى ''رجمه: كون براطالم جاس فخص سے جوالله يرجبوث باعد هاور كي كم بيس بوتى ـ كي كم بيحدى بوتى ہے حالانكہ وى اسے كوئى بھى نہيں ہوتى \_

... ''فمن اظلم ممن كذّب باالصدق اذ جاء ، اليس فى جهنم مثوى للسلام من كذّب باالصدق اذ جاء ، اليس فى جهنم مثوى الملك كالم كالم كالمرابط الله كالمرابط كالمرابط الله كالمرابط كالمراب

مرزائیو!جب ہماراایمان ہے کہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ خاتم انٹیمین مطلق اور عام کی خودساختہ تاویل کر کے قرآن کی تکذیب کی۔

پھراگریہ گفر کا حکم اور جہنم کا حتمی وعدہ جو مرز اقادیانی ایسے انسانوں پرصادق آتا ہے۔ نہ مانیں -کہاں جائیں- بیہ نے فیصلہ اللہ کا۔اب اس کے رسول کا فیصلہ ملاحظہ ہو:

ایسے مفتریوں کے متعلق خودرسول اکرم اللہ پیش گوئی فرما چکے ہیں۔ابوداؤداور ترندی
کتب صدیث میں موجود ہے: ''لات قوم الساعة حتیٰ یبعث دجالون کذابون کلهم
یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لانبی بعدی ''ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں
ہو کتی جب تک کہ بہت سے کذاب اور دجال نہ آئیں۔ جن میں کا ہرایک اپنے کو نی جمحتا ہوگا۔
طالانکہ میں خاتم النبین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی پیدانہ ہوگا۔

مرزائی دوستو!اس حدیث میں جب جھوٹے نبیوں کے آنے کی پیشین گوئی ہےاور لانبی بعدی میں کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں رہا۔ پھرا گرجھوٹے نبیوں کوسچا مانتے جا کیں۔ حدیث کہاں گئی۔رسول اللہ کے تھم کی تکذیب کرنے والے کا کیا حشر ہوگا۔

تیسری دلیل! خود مرزا قادیانی کی دورخی چال تحریب ہیں۔ جن سے ان کے توازن د ماغ کے تزلزل اور خلجان دہنی کا شہریقین سے بدل جاتا ہے۔ان کے قوائ فکر بیدو ذہبیہ یا توعقل سلیم کے محکوم نہ تنے یا کمال عیاری وروبہ کاری کا کام ان سے لے کرعوام کودام فریب بیس پھنسا کر اپنی ترتی کاراز دعویٰ نبوت بیل سمجھا۔

ان متضاد تحریروں سے یقین ہوتا ہے کہ ان احادیث کا مصداق جن میں مدعیان نبوت کا ذہد د جالوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک بی ضرور ہیں اور غور کیا جائے تو صرف ہمارے شبکو یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ خود ان کی امت میں پھوٹ کی موجب بہی تحریری ہیں۔ چنا نچہ قادیانی امت کے حصہ کیرنے نبوت سے انکار کر کے لا ہور میں اپنا محل قائم کیا اور لا ہوری جماعت کہلائی اور اپنی سے ان کی کے نے خود مرز اقادیانی کی وہ تحریریں چیش کیں جن میں خود مرز اقادیانی نے کہلائی اور اپنی سے ان کی کے لئے خود مرز اقادیانی کی وہ تحریریں چیش کیں جن میں خود مرز اقادیانی نے مرک نبوت پر لعنت ہیں جن جس کے خور مرز ہور استان کے جس کے خور مرز ہور کے خور مرز ہور کی بوت پر ایمان لاتے ہیں۔ ''

'' کیا ایبا بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قر آن شریف پر ایمان رکھسکتا ہے۔ بیکھ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضرت اللہ کے بعد نبی اور رسول ہوں۔'

(آ سانی فیله ۲۵، نزائن جهم ۳۳۵) پیل لکھتے ہیں:''لوگووٹمن قر آن ند بنواور خاتم انتہین کے بعد وی نبوت کا نیا سلسلہ جاری ند کرو۔اس خداسے شرم کروجس کے سامنے پیش کئے جاؤگے۔''

ووسری جماعت نے جو قادیانی مرزائیوں کے نام سے مشہور ہے۔ ڈینکے کی چوٹ پر آپ کو نبی بنا کر دکھایا۔ یعنی ان کے نبوت کے دعوے کی تقیدیت کی اورسند کے طور پرتصویر کا دوسراً رخ چیش کر دیا جس میں چیکتے و کتے رنگوں میں جلی قلم سے کھھاتھا:

ا..... " " سيا خداوه ہے جس نے قاديان ميں اپنارسول جيجا۔ "

(دافع البلاء ص البخزائن ج ١٨ص ٢٣١)

۲..... " مثل خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ (منقول از خط بنام اخبار عام مورخة ۲۳ می ۱۹۰۸ء)

٣ ..... " مجھا بي دي پرايباايمان ہے جبيها كوتورات انجيل قرآن پر-"

(اربعين نمبراص ١٩، فزائن ج ١٥ص ٢٥١)

یہ ہے وہ روش پہلوجس کے سبب ہم خود مرزائیوں کو کا فرنہیں کہتے۔اللہ اور اس کے رسول ملک کے حکم اور خود مرزا قادیانی کی تحریروں کے اقتضاء سے کا فرمانتے ضرور ہیں۔ مرزائی دوستو! بتاؤجو میں نے قرآن کی آیات پیش کیس یا احادیث کا حوالہ دیا یا خود مرزا قادیانی کا فرمان جوتمہارے لئے واجب الاذعان ہے کھااپنے پاس سے لکھ لیا؟

"قد تبين الرشد من الغى "برايت اورغوايت الله فونول راسة واضح اور روثن دكهادية

اب آپ کی معصومیت کاراز فاش کرتا ہوں جو آپ نے ''فیصلہ کی آسان راہ'' کے س۲ پر جلی قلم سے لکھا ہے کہ: ''پہلے تہارے مولوی صاحبان قتم کھا کیں کہ ہم (مرزائیوں) نے غلط کھا ہے۔ پھر ہم (مرزائی) قتم کھا کیں سے کہ غلط بیں کھھا۔''

مرزائیو! آپ کااس میں بہتی بہتی باتی کرتابی تمہاری بے اعتادی اور کذب بیانی کی شمازی کررہا ہے اور تمہارا پیطریق کار بتارہا ہے کہ تمہیں خودا پے پراعتا ذہیں ہے میرکوس رہا ہے۔ اندر سے آ واز آ رہی ہے کہ تمہارے اعمال وافعال اور طریق کارتمہارے وقارکواس قدر خدوش اور بے کارکر بچے ہیں کہ تمہیں یقین ہے کہ قسم کے بغیر تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی اور عقلندوں کا قول ہے کہ جرمعمولی بات پر وہ قسم اٹھا تا ہے جو دوسروں سے پہلے خودا پئے آ پ کوجھوٹا جانتا ہے۔

دوستو! يهوداورنسارى كى طرح "يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله" كى عادت چمور دو "ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه" وظاهر بات اورى كوچها تا ب اسكادل كناهول سي جراهوا ب \_

لفظامرقہ کرویامعنا۔ چوری چوری ہی ہے۔ بیس تہارے اخفائے حق اور خیانت کاراز نہ کھولتا۔ گرمجور ہوں۔ جب آپ نے علف اٹھا کر ہمیں بیا علان کرنے پراصرار کیا کہ آپ کے دم بریدہ حوالوں کی ہم نقسد لیں کریں کہ یہ بالکل سچے ہیں۔

آپ کی سچائی کو کیوں چھپار کھیں۔ آپ کی بدراست گفتاری اس بنماز کی بات کی طرح ہے جے کسی خداتر س اللہ کے بندے نے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ میاں نماز پڑھا کرو۔ اس نے جواب میں کہا تہمیں خدا کی تئم ہی بتاؤ خدانے خود نیس فرمایا" لا تسقد بوا الصلوة " کہ نماز کے نزدیک ہی نہ جاؤ۔ جب کہا گیا کہ آ کے کا جملہ بھی پڑھاوتو چلا کر کہا کہ بھائی سارے قرآن پرکون عمل کرے؟ تمہارا جال ہی ہے۔

میں صرف ایک ہی حوالہ جو مرزائیوں نے دیا ہے عوام کے سامنے رکھتا ہوں۔
باقیوں کی قلعی کی اور فرصت میں کھولوں گا۔ جملہ قارئین کرام غورسے پڑھیں۔خصوصاً مرزائی یا
مرزائیت نواز اصحاب کی نظرسے جب میرے بیٹھررہ اوراق گزریں تو پڑھ کرغور کریں۔ پھرخدا
کو حاضر ناظر جان کردل سے فیصلہ کریں۔ آیا مرزائی جماعت کے ناشرین نے دیا نتداری کی
مٹی پلید کی ہے یانہیں؟

(التبلغ ۱۹۵۲ مولائی ۱۹۵۲ من ۱۹۵۲ من الروس الم علامه محمد قاسم نا نوتوی کے رسالہ تخذیر الناس مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے بیتر ریز مایا: 'عوام کے خیال میں قورسول الشفیک کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماند انبیائے سابق کے زماند کے بعد ہاور آپ سب میں آخری نی ہیں ۔ مگر اہل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم وتا خرز مائی آ کے پیچھے آئے میں بالذات کی فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں 'ولکن رسول الله و خاتم النبیین ''اس صورت میں کیونکر مسلم ہوسکتا ہے۔

بیعلامہ محمدقاسم نا نوتو ی کا کلام رسالہ تحذیر الناس سے مرزائی نے اپنی تائید میں

"لات قدر بو الصلوة "کے مفہوم میں پیش کیا ہے جوعلامہ موصوف نے تمہید کے طور پر بیان
کیا اور کلام کا اصل منطوق اثبات ختم نبوت ہے اور یہ جملہ اس مفہوم میں بیان کیا گیا کہ کمال ختم

نبوت کی علت صرف تا خرز مانی نہیں۔ بلکہ آپ خاتم زمانی وخاتم ذاتی بھی ہیں۔ خاتم رہتی بھی
ہیں۔ جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہیں۔ سب آپ کی ذات ستودہ صفات میں پائے
جاتے ہیں اور سب مراتب ارتقاء آپ پرختم ہو گئے ہیں۔ عوام کے خیال کے مطابق صرف
تا خرز مانی کو مراتب کمال تصور کر لین صحیح نہیں۔ بلکہ آپ تو ہر حیثیت سے خاتم النہین ہیں۔
صرف ایک ہی پہلو کے خاتم النہین مانتا کھل کمال نہیں۔ جب دوسر سے سارے کمال کے پہلو کے نظر انداز کر دیئے جا کیں۔

چنانچیمولا ناصاحب ممدوح کی بعد آنے والی عبارات اسی مضمون کی تا ئید کرتی ہیں اور سارار سالہ ختم نبوت میں اڈلہ واضح اور روش سے بھر اپڑا ہے۔

بعد آنے والی عبارات جو مضل وضال نے عد اُنظرانداز کردیں۔ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ ان کو پہلی عبارت کے ساتھ رکھ کرمواز نہ کریں کہ مصنف کی غرض وغایت اس بیان سے کیا ہے اور مرزائی نے کتم حق کر کے س عیاری سے کام لیا ہے۔ ا ...... "سواگراطلاق اورعموم ہے۔ تب قو جوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے۔ ورند تسلیم از دم خاتمیت زمانی ظاہر ہے۔ ورند تسلیم از دم خاتمیت زمانی بدلالت الترامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل "انست منی بعدی "جو بظاہر بطرز مذکورکوای افظ خاتم انبیان سے ماخوذ ہے۔ اس باب میں کافی ہے۔ کونکہ یہ مضمون درجہ تو اثر کو پہنچ گیا ہے۔ پھراس پر اجماع بھی منعقد ہوگیا ہے۔ گوالفاظ مذکور بسند تو اثر منقول شہول سوید عدم تو اثر الفاظ با وجود تو اثر معنوی کیال ایسانی ہوگا۔ جیسا تو اثر اعداد رکعات فرائض ووٹر وغیر وباوجود کے الفاظ احادیث مثعر تعداد رکعات متواثر نبیل ۔ جیسان کامنکر کافر ہے۔ ایسانی ان کامنکر کافر ہے۔ "

ہے عقیدہ اور فتو کی مولا تا صاحب کا کہ ختم نبوت کا منکر کا فر ہے۔ جسے مرز ائی بیان کرتے ہیں کہ ان کاعقیدہ بھی ہماری طرح حق سے دور ہے۔

پھرآ گے جاکرای رسالہ کے صسائے حاشیہ پرمولانا صاحب خودایک نوٹ لکھتے ہیں:

۲ ..... '' بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں۔ ویسے ہی خاتم ذاتی اور خاتم اتبی نبی شخصہ ہیں۔
تھے۔ لیعنی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہیں وہ سب آپ کی ذات ستودہ صفات پرختم ہیں۔
زمانہ نبوت بھی آپ پرختم۔ مکان نبوت بھی آپ پرختم اور مراتب نبوت بھی آپ پرختم۔ ''

یہ عقیدہ اور فیصلہ مولانا محمقاتم صاحب نا نوتوی کا۔ گر' جے۔ دلاور است درندے کے بیکف چراغ دارد ''اتنا بھی خوف نہیں کدکل جالیں صغیکارسالہ ہے۔ کی نے آگے ورق الث کر پڑھ لیا تو میری ویانتداری کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن صاحب جو اللہ کی کلام میں تخریف سے نہ ڈرے۔ رسول کے فرمان کی تنتیخ کردے۔ مولانا کی کلام میں سرقہ یا ردوبدل معنوی میں اسے کیا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا۔

چرمولا ناصاحب ای تحذیرالناس کے ۱۳ اپرایک اور مضمون میں بحث کرتے ہوئے تمثیلاً پیش کرتے ہیں:

 مسلمالو اورانساف پیندمرزائیو! تین کلزے میں نے رسالہ تحذیرالناس سے لکھے اور ایک کلؤامرزائی کا پیش کیا ہوا ہے۔ چاروں کلؤوں کو ہالمقابل رکھو۔ پھرمرزائی اعلان کی طرف غور کرو۔ کیا انہیں شرم آتی ہے یااب بھی مولوی حلف اٹھا کرتمہاری تردیدکریں۔اب کی مرزائی میں بیجرائت ہے کہ وہ یہ کہدے کہ:

ا..... مولا نامحمر قاسم نانوتوی کاعقیده ختم نبوت کے متعلق مرزائی عقیدہ جیسا ہے۔

۲..... مرزائیوں نے تحذیرالناس کا حوالہ پیش کرتے وقت بدیا نتی نہیں گی۔

۲..... کیا اب بھی اتنی صریح بددیانتی کے بعد مرزائیوں کے منقولہ حوالجات پر شبہ کرنا گناہ ہے۔

مرزائیو! دین کوئی اختیار کرو۔ آزادی ہے۔ گرجھوت بولنا، حق پر پردہ ڈالناتعلیٰ کی خاطرحق سے مند موڑنا، سکھوں، یہود یوں کے مذہب میں بھی جائز نہیں۔

مرزائیوں کے دجالی استدلال نمبر ۲

مرزانی نے بصداق 'کل یعمل علی شاکلته '' فکر برکس بفتر بهت اوست اپنی تهذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ملمانوں کو بے نقط گالی سنا کیں۔ان میں سے ایک خطاب ''ندریة البغایا'' ہے جس کا معنے''حرام زادہ' ہیں۔ تمام ملمان جومرزا قادیانی کی نبوت تعدیق نہ کریں اور اسے نہ مانیں۔ عالم ہول، زاہد ہول، پارسا ہول، جب مرزا قادیانی کی نبوت کی تقدیق نہیں کرتے' دریة البغایا'' یعنی حرام زادے ہیں۔ یہ مرزا تکول کا فرہب۔

اب مرزائی صاحبان نمی کی زبان نے نکلی ہوئی میضیح آور مہذب گالی کتابوں سے مٹا خہیں سکتے ۔لغت عرب میں جوایک وسیع زبان ہے اس کا دوسرامفہوم تلاش کرتے ہیں۔وہاں خہیں پاتے۔بددیانتی سے اعراب کی تبدیلی سے کام لے کر مرزا قادیانی کے اعمال واقوال پر یردہ ڈالتے ہیں۔ چنانچ ۱۹۵۲ مراگت ۱۹۵۲ء کے التبلغ میں غلط فہیوں کے از الد کے عنوان سے تیسرا حوالہ میں اپنی صفائی بیش کی ہے کہ 'ذریة البغایا '' کے معنے زنا کار عورتوں کی اولا و فہیں اور صفائی میں عرب کی لغت تاج العروس کا حوالہ بایں الفاظ بیش کیا ہے 'البغیه فی الولد نقیض الرشد و یقال هوا بن بغیة ''اور کہا گویا' زریة البغایا'' کا ترجمہوا' ہمایت سے دور' جموٹے کا منے کالا اور اس کے گلے میں پرانی جو تیوں کا ہار۔ شرم سے کا م لو کیا تم بچھتے ہو کہ تمہارا حوالہ دیکھ کر دوسرا آ دمی لغت و کیے گایا لغت ملے گئیس ۔ بغیه کی نقیض کہ شد بالکسر اور بالفتے ہے بالفتم نہیں۔ حسی کم آثر لے ہو۔ دیکھونتی الارب رشدۃ بالفتح و بکسر طال زادہ خلاف وریة ۔

السان العرب كوجوز بان عرب كى متندلغت بيس جلديس ب- الفاكرديكود

الف ...... "البغية في الولد نقيض الرشدة وبغت الامة تبغى بغيا وباغت مباغاة وبغيايا اللسروالمد بغى ويقو عهدت وزنت وفي التنزيل العزيز وماكانت امك البغيه"

ب..... حدیث شریف میں آیا ہے 'من آدمی ولداً لغیر رشدہ فلا یرث ولایورث '' یہاں رشدراً کی سرہ سے بمعنی طال زادہ کے ہیں جوامزادہ کی فقض ہے۔

"هذا ولد رشدة اذاكان لنكاح صحيح كما يقال بضده ولد زنيت بالكسر فيها ويقال بالفتح وهو نص اللغتين"

فرانحوی نے اپنی کتاب الصادر میں رشدہ عیہ۔ زنیہ تینوں لفظ بالفتح استعال کے اس بہرحال بغیبہ کی نقیض رشدہ یا رشدہ ہے جس کے معنے منکوحہ بڑکات صحیح ہیں اور پہی بغیبہ کی نقیض ہے۔ ذریۃ البغایا کے معنے حرام زاد ہے ہوا۔ جیسا کہ ولدرشدہ کے معنے طال زادے ہیں۔ بغیبہ کی نقیض رشد بالفسم ہرگز نہیں۔ جے مرزائی عداً دھوکا دینے کے لئے پیش کررہا ہے۔ اگر کوئی مرزائی ذریۃ البغایا کا ترجمہ تاج العروس یا کسی اور دوسری لغت عرب ہے ''ہمایت سے دور'' ٹابت کردے میں اسے میصد رو پیدانعام دوں گا۔ اگر ثابت نہ کرسکے تو جھوٹامعنے پیش کرنے والے پرلھنت بھیج کر جھوٹے نم ہوسے تا ئب ہوجائے۔

وماعلينا الاالبلاغ!

سلطان محرفان كوث د بواسكه!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ويباچه

ا ...... چونکہ میر بعض سعیدالفطرت احباب کی عرصہ سے یہ تمناقی کہ ریاست انب کے اس قتم کے عبرت خیز اور سبق آ موز واقعات کو حوالہ آلم کیا جا کر طبع کرایا جائے۔ جو کہ ریاست کے دور مرز ائیت سے تعلق رکھتے ہوں۔ تا کہ واضح ہوجائے کہ اسلام سے خالفت کا دور ہیں ہیں نہیشہ کے لئے اسلام کی فتح وکا مرانی کا چیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ البندا اس خادم اسلام نے بجائے اس کے کہ اس کا رخیر کے لئے احباب وا قارب میں سے اور کی کو مامور کردیا جائے۔ یہ بہتر سمجھا کہ خود ہی ایک مختصر وقت نکال کرمرز ائیت ریاست کی تاریخ انداور تدریخی واقعات کوجو کہ وہ سب میر سے کہات حیات سے وابستہ اور میری اپنی ہی سرگذشت ہے۔ بنظر صحت واختصار مرتب کر کے طبح کرانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ ' صاحب البیت اعرف بھا فی البیت'

اسن ان حالات کے شروع کرنے سے پہلے بیمناسب تصور کیا گیا کہ اپنے بعض ذاتی حالات اور بعض اسلامی اکا ہراور مشاہیر ریاست کے وہ واقعات بھی بطورا جمال میر دقلم کئے جائیں جو کہ اس خادم اسلام کے بینی معلومات اور مشاہدات میں واخل ہیں۔ ریاست کے باتی ابتدائی کا رناموں پر مفصل تجرواس لئے نہیں کیا گیا کہ خدانخو استہ حدیث نبوی 'کھنی بالمد و کذبیا ان یہدٹ بکل ما سمع ''کامصداتی نہوجاؤں۔ کیونکہ جھے ان کی روایات کے سلسلہ میں کوئی مؤثق اور معتمد ذرائع میسر نہیں ہو سکتے ہیں۔

سیس اگر چہ بیام نہایت معیوب اور ناموزوں ہے کہ میں خودای استم کے ذاتی اور شعبی حالات کے تذکرہ کومنظر عام پر لاؤں۔ جن میں کچھ قدر بھی خووستائی اور ترفع کا شائبہ موجود ہو لیکن جب میرے طح نظر اصل واقعات کی بلا کم وکاست تشریح وقد وین مطلوب شائبہ موجود ہو آبیان کرنا پڑے گا۔امید کہ قار تین کرام ہمچوں تیم حالات کو کئی تعلّی اور خودستائی مرجمول نہ کریں گے۔

سی افسوس کہ میری فرصت کے مخضر واقعات اس بحث کی جامعیت اور ہے۔ کہ کہ میری فرصت کے مخضر واقعات اس بحث کی جامعیت اور ہم کیری کے لئے مکتفی نہیں ۔ کیونکہ میں اپنی مصروفیات ( دارالقصناءاور دارالا فآء ) میں اس

قدر مربوط ہوں کہ ان سے فرصت کا پاتا محالات سے ہے۔ ورنہ ہرایک پہلو پرطمی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہ ہی مسائل کو سپر دقلم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی۔ بہر حال میں اس تفصیل وتشریح کے لئے کسی اور مستقل رسالہ کے ذریعہ سے فرصت کا متلاشی رہوں گا۔ ''و ما ذالك علنے الله بعزیز''

كتبه: فقير پرتقه برخادم اسلام محمد اسحاق قاضى القصاق، چيف ج رياست انب، ضلع بزاره، صوبه سرعد شال مغربي "غفر الله له و الوالديه آمين" ١٩٣٢،

## بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً ومسلماً

بیانک غیر متزازل حقیقت ہے کہ موجودہ دورعصیاں میں قرآنی احکام واسلامی شرائع کے متفقہ طرق کل کو ہوا پری اورقوی ونیل تعصب کے تی باطل نے پارہ پارہ کردیا۔ اخلاق وانسانیت کی زندگی پر ایک مصیبت افزاء موت طاری ہو چکی ہے۔ جدھر دیکھا جاتا ہے ادھر ہی درندگی وسیعیت وحشت ومظالم کا نوحہ روح فرساد ماتم کبرکی نظر آرہا ہے۔ اس پراگر تمام طبقات الارض کی آنکھیں آنسووں کا وافر اور مزید ذخیرہ لے کرگریکریں اور اس انسانیت کے پیش کردہ مقتل پر سیندکونی رواز کھیں تو موسعت حاصل کر سیندکونی رواز کھیں تو عین صواب ہوگا۔ شرائع سوزی اور بے دینی کردائرہ نے وہ وسعت حاصل کر لی ہے اور عموی طور پر دنیائے عالم کو اس قدر گھیر لیا ہے کہ تدن واخلاق کی کسی رگ بیل بھی جنبش بیا ہونے کی امید نہیں ہو کئی ہرات کر اور اور عبرت فیز سوانے حیات کو اگر سیر دقلم کیا جائے تو اخلاق کے اس دخیل میں اس کے بعض سبق آموز اور عبرت فیز سوانے حیات کو اگر سپر دقلم کیا جائے تو وہ کی برات کر سے دیال میں بوقلم کیا جائے تو

واليان رياست انب كے مختصر حالات

ریاست انب جوست شال مغربی ضلع بزاره میں واقع ہے۔وہ ایک ممتاز اور قابل فخر قدیمی اسلامی ریاست ہے۔ابتدائی دور سے اس ریاست پر اسلامی پھر پر ااڑایا جاتا ہے۔اس کے تمام حکر انوں کونسلاً بعدنسلِ اسلامی انہاک اور مذہبی شخف کے لحاظ سے لائق قدر امتحاب حاصل ہوتا چلاآیا ہے۔ نواب محراكرم خال والئي رياست كاجمالي حالات

خصوصانواب محدا کرم خال صاحب بہادر کے۔ی۔ آئی۔ای،کاسم گرامی سب سے زیادہ فاکق اور زبان زوخلائق ہے۔ اگرچہ اس کے باقی اسلاف والیان ریاست واکابر ملک کے شاندار کارنا سے کتابی صورت میں شائع ہونے کے قابل ہیں۔ لیکن افسوس کے مشاہیر ریاست کے حالات اوران کے جزوی واقعات کی تدوین کی طرف اس وسعت و جامعیت واحتیاط کے ساتھ سمی نے توجہ میزول نہیں کی۔جس سے حالات زندگی کے ہرپہلو کے متعلق کامل اور مفصل بحث ہوسکے۔اس لئے باتی اکابرین ریاست کے سوائح حیات کوللم انداز کر کے صرف جناب معدوح العدر كے بعضے حالات كوبطور مشت نمونداز خروار مے مخضر طور پر پیش كرنے كی كوشش كروں گا۔ تمام حالات كا استيعاب بميں منظور نہيں ہے۔ كيونكه اس جامعيت واستيعاب كى تفكيل ميں ايك تو كتاب سخيم موجائے گى۔ دوئم محروم الفرصتى كى وجہ سے اس اصل مقصد اور مركزى مدعا كے تذكرہ میں تعویق پیدا ہونے کا نیز خطرہ ہے۔غرض آپ آئین حکومت، انتظامات ملکی، رفاہ عامہ کے نسبت ائی مد براندوستورالعمل میں لا دانی تھے۔ ان عجمد حکومت میں ریاست نے بہت حمرت انگیزتر قیاں کیں۔وسعت مال اور فتوحات ملی کے کارناموں نے آپ کے شان عظمت کو بہت بردھادیا تا۔ آپ ہمیشہ ائی ملت ووطن کی حفاظت کے لئے مستحد رہا کرتے تھے۔ شجاعت ودانشمندی کے ساتھ تجرب وآ زمودہ کاری کے صف اوّل میں کھڑے ہونے کے لئے ایک نمایاں امتیاز آپ کو حاصل تھا۔ جو چیز آپ کی تاریخانہ زندگی کو بے حد مزین ہونے کے لئے کافی ہوسکتی تقی۔وہ آپ کی سادگی اور بے تکلفی تھی مگر ہاوجوداس قتم کی بے مثال سادگی کے ان کے شاہانہ رعب وچشم کاوہ اثر تھا۔ جو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا ہوا کرتا ہے۔ان کے پایتخت کے پاس بعضے آنے دالے اشخاص کے قدم مرعوب ہوکر متزلزل ہوجایا کرتے تھے۔جس سے دیگر امارتیں انگشت بدندان تھیں۔ آپ استقلال وثبات و پامروی کے ایک آئی ستون کا حکم رکھتے تھے۔ آپ نے نہ بھی عیش وطرب کے جلمے منعقد کرائے اور نہ بھی تاج ونغہ سرائی ہے بر م عیش کوآ راستہ کیا۔ اسلامی تدن وتہذیب ویا ہندی صوم وصلوٰۃ کے حالات ان کے عمّاج بیان نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام الله المسلف (روحی فداه) سے ان کی تجی اراوت ومحبت تھی۔نماز جمعہ وعیدین کی ادائیگی میں خاص طور پرولچیں لیا کرتے تھے۔ مذہب کے لحاظ سے نہایت رائخ الاعتقاد حقی تھے۔ جب سے عنان حکومت کوانہوں نے ہاتھ میں لیا۔ تب ہے زکوۃ وعشر کے حقوق کی مراعات میں زیادہ حصہ لیا۔

يبي وجيھي كهان كاخزانه عامره ہروتت لا كھوں روپيد كامتحمل رہاكرتا تھا۔ان كے جنگی مہمات كے متعلق چونکہ ہماری واقفیت محدود ہے۔اس لئے اس کے مفصل تذکرہ سے میری قلم قاصر ہے۔ اسباب جنگ اور قوائے مادید دفاع میں سے ان کے پاس کوئی کافی ذخیرہ موجود ندھا۔لیکن جوش حرب کا اسلحضر ورتھا۔غیر قبائل کے ظلم وسفا کی سبعیت و بربریت کی لعنت کو دیکھ کران کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ آخر کار فاتح ثابت ہوئے۔ آپ نے اپنی دلیرانہ و شجاعانہ طرز عمل اور مد برانہ نظام سے ریاست کو بہت وسعت دے دی تھی۔ پاید شناس ان کی خاص صفت تھی۔ آپ کوعلاء وفقراء سے عموماً اور مير ب والد ماجد سے جوكدان عے عهدامارت على قاضى القضاة كے منصب ير فائز تھے خصوصاد فی محبت اور ارادت تھی علاءونضلا کے پاس ادب میں کوئی وقیقة فروگذاشت ند ہونے دیا۔ تمام فرہبی ضروریات اور اسلامی معلومات کے متعلق آپ کواس قدر دلچی تھی کہ بسا اوقات جناب قبله والدصاحب سے استفادہ کیا کرتے تھے اور ان کی اس نہ ہی اطاعت واسلامی انقیاد کواپ لئے لئے مجھتے تھے۔شہرانب سے جوریاست کا پایے خت ہے۔ پانچ چھفر ع کی بعد مانت پرایک (شاکوٹ) نام برفانی سر بفلک پہاڑی ہے۔ جوگر مانی ایام کے دوران میں وہ آب كا قيام كا وقعا. فماز جعد كے لئے وہاں سے بمقام انب حاضر مواكرتے تھے۔ ايك ون كاذكر ہے کہ آپ کوعین اس وقت جب کہ آفاب کی شعاؤل سے حرارت کی تیزی صداعتدال سے گذر چی تھیں۔ بادسموم چل رہا تھا۔ آپ کو جوش نہ ہی سے سیتمنا پیدا ہوتی ہے کے صلاق جمعہ کے ذرایعہ آ پ اپنی جمیں نیاز کو خاک ندلت ہے آلودہ کریں تو اس پہاڑ کی دشوار گذارگھا ٹیول ہے اتر کر دریائے آبادسندھ سے عبور کرتے ہوئے مقام انب کے قریب پہنے کرمراسم طہارت کی انجامی کے لئے فروکش ہوتے ہیں اوراپے قد وم سے اراکین جعہ کومطلع اور باخبر کرتے ہیں۔لیکن ادھر مجسمہ حق پبندی اور پیکرراست گفتاری ( قبله والدم ) نے جس قدر وقت میں منجائش تھی انتظار کر کے فرائض جعد کو باوقت اوا کرویا۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو نماز جعد کے فوت ہونے پر اظہار رنج وملال كرتے محر قبلہ والدم بليغ حق وأمر معروف كے فرض كوبدي الفاظ انجام ديتے ہيں كه "لا طاعة لمنخلوق في معصية الخالق "يعيى صلوة جعدك فرائض كوباوت اداكر في ك متعلق جب پیغیبراسلام الله کاارشاد عام ہے تواس کے مقابلہ میں زید وعمر کا فرمان کسی وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔آپ س کرسر سلیم تم کردیتے ہیں۔ندان کواس سے اپنی کسرشان کا فکروامنگیر ہوتا ہے اور نہ چہرہ کے اثر سے کسی تشم کی رنجیدگی وملال تک کاظہور موتا ہے۔ بلکہ آپ

اس اتباع حق اور راست گفتاری کو بنظر استسان و یکھتے ہیں۔انسوس کہ موجودہ دورعصیاں بیں جب کچھ قدر بھی جاہ وجلال اور جروت وسطوت کا آغاز ہوجا تا ہے قساتھ بی سرکشی و بغاوت خود پندی و تعلیٰ کا بدنما چرہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ ہروقت ان کے سربادہ کبرونخوت سے لبریز ہوجاتے ہیں۔قبول حق کی بین ۔اشتعال اور مغلوب الغضی ان کی شیوہ ہو جاتا ہے۔مومن کا فرض ہے کہ جس طرح پستی کے حالت بیں وہ قائم تھا۔ بلندی کا شیوہ ہو جاتا ہے۔مومن کا فرض ہے کہ جس طرح پستی کے حالت بیں وہ قائم تھا۔ بلندی مراتب اور مطلق العنانی کے دوران بیں بھی استواری واستحکام کے ساتھ عابت قدم رہے اور قبول حق کے لئے سرجھکائے ،صدم احسات کہ ساتھ اور کبرائے زماندی وہ تا گفتہ بہ حالت ہو چکی ہے حق کے کئے سرجھکائے ،صدم احسات کہ مولئ اور کبرائے زماندی وہ تا گفتہ بہ حالت ہو چکی ہے کہ خدارت کی آقاب کی شعاع کسی وقت بھی ان کے دفتر اعمال پرنہیں پڑتی شہوا قادر سیا ت میں انہا کہ راتوں میں عورتوں سے میل اور دن میں طرح کے بیہودہ کھیل ان کی عادت میں انہاک راتوں میں عورتوں سے میل اور دن میں طرح کے بیہودہ کھیل ان کی عادت میں انہاک راتوں میں عورتوں سے میل اور دن میں طرح کے بیہودہ کھیل ان کی عادت ان کی فطرت پر استغراق نے العصیان کی اس قدر اعمری جھائی ہوئی نظر میں ہو تو تر بھی ہوئی رائے دفتر اعمال اولیا کہ ہوئی نظر وساء کے تو انہیں کا کوئی احترام ۔ 'اولیا کہ کالانہ عام بل ہم اضل اولیا کہ ہم الغفلون ''

جس قدر حکومت کا دائرہ وسیح ہوتا ہے۔ ای قدراس کے ساتھ محاسبہ الہیکا دائرہ بھی وسعت انتیار کر لیتا ہے۔ ہر حاکم ورائی کوتمام رعایا کی انتہائی رعایت اور خبر گیری کا فرمان عام ہے۔ بخاری شریف میس کی حدیث ہے۔ 'کلکم راع وکلکم مسؤل عن رعیته فالحاکم راع و مسؤل عن رعیته فالحاکم راع و مسؤل عن رعیته (الحدیث) ' ﴿ تم سب کے سب والی ورائی ہو۔ جبیارائی اپنی کوتا ہی سے مالک کے سامنے مول اور ماخوذ ہوتا ہے۔ ای طرح حاکم بھی والی ورائی ورائی ہے۔ وہ بھی اپنی رعیت کی ہر حرکت سے مول اور ماخوذ ہوگا۔ ﴾

حکام کواس لئے رائی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح جانور چرانے والے پر
اپ جانوروں کی تحفظ ویا سبانی لازم ہے۔ ای طرح حاکم پر رعیت کی ہر گونہ فیرخواہی لازم ہے۔
پس اس حدیث بخاری میں ہرا یک حاکم کورعایا کی روحانی تربیت، اخلاقی ترقیات، مراحم والطاف
کے مراتب کے لحاظ کی تعلیم اور امن وامان اور حقیقی خدمت خلق اللہ کے متکفل ہونے کا فرمان
ہے۔ اگر کسی ارباب سیاست اور حکومت کے دماغ کا اختراع کردہ قانون آسانی نظام کے زیر ساینہیں ہے تو یقینا وہ نظام ہر حم کے فسادات کا منبع اور جبر واستبداظ وطغیان کا سرچشمہ ہوگا۔ خواہ ساینہیں ہے تو یقینا وہ نظام ہر حم کے فسادات کا منبع اور جبر واستبدا ظلم وطغیان کا سرچشمہ ہوگا۔ خواہ

وہ سوشل ازم ہو یا بالشوزم بیشش ازم ہویا نازی ازم ہو۔موجودہ دور تیزن کے زیرا ٹرمسلمانوں کے تنزل وانحطاط كاليك دوسراماتم انكيز منظرموجود موجكا ب\_يعنى علاء ونضلاء جو درحقيقت اخلاق نبوت فضائل رسالت کے وارث وحامل تھے۔ان میں سے بعضوں کی وہ حالت ہو چکی ہے۔ جو فراعن ممركز ريار علائي بن اسرائيل كي موچكي في-"قد ضلوا من قبل واضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل "كمصداق نظرة رب بير وهاي دامنون كوغرورفنيلت وتكبر علمي سے حركت ديتے ہيں۔ان كواپني پيشوائي وعالمانہ تجربه كا تھمنڈ ہى رہتا ہے۔افسوس كهان کی پر تعیش زندگی ہے۔ انہیں حق بیانی وصدافت شعاری کے جو ہروں سے بالکل محروم کر دیا ہے۔ نہی عن المنکر کودہ اپنے ذاتی خواہشات کے خلاف سمجھ کر برسرطاق رکھ دیتے ہیں۔ نہاں کوشریعت اسلامید کی علانیہ تذلیل سے جوش غیرت ہاورنہ پغیراسلام کی سنت کی تو بین کے وقت حق کو کی کی کوئی جسارت ہے۔ ہروقت جاہ و مال کا تذکرہ اور فتو حات ووطا نف حور کا پیم فکر سیم وزر کے لئے طرح طرح مکر وخداعت ہے کام ہے۔ تبلیغ تذکیر جوانسانی فطرت کا ایک ضروری اور اہم خاصہ ہے۔اس میں اللہیت کی بوتک بھی نہیں۔طلب ریاست وشہرت کے لئے ہروعظ میں اقدام ہے۔اگراس غیرفطری اور تدن کی رفتار دنیا ہیں اس طرح باقی رہی تو قلیل عرصہ میں نہ ہی زندگی اور ملی انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے نظر پیدیس وہ علمائے سوء ہیں جن کے بارہ میں يَغِيمِراسلامٌ في من الشاد فرمايا: "أن اكثر النساس عنذاباً يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه "﴿ قيامت ص سباوكون سن ياده عذاب اس عالم كوبوكا بس ك خدادادعلم سے الله تعالى نے كى كوفع نبيس كانجايا مو-

لیں ایسے علاے سوء کا وجود دین الی کی تذلیل اور خرب اسلامی کی تو بین ہے۔ "مثل الدین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفاراً" ﴿ یعنی جولوگ توریت کے حال ہیں اور عمل سے بہرہ ہیں۔ ان کی مثال اس گدھے چیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ ﴾

''فمثله كمثل الكلب''﴿ يعنى بِعْلَ عالم كى كہاوت كتے جيسى ہے۔ ﴾ غرض جن علاء وصوفياء كا اخلاقى قالب مردہ ہو چكا ہے اور علم وتصوف كے اصلى روح تك پہننے ہے وہ محروم رہ گئے ہیں۔ قرآن حكيم نے ان كومخلف (كتے، گدھے) كے ناموں ہے يا دكيا ہے۔ علم سكھنے ہے اصل مقصد كى تكيل دو چيزوں ہے ہوتی ہے۔ عمل وانذار تعليم وتبليغ '' لو لا یدنههم الربانیون (ولینذروا قومهم) "میں پری تعلیم ہے۔ ہاں علاء کے جلالت شان اور
ان کے فضائل وہلندی مراتب کے متعلق قرآئی نصوص اور احادیث صححہ نیز بکثرت وارد ہیں۔
لیکن ان سے مراد وہ علاے کرام ہیں۔ جواپ علی تجروتفقہ فے الدین کے جذبات سے غلق
اللہ کی اصلاح میں انتہائی سعی سے کام لے رہے ہوں۔ ندان راست گفتاری کے پرستاروں کونقلہ
حیات ابدی کے مقابلہ میں دنیوی چندفانی خذف ریزوں کی لا چی حق گوئی سے خاموش کر سی ہے
دنیا میں جس قدرتر کیکیں چیل دہی ہیں۔ ان کا اجہاع صحح معنوں میں نداسلام کے اعلان کردہ
دنیا میں جس قدرتر کیکیں چیل دہی ہیں۔ ان کا اجہاع صحح معنوں میں نداسلام کے اعلان کردہ
بریاد کردہ آبادی کی تغیر کے لئے کوئی ہوم ان کا محسوس ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخی زندگی کن نتائج
بریاد کردہ آبادی کی تغیر کے لئے کوئی ہوم ان کاموس ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخی زندگی کن نتائج
مزلیس کس پروگرام کے ماتحت طے پائی تھیں۔ "فہل من مستمع "غرض نواب صاحب مدوح کی منزلیس کس پروگرام کے ماتحت طے پائی تھیں۔" فہل من مستمع "غرض نواب صاحب مدوح کے زندگی
کے تشایم جن اور قبلدام والدصاحب کی جن بیانی کے کار تا ہے قابل تعریف سے۔ مدوح نیل اور وہاں ہی مقبرہ
کے کئل (چھہتر (۲۷) مراحل) طے کر کے ۱۳۲۳ ہے کو بمقام انب وفات پائی اور وہاں ہی مقبرہ
کے کار خوش میں ان کو جگد دی گئی۔

آپ کے فرز ندنو اب محمد خانی زیان خان والئی ریاست انب کے مختصر حالات
محمد خانیز مال خال میجر سرنواب صاحب بہادر کے ی۔ آئی۔ ای بے ۱۳۲۴ھ میں
سریر حکومت ریاست کو جلوہ افروز کیا۔ ابتدائی مراحل میں اگر چہ خاندائی جھگڑوں نے صدائے
مخالفت بلند کر کے اس قتم کے پیچیدہ خطرات پیدا کر دیئے تھے۔ جن سے بنیاد حکومت میں تزاز ل
پیدا ہونے کا خوف تھا۔ گر قلیل عرصہ میں آپ کی فیاضائہ مراحات اور مد برانہ نواز شات نے
دوست دشمن کورام ادر مخر کر دیا۔ آپ کے وہ اصلی واقعات جوشہرت عام کی روشی میں چک رہے
ہیں۔ ان سب سے آپ کی جیرت اگیز فیاضی کے داستان اور جودو سخاوت کے افسانے مرن کی طابت ہوتے ہیں۔ آپ کی خداداوٹر وت اور غرباء کی دیگیری بینواؤں کی ہمدردی سے تاریخ زندگی
کے صفحات روشن ہیں۔ آپ کی خداداوٹر وت اور غرباء کی دیگیری بینواؤں کی ہمدردی سے تاریخ زندگی
کے صفحات روشن ہیں۔ آپ کے فیاضائہ محاس وفضائل کا دوست دیمن کو طلانی اعتر اف ہے۔ بلکہ
ان کی فیاضی مسرفانہ حدود میں داخل ہو چھی تھی۔ ریاست و بیرون ریاست کے اکثر علماء و مداری ویدیدان کے دست کرم کے وظیفہ خوار تھے۔ آپ کی حیاجشی وسادہ وضعی کے دلچسپ حالات اور

ان کے سوشل دیرائیویٹ زندگی کے بے تکلف داقعات بہت ہی قابل تھے۔

عنفوان شاب میں ان کی شجاعت اور پا کیزہ روئی سے ایک حمرت انگیز اوج اور شان کا اظهار ہوتا تھا۔ مذہب حنیف کے لحاظ سے رائخ الاعتقاد تھے۔ رفت قلبی ان کا خاص شیوہ تھا۔اس خادم اسلام کے مجانس وعظ میں جب وہ بھی شریک مجلس ہوجاتے تھے تو رفت قلبی کی ان پرایک عجیب گریکن کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔اسلامی اہتمام اور قومی انھرام کے لئے مدارس اور شفاخاندر پاست کا ایجاد آپ کےعہد حکومت میں آغاز ہوا۔ بمقام انب ودر بند میں وہ مسرت انگیز معابد وخوشمار فیع الشان مساجد جن کودیده فریب اور دل آویز تغیر کرنے کے لئے معماران اور ماہرین فن نے اپنی انتہائی کارکردگی اور صناعی کوختم کردیا تھا۔ آپ کی فیامنی کا ایک یادگاراور متیجہ ہے۔ تقصیرات کے معاف کرنے میں آپ کو ایک گوند محبت ودلچیسی تھی۔ خاندانی حکومت وشرافت کے ساتھ آپ کی ذاتی شجاعت وجانبازی بھی زبان زدخلائق ہے۔اگر چہ آپ کے اسلاف وا کا برہمی جنگجود بہا در تھے۔ گرآپ کے عہد امارت کے مسلسل فوج کشیوں کے دا قعات پر اگرایک اجمالی نظر ڈالی جائے تو وہ اپنے اسلاف سے دوجار قدم آگے بوھ گئے تھے۔ چونکہ ر پاست کے نواحی اوراس کے قریب و جوار کے حدود میں بہت آ زاد مطلق العنان قبائل وشعائر آباد ہیں۔اس لئے آپ کوان سے جنگی تصادم رہا کرتا تھا۔ چنانچیفو جی طاقت کے بڑھانے اور اسلحہ جنگ اور آتش افشال تو پول کے مہیا کرانے میں ان کوایک خاص اہتمام رہا کرتا تھا۔ان کے خزائۃ السلاح میں جنگی سازوسامان افراط سے ہرونت مہیا رہا کرنا تھا۔ اگر چہ آ زاد قبائل پر بار ہا فوج کثیوں کی نوبت پیچی ۔ مگر نصرت اور فتح یا بی آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی۔ ملکی فتو حات کی وسعت کی وہ حالت تھی۔جس کے زیر اثر اکثر غیور دجنگجو قبائل ان کے مطبع اور باجگذار ہو گئے تھے۔وہ مفتوحہ علاقہ جات جو پہلے آزاد قبائل میں منقتم تھے۔ان کے نام یہ ہیں۔امازی، جدون، عراخیل، خدوخیل، اتمان زی، چمله، بونیر، مداخیل،حن زئی۔اگر چهآپ کونقرس کی مزید شکایت بھی پیدا ہوگئ تھی۔ مگر آپ کے جنگی روش اور باز وقوت میں اس سے ذرہ بھر بھی فرق ندآیا۔ متواتر فتوحات ہے آپ کے اقتدار اور حشمت نے دورنگ جمالیا تھا کہ جس علاقہ پر لفکر کشی کارخ بیدا ہوجا تا تھا۔وہی لوگ بلا کیے محاربت اور جنگ کے آستاندا مارت اور سربر حکومت پرس سلیم کوخم كردية تقے آپ يخ غيرمعتدل عفواور رحم كے زيرا ثراپي ذاتى حقوق و بھي نظرانداز كرديتے تھے۔ چنانچہ عین معرکۂ جنگ میں مفتوحہ علاقہ جات کے عمائداور رئیسوں کو پاپر نجیر کر کے پھران

کی اطاعت بول کرنے پران کور ہا کردیا جاتا تھا اور مفتو حدعلاقہ بھی انہی کے بقضہ میں چھوڑ دیا جاتا۔ حالانکہ جنگی قواعد اور ہلکی سیاست کے کھاظ ہے بدلازی فرض تھا کہ ان کوصفی ہتی ہے مٹادیا جاتا۔ اہل ریاست کی فوجی تو تیں غیر قبائل کے شہروں کو فتح کرتی ہوئیں۔ چملہ وہیر کی سرحدوں کو نیز عبور کر گئیں تھیں۔ چنانچ یہ ۱۹۲۳ء میں اس مستعدی وعزم کے ساتھ صدود ہیر پر جنگ کا آغاز ہوا۔ جو جنگی جواہر دکھانے میں ایک لا ٹانی واقعہ تھا۔ اگر چہ قبائل نے بیر صف آرا ہوکر محاربانہ طاقتوں کو استعال میں لایا۔ لیکن آخر کار ہزیمت اور شکست کھا کرا طاعت کو قبول کیا۔ ۱۹۲۳ء میں کہاں تک حوصلہ افزائی اور محاربانہ ہمت نے جوش پیدا کیا کہ حدود ہیر ہے جو در کے حدود ملک سوات پر نیز قبضہ و تسلط جمالیا اور سید عبد الجبار شاہ صاحب جو کہ ریاست کے وزیر اعظم اور اپنی مؤثر خصوصیات کے لیاظ ہے متاز ریاست تھے۔ ملک سوات و بنیر کے مثبان ریاست حکمران مقرر کئے گئے تھے۔ وہاں آپ نے فوجی حالت کی در تنگی اور ملکی اصلاحات پر دوزا فزوں توجہ کی۔ مقرر کئے تھے۔ وہاں آپ نے جرافیم مہلکہ نے ظہور پیدا کر کے چودہ قبائل کو ان کے مقروم میں آپ کی مرز ائیت کے جرافیم مہلکہ نے ظہور پیدا کر کے چودہ قبائل کو ان کے حقوم میں آپ کی مرز ائیت ہے۔ سید صاحب مدور نے قبائل کی سفا کی وہر بریت وہمیت کی تاب نہ لاکر ریاست کار خ کیا۔

اور بلاد موات وہنی پراپنا جابراند قبضہ جمایا۔ انہوں نے وہاں کے عنان حکومت کو ہاتھ میں لیا اور بلاد موات وہنی پراپنا جابراند قبضہ جمایا۔ انہوں نے اپنی مسلسل فوج کشیوں اور محار باند ہر گرمیوں کے فقو حات سے متاثر ہوکر علاقہ جات مفتوحہ ومقبوضہ ریاست کی طرف آ کے بردھنے کی نیز کوشش کی۔ محرادهروائٹی ریاست انب نے مقابلہ کے لئے فوج کئی کر کے علاقہ بھلہ جس پہنچ کر بمقام سوراان سے جنگی مقابلہ کیا۔ جانبین سے صف آ رائی اور تملہ آ وری ہوئی۔ ہرایک فوج نے اپنی جواہر دکھانے میں کوئی کر ریا آئی ہوئی۔ ہوئیں۔ چونکہ جنگی جواہر دکھانے میں کوئی کر ریا آئی ہیں چوٹری۔ جانبین سے بیشار جانبیں تلف ہوئیں۔ چونکہ حریف مقابل اپنے متحکم قلع میں بناہ گزیں تھا۔ لہٰ ذاغالباً تمیں دن تک اس قلع کا محاصرہ دہا۔ سیدہ معرکہ تی جس میں غیر محارب انسانوں کے قبل اور معابد و مساجد الہٰ گی کی آ تشر دگی کے فسادات حریف مقابل کے ہاتھوں سے قبائل میں روز افزوں ہور ہے تھے۔ میں نے خاص ہیجوں قتم حریف مقابل کے ہاتھوں سے قبائل میں روز افزوں ہور ہے تھے۔ میں نے خاص ہیجوں قتم واقعات سے متاثر ہوکر محاصرہ کے دوران میں نواب صاحب وائی انب کوسلم کے لئے توجہ دی۔ واقعات سے متاثر ہوکر محاصرہ کے دوران میں نواب صاحب وائی انب کوسلم کے لئے توجہ دی۔ جومز یدکوشش اور تیجم اصرار سے انہوں نے اجازت کوئر جیج دے دی۔ چنانچہ وائی موات کی توجہ جومز یدکوشش اور تیجم اصرار سے انہوں نے اجازت کوئر جیج دے دی۔ چنانچہ وائی موات کی توجہ

مبذول كرنے كے لئے اس خادم اسلام نے جناب باجا صاحب عبدالقيوم مندا رائے بام خيل كو جواینے خدادادعظمت وقابلیت کے لحاظ سے پیٹوایان ملک کی صف اوّل میں جگہ لینے کے حق دار تے، مجبور کیا۔ جونامہ بیام ہونے پر جانبین نے سلح اور موافقت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن قبل ازاں کھیلی عامہ پہنا یاجائے۔ ریاست کے سپرمالاروں نے حریف مقابل کے جانب سے خداعت یا کر یا ایلی بددیانتی سے متاثر ہوکر بے وجدفوج کو ہزیمت اور پسیائی کا تھم دے دیا۔ حالانکہ ابھی جنگ کے دونوں پہلو برابر تھے۔ بلکہ غلبہ وکا مرانی کا پلہ والنی انب کی جانب نظر آ رہا تھا۔ان کے اس حکم دینے سے ریاست کی فوج میں چھوٹ پڑگئی اور پائے ثبات کو لغزش ہوئی۔ انسان کے لئے استقامت حال اور مداومت عمل ایک بہترین مظہر طلق ہے۔ جاہیے کہ جس کام کا آغاز کرے۔اس کے واسطے دائمی اورغیر متبدل قدم اٹھائے۔اگروہ اس استقلال پر ثابت دم ر ہے گا تو اس کی مخالفت میں اگر کوئی قوت جامعہ بھی پہاڑ بن کرسامنے آتی ہے تو ناکامی کی تھوکریں کھا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ گراس پامردی کے لئے شجاعت کی ضرورت ہے۔ جو وصف انسانیت کا ایک بلندترین جو ہرہے۔ کیونکہ تلون طبعی اور سیماب مزاجی وعہد فکنی وغیرہ مکروہات شجاعت کے ندار دہونے کے نتائج ہیں۔غرض نہایت بے تیمی سے فوج ریاست پیھیے ہٹ گئ۔جواس آخری جنگ میں اس ہزیمیت کے زیراٹر والی انب کو بہت ہی ملکی نقصان پہنچا۔ چنانچہ اکثر مفتوحہ علاقہ جات ان سے خود بخو دمچوٹ گئے۔ پس اگر چہوائی انب اپنے انتقام کے جوٹل سے لبریز تھے اور ان كے محاربانہ متول میں اس سے كوئى فرق نبين آيا تھا۔ليكن حكومت سرحد نے سى مصلحت وقت کے لحاظ سے ہر دو والیان انب وسوات کے درمیان علاقہ المازی، وجدون کوحد فاصل مقرر کرکے جانبین کوآ ئندہ کے لئے ایک دوسرے کے برخلاف محاربت وفوج کشی سے جمرأ منع كرديا۔

ذیل کی نظم جومیں نے اپنے عنفوان شباب کے دوران میں نواب صاحب معروح کے

بعض حالات کے متعلق کھی تھی۔ ہدیے ناظرین ہے۔

برهم اندرون گوبر خوشما کرم دستگاه وعنایت مآب بیرون آمدست این هایول ببر ازان گردن شیر مردال زند بدارد زدولت بشمشیر وجام

بیاراے سخن شخ طبع آزما گو مدح نواب عالی جناب بفال ہمایوں زیر کار دھر محر طالعش آمش از اسد بفضل خدا دست گاہ نمام

دلير وخرد مند فرما روائے به بالا فراز دعلم سربلند من الله نفر وفتح قريب بهست ازیشال تمتع برد در آفات در نعمت آید فتکور زمجرم که گردد از دعدر خواه که از زورش اندر جهانست شور نبو دست از مدت تاہے چوبر خاک مشرق خط چییاں کہیں وہیں سربہ دوران او بدور جہال کوں دولت زند كه فلق فداست از وكامياب نكبهان خلقست برياه وكاه كند عزت عالمال باوفا پود دور دورال باکام او مصنول باد از کر دیوے مرید به دنیا و دیں باد با ما

شجاع وجوال مرد فرخنده رائے بہ میدال زمجلن چہ راند سمند به سرگل بن وارایتش عندلیب مگوشه گزینه تواضع کند حیا دارجم بر دو بار صبور کند عفو ہر گاہ کہ بیند گناہ خدا دادش این چیره دی وزور ہم از خانداں او نظیرش کسے برد ختم شد جاه پیشینال نهادست بر خط فرمان او بجائے پدر حکرانی کند عجب بارگاه ست والا جناب جميں نامور دادر ديں پناه برائ خدا حرمت مصطفح چول خانی زمال شد دلانام او زبير فلك باد عمرش مزيد همیں دارد اسحاق عاجز دعا

چونکہ آپ کے تفصیلی حالات کا بیموقعہ نہیں۔لہذااجمالی حالات پراکتفا کی گئی۔پس معروح نے اپنے دوران حکومت میں ۳۰سال ایک ما۳۶دن کے منازل عمر طے کر کے پیانہ حیات خود کولبریز کردیا اور سن ۱۹۳۴ء میں مقبرہ عالیہ انب نے ان کواپنے آغوش میں لےلیا۔

نواب محمد فريدخال صاحب ي \_ بي \_ اي

موجودہ فرمانروائے ریاست کے دورتر قیات و تنزل پر ایک اجمالی نظر
نواب صاحب محمد خانیز مال خان صاحب مرحوم پر جب جسمانی آلام واسقام نے ہجوم
پیدا کیا۔ خصوصاً مرض نقرس کے اشد اونے ان کو بے بس کر دیا تھا تو اس وقت کی موجودہ و ذارت
ریاست نے جواکثر مرزائیہ عناصر پر مشتل تھی۔ مطلق العنانی اختیار کر کے بعض اس قتم کے

ناموزوں کارناموں کاارتکاب کیا۔جو کہ خد جب اوراخلاق کے اصول اساس سے منافی ومخالف نظرة ربے تھے تو موجودہ ووالئ ائب كوان كى بيرجدوجهد متيجہ كے اعتبار سے رياست اور خاندان ریاست کے لئے تباہ کن محسوس ہوئی۔ پس انہوں نے ان کے طامعانہ اقدامات اور خود غرضانہ تح بیکات کے راستہ میں کچھ روڑوں کے اٹکانے کا آغاز کیا۔جس سے خالفین کوغیر متزازل یقین ہوا کہ بیآ غاز ہمارے مقصد کے راہ میں حائل ہو جائے گا تو ان کے جذبات انتقام میں ایک غیر معمولی طلاطم پیدا ہوگیا تھااورنواب صاحب مرحوم والنی ریاست کے ول ود ماغ پرآپ کے خلاف بنظنی اورسوء اعتقادی پیدا کرنے کے لئے انہوں نے وہ تسلط جمالیا تھا۔جس کے زیرا کر آپ کی زندگی میں رنج و پریشانی کے متعاقب دورگذرتے رہے۔ رفتہ رفتہ جلاوطنی کے مبرآ زماوہوش ربا مشكلات ميں نيزان كو دھل ديا گيا۔ اگر چدالل رياست كى آئىھيں اس اضطراب انگيز واقعہ ہے اشك آلوزهيں كيكن عبر وسكينت عے عبر نے ان كے دلوں وزبانوں كومجوا خاموش كرر كھا تھا۔اس بدست و یا محصور ومظلوم کواگر چه تمام دفاعی طاقتوں سے ایک پرنو ہے ہوئے کبوتر کے مانندمحروم كرديا كيا تفاليكن اس في اولوالعزى ويامردى كوباتھ فيلين ديا۔ پريشاني وغوم كانزول اگرچه یاس انگیز و ہمت سوز ہوا کرتا ہے۔لیک بھی استقلال وعزم کے افسر دہ ومردہ دلوں کوروح حیات نیز بخش ہے۔ بخت بیدار ہے وہ انسان جومصائب کے ججوم کے وقت بجائے عطالت وکسالت ك الني جوش بهت ع كام ليما ب- صفحات تاريخ شامد بي كه جب بهى انسان كا دل اين نہ ہب وطن کے شرف عزت کے لئے جوش پیدا کر لیتا ہے تو آخر کاروہ اپنی فدا کاری اور جوش مت ہے ہم آغوش کامرانی بھی ہوجایا کرتا ہے۔غرض مسلسل تین سال کےعرصہ تک ان کے اس زخم مہاجرت ومفارقت کے سی قتم اندمال پذیری کے لئے کوئی رخ پیدانہ کرسکا۔ جب نواب محمد خانی زمان خان صاحب مرحوم کانتقال ہواتو کارکنان تضاوقدرنے آپ کوجلاو طنی کے حوصلت کن مصائب سے نجات دلا کرریاست کی عنان حکومت آپ کے ہاتھ میں دے وی ۔ اگر چہ خالفین ریاست کا دماغ اپنی اس سابقہ نیم کامیانی کے نشہ ہو رہے مخور تھا اور نواب صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد بھی وہ اپنی تمام تر دفاعی طاقتوں کے حربہ کواستعال میں لارہے تھے۔ کیمن عروج وزوال کے قانون الی کے نفاذ کوکوئی مادی قوت وانسانی طاقت روک نہیں عتی ہے۔ وہ ایک بریانی و تفکر کی بجاتھی ۔ جو دفعتا مخالفین برگری جس نے ان کے ہوش وحواس کو کھو دیا۔ آپ نے جب ١٩٣٣ء كوسر ريحكومت برجلوه افروزي فرمائي تواسيخ فرائض كے ذمددار يول كومسوس كرتے

ہوئے قومی اضطراب اور ملکی خیر خواہی کے پیش نظر ریاست کے ہرایک پہلو کے اصلاح دور تکلی کے متعلق نگاہ اولین ڈالی۔ملکی نظم ونس ،ترتی وسعت کے لئے اپنا ند برانہ قدم اٹھایا۔عاکم ومناصب کو منضبط کیا۔ پولیس کے صیغہ کونہایت ہی موزوں اور شان سے متقل طور پر قائم کر دیا گیا۔ تمام ارکان دولت وعمایدریاست کے لئے جو جو دخا کف ویخواہیں مقررتھیں۔ان کو بحال رکھا۔ پس ا فمّادہ اور در ماندہ لوگوں کی اعانت وامداد کے لئے عشر وز کو ہ کے ادائیگی کے مراعات ومراسم کو جاری کیا۔ ریاست میں ہرایک مخص کو بیت حاصل ہے کہائے حقوق میں بڑے ہے برے خص کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ ہرصیغہ پر جداگانہ خفیہ نولیں اور واقعہ نگارمقرر ہیں۔اہل ریاست کے غیرمعتدل حالات اور والئی ریاست کے اس طرح باخبر زندگی کے مقتضیات کا بیہ لازمی نتیجه موسکتا تھا کہ وہ ہرا یک شخص کی آزادی ادراس کی عزت تعرض پیدا کر دیں۔ کیونکہ اس تتم کی کا وش کاعمو ما یمی اثر ہوا کرتا ہے۔لیکن اس مرحلہ میں ایک حد تک ان کے پائے ثبات کولغزش نہیں آئی۔ ندہب حنیف کے معتقد اور صوم وصلوۃ کے پابند اور اجرائے احکام ندہیہ میں ایک نمایاں خصوصیت رکھتے ہیں۔جو چیزان کے تاریخ حیات کومزین اور شاندار بتاتی ہے۔وہ ان کی خندہ جینی اور منکسر الطبعی ہے۔ غرور وتر فع سے عملاً اجتناب ہے۔ دوران ملاقات میں وقار اور متانت ان کاشیوہ ہے۔ بنی نوع انسان کے لئے غرور دافتخار کاوہ خاص موقعہ ہوا کرتاہے کہ جب وہ دوست دشمن کے ایک اطاعت کیشانہ مجمع کواپنے حا کمانہ وامیرانہ پرچم کے پنچے فراہم شدہ دیکیتا ہے۔ کیونکہ پہال تک پہنچ کراس کواپنی کامیابی کا تھمنڈ ہوجا تا ہے۔ عزت ودولت کے غرور پر تباہ کن جراثیم پیدا ہوجائے ہیں۔ مخالفین کوحقیروذ کیل سمجھاجا تا ہے۔ بیداری اور پامر دی کی جگہ نشاط وعیش غفلت وعطالت پیدا ہو جاتی ہے۔ کرہ ارض کے تاریخانہ واقعات ثباید ہیں کہ اس کی پیہ حالت زوال وانحطاط کا پیش خیمه ہوا کرتی ہے۔ سعیدالفطرت ہے وہ انسان جس نے اپنے حصول متھدے اپنے سرغرور دناز کو بلندنہیں کیا اور نہ اپنے آئینہ دل میں اپنی کامیا لی کے نشہ ہے سرشار وازخودرفته بوكرخود پيندى وغرور كاعكس دالا بياليك غيرمتزلزل حقيقت ب كه برايك كاميالي اور نا کا می کے واقعات میں خاص اس قادر مخار کا دست غیر مرئی کا مرباہے۔ تمام قوتیں اور قدرتیں عالم سباب سے ایک ماوری مستق کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیاوی اسباب وملل اگر چہ بظاہر موافق نہیں رکھتے ہوں۔ گروہ انسان کے کام میں ذرہ بھربھی مؤثر نہیں ہو بکتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی حسن مذہیر اور بازوئے قوت ورعب سے کامرانی کے مسرت انگیز ہنگاموں کو حاصل نہیں کرسکتا ہے۔ پس انسان کولازم ہے کہ ہرحالت میں اپنے تمام کاموں کے سردشتہ کواس بالاتر و ماور کی ہتی کے ہاتھ میں سمجھے۔ تو کل اور اعتاد علی اللہ کے دامن کومضوط پکڑتا رہے۔ اگر چہ بی مختلف النوع مضامین میرے مرکزی مضمون کے ساتھ ایک گونہ ربط وانسلاک ضرور رکھتے ہیں۔ لیکن افسوں کہ میرے اوقات فرصت میں اس قدر گنجائش نہیں ہے جو کہ موجودہ والی ریاست صاحب کے تمام جروی حالات کو سرد قلم کرسکوں۔

## رياست مين محكمه قضاء كا آغاز

جناب شيخ المشائخ ،علامه زمان ، قاضى القصاة رياست قبله ام مولا نامحم على والدم كخضر سوائح حيات اورمير الشجره نسب

ملت اسلام نے تمام قومی احمیازات اور نسلی خصوصیات کومٹا کر محض ملی احمیاز کوشرف عزت بخشی ہے۔ بنی نوع انسان کے لئے اگر پھے قدر بھی معیار نضیلت حاصل ہے۔ تو وہ صرف ''ان اکر مکم عند الله اتفکم ''کے قانون عام کے ماتحت ازخود حاصل کردہ علم عمل ہی ہوسکتا ہے۔ قوم فروشی کا تعلی نسب نمائی کاغرور ایک بت تھا۔ جس کو اسلام نے انسان کے باقی خودساختہ بتوں کے ساتھ قو ژکریارہ یارہ کردیا ہے۔

كه اندري راه فلال ابن فلال چيزے نيست

پس خاندانی عظمت ہر گزاس قابل نہیں ہو یکی ہے کہ اس کو پیش نظرر کھ کرنسب فروثی کے بازار کو آراستہ کیا جائے۔ فخر ومباہات کوول میں جگد دی جائے۔ ہاں البتہ یہ بات باعث نضل وکرم ہو یکتی ہے کہ انسان کے لئے آبائے صالحین یا اولا دصالح ہوں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ بردی خصوصیت سے کیا گیا ہے۔

''وکان ابوهما صالحاً ''اور' رب هب لی من الصلحین ''کا پیما قتباس بے۔ پس اگرانسان اپنے اس خاندان کے تذکرہ کو دائر قلم کر کے خدا کی تعت کا احداث کرے۔ جس میں صدیوں نے فضیات علم وشرف ارشاد کا سلمہ جاری وساری رہا ہو۔ تو میرے خیال میں بینجا نہ ہوگا۔ میرے جدی سلمانسب میں مورث اعلیٰ سے لے کرکئی پشتوں تک ارباب عزت عظمت والیان دولت و ملک خداو ثدان شجاعت ورعب گذرے ہیں۔ ان کو یکے بعدو گرے ایک حد تک مکی ثروت اور مالی وسعت کا پایہ حاصل تھا۔ میرے جداور ابوالحبد سے علم وارشاو فقابت حد تک مکی ثروت اور مالی وسعت کا پایہ حاصل تھا۔ میرے جداور ابوالحبد سے علم وارشاو فقابت

وذہانت کا دور شروع ہوا۔وہ اپ عہد کے مشاہر اسا تذہ در س کم تھے۔نوع بشری کے اصلاحات میں ان کوایک گونہ برتری وانٹیاز حاصل تھا۔انسوں کہ ان کے ملمی ترقیات کے تفصیلی واقعات کی تدوین میں کسی نے توجہ نہیں گی۔اس لئے میں ان کے اقتد ارانہ حیثیت اور علمی تاریخ سے اس رسالہ کے صفحات کو مزین کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے جد کا اصلی مسکن و ماوی علاقہ سم ضلح مردان میں بمقام جلسی تھا۔ سرحدی افغانوں میں یوسف ذکی قبیلہ سے ان کی نسبت تھی او پھن کے لئاظ سے اباخیل اور فضیلہ کے حیثیت سے مفوضل اور زمرہ وعشیرہ کے جہت سے اماراخیل تھے۔ میرے جدی نسب کے پہم سلسلہ وشجرہ کی تشریح ہیں۔

ابوتر اب محمد اسحاق ابن علامه دهرفهامه عمر قاضی محمد علی ابن فاضل حقانی قاضی سیدعلی ابن قاضی که دلیل ابن مهت خان ابن دلا ورخان ابن کوخی خال ابن شاه ولی خان ابن مبارک خان ابن آصف خان ابن لهرت خان ابن ابا خان -

جناب قبلہ والدم نے پھاور سے جب سن م کا اھ میں نواب ماحب محمد اکرم خان محدوح کے مزید اصرار اور وافر استدعا پر اپنے قد وم میسنت از وم سے ریاست انب کوشرف بخشا تو اس وقت ریاست اپنی انتہائی جہالت و بدویت کی تیرگی و تاریکی میں بنہاں ہو چکی تھی۔ قرآنی اور غربی تعلیمات سے بالکل بخبری تھی۔ گرآپ نے قلیل عرصہ میں اسلامی احکام کے نشر واشاعت سے وہ کا رہائے نمایاں دکھا کیں اور صیفہ تعلیم وقد ریس کی جمیل میں وہ پرز ورطاقت خرج کی جس سے وہ کا رہائے معنی میں اسلامی ریاست کہلانے کی مستحق ہوگئی۔ آپ کے ذوق عمل سے گویا مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا ہوگئی۔ قرآنی تعلیم کی تروش کا اور سنت نبوی کی توسیع میں انتہائی حصہ مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا ہوگئی۔ قرآنی تعلیم کی تروش کا اور سنت نبوی کی توسیع میں انتہائی حصہ مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا ہوگئی۔ قرآنی تعلیم کی تروش کا اور سنت نبوی کی توسیع میں انتہائی حصہ مسلمانوں میں فرد تو با قاعدہ کی لئے جور کئے گئے۔

صيغه قضااوراسلامى روايات

صفحات تاریخ شاہد ہیں کہ امام الائمہ امام اعظم ابوصنیفہ کوئی کو بنی امیہ کے آخری گورز عوال بن ہمیر و نے جس دوام اور کوڑوں کی سزادی تھی۔ ایک دن نہیں بلکہ پیم اور مسلسل کی دنوں تک ان کو تازیا نے لگا کر برسر بازار ذلت آمیز اور تو بین آگیز تشکیل ہیں گشت کرائی جاتی تھی۔ اس سزاکی رفتار اس حد تک بڑھ گئی گئی کہ آپ کے تمیذر شید قاضی ابو یوسف کا بیان مظہر ہے کہ ابوجعفر

منصور كي مم عابن مبره كورزني آپكوال حدتك نازياني لكائ كد: "حقى قطع الحميه "لعني آپ كے جدمبارك كاكوشت كث كر كركيا تھا۔ تقريبا تمام مؤرفين كاس انصاف سوز واقعد يراتفاق ہے ليكن جب سوال ييش موتا ہے كداسلاى حكومتول بنى اميدوينى عباس نے کیوں اس منم کی سفا کی وہربریت کے لئے اقدام کیا۔ اس ندہب حنیف کے باقی اقدام اورمؤسس اولین ہے جس کی لی اور زہبی زندگی میں تقریباً جالیس کروڑ آبادی کا ایک مکث ے زیادہ مجمع عظیم معتقدانہ جذبات رکھتا ہے۔ کیوں ایسا جابراندمعالمہ برتا گیا۔ جوجواب میں انتهائی سادگی ہے کہا جاتا ہے کہان دونوں حکومتوں نے عہدہ قضاء کے تشکیم کرنے کے لئے التماس پیش کی تھی اور امام صاحب نے الکار کیا۔جس سے وہ اس تم کی سلسل سزاؤں کے تختہ مثل بن مسل تھے۔ چنانچہاس واقعہ کے پیش نظر بعض الل زمانہ نیز صیغہ تضا کوروایات اسلامیہ سے منافی سیجھتے ہیں۔میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر کار قضاء اختیار کرناکس اسلامی روایت کے پیش نظر باعث گناہ ہے۔جس سے امام اعظم نے اس شدت کے ساتھ انکار واصر ارکیا۔ تا کہ اس من میں جیل کی سزائيں بھکتیں۔کوڑوں کی سزامنظور کی۔آخرجیل کی تنگ وتاریک کوٹھریوں میں بیانہ حیات خود کو لبريز كرديا\_اسلامي روايات كاجهال تك تعلق إورمير اعلمي حافظ جهال تك رفاقت كرتا ب-فصل قضایا، اقامت عدل، رفع منازعت کا صیغه صرف جائز اورمبال ای نہیں بلکه اسلامی ملت کے ضروری فرائض اور لازمی مقاصد میں واخل ہے۔ پیغیر اسلام اللہ نے اس فریف کی تھیل کے لئے اس قدر جدوجهد سے کام لیا ہے کہ متعدد مقامات میں مختلف صحابہ گوقضات ولا قامقرر کیا۔ چنانچہ عمرٌ بن بزم نجران مين،معاذ بن جبل يمن مين، على ابن الي طالب مدينه مين، ابوالعاص يمن مين، زيارة بن لبيد شهر بازان ميس، عمر بن العاص عمان ميس مقرر كئ محك تصر برايا - كومكى انظام فصل مقد مات مخصیل خراج وغیرہ کے لئے متعین کیا گیا تھا۔جبیبا کہ باقی نظم ونسق کے لئے ارشاد تھاوییا ہی نصل مقد مات اور رفع منازعات کے لئے تھم عام تھا۔ پیغیبراسلام اللہ اپنی پیغیبرانہ زندگی کے تمام مراحل میں مدینداور حوالی مدینه کے فعل خصوبات کے فرائض کو بذات خود انجام دیتے رہے۔احادیث وتواریخ میں آنخضرت اللہ کے فیصلوں کا اس قدر دافر ذخیرہ مؤجود ہے کہان کا استقصاء كرنامشكل ب-كتب احاديث مين كتاب البيوع ان كرديواني مقدمات كي فيعلول ہے مملو ہیں اور کتب القصاص میں فو جداری منازعات کے فیصلوں کا اس قدر ذخیرہ موجود ہے کہ اگر تدوین کی جائے توضحیم کماب تیار ہوجائے گی۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کیے بعد

دیگرےعہدہ قضائے مشاغل کوانجام دیا کرتے تھے۔ بلکہ قرآئی معلومات اور ہاقی الہامی کتب کی تھبیمات سے پایا جاتا ہے کہ ارسال رسل میں سب سے انتہائی غرض بھی تھی کہ وہ اہل زبانہ کے جھڑوں کا فیصلہ کریں۔

''کان الناس امة واحدة فبعث الله انبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيمااختلفوا فيه ''ولوگ ايک ی گرده تھے۔ پھر فدانے انبياوَں کوم ده سنانے اور دھمکی دینے کے لئے بھجا اور ان کے ساتھ کتاب اس مقصد کے منظر تازل فرمائی کہلوگ باہم جن معاملات میں جھڑ رہے تھے۔ ان میں فیصلہ کریں۔ پ

''انا انزلنا الیك الكتب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله '' ﴿ اَ يَغْبِرا بِهِم نِهُمْ يِر كَابِ قَ كَمَا تَحْنَا زَلَ كَى جِتَا كَلُوكُوں كَ درميان اس طرز يرآ پ فيمله كريں - جيبا كرفدائم بين مجھائے - ﴾ بلك قضا اور دادرى كے لئے عام لوگوں كوار شاد ہے ۔ ''اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا باالعدل'' ﴿ جب تم لوگوں مِس فيملے كروتوانسان كما تحكرو - ﴾

معلی مسلط مساور کی دیں ہوں ہوں ہے جس کوخود انبیائے کرام نے انجام دیا ہے اور باتی مسلمانوں کواس کے لئے مامور فرمایا۔ کیونکہ اسلام ایک ایساوس سے حیثیت کا دستور اساس

ہے۔جو بی نوع انسان کے تمام شعبوں تو ی ، اجتاعی بی خصی ، معاشر تی ، تعرفی ، تعربی ، سیاسی وغیرہ پر حاوی ہے۔ جبیا کہ وہ نہ ہی تحریک رکھتا ہے۔ ویسا ہی سیاسی تحریک کا مالک ہے۔ شروع سے اسلام نے جہاں جہاں وسعت اختیار کی۔ وہاں ہی قضا کی بنیادیں بھی ڈائی جاتی شیس کی حکومت کا تصور بجواں جہاں وسعت اختیار کی۔ وہاں ہی قضا کی بنیادیں بھی ڈائی جاتی شیس ہوسکتا ہے۔ ہر گرنہیں ہوسکتا ہے۔ ہاں اس بیس کوئی فکٹ نہیں کہ احادیث بیں منصب قضا کے اختیار کرنے پر بعض تخویف آمیز اورتشد یوانگیز روایات بھی موجود ہیں۔ لیکن اس قسم کی دھمکیوں کا تعلق صرف انہیں اوگوں کے ساتھ ہوسکتا ہے جو فرائنس قضا کے انجام دبی کے لئے صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ یا جورو ریا کاری کی جھلک وہیش ولا ولی کے بدنما داغ سے معیوب ہوں۔ جولوگ اس فریضہ کی اہمیت وعظمت کو مدنظر رکھکراس کی تعمیل میں جی اوسیع انصاف وعدل سے کام لیتے ہیں اورخدا تعالیٰ کی عظمت وجلال اور رکھکراس کی تعمیل میں جولناک کی سے معیور ان میں باندھ کر فیصلہ دیتے ہیں۔ ان کے تی میں انتہائی فضائل دیاسن کا تذکرہ صحیح احادیث میں نیز موجود ہے۔ طبر انی میں بروایت ابن عباس طروی ہے۔

"لیوم من امام عادل خیرا من عبادت الرجل وحده ستین عاملاً و ایک دن حاکم عادل کا بہتر ہے۔ اسلیم و کی کے ساٹھ سال کی عبادت ہے۔ ا

قاضی تمادیھی انہیں جلیل القدر ائمہ سے تھے۔جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو قضا کے لئے وقف کر دیا تھا۔ چنانچیانہیں ائمہ کے متعلق امام اعظم ؓ اپنے حلقہ درس میں فر ما یا کرتے تھے۔

''هؤلاء ستة وثلثون رجلاً منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء واثنان ابويوسف وظفر يصلحان كتاديب القضاء (مناقب ص٢٤٦)''﴿ يَ وَيَ يَ مَنْ اللهَ يَ مَنْ اللهَ يَكُنُ اللهُ يَعْ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ ال

ہیں جہاں تک تاریخی واقعات کا تعلق ہے۔ امام اعظم کو ل کے اسباب چندایک سیاس معاملات ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے شاگرد رشید امام ظفر فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ ابراہیم کی بغاوت کے زمانہ میں انتہائی شدت کے ساتھ آزادانہ طور پران کا ساتھ دے رہے تھے اور باتی اہل ملک کو نیز ان کا ساتھ دینے میں ترغیب دے رہے تھے۔ جس سے مطلع ہوکر خلیفہ منصور نے بڑی شدت سے امام ابوحنیفہ کو بغداد طلب کیا اور پندرہ دن کے قیام کے بعد آپ کوز ہر منصور نے بڑی شدت سے امام ابوحنیفہ کو بغداد طلب کیا اور پندرہ دن کے قیام کے بعد آپ کوز ہر بایا۔ جود ہاں بی آپ نے وفات یائی۔

صدرالائم علام الوسعيدالمى آپ كى وفات كى وجديهى بيان كرتے بين كه متقد بين علائے احتاف ہے متھل سند كے ساتھ بيروايت نقل كى جاتى ہے كہ الومتھور كا ايك جرخل حن بين قط جوا يك طويل عرصة تك لوگول كے لل كرنے بين حسب الحكم متھور بيرى سفاكى ہے كام ليے ديا ہونے ہے متعلق دريا نت كى ليے درہ ہے تھے۔ اس نے امام اعظم صاحب ہے اپنى تو بہول ہونے ہے متعلق دريا نت كى آپ نے فرمايا كہ تو بہ تبول ہے۔ گرسچائى وصدافت شرط ہے۔ جس نے تو بہى اوراس پر قائم رہنے كا عہد با ندھا۔ اس دوران بين خليفه وقت نے حسن ندكور كے نام ابراہيم بن عبداللہ كے ليے كا عہد با ندھا۔ اس دوران بين خليفه وقت نے حسن ندكور كے نام ابراہيم بن عبداللہ كے ليے كم خاطق كيا۔ امام اعظم نے حسن كوتو بہ قائم رہنے كى تلقين فرمائى۔ جو حسن نے متھور كے تم كی تھيل ہے انكار كرديا اور كہا كہ اب تك بيل لوگوں كو تلقين فرمائى۔ جو حسن نے متھور كے تم كی تھيل ہے انكار كرديا اور كہا كہ اب تك بيل كا كام تھا تو يہ نيكى كا كام تھا تو يہ نيكى كا فل طور پر جھے حاصل ہو چى ہے۔ اگر گران تھا تو معانى كا خواستگار ہوں۔ متھور كواس كاس انكار پر اشتعال عامل ہو چى ہے۔ اگر گران تھا تو معانى كا خواستگار ہوں۔ متھور كواس كاس انكار پر اشتعال بيدا ہوا۔ اس كے محرك كی تلاش كرتے ہوئے امام ابو حنيف كا مراغ تكالا اوراس كو بخاوت بيدا ہوا۔ اس كے محرك كی تلاش كرتے ہوئے امام ابو حنيف كا مراغ تكالا اوراس كو بخاوت ہوئے امام ابو حنيف كا مراغ تكالا اوراس كو بخاوت ہوئے امام ابو حنيف كا مراغ تكالا اوراس كو بخاوت ہوئے امام ابو حنيف كا مراغ تكالا اوراس كو بخاوت ہوئے امام ابو حنيف كا كور كر كرم كے سلسلہ بين نہردے كرتى كرايا۔

"من هـذا الـذي يـفسـد علينا هذا الرجل فاخبروه انه يدخل علىٰ

ابی حنیف فدعاہ بعلة شی فسقاہ فماۃ (مناقب) " ﴿منصور نے کہا بیکون ہے جو ہماری حکومت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لوگول نے ابوصیفہ کواس کا محرک بتلایا۔ نلیف وقت نے امام صاحب کو بہانہ سے طلب کیا اور زہر پلایا۔ جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ ﴾

نین نہیں معلوم کہ باوجوداً سقم کی سیح روایات کے اسلامی تاریخ میں کیوں ان کو سرسری طور پرنقل کیا ہے اور کیوں اکثر مؤرخین نے ان کی وفات ہونے کی وجہ میں انکاراز قضا کی روایت کو زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ غرض اسلامی نقط نظر سے قضا کا کام صرف جائز ہی نہیں بلکہ شخسن اور موجب ثواب بھی ہے۔

اور وبب واب ن ہے۔ قبلہ والدم کے عرفانی اور علمی دور کے تر قیات

آپ جب فصل تضایا کے لئے مجد میں تشریف رکھتے تو آپ کے رعب وداب کا بہت کھا اُر ہوا کرتا تھا۔ فیصلہ کے وقت امیر وگدا، غلام وآ قامیں کوئی احمیاز روانہیں رکھا جاتا۔ لسان وطن نے جو جوقوا نین طے کئے ہیں۔ فصل خصومات میں وہی دستور العمل رہا کرتے تھے۔عدالت کے وقت کوئی در بان اور نقیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ حق گوئی اور راست گفتاری ان کا ایک خاص شیوہ تھا۔ کسی کی حاکمانہ حیثیت کالحاظ رکھ کرحت بیانی ہے آپ نے بھی بھی پہلو تھی اختیار نہیں کی تھی۔ خوش دل کش است قصہ خوبان روزگار تو ایسنی وقصہ تو احسن القصص است

آپ کی مہارت فی القرآن اور معرفت فی الحدیث کا وہ منظر سامنے آتا تھا۔ جس سے
ان کی علمی عظمت وجلالت کے دادویے پر دوست دشمن مجبور تھے۔ اگر چہ دہ عالم بالحدیث تھے۔
گرغلوا در تعصب سے کوسوں دور بھا گرہے تھے۔ امام الائمہ ابوعنیفہ گلی غیر معمولی عظمت و محبت کا
ان کے دل جس وہ عالم تھا کہ ان کی تفقہ فے الدین اور درع اور تقوی کی کو بسا اوقات یاد کرکے
آبدیدہ ہوجایا کرتے تھے۔ نقبی روایات کوعین قرآن وسنت کی تغییر اور مہمین تھے تھے اور فرمایا
کرتے تھے کہ 'القیاس مظھر لا مثبت' نقبہا اور مجہدین کے پیش کردہ روایات کے آگے سر
جھا دینے کا باعث فلاح اور موجب ہدایت ورشد سجھتے تھے۔ محکمہ قضا کے فیصلوں میں اکش فقہی روایات سے المادلیا کرتے۔

"هو مصداق ما قال به الشاعر ، ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر ، هو حجت لله قاهرة هو بيننا عجوبة الدهر" افسوس كدموجوده دورتعصب وعصيان من فيهي تعصب في عالم دنيا برايك خاص مهلک اثر ڈال دیا ہے۔جس سے مسلمانوں کا گروہ اسے نہ ہی ترتی میں انتہائی سرعت کے ساتھ تسفل اور تنزل كارخ اختيار كرر باب-ايك فرقه دوسرفرقه كى تكفيرا ورتفسيق كوأيي ايما ندارانه زندگی تصور کرتا ہے۔ گردہ احناف فرقد محدثین کی توجین وتذلیل میں کوشال ہے اور عالی محدثین ان کے خلاف تحقیرا درسوئے اعتقادی کو باعث اجر بچھتے ہیں۔اگراس تعصب اور صلالت کی رفتار دنیا میں ای طرح رہی تو تلیل عرصہ میں ایماندارانہ زعدگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجتمدین نے جواپیے قوت اجتهادی اور طرز استنباط سے مختلف مسائل کا استخراج کیا تو اس سے بیلاز منہیں آتا ہے کہ ان کے اس اختلاف اور تعداد آراء کی وجہ سے ایک فرقہ ووسرے فرقہ کی تذلیل وتحقیر کوروار کھے یا کسی ایک مجہ ہداور امام کی تقلید کرنے میں ووسرے امام کے مسئلہ میں اطاعت سے اپنے آپ کو جماعت اسلامی میں منسلک ہونے کے قابل نہ سمجھے۔موجودہ عصر میں بیہوا پرسی حداعتدال سے گذر چکی ہے کماکش مقلدین اور محدثین ایک ویگر کوعدم شمولیت جماعت کی وجہ سے غیر طریقہ ت پر تبحورہ میں۔ بلکہ نماز میں اقتداء کرنے کوایک فرقہ دوسرے فرقہ کے پیچھے جائز نہیں تبحقا ہے۔ جہاں تک نصوص اور اسلامی روایات کا تعلق ہے ہر ایک مسلمان کا یہی ایمانی فریضہ ہونا لازی ہے کہ جماعت اسلامی کا جوعظیدہ اورنصب العین ہے۔ وہی عقیدہ رکھنا جاہے۔ پس اس مرکزی عقیدہ میں موافقت رکھنے کے بعد عملی پروگرام کے جزوی وفروی تفصیلات میں اگر کہیں کھھ اختلاف رائع پیدا ہوجائے تو اس کو مذہب میں پکھا ہمیت نہ دی جائے۔ دیکھو خیرالقرون کے دور میں جب بھی کی مسئلہ میں باہم اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تھا تو حدیث کے پیش آ جانے پر وہ اختلاف مرتفع موجاتا تفاركى صحابي اورتابعي في تعصب اورضد سے كام نبيس ليا حضرت عباس ا اور حضرت على كوصديق اكبرس يغيم اسلام كيميراث كے بارہ ميں جب اختلاف ہواتو حضرت صدیقے نے مدیث ذیل کی روایت کی۔

''نسسن معسان الانبياء لا نرث ولا نورث ماتركناه صدقة ''﴿ آمِ الْبِياء كَلْ جَمَا عَتْ نَدُى كَوْدَ إِلَى الْمَاراوارث الرّائع وَيَهِم يَتِهِي جَهُورُ الْمِياء كَلْ جَمَا وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

کلالہ مخف کی تفیر اور توریث جدمیں حفزت ابو بکڑے حضرت عمر کا اختلاف تھا۔ مگر حضرت عمر نے ابو بکڑی رائے کو تیجے تھے کراپی وفات ہے کچھے پہلے حضرت صدیق اکبڑے قول سے اتفاق كراياتها مديث المقاه من المعاه "مي صحاب كرام كافلافت عرشك باجم اختلاف تفاد آخر كارمها جرين اورانسار كاجتماع مي حضرت عرش از واج مطهرات ساس بار مي صديث نبوى كا استفسار كيا حب حديث نبوى بيش لائى كئ تو تمام صحاب كواس براجماع واتفاق پيدا ہو كيا على بذا القياس صحاب كرام كو مانعين زكوة كفل مي صديق اكبرى رائے سے اختلاف تفاد كونك مانعين زكوة باقى شعائر اسلام نماز، روزه، ج كے عامل تقد اس لئے صحاب أن كوقال كوروائيس بحصة تقد مرجب حديث نبوى: "من بدل دينه فاقتلوه و من فرق بين الصلوة والزكوة فقد بدل " جوانادين بدل ديا مرتد ہوگيا۔ كومنرت صديق في بيش كيا تو الزكوة أوفرض نه بهجها تواس في دين بدل ديا مرتد ہوگيا۔ كومنرت صديق في بيش كيا تو اختلاف رفع ہوگيا۔

غرض نہ کسی مقلد فخص کے لئے جائز ہوسکتا ہے کہ اختلاف کے وقت حدیث نبوی کو متر وک العمل قر اردے کر کسی فقی روایت کو تھم تھیرا کراس کو مرج سمجھیں اور نہ محدث کے لئے میہ جائز ہوسکتا ہے کہ مطلقاً فقیمی روایات کوخارج عن الحق سمجھ کرنظرا نداز کرویں۔" و لنعم ما قیل"

الفقيه قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فاالجهد فيه واخطاء من نسب الخلاف جهالة بين النبس وبين رائس فقيمه

آپ تقوی و تصوف میں کمال رکھتے تھے۔ صفات نفسانیہ ہے اسلا اور جُوت مع اللہ کے حالات کے متعلق سب سے سبقت لے گئے تھے۔ قلبی صفائی کا وہ اوج اور شان تھا کہ ذرا گردن جھکا کرمرا قبہ کرتے تو اور امور مخفیہ مکشف ہونے شروع ہوجایا کرتے تھے۔ عمال اور اہل وول آپ کی نظر میں پشہ جیسے بھی وقعت نہیں رکھتے تھے۔ ترفع ونمود، فخر ومباہات کے ذات آ میز کارناموں سے کوسوں دور رہتے ۔ بے تعلقی اور سادہ وضعی آپ کا شعار تھا۔ تو اضع اور منکسر المز ابی حداعتد ال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ جو نبوی اطاعت کی بہی حقیقت ہے اور بیدہ بہا جو ہر ہے جو مداعتد ال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ جو نبوی اطاعت کی بہی حقیقت ہے اور بیدہ وہ بے بہا جو ہر ہے جو مداعت کی بہی حقیقت ہے اور بیدہ وہ بے بہا جو ہر ہے جو مداعت کی کہی حقیقت ہے اور بیدہ وہ بے بہا جو ہر ہے جو مداعت کی کہی حقیقت ہے اور بیدہ وہ بے بہا جو ہر ہے جو مداعت کی کہی تھی تھی کہ لوگوں کو حاصل ہے۔

ملت عشق از بمد دینها جدا است عاشقال را ندبب والت خدا است آپ نے وعظ وارشاد کے لئے روز جمد کو متعین فر مایا تھا۔ان کے اس مجلس ارشاد اور وعظ میں نواب محمد اکرم خان صاحب والی ریاست بھی شامل جمد ہوکر مستفید رہا کرتے تھے۔ آپ نے ان کی اخلاقی خرابیوں کی اصلاح کے لئے اپنی سبق آموز تذکیر ہے بھی در ایخ نہیں کیا۔ جوش بیان کی وہ حالت تھی کہ آ واز میں بلندی، حداعتدال ہے گذر جاتی تھی۔ اہل قلم ہونے کی حیثیت ہے انتہائی جرائت و شجاعت کے مالک تھے۔فلام کی اور باطنی دونوں علوم میں آپ کو یدطولی حاصل تھا۔

احاطه بكل علم فيه نفع فقا المحيط المحيط المحيط

اے تو مجموعہ خولی بچہ نامت خوانم

آپ کے درسگاہ میں کثیر لتحداد تلا مذہ کا جمح رہتا تھا۔ بلاداسلامیہ مثلاً کابل، پارقد، غرنی، بنیر، سوات، کو ہستان، پٹاور وغیرہ سے فارغ اتحصیل طلباء آپ کے حلقہ درس میں داخل ہوکر مستفید ہوا کرتے تھے۔اطراف واکناف میں صد ہا مشاہیر علاء وفضلاء کو آپ کی تلمیذی کا فخر حاصل ہے۔ جھے آپ کے جزوی اور تشریحی واقعات کی جامعیت اور احاطہ مطلوب نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے کتاب بہت تخیم ہوجائے گی۔غرض آپ نے مراحل حیات کے آخر حصہ کو بہتے کو عہدہ قضاء اور مسئد تدریس کو خیر ہا کہ کہ کراپی ڈیوٹی قضاء وغیرہ کو اس خادم اسلام کے ہاتھ بہت کو عہدہ قضاء اور مسئد تدریس کو خیر ہا دکھہ کراپی ڈیوٹی قضاء وغیرہ کو اس خادم اسلام کے ہاتھ میں وے کراپی ہاتی ماندہ سرسالہ زندگی کوعزلت اور گوششینی کی تھکیل میں خالق آگری یاد کے میں وی کراپی ہاتی ماندہ سرمالہ زندگی کوعزلت اور گوششین کی تھکیل میں خالق آگری یاد کے میں آپ کے باطنی تصرفات اورعرفائی واقعات نے انتہائی مدارج کو حاصل کر لیا تھا۔ کرامات میں آپ کے باطنی تصرفات اورعرفائی واقعات نے انتہائی مدارج کو حاصل کر لیا تھا۔ کرامات اور مکاشفات میں مزید سبقت حاصل کر لیا تھا۔ کرامات اور مکاشفات میں مزید سبقت حاصل کر لیا گھا۔ کرامات میں امراف وجوانب میں بکلی کی طرح اسہال وصال حق ہوا تو اس حاد شرکبرئی کی اطلاع وفحتا تمام اطراف وجوانب میں بکلی کی طرح کی اور اہل ملک کے گھر گھر میں ماتم ہر یا ہوگیا۔ آپ کی تاریخ مرثیہ جو میر نے گرقاصر کا نتیجہ سے ذیل میں درج ہے۔

گشت فانی گربدانی ہر کہ آمد درجہاں دائماً باقی بدان قیوم قادر مستعان

بے وفا وبے قرار وبے بقاؤ بے ثبات
ہست دار دنیوی گر فہم داری بیگمان
شد غروب از دور عالم شمس عالم آئکہ ہست
بے فکک از اوصاف او عاجز زبان واصفان
گر تو شہر علم راسازی مرکب بادرش
بھچنان چوں بعلیک ناش بدانی بعد ازاں
محمد علی محمد علی
سال تاریخش چوجست اسحاق فرزندش زغیب
گفت ہاتف درنہان بد طائر باغ جنان

## מזדוום

اس خادم اسلام کی متعلمانه زندگی پراجمالی نظر

میری تاریخ زندگی کے صفحات کوشاندان اور مزین بتانے کے لئے جو چیز زیادہ خصوصیت رکھتی ہے۔ وہ قبلہ والدم کی پرری شفقت اورابدی مرحمت کے نوازشات ہیں۔ میرے ساتھ آپ کی شفقت ومجبت کے جذبات اس قدر موجزن رہا کرتے تھے کہ بسا اوقات رات کی گھڑیوں میں بھی میری خبر گیری کیا کرتے تھے۔ یہی وجبھی کہ ان کے اوقات سفر اور لمہات حضر کے دونوں حالتوں میں زمانہ طفولیت سے لے کرعہد شاب تک ان کی ہم رکانی کا شرف خاص میرے لیختی تھا۔ آپ کے مقتصیات محبت کے پیش نظر آپ کی معلمانہ تدریس و تعلیم ، صلحانہ میرے لیختی تھا۔ آپ کے مقتصیات محبت کے پیش نظر آپ کی معلمانہ تدریس و تعلیم ، صلحانہ افہام و تفہیم میں بھی مجھے ایک نمایاں افیان کا فخر حاصل تھا۔ '' ذالک فسنصل اللہ یہ و تیہ من مسلمانہ علوم وفنون میں جس قدر جلد ترمیر العقول کا مرانی اور غیر متوقع فائز المرائی کا شرف جو بیشے حاصل ہوا ہے۔ وہ سب کچھ آپ کی مسلمل وعاؤں اور خاص الخاص تو جہات کا نتیجہ ہے۔ اگر چہیں قبلہ محر م کے حلقہ درس میں فارغ انتھیل ہو چکا تھا۔ لیکن ان کے وفات ہونے کے بعد خاص دورہ حدیث کے لئے جناب حافظ رمضان صاحب پشاوری وحافظ عبدالمنان صاحب خاص دورہ حدیث کے لئے جناب حافظ رمضان صاحب پشاوری کی خدمت میں کے بعد دیگر ہے میر سے اشتیاق مجھے کشاں کشاں لے گئے تھے۔ پکھ صاحب نے بعد نواب محمد خاص حاب ہے انتقال ہونے پر جناب نواب محمد خانی زمان خان حاب محمد خان خان حاب کے انتقال ہونے پر جناب نواب محمد خانی زمان خان حاب سے حاب نواب محمد خانی زمان خان حاب سے دیکن خواب کیا اور برستور عہدہ قضاء پر مامور فرمایا۔

صيغه تذريس اورتغليم

ابتدائی مراحل میں ندہی دعوت و بلیخ حق اور صیغہ قضائے فرائف کے بجا آوری کے علاوہ میں نے صیغہ تعلیم و تدریس کو نیز قائم رکھا تھا۔ خدائے تعالیٰ کافضل تھا کہ میری اس تعلیم مسائی نے شہرت کا وہ درجہ حاصل کر لیا تھا کہ مختلف اکناف وجوانب سے طلبائے علم کے نزول وورود کے دوز افزونی نے میرے حلقہ درس میں مزید اضافہ پیدا کر دیا۔ تقریباً عرصہ پندرہ سال تک میرے اس دری نظام والفرام سے کثیر التعداد طلباء مستفید ہوتے رہے،۔ جب صیغہ قضا اور صیغہ افغا و اغراض کی کثرت نے ججھے اس سے عدیم الفرصت کر دیا تو تد رہیں کے صیغہ میں جومیری مزید توجھی وہ مجبوراً کم کردی گئی۔

صيغه قضاءاوراس كى ہمه كيرى

چونکہ صیغہ قضاء کے اجراء کے لئے جس طرح علمی تبحر کی ضرورت ہے۔ اِسی طرح تقویٰ ودیانت کی بھی ضرورت ہے۔لہذا بیناچیز فرائض وحقوق قضا کی ہمی میر بھیل وہمیم کے برداشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو قاصر سمجھ رہا تھا۔ کیونکہ حکومت وو بیت کردہ الی ایک بہت ذمدداری کامند ہے۔ بیدہ پرخطروقلق نماشعبہ ہے۔جس میں صد ہاعلاء وفضلاء کے قدم ڈمگیا جاتے ہیں۔ گرجب قبلہ والدم نے جومیرے ظاہری اور روحانی مربی تھے۔اس مند کے لئے جھے مامورفرمایا تفالبندایس نے ان کے اس خاص ارشاد کے پیش نظر خدائے قدوس پراعتادر کھ کرفلق الله كى خدمت كے لئے اپنے آپ كومجوراً پيش كيا - پس صيف قضاء نے الى حن اسلوبى كے ماتحت اس قدر جلد تر وسعت اور ہمی گیری اختیار کر لی تھی کہ حدود ریاست کے علاوہ باتی تمام ملحقہ آزاد قبائل نے اینے ان مقدمات کے فیصلہ کے لئے جن کا تعلق شری احکام سے وابستہ ہے۔ نیز مير ب اسلامي محكمه ومختص قرار د به ديا جو بزب اطمينان اورغايت وتوق واعتاد سه ان كاخاص يبى محكمد مذہبى مرجع بن گيا۔اس محكمد كے لئے جس قدر مذہبى اختيارات كى ضرورت تقى۔وه تمام تر تفویض کر دیے گئے۔ بدنی اور مالی تعزیرات کے لئے محکمہ ہذا کو مخارانہ حیثیت دی گئی۔ فصل خصومات کاصیغداگر چابھش آ کمین واصول کے مانخت شروع ہے چل رہا ہے۔لیکن وہ آ کمین خدا کے فضل سے اس فتم کے ہر گرنہیں۔ جن کے ذریعہ انصاف وعدل کی آسانی میں کوئی خلل وفقص واقع ہوسکے۔دورحاضرہ میں اکثر مہذب اقوام نے جودادری اور انصاف کوایسے عدالت سوز قیود میں جکڑ بند کر دیا۔ جن کے پیش نظر اکثر اہل مقد مات کواییے دعویٰ سے دستبردار ہوجانا آسان

موجاتا ہے۔ پس اس متم کے قیود کا محکمہ ہذا میں کوئی شائبہ تک بھی نہیں پایا جاتا۔ اکثر حکام کی مرعوب کن روش ہے فریق مقدمہ پروہ رعب طاری ہوجایا کرتا ہے۔جس سے وہ اپنے اظہار مدعا میں اکثر ناکامیابرہ جاتا ہے۔ مگرخدا کے کرم فضل سے مقدمہ کے ساعت کے دوران میں محکمہ قضاءاس امرکی رعایت میں انتہائی غورے کام لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کی متبذل اور سمپری فریق مقدمہ پرمحکمہ کا کوئی رعب طاری نہ ہوجائے جو ہرایک محکمہ کا بیا لیک اوّ لین فرض ہے۔مگر افسوس کداکشر حکام اپلی اس اہم ذمدواری سے بالکل عافل ہیں۔شرعی جرائم کے یاداش میں سی كى وقعت وشان كامطلقاً كونى پاس روانبيس ركها جاتا فصل خصومات بيس امتياز اورخصوصيت كوجرم عظیم مجماعاتا ہے۔افسوں کہ موجودہ دورعصیاں میں مساوات کا لحاظ جو کہ ول کا ایک بڑا لازمہ ہے۔ کبریت احمر اور عقاء کے مانٹر معدوم نظر آرہا ہے۔ فیصلہ کے لئے قر آن اور احادیث اور كتب معتبره فقه حنفنيه كودستورالعمل قرار ديا كيا ہے۔ان كے بغيركسي اور قانون كودخل دينا جرم عظيم منجها جاتا ہے۔ کیونکہ خدائے قد وس کو ہرا یک محکمہ سے غایت ہی انصاف اور عدل مطلوب ہے اور عدل اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ اس محکمہ کے ہاتھ میں شرعی قوانین کے وفعات کی باگ نہ ہو۔ ہر چند کہ انسانی و ماغ کے اختر اع کردہ قوانین بظاہر دلچسپ کیوں نہ ہوں۔ مگر جب خالق انسان کے منزل کردہ قوانین کا سابیان پڑئیں ہے تو وہ مثمرعدل بھی نہیں ہیں۔عدل فطرت انسانی کا ایک اہم خاصہ ہے۔ جا بجا قرآن حکیم نے عدل کواس لئے میزان تعبیر کیا ہے کہ ظاہری میزان ہے جس طرح انسان کا نظام صحح طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس طرح عدل جو انسان كا اخلاقی اور روحانی نظام كا مدار ب-اس كی وجه سے انسان كا تمام سلسله ایك جی نظم میں منسلک ہے۔ ذرہ ارضی سے لے کراجرام ساوی تک سب ایک ہی قانون عدل کے ماتحت چل رہے ہیں۔ مرافسوں کہ موجودہ تدن نے مسلمانوں کواس اہم خصوصیت سے بھی بے بہرہ کردیا ہے۔جدهرد یکھاجاتا ہے۔اغراض پرتی خواہشات نفسانی کا ہراکی محکمہ میں دوردورہ ہے۔حکام کے لئے قرآن مقدس کا بیس قدرتخویف آمیزاور ہیب انگیزار شادعام ہے۔

''ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكفرون ..... هم الظلمون هم الظلمون هم الظلمون هم الظلمون هم الظلمون هم الفلسقون '' ﴿ اورجولوگ اس كِمطابق فيمله ندكري جوالله نے اتارا ہے ۔ توونی لوگ كافر بيں \_وبی ظالم بيں \_وبی تافران بيں ۔ ﴾

گو کہ قرآن میں اوپر کی آیات سے اہل کتاب کوخطاب ہے۔ کیکن ان مینوں آیوں

کے آخر میں سے جم بصیغہ عوم الارکداللہ تعالی کے جم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم بیں، فاس ہیں۔ اہل اسلام کے حکام کو بھی باخبر کردیا ہے کہ اگر فیصلہ جات میں قرآن کے مطابق عمل درآ مد نہ رکھیں گے تو وہ بھی اس تھم کے عموم میں داخل ہیں۔ چنا نچہ ابن جریر مفسر نے کیر التعداد روایات کے روسے بیٹابت کیا ہے کہ بیآ بات مسلمانوں کے حق میں بھی وارد ہیں۔ البت کفر سے مراد کفر دون کفر لیا ہے۔ چونکہ ریا کاری کی جھک سے پاک رہنا کوہ کندن کاہ برآوردن کفر سے مراد کفر دون کفر لیا ہے۔ چونکہ ریا کاری کی جھک سے پاک رہنا کوہ کندن کاہ برآ وردن کفر سے مراد کفر دون کفر لیا ہے۔ چونکہ ریا کاری کی جھک سے پاک رہنا کوہ کندن کاہ برآ وردن کفرش ہوجاتی ہے۔ بیا اس کشر حکام کے پاؤں کو لائوش ہوجاتی ہے۔ اس لئے ہرا یک حاکم کا بیلازی فرض ہے کہ کم وعدالت میں بیٹھنے سے پہلے باوضوہ ہوکر دوگا نہ استقامت اور شوہ ہوکر دوگا نہ استقامت اور شامی کا نیز بھی دستور العمل اکثر رہا کرتا ہے۔ 'ذالک فسنصل اللہ یہ و تیہ من یہ ساء '' شات فیصل ہو تھا نہ ہو تی ہے۔ ہاں البت فریق مقدمہ کی استدعا کر باشن فیصل اس کوئی شری اعتراض پیش ہوتو تھے کہ تھا نہ ایت مصفانہ اور محققانہ طور پڑور کیا کرتا ہے۔ کیک بیشن نہ کرسکا۔ کوئی شری اعتراض پیش ہوتو تھے کہ تھا نہ ایت مصفانہ اور محققانہ طور پڑور کیا کرتا ہے۔ کیک بفضل کے جانب سے فیصلہ شری کے فلان میں محتمد کی استدعا کی سے نافل کے جانب سے فیصلہ شری کے فلان نے فیصلہ شری کے فیل کی کوئی اعتراض پیش نہ کرسکا۔ کوئی شری اعتراض پیش نہ کرسکا۔ کوئی اعتراض پیش نہ کرسکا۔ کوئی شری عامل کی متنداور محقق عالم نے فیصلہ شری کوئی اعتراض پیش نہ کرسکا۔

قضات نواحى اوراستيصال رسومات بد

محاکم قضائے علاوہ باقی ندہبی معاملات کے اجراء کا صیغہ نیز اس خادم اسلام کے اہتمام سے چہل رہا ہے۔ جو متعدد قضات نواحی اس کام کے لئے متعین ہیں۔ ہرایک قاضی نواحی ندہبی اصلاح اور اسلامی معاملات کے اجراء کے لئے معروف کار ہیں۔ساتھ ہی محکمہ کے ماتحت کام کررہا ہے۔
سرگری سے اس محکمہ کے ماتحت کام کررہا ہے۔

محكمه أفأء

محکمہ تضائے ساتھ صیغہ افتاء کو ایک خاص تعلق ہے۔ ریاست میں اس صیغہ کے متعلق پہلے کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس خادم اسلام نے سن ۱۳۳۰ھ میں اس صیغہ کو نیز قائم کیا۔ اس صیغہ کا نام محکمہ افتاء ہے۔ میر محکمہ خاص اس خادم اسلام کے اہتمام اور کوشش سے منظم اور با قاعدہ طور پر چل رہا ہے۔ ریاست اور بیرون ریاست کے تمام اصلاع والماک کے لوگ اس دار الافقاء سے مستفید

ہورہے ہیں۔خدا کافضل ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر علماء اور فضلاء نے نیز بعض پیچیدہ اور لا نیخل مسائل کے لئے اس دارالا فآء کواپنا مرجع قرار دیا ہواہے۔ باوجود یومیہ کثرت کے ہرا یک استفتاء کا جواب بلا کی مطالبہ فیس وغیرہ کے بہتر تیب نمبر ورود مفصل اور مدلل دیا جاتا ہے۔ شروع سے اس وقت تک فآوا کال کی ایک بڑاذ خیرہ فراہم ہوچکا ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں متعدد کما بی شکلول میں اپنے فراہم کردہ اور تر تیب داوہ فآو کو ل کو طبع کرا کر بغرض افادہ شائع کرنے کی کوشش کرول کی انشاء اللہ تعالیٰ !

جتوئے شخ طریقت

میں عہد طفولیت میں تھا کہ خواب میں ایکا کیک جناب سرکردہ اولیاء برگزیدہ عارفین خواج بقت بست کے جناب سرکردہ اولیاء برگزیدہ عارفین خواج بقت بنا خواج بھی ایک خواج منوراور دل آ دیز تھا۔ آپ نے ایک مخصوص انداز واردلکش نظر سے میری طرف دیکھا اور میرے کان کو بری شدت سے جنبش دے کر فر مایا کہ اٹھ کر بخارا کو چلے جاؤ۔ جب فورا میری آ کھ کھل گئی تو میرے دل کی گہرائیوں میں جذبات محبت کا ایک طوفان بر پا تھا۔ میری آ تھوں میں آ نسوڈ بڈ با آ ئے۔ میرے دان میں شدید درد کا احساس تھا۔

رفتم که خار از پاکشم محل نہاں شد از نظر یک لحه غافل بودم صد ساله راہم دورشد

قبلہ والدم نے میرے سوز دگداز آہ وبکا سے مطلع اور باخبر ہوکر میرے پاس تشریف لاے اور جھے اپنے مبارک سینہ سے لگا کر آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا کہ یہ واقعہ آپ کی روحانی ترقیات کا ایک پیش خیمہ ہے۔ قبلہ والدم کو جناب حضرت بہا والدین تشخیند سے اس قدر بلند پایہ عقیدت اور انتہائی محبت تھی کہ اکثر اوقات میں ان کے اسم گرای کو سنتے ہی آپ پر گریہ اور جذب طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اگر چہیں نے من رشد کو پینچتے ہی قبلہ والدم سے بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا۔ گر والدم کے انتقال کے بعد میری مزید اشتیاق نے کی شیخ طریقت کے جبتو کے لئے ایسا مجور کیا کہ بے ساختہ مجھے اپنے روحانی مدارج کے طے پانے کے لئے شیوخ کی مرگروانی اضافی پڑی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جناب پیرمہر علی شاہ صاحب گولڑوی کی خدمات میں ذیل کا قصیدہ عربیہ توالہ قلم کیا گیا۔

من اي شيء لا مع العين فيضان والنفس في قلق والقلب والهان نعم اتیٰ طیفکم لیلًا فایقضنی لنذاك دمع جرئ والصب حيران وكيف اسلوو وسط القلب مسكنكم انتم لعين العلئ والمجد انسان قد خرتم كلما للناس من شرف كالبحر انتم وكل الناس عطشان وكامل الخلق ذوالالطاف جامعها مستبشر الخدطلق الوجه حذلان علامة العصب ذوالعرفان ذوورع وجيّد العقل فرد الدهر يقظان ذالك الـذي اسمه الممجود مهر عليشاه شميس النجابة للمخلوق برهان في العلم فقتم فلا أحديما ثلكم ولم يضاهكم في الفضل اقران فقرّا عيننا في حسن طلعتكم من خيسر ذكركم تنشط اذان فرزتم بمرتبة للمرز جامعة فليفتضر بكم في الناس اخوان عشتم بعيدش هنئ دائماً ابراً مامسكم باكريم النفس حدثان بؤمل الخير اسحاق بدعوتكم قباضي التنباول فليجزيه رحمان

پس تصیدہ مدحیہ ہذا بمعہ ایک مختفر خط کے جناب معدوح کی خدمت میں مرسل کیا گیا۔ انہوں نے جو جوابتح ریفر مایا۔وہ ذیل میں درج ہے۔ جناب پیرمہر علی شاہ صاحب کم انگوب گرامی

مرم جناب قاضی القصاۃ صاحب ریاست انب سلمہ اللہ ویکیم السلام ورحمت اللہ! پیس آپ کے عقیدت مندانہ جذبات کاممنون ہوں۔ اگر بھی آپ نے تشریف لائی تو آپ کے مرام کے انجام بیں انشاء اللہ کوشش کی جاوے گی۔ عموماً بین کر بہت خوثی ہوئی کہ آپ نے ریاست میں مرزائیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہوا ہے۔ وعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیوے اور کامیاب کرے۔ فقط ۱۲ اراکو بر۱۹۲۳ء حسب الارشاد۔ پیرم علی شاہ گواڑ وی۔

پس اگرچہ مجھے آپ کے طقہ ذوق میں داخل ہونے کا بے حداثتیاتی تھا۔ گرجب
زمام اختیاراس مالک قدوس کے قبضہ افتدار میں ہے۔ لہذاضج مراد کے طلوع ہونے میں پھودیر
پڑگئی اور اس دوران میں جناب پیرنذیر احمد صاحب فرزندر شید جناب میں العارفین پیرصاحب
سجادہ نشین موڑہ شریف سے جو کہ علوم عرفانی اور معارف قرآنی کے مشاہیر علاء کی صف اقل میں
جگہ لینے کار تبدر کھتے ہیں۔ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اوران کے وساطت سے جناب پیرصاحب
موڑہ شریف کے حلقہ ذوق میں داخل ہونے کے لئے مسارعت سے کام لیا گیا اور ایک قصیدہ
مدید اولا ان کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ (قصیدہ تھا ہم نے اسے حذف کردیا۔ مرتب)
نیابت وخلافت

سن ۱۹۲۵ء کو جناب ممرور کی روحانی کشش نے میرے انہاک اور کوشش نے المقصو دکومملی جامہ بہنانے کے لئے جھے حلقہ ارادت میں جب داخل کر دیا تو ایک طویل ملاقات کے دوران میں آپ نے جھے سامتا نائنس اور روح وقلب وعقل کے متعلق اور نیز خدائے قد وس سے قرب معنوی، قرب حقیق، قرب وحفی اور ہرایک قرب کے منازل کی نبست استفسار فرمایا اور آیت 'فصن شدح الله صدرہ لاسلام فہو علیٰ نور من ربه 'میں ایمانی انوارک مراتب اوران کی تفصیل اور قلبی علوم اوران کی تفصیل وشرح کے متعلق نیز استفسار کیا۔ خدائے تعالی کے فضل وکرم سے میں نے ہرایک معالمہ کا مشرح طور پر جواب عرض کر دیا تو آپ نے دوسری ملاقات کے دوران میں اپنی تو جہات خاص الخاص سے خلافت و نیابت کے لئے جھے مجبور کرے مامور فرمایا کہ موجودہ دورعصیان وفساد میں عوام مسلمانوں کے لئے عموم اور خواص کے لئے کے مامور فرمایا کہ موجودہ دورعصیان وفساد میں عوام

خصوصاً ای راور فدائیت کی ضرورت ہے۔ تبلغ فد ب واشاعت اسلام کے فرائف کی ذمہ واری کے لئے مبر واستقامت دکھانے کا موقعہ ہے۔ خلق الله کی روحانی اصلاح کی جائے۔ چنانچہ آپ کی تو جہات اور ارشاوات کے زیر اثر اس وقت تک میری خلافت اور نیابت کا صیغہ منظم طور پر جاری ہے۔ اطراف اور ممالک میں کثیر التحداد لوگ اس خاوم اسلام کے حلقہ بیعت میں داخل ہو بیکے ہیں اور ہور ہے ہیں۔

محكمة قضائة شيركره

شیر گڑھ جوریاست کے شالی حصہ میں ایک بستی کا نام ہے۔ آبادی کے کاظ سے بیہ گاؤں ایک خاط سے بیہ کا کا ایک خاص اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ والٹی ریاست صاحب کا گر مائی صدر مقام بھی ہے۔ وہاں ایک الگ محکمہ قضاء مقرر ہے۔ جس کے لئے اخو یم جناب قاضی عبداللہ صاحب عرصہ مزید سے مامور جیں۔ آپ ایک حق کو، کریم النفس، مجر عالم جیں۔ معارف قرآن میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے جیں۔ اس علاقہ کے دیوانی مقدمات کا انفصال ان کے میرد ہے۔ وہ اپنی تدین اور ورع میں کافی شہرت رکھتے جیں۔ قضات نواحی سے قاضی حمید اللہ صاحب اور قاضی عبداللہ صاحب کا نام قابل ذکر ہے۔ افسوس کہ وہ دونوں پیوندخاک ہو چکے جیں۔ جوقبلہ والدم کے تلامید مشاہیر میں سے ایک ممتاز خصوصیت رکھتے ہیں۔ اول الذکر صاحب این زمانہ کے علامی مشاہیر میں سے ایک ممتاز خصوصیت رکھتے ہیں۔ اول الذکر صاحب این زمانہ کے علامی عالمین سے متعاور موخر الذکر صاحب ایک جری اور بارسوخ عالم متھ۔

رياست انب اورتحريك مرزائيت كي ابتداء

کرہ ارضی میں جب کوئی تو یک کی سیاسی یا فی جی عندیہ کو لے کرآ کے بردھتی ہے تو
اس مے محرکین اپنی پوری آ مادگی کے ساتھ اس تحریک کے اصولوں کے خاطر خونی اور قلبی رشتوں
تک کو بھی قربان کرنے میں در لیخ نہیں کرتے ہیں۔ قید و بند کے مشکلات کے برداشت کرنے
کے لئے بہمہ اوقات آ مادہ رہتے ہیں۔ فطری طور پر عالم دنیا میں بھی ہر مزاج ، ہر ساخت ، ہر
رجان کے لوگ موجود ہوا کرتے ہیں جواس تصور کے ماتحت تحریک کو جاری رکھا جاتا ہے کہ شاید
اس تحریک کی طرف بہت جلد وہ لوگ رجوع کر لیس سے جن کی طبیعت اس تحریک کے مقاصد
واصول اکیل کرتے ہیں۔ پس اس طرح وہ مرزائی تحریک بھی جوا ہے اصول پر دنیا میں تسلط قد یم
د کھنے کا داعیہ رکھتی ہے اور بانی تحریک نے لیے آپ کو اسلامی لباس میں ظاہر کرے اہل اسلام کو

دام تزویر میں لانے کے لئے پرزور اور متعدد وعوے پیش کئے مسلمانوں کے لئے مجدد، مبدی اور نبی ،اور ہندوؤں کے لئے کرش ،عیسائیوں کے واسطے سیح موعود ہونے کی صدائیں بلند کیں۔ بلکه افضل الرسل ہونے کا دعویٰ پیش کیا۔ دل کھول کر اسلای روایات کی تفحیک وتنقیص میں کوئی كسرباتى نہيں اٹھاركھى عوام كے دلول سے فدہى وقار اور كى اعتاد كے نكالنے ميں كوئى وقيقة فروگذاشت نہیں کیا۔ جب اس فتند نے اپنی وعوت کی آ واز کوریاست کے گوشہ کوشہ میں پہنچا کر ایک ذہبی انتلاب کو بر پاکر دیا اور ہرمکن پہلوے اپنی دعوت وہنے مملی تحریب کے سلسلہ کو بر حانے اور مقابلہ کرنے والوں کے استیصال میں طرح کے وسائل وقد اہرے کام لینے اورابے ساتھ دیے والوں کی تربیت وحوصلہ افزائی میں انتہائی کوشش سے کام لیا تو میں نے یقین کرلیا کداب ریاست کے مسلمانوں کا متاع ایمان وسر مایداسلام معرض خطر میں ہے۔ پس اس حالت میں اگر ہم جمود و تعطل، تغافل وتساہل سے کام لیں مے تو ایک جرم عظیم کا ارتکاب كريں مے - كيونكم مسلمان خوار كتابى صوم وصلوق، حج وزكوة من ولچيى لے كا مرجب تك اپنى حیثیت اور حوصلہ کے مطابق اعلائے کلم حق کے لئے قربانیاں اورایا رکوپیش نہ کرے گا تو و صرور ما خوذ ومسكول ہوگا۔ پس اولا ميس نے مرزائى لٹر يج اوران كى مدون كتابول اور رسائل كوا يى محققانه اورمنصفانه نظرول سيصمطالعه كرك بانى تحريك كعقائداوراصول كاوه فزخيره فراجم كر دیا جو کہ وہ سراسراسلای روایات کے خلاف تھا۔ چنانچ مشت نمونداز خروارے اس کے چندایک عام فہم عقائد کو ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

ا ...... مجھے خدانے کہا:''انك لسن السر سلين ''خدا كہمّا ہے كرتو بلا شك رسول ہے۔ (حقیقت الوج می ۱۰۵ برزائن ج۲۲م ۱۱۰)

۲ ..... میں نی ہوں۔"اس امت میں نی کانام میرے لئے مخصوص ہے۔"

(حقیقت الوی م ۲۱۱، خزائن ج۲۲ م۲۰)

سسس مجھے الہام ہوا ہے۔"یا ایہا النساس انسی رسول الله الیکم جمیعا"لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوکر آیا ہول۔

(جموعاشتهارات سام ، ۱۲۰ البشريٰج ۲ م ۲۵) ۱۲ سسس " بمحدکوا پی وی پراییا بی ایمان ہے۔جیسا کی توریت اور زبور، انجیل اور قرآن کریم پر۔'' (اربعین نبر ۲ م ۱۹ مزائن ج ۱ م ۲۵ م

"فداوی ہے جس نے اہار سول لینی اس عاجز کو ہدایت اوروین حق اور (اربعین نمبرساس ۲۷ فزدائن ج ۱۷ س۲۲۸) تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' " ميں خداكي تتم كھا كركبتا ہوں كەميں ان البامات براسى طرح ايمان لاتا ہوں جس طرح قر آن شریف کویفینی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کوبھی (حقیقت الوحی ص ۱۱۱ نزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) جو مجھ پرنازل ہوتاہے۔'' دوس نے دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ پھر میں نے ز مین وآسان بنائے اور ان کی خلق برقا در تھا۔ ' (کتاب البریس ۹۷، فزائن جسام سا۱۰۵۲) "جھے میرے رب نے بیعت کی ہے۔" (دافع البلاء ص٢، خزائن ج٨ اص ٢١٧) " جب حضرت منع عليه السلام دوباره اس دنيا مين تشريف لا ئيس كياتوان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔" (برابین احدیدهد چهارم ص ۴۹۹، خزائن ج اص ۵۹۳) '' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقص بائٹس نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا توانسان یا کل کہلاتا ہے یا منافق۔' (ست بچن سے ۱۳۴ بڑوائن ج ۱۰ س ۱۳۳۱) "جبیا کہ بت بوجنا شرک ہے۔جموث بولنا بھی شرک ہے۔ان دونوں (الكم اارمفر ١٣٢٣ه) باتوں میں کوئی فرق نہیں۔'' ''وه خلیفه جس کے نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے آوازا تھے گی۔ (شهادت القرآن مي اسم فرائن ج ٢ص ٣٣٧) "هذا خليفة الله المهدى" وغيره وغيره-افسوس کہ چھی تو اس رسالہ کے صفحات اس بحث کے لئے ملفی نہیں اور پچھ بیرخادم اسلام عدیم الفرصت ہے۔ورنہ فتنہ قادیان نے جن جن عقائد کفریہ کومنظرعام پرلانے کی کوشش کی ان کے ہر پہلو پر اظہار خیال کرتے ہوئے زیادہ وضاحت اور مدلل طریقہ سے اس بات کو فابت كرنے كى كوشش كى جاتى كرييفتنكس قدراسلامى روايات سے خالف ہے۔ يوللمفد ميرى ناچز سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک طرف بانی تحریک اپنی تشریعی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے ایری چوٹی کازورلگار ہاہے۔ چنانچہ فدکور بالاعقائداتا؟ سے ظاہر ہے اور دوسری طرف مرزائی جماعت جو کشتم نبوت کی بھی قائل ہے۔اس کوراست کو بھے کرمجد دبھی مانتی ہے۔ان سے جب

پوچھاجاتا ہے کہ مرزا قاویانی نے کول ظاف قرآن وعویٰ نبوت کا کیا ہے تو بدی سادگی سے جواب دیتے ہیں کہ اس کی مراد تشریعی نبوت نہیں ہے۔ بلکظی اور بروزی نبوت مراد ہے۔ "هذا قول لا يرضيٰ به قائله"

آ کھیں اگر ہیں بندتو پھر دن بھی رات ہے اس میں قصور کیا ہے بھلا آ فاب کا

کیا وہ مرزا قادیانی کے ان عقائد فدکورہ نمبر ۲۰۴ کو ملاحظ نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایمبت عقائد کے رو سے وہ تشریعی نبوت کے مدعی ہیں۔ کیونکہ قطعی الدلالت ہونا کسی وتی کا اور بمزله قرآن کے اس پر ایمان لانا بجوتشریعی نبوت نہیں ہوسکتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبوت وقتم کی ہے۔ایک خاص اور ایک عام۔ چنا نچروح المعانی میں ہے۔

''اما النبوة عامة وخاصة والتى لا ذوق لهم فيها هى الخاصة اعنى نبوت المتشريع وهى مقام خاص فى الولاية واما النبوة العامة وهى مستمرة سارية فى اكابر الرجال غير منقطعة ''لين نبوت عام باور فاص اوروه جس مساس امت ك لئ فوق نبيس اوروه ولايت عن مقام فاص باور نبوت عام سووه اكابرامت عن جارى ومارى ب

پس انعوی معنی کے لحاظ سے نبی خبر وسینے والے کو کہتے ہیں۔ جو ہرایک خواب بین یا
الہام پانے والے پر بید لفظ بولا جاتا ہے۔ گریدا یک مسلمہ امر ہے کہ اس کا وہ رویا یا الہام صواب
و خطا وولوں کا احتمال رکھتا ہے۔ قطعیت اس میں نہیں ہوا کرتی ہے بی قطعیت کا منصب تو ای شخص
کے لئے خاص ہے جو شریعت لاتا ہے۔ یا شریعت میں کی بیٹی ، ترمیم منتیخ کرنے کا مجاز ہے۔ پس
مرز اقادیا نی جب اپنے عقائد فہ کورہ نم بر ۱۳ کے روسے دین حق یعنی شریعت لانے کا اور نیز اس
پر بمز لہ قرآن کے ایمان رکھنے کا مری ہے تو اب اس کے اس دعوی میں ظلی یا بروزی نبوت کی
عادیل کو وخل دینا محض حق پوشی ہے۔ غرض مرز اقادیا نی کا تعلم کھلا بید دعوی ہے کہ میں تشریعی نبی
موں۔ گریدو وی اس کا نصوص قرآن اور احادیث متواترہ سے جو صحاب کی ایک بردی جماعت سے
موں۔ گریدو وی اس کا نصوص قرآن اور احادیث متواترہ سے جو صحاب کی ایک بردی جماعت سے
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وا تفاق ہے کہ آئے خضرت الگائے کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وا تفاق ہے کہ آئی خضرت الگائے کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وا تفاق ہے کہ آئی خصرت الگائے کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وا تفاق ہے کہ آئی خصرت الگائے کے بعد نبی
مردی ہے۔ خلاف ہے امت مرحومہ کا اس پر اجماع وا تفاق ہے کہ آئی خصرت الگائے کے بعد نبی
مردی ہیں مردی ہیں کہ جن میں آپ کو آخری نبی کہا گیا ہے۔ باوجود اس قدر دلائل کے

آ تخضرت الله كا خرى في مونے الكاركرنا اصول عن اور دائل بينات سا الكار باور عقیدہ نمبرے میں اس سے بڑھ کرخدا ہونے کا دعویٰ ہادرعقیدہ نمبرہ میں حیات اور نزول عیلی کے متعلق اقرار ہے اور پھراس سے بعد میں اس کے موت ادر عدم نزول کے متعلق نیز دعویٰ کیا ہے۔سوبروئے تناقص ہذابقول خود بمنشاء عقیدہ نمبر اکے وہ پاگل اور منافق ہوئے۔عقیدہ نمبر ا من تفريح كرت بي كريخارى شريف من بي "هدا خليفة الله المهدى" والانكديد سراسر جھوٹ اور کذب ہے۔ بخاری میں یہ جملہ قطعاً موجود نہیں۔ پس بروے عقیدہ نمبراا کے بقول خود بوجہ اس جھوٹ بولنے کے وہ مشرک تھہرے۔غرض جب فتنۃ مرزائیت اسلام ہے بروئے عقائد مذکورہ وغیرہ کے خالف ومنافی تھا جواس کی رفتار میں انتہائی سرعت سے کام لینا شروع کردیا تھا۔ مرید برآ ل والنی ریاست صاحب کے متاثر کرنے کے لئے جو پہلوا ختیار کیا گیا تھا۔ وہ از بس خطرناک تھا۔ کیونکہ تخلیہ کی صورت میں ان کی فرجی تبلیغ کے سلسلہ کی رفتار قدم بر حائے آ مے چلی جار ہی تھی۔خصوصاً ڈاکٹر عصمت اللہ خال لا موری جو کہ والنی ریاست کے معالج خصوص تھے۔ان کا تبلیغ پہلواس طرز پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔جس کی تصویر شی سے قلم ناجارہے۔ چنانچ قلیل عرصہ میں ریاست کے مطلع پر مرزائیت کی تیرگی وتاریکی کے باول چھا گئے اور فدجي مرابي كي محتكور كهناؤل نے اس طرح يررياست كو دُھا كك ليا تھا۔ جس كى اصلاح كوه کندن وکاہ برآ وردن کےمصداق ہوگئی تھی۔ حکومت ریاست کی آ تکھوں میں ندمی وقار کے آ فاب كى كرنيس بالكل ماند موچكي تيس مجتهدين ند بب اورمفسرين احتاف كي ساته عام محافل میں مشخرازائے جاتے تھے۔ امامنا امام اعظم الوطنيفة جيسے مقتدائے عالم اور بلند پاپيہ جمہد کے برخلاف ایسے دلخراش الفاظ استعال میں وہ مرزائی طبقہ لار ہا تھا جن کے سننے سے کوئی حساس مؤمن بھی خون کے آنو بہائے بغیر ندرہ سکتا تھا۔

مرزائیت کی تکمیل کے لئے متعدد ذرائع کا استعال

نیز فتندمرزائیت کے بڑھانے کے لئے جوذ رائع انہوں نے استعال میں لائے تھے۔ وہ آ واز بلند پکارر ہے تھے کہ زبانہ دوچار قدم آ کے چل کرریاست کی غذہبی زندگی کا خاتمہ کردے گا۔ کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی غذہبی آ زادی کے لئے گورنمنٹ عالیہ کی جانب سے متعدومراسلہ جات حاصل کر لئے تھے اور بعض دیگر سرحدی حکام اور بلند پایہ آ فیسروں کے رعب کے استعال سے نواب صاحب جب ممدوح کو اس قدر متاثر کردیا تھا کہ ان کی غربی آ زادی کے راستہ میں روڑوں کا اٹکانا حکومتی جرم تھا۔ مزید برآں وزیر ریاست سیدعبد الجبارشاہ صاحب نے اپنے سرگرم حواریوں کے ساتھ دیاست کے مظلوم اور مفلوک الحال رعایا کی تالیف القلو بی کے لئے ایک ایسا پہلوا فتیار کیا تھا کہ جس کے ذریعہ نواب صاحب ممدوح کی توجہات کو وقتا فو قتا ان کے حق میں میذول کرا کر بمصدات ہے۔

افلاس عنال از كف تقوى بستاند

ان کو پابہ زنجیر مرزائیت کرنے کے لئے کوشش کی جاتی تھی۔علاہ ہ ازیں ریاست کے اکثر ارباب بست وکشاہ وہی مرزائی عناصر تھے۔اس کئے انہوں نے اپنی وجاہت ورعب سے ریاست پروہ اثر ڈال رکھا تھا کہ جس سے کوئی بھی مرزائیت کے خلاف مؤثر قدم اٹھانہیں سکتا تھا۔ بلکہ ریاست کی موجودہ فضاء اور اس کی پراگندہ حالی کی وہ حالت ہو چکی تھی کہ بعض علائے وفضلائے ریاست نے ان سے مرعوب ہوکر مرزائیت نوازی کے لئے اقدام کی سعی میں کوئی کسر اشانہیں رکھی تھی۔ کیونکہ اگر کوئی مولوی مرزائیت کے خلاف کچھ قدر بھی حرکت کرتا تھا تو اس کے خلاف جھی قدر بھی حرکت کرتا تھا تو اس کے خلاف جعلی مقدمات کو ہرپا کرا کراس کوگر قارکر لیا جا تھا۔

مواوى عبدالحق صاحب سهيكي كي كرفتاري

چنانچیمولوی عبدالحق صاحب ساکن میکی علاقہ شاہ کوٹ نے جب جامعہ دربندیں مرزائیت کے خلاف مختصری تقریر کی تو عبدالحتان صاحب مجسٹریٹ دربندنے ریاست کے خلاف مضمون نگاری کا الزام اس پرعائد کر کے اس کو گرفتار کرلیا اوران کوجیل کی سزادی۔ قاضی عبدالقیوم صاحب ساکن فکوٹر ایرمرز ائیول کی حملہ آوری

تفنات نواتی میں سے قاضی عبدالقیوم صاحب فکوڑا نے بمقام شاہ کوٹ جو کہ نواب صاحب معروح کا گرمائی مقام تھا۔ مرزائیت کے خلاف کچھ قدر جب لب کشائی سے کام لیا تو شاہجہان نام مرزائی نے جو کہ والئی ریاست صاحب کے درباری اراکین میں سے ایک اعلیٰ رکن شھے ۔ جملہ آور ہوکر پہتول کے ذریعہ سے ان کو دبانا چاہا۔ مگر حاضرین نے صور تحال پر قابو پاکر معاملہ کوفر وکر دیا علیٰ ہزاالقیاس باقی جزوی واقعات کی تعداداس قدرزیادہ ہے کہ اگران کی تفسیل کی جائے تو کتاب بہت شخیم ہوجائے گی۔ پس اگر چدریاست میں مرزائیوں کی تعدادو شارتو زیادہ تھی۔ مگر وہ اراکین جو قائدانہ اور مبلغانہ حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے ناموں کی فہرست میہ سید عبد الجبار شاہ صاحب وزیر ریاست، سید مبارک شاہ صاحب مجسڑے ف شیر گڑھ، مولوی

عبدالحنان صاحب مجسم یث دربند، سمندرخان صاحب تفانه دار و و که، بازیدخان صاحب افسر جنگلات ریاست، و اکثر عصمت الله خان صاحب معالج خصوصی نواب صاحب، سید شا بجهان صاحب و خانو بوجال خاص درباریان نواب صاحب مزید برآن خان صاحب محمد اورتگزیب خان نوابزاده کے دساطت و شمولیت سے مرزائیوں کوریاست میں اور بھی طاغوتی توت اور ہمہ گیری طاقت حاصل ہو چکی تھی ۔ لہذا اس دور بربریت میں اس خادم اسلام نے جو کھش اپنے پیارے نی (روی فداه) اور عزیز اسلام کے نگ اور ناموس کے تحفظ اور پاسبانی کے لئے جو ایثار پیارے نی کوشش کروں گا۔

اس خادم اسلام کی مرزائیت کے خلاف تبلیغی سرگرمیاں اوراس فتند کے روک تھام کے لئے مجاہدانہ کوششیں

ا گرخدائے تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہوتا اور اس تاکہانی طوفان کی روک تھام کے لئے کوئی مؤثر قدم ندا تھایا جاتا توریاست اپنے اسلامی دور کے ختم کرنے کے قریب ہے چکی تھی میر جب قيوى نفرت في منع كى روشى كونيزاس تاركى ميس مقدر كيا مواقعا تواس خادم اسلام في اين فرائض كااحساس كرت موسئ اس فتنه كابتدائي مرحله من بمقام دربندا يك عظيم الثان جلسه منعقد كراياب باقى تضيات وعلائ رياست كونيز وعوت دى كئى جلسه من تمام مرزائي عقائداوران كاصول سے عوام كو باخركيا كيا- رياست يس بيده بہلا جلسة اوكداسلام اور فرجب كوفروغ دینے کے لئے منعقد کیا گیا۔مسلمانوں میں مذہبی جذبات کا اس درجہ تک فروغ ہوا کہ معمولی ہے اشارہ پر فسادات کے واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔تقریروں کے ذریعہ مسلمانوں نے اپنی جانبازی ك دكھانے يس جس سرعت سے كام ليا۔ وہ قابل جرت تھى۔ چونكد مجھے اہل رياست كى اصلاح مطلوب تھی۔مزید نسادات کو ہریا کرنے میں میرا کوئی معانہیں تھا۔اس لئے میں نے جلد تر موجودہ حالات پرقابو بالیا اورتقریر کے ذریعہ اہل جلسہ وآگاہ کیا گیا کہ اسلام دنیا کے لئے امن اوصلح کا پیغام لے کرآیا ہے۔فسادات ملی سے بچنا ہرایک مؤمن کا اولین فرض ہے۔اگر ہم صدافت پر بین اور یقیناً صدافت پر بین تو صرف اپنی رواداری اور مهذباند طرز سے بہت جلد كامياب موجاكيس ك\_پس جلسه كافتام يرسمندرخان مرزائي في جوكديد بهلاآ دي تفاجس نے ریاست میں مرزائیت کوافتیار کیا تھا، مرزائیت سے توبدی۔ اگرچہ اس جلسہ کے زیراثر کئی

عرصہ تک مرزائیت کی توسیع واشاعت کے لئے انہوں نے بظاہر دب کر ہاتھ یا وَل مارنے چھوڑ ویئے تھے کیکن اندرونی طور پراٹی مذہبی سطوت ادر جبروت کے بڑھانے کے لئے بدستور مختلف ذرائع کےاستعال کووہ جاری رکھا کرتے تھے۔ جواس دوران میں میرے تبلیغی راستہ میں روڑوں كا تكانى كے لئے انہوں نے نيز مختلف وسائل بيدا كرديئے تصاور طرح كى غلط بياندل اور فریب کاریوں سے میرے برخلاف کام لیما شروع کر دیا۔ پس میں نے یہ بہتر خیال کیام کہ اوّلاً والتى رياست صاحب كاعتقاديات ك تحفظ اورياسبانى كے لئے كوئى مؤثر قدم اٹھايا جائے اور وقنا فو قنان کے اعتقادیات کی تکہانی کا اہتمام رکھاجائے۔ چنانچہاس سلسلہ میں اس خادم اسلام نے جس قدرا بی عکمان تعلیم اور مواعظت بلیغہ کے لئے جوجو پہلوا ختیار کر لئے تھے وہ خدا کے فضل ہے ایک حد تک بہت کامیاب ابت ہوئے میری اس بی سالتبلیغ عامداور تعلیم خاصہ نے خداکے کرم سے وہ حیرت انگیز کار ہائے ٹمایاں ظاہر کردیئے تھے جن کے ذریعہ فتیم مرزائیت اپنے عروج اورترتی میں بالکل بے نیل مرام رہ گیا اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات میں بہت کچھاضافہ پیدا ہو گیا تھا۔ نیز اس خادم اسلام کے غیر مختم سلسلتبلیغ اور تصحت نے والی ریاست صاحب کے دل اورد ماغ پروہ اثر ڈالا۔جس سے ان کے ندہی اعتقادیات نے جو کہ آخری مراحل پر بھی تھے تھے۔از سرنوا سخکام حاصل کرلیااوران کو یقین ہیدا ہو گیا تھا کہ ریاست میں فتنہ مرزائیت کا موجودہ سلاب صرف زہی نقصان پر دال نہیں ہے۔ بلکہ وہ ریاست کے وقار اور اس کی سیاسیات کے لئے نیزز ہر ہلاہل کے مترادف ہے۔

ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب کومرز ائیت کی تبلیغ سے ممانعت

چنانچہ میری مواعظت اور تبلیغ کے زیراثر جناب دالئی ریاست صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب موسوف کو جو کہ مرزائی جماعت لا ہوری کی جانب سے ایک ببلغ ہونے کی حیثیت رکھتا تھا اور محض اس کام کے لئے ڈاکٹری ملازمت پر انہوں نے ریاست میں بھرتی کرایا تھا اور قلل عرصہ میں اس نے مرزائیت کے فتذ کوریاست میں وہ فروغ دے دیا تھا۔ جس سے اسلام کو انتہائی صدمہ بہنچا۔ طلب فرما کرمرزائیت کی نشروا شاعت سے اس کو جرزا منع کیا اور اس بارہ میں عام تہدیدی اور تی احکام صادر کئے۔

میراحمر زائی کاسزائے قید کے بعد تائب ہونا

ميراحدنام مرزائي جوكداس وقت خان صاحب آف بحكوائي كامعالج خصوص تفااس

نے بھی مرزائیوں کے زیراثر فتنہ مرزائیت کا طوق اپنے مکلے میں ڈال لیا تھا۔ مگراس خادم اسلام نے نواب صاحب والئی ریاست سے عکم حاصل کر کے اس کو گرفتار کیا اور سزائے قید بامشقت کا مرتکب کرا کرایک عرصہ تک اس کوجیل انب میں رکھا۔ آخر کا رتائب ہونے پراس کور ہا کر دیا گیا۔ جناب والٹی ریاست صاحب کی کا اس بارہ میں تحریری فرمان

جب میراحمد مرزائی کوئ ۱۹۴۷ء میں داخل جیل خانہ کرکے تائب ہونے کے بعد پھر اس کور ہاکیا گیااور جناب دائی ریاست صاحب کی خدمت میں اس امر کی اطلاع بھیجی گئی توانہوں نے خاص اپنی قلم سے ذیل کا مکتوب گرامی میرے نام مرسل فرمایا۔

بخدمت فيض درجت برادرم جناب قاضى صاحب انب زاده عناتيكم!

نوازش نامه جناب شرف صدور فرموده از احوال آگای شد میراحد مرزائی چونکه تائب شده بهتر کردند که اورار بائی فرمودند بیمراز وضانت گرفته باشند که باز مرزائی نشوو - جناب بالکل تسلی فرمایند که اگر باز کسے دیگر مرزائی شوو بهیس سزاواده باشم - وایس جانب برنقیحت جناب برونت قائم است - فقط ۱۹۲۷ء!

وستخط: (جناب والني رياست صاحب محمد خاني زمان خان بحروف أنكريزي)

میراحمموصوف کے نکاح کاانفساخ واستر داد

جب میراحمد ندکورکوتائب ہونے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا تو اس نے کئی عرصہ تک اگر چہ اسلام اور اسلامیان سے وابستگی افتتیار کر کی تھی۔ لیکن پھر ریائی مرزائیوں کے زیراثر راہ فرار افتتیار کر کے بمقام لا ہور پہنچ کر مرزامجہ یعقوب بیک ڈاکٹر کے مطب میں ملاز مانہ حیثیت سے اس نے جگہ لی اور پھرا پی مرزائیت کا اعلان کیا۔ جو اس وجہ سے اس کی عورت کا نکاح جو کہ وہ اپنی نہ بہ کی پابند تھی اور اپنے باپ کے پاس ریاست میں رہائش رکھتی تھی۔ شری احکام کے ماتحت اس خادم اسلام نے فنح کر دیا اور تفریق اور عدت تفریق کے بعد ووسرے شوہر کے نکاح میں دے دی گئی۔

غلام حیدرمرز ائی ساکن ریاست پکھلوہ کے نکاح کی تنتیخ غلام حیدرمرز ائی ولدسلیمان ساکن ریاست پھلوہ کی عورت جو کہ اسلامی نم ہب کے

زبورے آ راستھی۔اس نے اپنے شوہرے راہ گریز اختیار کر کے بمقام لسان جدید حدود ریاست انب میں اپنے باپ کے پاس پناہ لی اور اس کے استفاف پر محکمہ قضانے شرعی تحقیقات کے بعداس كے مرزائي شو ہر سے بروئے تصوص اسلاميد عليحده كرايا-

عبدالرحمٰن ساکن رام کوٹ کے نکاح کا انفساخ

ریاست کے علاقہ شرکڑھ میں بمقام رام کوٹ عبدالرحمٰن نام جدیدالعبد مرزائی کے خلاف رپورٹ ہونے پرشری فیصلہ کے رو سے اس کی عورت مسلمہ کو نیز اس سے علیحدہ کرایا گیا۔ لیکن ان دونوں مؤخر الذکر مرزائیوں نے جلدی مرزائیت سے تو بہ کر کے شرعی تعزیر سے اپنے آپ کو بچالیا اوران کی وہ عورتیں جوان ہے علیحدہ کرائی گئی تھیں۔ جدید عقد نکاح کے ساتھ ان کو

واپس دې تغير

اوراة ل الذكر مرزاكى جوكه بمقام لا ہور تھا۔ اپنی باطل آرزواور كاذب طبع كے زيراثر میرے اس فیصلہ منیخ فکاح کوخارج ازصواب مجھ کرادھرادھر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کردیئے۔ چنانچہ لا مور میں نیز ریاستی مرزائیوں نے اس کا ساتھ دیا اور اپنی ائتمائی کوشش سے کام لیا۔ ریاست کوونو دائے مراسلات تخوینی جیجے ملئے میرے ساتھ منازعت اور مزاحمت کی گئی کیکن وہ فائز الرام نه ہوسکے۔ آخر کار مایوں ہوکر میراحد مرزائی نے لدھیا ندوغیرہ مقامات سے جھوں کے اس قتم کے مراسلہ جات کی نقول حاصل کر کے جن کے رو سے ہمچوں قتم مقدمات میں مرزائیوں کے نکاح کو بحال رکھا گیا تھا۔ میرے محکمہ میں پیش کر کے سیاستدعا ظاہر کی کہ میری مفکوحہ مورت مجھے واپس دلائی جاوے یکرچونکہ زیدوعمر کا لغوی فیصلہ خداوندی احکام کے مقابلہ میں کسی وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ لہذااس کو پیر مایوس کن جواب دیا گیا کہ کسی مجسٹریٹ اور جج کا فیصلہ جب کہ وہ شرعی آئین کے خلاف ہو ہمارے لئے ہرگز قابل عمل اور لاکق تسلیم ہیں ہے۔

میراحدے نکاح کے بحال رہنے کے لئے انجمن احدیدلا ہور کا تہدیدی مکتوب آ خرکار انجمن احمدية لا مورنے ميرے اس فيصله قرآني كے برخلاف بمقام لا مور مجلس شوریٰ کا انعقاد کیا اور مختلف ذرائع وسائل کے ذریعہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لئے انتهائي غوراورخوض سے كام ليا اور جناب نواب صاحب محمد خانی زمان خان مرحوم كی خدمت ميں ذیل کا مراسله بحروف انگریزی مرسل کیا۔جس کا ترجمه مندرجه ذیل ہے۔

ازطرف انجمن احمدية لاهور

بحضورا نورجناب ميجر سرنواب صاحب بهادر دام اقباله كيامين احمريها نجمن لاجوركي طرف سے حضور کی خدمت میں مفصلہ ذیل عرضداشت پیش کرسکتا ہوں؟ حضور کومعلوم ہے کہ ریاست میں چند کسان لا ہور کی احمد بیا مجمن کے ممبران ہیں۔ گذشتہ مدت میں ایک دفعہ المجمن کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی تھی کہ وہاں کے احمدیان مقامی ملاؤں کے زیراٹر لوگوں کے ہاتھ سے زیرعتاب ہیں۔جس پر کہ حضور چیف کمشنر صاحب بہادر کی خدمت میں ایک یا د داشت المجمن ہذا نے بھیجی تھی اور اس میں احمہ یوں کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے استدعا کی تھی کہ وہ برائے مہر پانی اس مذہبی تکلیف سے ارتفاع کے لئے آنخصور کے ساتھ سلسلہ جنبائی کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایبا ہی کیا تھا اور حضور والہ نے بکمال مہر بانی جواب دیا تھا کہ ریاست میں احمد یوں کو ہرقتم کی ندہجی آ زادی کے فوائد حاصل ہیں۔حضور کی اس تسلی آ میز چھی سے پدیقین ہوگیا تھا۔خواہ قبل ازاں نہ بھی ہوا ہو۔ گراس کے بعد تو کم از کم حضور کے رغیت ے احمد یوں کومتعصب ملاؤں کے ہاتھ ہے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ تگر میں بڑے افسوس سے حضور کے نوٹس میں بیرعرض پیش کرتا ہوں کہ اپنی تمام امیدوں سے جو کہ ہم کواس وقت پیدا ہوئی تھیں محروم ہو چکے ہیں۔ ہا وجوداس کے حضور نے بحثیت ایک والی ملک ہونے سے امید بھی دلا کی تھی۔ گر تکلیف مرتفع نہیں ہوئی۔ چنا نچہ بطور مثال ذیل کا مقدمہ پیش کرتا ہوں کہ الجحن کے ایک ممبرمیر احمد نام نے اپنے قریبی رشتہ داری میں وہاں شریعت محمدی کے مطابق عقد کیا تھا۔ مگرریاست کے بعض ملاؤں نے بیچکم ویا کہ میراحمد جو کہ انجمن احمریہ کا ایک ممبر ہے اور احمدی ہے۔اس واسطے وہ کا فرہے اور چونکہ وہ لڑکی اس کی منکوحہ احمد پنہیں ہے۔اس کا عقد ناجائز تصور ہوکرمحکمہ قضا کے ماتحت تنیخ کر دی ہے۔حضور خیال فرماویں کہ یہ فیصلہ نہ ہجی آزادی کے س قدرمنافی ہے۔احدیوں کواس سے س قدرنا قابل برواشت رغج اورمصیبت پہنچتی ہے۔حضورایک روشن د ماغ حکمران ہیں۔خودمواز ندفر ماویں کدریاست کے متعصب ملاؤل کا بیفتوی اور بیفیصلیک قدر لا یعنی ہے کہوہ جس کو چاہیں وائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ ہرایک آ دمی جو کہ کلمہ طیب پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوا ہے۔ وہ اس طرح مسلمان ہے جیسا کہ عام مسلمانان ،کوئی ملا اور قاضی اس کو دائر ہ اسلام سے خارج کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ کئی ایک تنقیحات عدالت ہا انگریزی میں وضع ہوکر فیصل ہوئے ہیں کہ احمدی صاف طور پر

مسلمان ہیں۔علاوہ ازیں عدالت ہائے گوجرانوالہ، امرتسر، انبالہ، سیالکوٹ، جی کہ ہائی کورٹ میں بھی صاف طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ احمدی مسلمان ہیں۔ بلکہ عدراس اور سنگ پور کی ہائی کورٹوں میں بھی اسی طرح فیصلے ہوئے ہیں۔ پس میراحمہ کے واسطے سے بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ اپنی جائز منکوحہ سے محروم کردیا گیا ہے۔ لہذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ منسوخ کردیا جائے اور تمام المجمن کی طرف سے اپیل کی جاتی ہے کہ حضور اپنے روش د ماغ اور انصاف شاہانہ سے کام لے کراس مقدمہ پراپی خاص توجہ مبذول فرماویں۔

آ ب كاسيدغلام مرتضى سيرررى المجمن احدبيلا مور!

نواب صاحب بهادر کی اس باره میں میرے ساتھ مشاورت

پس مندرجہ بالا مراسلہ کونواب صاحب نے پڑھ کرمیرے ساتھ تبادلہ خیالات کیا اور امورات ذیل پر گفتگو ہوئی۔

نواب صاحب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ منے ٹکاح نہ ہی فرائف کی اہم ذمددار یوں کے ماتحت صادر ہوا ہے۔ لیکن جب مرزائیوں کواس سے اس قدراضطراب اور بے چینی ہے تو بہتر ہوگا کہ دوبارہ اس مقدمہ میں غور کیا جادے۔ ورنہ قر آئی دلائل سے ان کی تسکین کی جاوے۔

میں: اگر چانتهائی غوراورتا کل فیہی کے بعد یہ فیصلہ صادر کیا گیا ہے۔ خود غرضی کی جھلک سے یہ فیصلہ بالکل پاک ہے۔ گرچونکہ تن بات کی باگ بہت ہی کم لوگوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے اور شریعت کے مسلمہ اصول کولوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات کے سانچہ میں ڈال دیا ہے۔ اس لئے اغراض پر ست طبقہ کو ہزار ہادلائل کے مطالعہ سے بھی تسکین نہیں ہو سکتی ہے۔ بہتر یہوگا کہ مرزائیوں کو جس محفص پر بلی ظامم وضل زیادہ تر فخر حاصل ہے۔ اس کو میدان مناظرہ میں یہوگا کہ مرزائیوں کو جس محف پر بلی ظامم وضل زیادہ تر فخر حاصل ہے۔ اس کو میدان مناظرہ میں حاضر کریں اور جہاں چا ہیں وہاں بعداز طے پانے شرائط مناظرہ اور تقرری منصف مسلم الطرفین کے جس بھی بلاعذر حاضر ہوجاؤں گا۔ انشاء اللہ، ورند تو ہم کواس خدائے لایزال کے تکم کے آگے مرتسلیم خم کرنا نیا ہے۔ جس کا اقتد اراور جلال سب تخلوق پر فائق ہے۔ اس کے احکام کے مقابلہ میں کسی انسان کی دلجوئی اور تسکین کے لئے قدم اٹھانا یا کسی کی تغلیط اور ڈائٹ بتلانے سے پچھ میں کسی انسان کی دلجوئی اور تسکین کے لئے قدم اٹھانا یا کسی کی تغلیط اور ڈائٹ بتلانے سے پچھ قدر بھی مرعوب ہوجانا بہت سفل اور بے ہمتی ہے۔

نواب صاحب: مجھے کی کی دلجوئی کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں مناظرہ کی ضرورت

محسوس كرتا موں \_ جو كچھ حكم آپ نے فيصلہ ميں صادر كرديا ہے۔ وہى جھے منظور ہے۔ ہاں اگر مرزائى لوگ بالادست حكومت ميں اس امر كے برخلاف كچھ كرنا جا جي تو كھرد يكھاجائے گا۔

میں: بالادست حکومت کی باز پرس کا میں ذمددار موں نہ ہی معاملات ریاست میں دخل دیے کے لئے وہ مجاز نہیں ہے۔

جب مرزائی طبقہ کو ہر پہلواور ہررنگ سے مالوی اور ناکای کا مندد بھنا پڑا تو بمصداق "اذا يئس الانسان طال لسانه "ان كغيظاورغضبكي آك فاورجى زياده جوش مارا۔ان کے دلوں پر اضطراب اور فساد کی عام کیفیت مسلط ہوگئ۔ بنابرآ ل میرے ذاتی وقار اور عزت کے خلاف طرح طرح کے ڈٹ بندیوں اور ریشہو وانیوں سے کام لے کر مجھے بدنا م کرنے کے لئے ناکام کوششوں کے وہ دریے ہو میکے تھے۔ فتندمرز ائیت کے خلاف جو میں نے اپنی مسلسل تقریروں کا طریقہ جاری کر رکھا تھا۔اس کی رکاوٹ میں انتہائی سعی کی مٹی اور باقی جو میرے ذا تیات کے خلاف انہوں نے خوف وہ وسائل کو بہم پہنچاویا تھا۔ وہ بظاہر چونکداز بس خطرناک تھے۔الہذا میرے لئے اپنی ذاتی حفاظت کے داسطے قدم اٹھانا بھی لازم ہوگیا تھا۔ رات کو وہ میرے برخلاف مجلس شوری کا انعقاد کر کے ضبح کووہ طرح طرح کی رنگ آمیز فریب کاریوں اور دردغ بافیوں کے زیرا را جناب نواب صاحب کی طبیعت کو متزلزل کرئے کے لئے بے تابانہ کوشش کیا کرتے۔علاوہ ازیں حکومت عالیہ گورنمنٹ انگریزی کے کا ٹوں تک جومیرے برخلاف غلط بیانیوں کے آ داز کے پہنچانے کے لئے ذرائع اختیار کر لئے تھے۔ان کےمطالعہ سے ہرایک حساس مؤمن كاول ياش باش مواجاتا تها يكر چونكدادهر تائيد آساني مير يشامل حال تهي للبذا میں نے نہاےت ثبات قدمی اور یامردی وصبر واستقلال سے کام لیتے ہوئے ان کی اذیوں کو برداشت کرنے میں جرات کودکھاتے ہوئے بدستوردین حق کی حمایت اور اپنے رسول ملاق برحق کے ننگ وناموس کے تحفظ میں کسی قتم کی سستی اور خفلت کوروانہیں رکھا اور فتنہ مرزائیت کے استیصال کے لئے مہذبانہ شکل میں مختلف پہلواختیار کرے اپنی مساعی کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ چونکہ آ فآب حقیقت کسی کی غلط بیانیوں کے نقاب میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لئے جس بات کووہ میرے برخلاف اپنی ذاتی خواہشوں کے سانچہ میں ڈال کراپٹی ٹلمع سازیوں سے حکومت ریاست کو یا کہ حکومت انگریزی کواس کے متعلق فریب دینا جائے تھے۔اس کی حقیقت خدا کے ففل سے بہت جلد بے نقاب ہوجایا کرتی تھی۔

میری طویل بیاری کے عارضہ سے فتنہ مرزائیت کی رفتار میں ترقی اور نواب صاحب بہا در کی خدمت میں میری جانب سے مکتوب اس دوران میں جب جھے طویل بیاری کے عارضہ نے صاحب فراش کر دیا تھا تو مرزائیوں نے اس موقعہ کوغنیمت سمجھ کراپی نہ ہی تر دی کاعلم بلند کر دیا۔ چنانچہ خاص طور پر سنا گیا تھا کہ انہوں نے بمقام در بندا کی منظم تبلیغی سوسائی قائم کر دی ہے ادر مرزائی عبادت گاہ کی تغییر کا ان کو خاص اہتمام ہے۔ پس میں نے بحالت بیاری ذیل کا مکتوب نواب صاحب بہا در کی خدمت میں خاص طور پر جیجے دیا۔

مكتؤب مرسوله

بخدمت جناب نواب صاحب بهادر مظلكم!

السلام علیم! کیم را کتوبر ۱۹۲۹ء کو جناب والا نے میری عیادت کے لئے بمقام انب تشریف لاکر اثنائے گفتگو میں اپنے ندہی ایٹار کے متعلق جو تبادلہ خیالات فرمایا وہ میرے لئے باعث اطمینان تھا۔ کیکن آئ علی اکبرخان ڈیرھ دار کی زبانی سنا گیا کہ ڈاکٹر عصمت اللہ خال وغیرہ اکبر مرزائیوں نے دربند میں مرزائیت کی اشاعت کے لئے علانی پہلیخ جاری کردی ہے۔ جوان کے ساتھ نماز میں بیس بجیس تک مسلمانان دربند نیزشامل ہواکرتے ہیں۔ اگراس کا انسداد نہیں کیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مرزائیت کی آئدھیاں فضائے ریاست کو جلد ترکم کدر کر کے ریاست کو بے حدیدنام کردیں گی۔ میں خود بیار ہوں۔ مزید کی تیمین کرسکتا ہوں۔ فظامور دی ۱۹۲۹ء کو بیارہوں۔ مزید کی تیمین کرسکتا ہوں۔

ميرے نام جناب نواب صاحب كاجواني كمتوب كرامي

بخدمت جناب برادرم قاضی القفناة صاحب سلامت، بعد از سلام مسنون، عرض آنکه حسب ارشاد آن جناب داکتر موصوف راطلبید ه گوشالی کرده شد و از بیلینی مرزائیت منع کرده شد جناب تیلی فرمایند و بروز از زبانی داکتر مصدرعلی خال معلوم شده که جناب را از تپ فرصت نیست لبذا فرده یا پس فرده این جانب خود برائے بیار پری جناب خواہد آ مدودرین باب زبانی عرض خواج م کرد۔

وقتا اراکتو بر ۱۹۲۹ء

وسخط: (نواب صاحب خاني زمان خان والني رياست انب)

چونکہ میری بیاری نے دو ماہ تک طول اختیار کرلیا تھا۔ لہذا مرزائیوں نے ریاست کے طول وعرض میں مرزائیت کی مطلح نظر طول وعرض میں مرزائیت کی اشاعت کے لئے خفیہ کوششیں برپا کر دی تھیں۔ کیونکہ ان کا مطلح نظر مرزائیت کی رفقار کوریاست میں جاری رکھ کرمسلمانان ریاست کے دل اور دماغ پر تسلط جمانا تھا۔ اس لئے وہ کی صورت سے بازنیس آتے تھے۔

ر پاست کے طول وعرض میں میراہمہ گیروشا ندار تبلیغی دورہ

جب مجھے بیاری سے کچھ قدر صحت عطا ہو کی تو مجھے یہ خوف دامنگیر ہوا کہ خدانخواستہ ریاست کے اہل نواحی اپنی جہالت وبدویت سے مرزائیت کا شکار نہ ہو جا ئیں۔اس لئے کہ ر ماست کے نواحی میں کوئی اسلامی مبلغ مقرر نہیں تھا۔ پس غور اور خوض کے بعد پیضب العین قائم کیا گیا کہتمام ریاست میں نہ ہی دورہ کر کے اسلام کی یا کیزہ تعلیم کی عام بیداری کی روح پھونکی جائے اور جہاں جہاں ندہبی شیرازہ مرزائیت کے زیراٹر خراب شدہ پایا جائے۔اس کی اصلاح کی جائے۔ چنانچیاس خادم اسلام نے جناب نواب صاحب بہا درسے اجازت لے کر ر پاست کے طول وعرض میں بمعدا پے عملہ وکا رکنان کے دور ہ کر کے اہل ملک کے نہ ہمی معیار کواعلیٰ وارفع بنانے ہیں مقدور بھر کوشش کی اور فتنہ مرز ائیت کے استیصال وانسداد ہیں خصوصاً اور ہاتی دحشیا ندرسومات اور طالمانہ بدعات کے قلع قمع کرنے میں عموماً انتہائی سعی ہے کا م لیا۔ اگرچہ پیشتر ازیں نیز نہ ہی فسادات کی روک تھام کے لئے میں نے متعدد بار دورے کئے تھے۔ کیکن سید دورہ اپنی ند ہمی جامعیت اور ملکی ولمی مفاد کی ہمہ گیر حیثیت کے لحاظ سے ایک خاص المیاز رکھتا تھا۔ تمام علاقہ جات میں فتنہ مرزائیت کے انسداد کے لئے جو جوذ رائع اور وسائل مناسب معلوم ہوتے تھے۔ ان کو ہم پہنچایا گیا اور دین حنیف کی پاسبانی کے واسطے جگہ بجگہ مقررین علماء کی تقرری کا خاص اجتمام کیا گیا۔ بجائس شوریٰ کے انعقاد کا انتظام ہوا اور ہرسال میں دو دفعہ مذہبی جلسوں کے قیام کے لئے با قاعدہ تنظیم قائم کی گئی کہ بمقام در بند جو کہ ریاست كاصدرمقام ہے۔ ندہب كے ترتى اور عروج كے لئے اور غير ندا ہب كے اندادي تدابير كے لئے ریائتی علماءاور بیرونی فضلاء کا با قاعدہ اجلاس ہوا کرےگا۔

علاوہ ازیں اور بھی بہت سے ایسے امورات تھے۔جن کی تنظیم ریاست کے متعقبل کے لئے بہت مفید نظر آری تھی ۔ پس ان تمام کی منظوری والئی ریاست صاحب سے حاصل کرلی گئی۔ ان عمر جب میں نے متعین کردہ علمائے مقررین کو اپنے اپنے حلقہ کے لئے دورہ پر بھیج دیا اور ساتھ

فتذمرزائیت کے استیصال کے لئے سرتو ڑکوشش شردع ہوگی تو ادھرریاسی مرزائیوں نے میرے استیمورائیوں نے میرے استجویزی رنگ کوریاست کے امن عامہ کے برخلاف بتلا کرنواب صاحب کے دل بیس مختلف شکوک اور شبہات پیدا کردیے اوران کے دماغ بیس بیات رائخ کردی گئی کہ اگر علائے ریاست کا بید فہمی افتدار بحال رہا توریاسی مسلمانوں کے فرہی جذبات مشتعل ہوکرامن عامہ کے خلاف بہت نسادات پیدا کردیں گے۔

قاضی عبدالله صاحب آف کھمیان کی مرزائیوں کے ساتھ میری اس جویزی کارنامہ اوراقد ام عمل کے خلاف موافقت

اگر چہ قاضی صاحب موصوف جو پہلے میر نے تشق قدم پر چل کر میراساتھ دیا کرتے سے اور مرزائیت کے خلاف ہونے میں ایک حد تک انہوں نے کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی تھی۔ گر مرزائی اکا ہر کے زیراثر میرے اس تبلیغی انتظام کے سلسلہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے اپنی ناکام سعی سے اس نے کام لیا اور نواب صاحب والٹی ریاست کے متاثر کرنے میں انتہائی سعی کی جواس سلسلہ میں نواب صاحب والٹی ریاست نے میرے نام ذیل کا کمتوب کھا۔ بخدمت جناب قاضی صاحب انب سلامت!

السلام علیم! آئ قاضی عبداللہ تھمیاں نے بحضودایں جانب پیش ہوکرآپ کی مرتبداور بحورہ بحریہ ہدایات کے نقول پیش کر کے بحث کی اور کہا کہ بعض معاملات کا اجراء بہتر نہ ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ! پس جہاں تک ایں جانب نے خیال کیا۔ آ بختاب پر کام کی بہت کشرت ہے۔ قرباً ساری دیاست کے متعلق شریعت کے فیصلوں کا کاروبار آپ کے مر پر ہے اور تمام فم بھی واسلای امورات کا انجام دینا بھی آپ کے ذمہے۔ اندرونی، بیرونی استغتاء جات کا کام بھی آپ جناب اندونی، بیرونی استغتاء جات کا کام بھی آ ب جناب کے سرد ہے۔ نظر بریں اگر اشاعت اسلام کا بار بھی آل جناب پر ڈال دیا جائے تو بہت ہی بے انسانی ہوگی۔ پس ایں جانب نے تحض آل جناب سے بوجھ ہلکا کرنے کے فاطر صرف اشاعت اسلام یعنی دوروں کا کام قاضی عبداللہ صاحب تھمیاں کے سپرد کرنا مناسب خیال کیا ہے کہ وہ آب صاحب کے بحریداور بحوزہ ہدایات کے مطابق اشاعت کا کام کریں۔ مگروہ کام اس کا نیز آل جناب کے زیر نگر انی رہے گا۔ وہ آل جناب سے بالا بالاکوئی کام نہیں کریں۔ مگروہ کام اس کا نیز آل فیظ مور دیا رائی دیے۔

وتنخط ميجرنواب صاحب بهادرة فرياست انب!

# مراسلہ بالا کامیرے جانب سے جوانی کمتوب

بخدمت جناب نواب صاحب بهادرزاده الطالكم!

السلام علیم! گرامی نامہ مطالعہ کیا گیا۔ پس میں انتہائی افسوس سے عرض کروں گا کہ
قاضی صاحب موصوف کی بیرعت آ میز کوشش محض اس کی خود غرضی پرمنی ہے۔ اس کے پیچھا یک
پراسرار اور با اقتدار ہاتھ کام کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایک نمایاں حقیقت ہے کہ مرزائی طبقہ کو میر ہے
پیش کردہ تجاویز سے انتہائی مخالفت ہے۔ کیونکہ یہ وہ تجاویز ہیں جو سراسر ریاست کی نہ ہی اور ملکی
ترقی وعروج کے لئے سرچشمہ ہونے کا حکم رکھتے ہیں۔ گروہ جب اپنی مخالفت میں کامیاب نہیں
ہوسکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے قاضی صاحب موصوف کو ہم خیال کر کے میرے اس فہ ہی سلسلئہ
عمل اور میرے اس تبلیفی پہلو کے برخلاف ان کو برپا کردیا ہے۔ میں صدافت سے عرض کروں گا
کہ میر امرزائیوں سے ذاتی کوئی عناد نہیں ہے۔ میں مسلامی نگ و ناموس کے لئے سب پچھ کر
رہا ہوں۔ اس بارہ میں ہرفتم کے ایٹار اور قربا نیوں کے لئے میں تیار ہواں۔ میں قاضی صاحب کا
بہت ممنون رہوں گا کہ اگروہ اسلام کے لئے کوئی عملی پہلوا فقیار کریں جو اس صورت میں ان کو اپنا
باز وراست سمجھوں گا کیکن امیر نہیں ہے کہ وہ صدافت سے کام کریں گے۔ بلکہ خوف ہے کہ اس

وستخط: خادم اسلام عاص محمراسحاق قاضي القصناة رياست انب!

غرض اس خادم اسلام نے اشاعت اسلام کا کام ان کے سپر دکر دیا۔ گر قاضی صاحب موصوف نے قلیل عرصہ بیں وہ مبلغین جن کو بیں نے مرز ائیت کے خلاف تبلیغی سلسلہ بیں منتخب اور متعین کیا تھا۔ بعض نامعقول عذرات کو پیش کر کے ان کی معزولی کی رپورٹیس پیش کر دیں۔ لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ایک حد تک کامیاب نہ ہوسکے اور نہ بیں نے مرز ائیت کے دیوبیکل سے مرعوب ہوکر قول حق سے خاموشی افتیار کی۔ کیونکہ شدائد کے مہیب دیوسے وہی لوگ مخوف اور مرعوب ہوا کرتے ہیں جو اپنے نفع وضران کی باگ کو خالق اکبر کے سواکسی مخلوق کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ بیت

حد چے بری اے ست نظم بر حافظ آبول خاطر ولطف وخن خدا داد است

## ریاستی مرزائیت کےخلاف سرحدی جلسوں کاانعقاد

نیز صوبہ سرحدیں اکثر مقامات پر کارکنان اسلام نے اپنے فدہی جذبات سے کام لیتے ہوئے مرزائیت ریاست کے خلاف وقا فو قا مجالس کے انعقادیں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا تھا۔ سواگر چہ مرزائی طبقہ نے ان کے اس عملی اقدام میں میرا ہاتھ بچھ کرنواب صاحب کے دل پر میرے برخلاف بہت پچھاٹر ڈالنے کی کوششیں کیں۔ مگر بے سود۔

## مرزائیوں کی انتہائی بے اعتدالیوں کے نتائج اور میرے استقلال واولوالعزمی کے ثمرات

ریائی مرزائوں نے اپنی اخلاقی کروریوں کے زیراٹر بمصداق 'کل انا و پترشع بمافيه "ميرى توبين كے لئے اپنى ماكام تجاويزوں ميں سے ايك يتجويز نيز باس كي تقى ليعنى انہوں نے خلیل الرحمان نام ایک مخف کوفرضی دیوانہ اور خودساختہ پاگل مشہور کر کے میرے خلاف سب وشم کے لئے اس کوآ مادہ کرادیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی فرضی دیوانہ پنی کی آ ڑ لے کرمخلف مجالس ومحافل میں اپنی اس ڈیوٹی کو با قاعدہ انجام دیا۔اگر چہ میں حکومت قضا اور سیاست مذہبی کے اقتدار کے ماتحت اسلام کے قانون تعزیرات کی رو ہے اس سے انتقام لےسکتا تھا۔لیکن "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"كمنظريس فصروات تقلال المطفت ورفق کوہاتھ سے نبیس دیا اور ندان کے اس انسانیت سوز سنگ گراں نے مجھے حق بیانی سے دباسکا اور میرے آئیندول میں ان کی اس تو بین آمیز تحریک نے جوش انتقام کاعس بھی ندو الا میں اسیے شریفا ندانداز اورمہذباندروش کے زیراثر اسلام کے فضائل دمحاس کی توسیع اور فتنۂ مرزائیت کے نقائص اورعیوب کی نشر واشاعت کے لئے بغیر کسی تشدد کی رفاقت کے محض صلح وامن کے سامید میں ا بنی آ واز بلند کرتا چلا جار ہاتھا۔ کیونکہ دین حق کی خاطر اس تتم کےمصائب وآ لام کی تکفی کوخندہ جینی وکشادہ ولی کے ساتھ گوارا کرنا مؤمن کے لئے آسان بلکہ باعث صد ہامسرت ہوا کرتا ہے۔ حوصله شكن وصبرآ زما شدائد مين استقلال ركهنا تيفيبراندا خلاق كالمظهر بي توكل على الله كي شأك بہت بلندر ہے۔ چنانچ الیل عرصہ میں کی خاص وجہ سے انہی اعداے اسلام کے ذریعہ خدائے تعالى كے نتقم اور معذب ہاتھ نے اس خود ساختہ و بوانہ کوجیل خانہ کی تاریک کوٹھر بوں کا سیر کرایا اور

مرزائیوں کی فریب کاریوں کا وہ طلسم از خود ٹوٹ گیا۔ رہائی پانے کے بعد وہ خود ساختہ دیوانہ میرے پاس حاضر ہوا اور اپنی بے اعتدالیوں کی معافی کا خواستگار ہوا۔ جو ہیں نے اس کو بغیر کسی زجروتو نیخ کے معافی دے دی اور 'واللہ یہ حب المصحسنین '' کیفیل ہیں اس کو پھی تھا کف لینی اپنی عینک وغیرہ عطاء کے اور اس سلسلہ ہیں برادرم قاضی عبدالغی صاحب نے جو کہ جنگ مرزائیت کے دوران میں میرا بازوئے راست تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لئے متعدد بار آ مادگ کا اظہار کیا۔ کیکن میں نے اس کے اس اقدام کو پغیراندا خلاق کے خلاف سمجھ کراس کوئے کردیا تھا۔ مزید بر آں ہیں نے اپنی کشادہ دلی ہے کام لیتے ہوئے اس کیمیری فرضی دیوانہ کی حالت پر ترحم کھا کراس کو اپنی دفتر میں منشیانہ حیثیت سے ملازم نیز رکھ لیا۔

## ریاست میں مذہبی آزادی حاصل کرنے کے لئے لا ہوری وفد

لا ہوری مرزائیوں کا ایک وفد جو کہ ڈاکٹر مرزامحد لیقوب بیک وغیرہ پرمشمل تھا۔ جناب نواب صاحب کی خدمت میں پیش ہوا۔ جو ان کی استدعاء آرزوں کے زیراثر نواب صاحب نے مجھ سے تبادلہ خیالات کیا اور ذیل کے سوالات پر گفتگو ہوئی۔

نواب صاحب: کیا قران مقدس دینی مسائل کے لئے کافی نہیں ہے۔جود گرکتب سے مدولی جاتی ہے۔

میں: اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام کا اصلی قانون قرآن مقدی ہی ہوسکتا ہے۔ گر جب قران تھیم میں مسائل جزئید کا کھمل احاط نہیں ہے۔ اس لئے حدیث اور اجماع اور قیاس سے مددلی جاتی ہے۔

۔ نواب صاحب: قرآن میں بیتھم موجود نہیں ہے کہ وین حق میں جروا کراہ جائز ں۔

میں: واقعی قرآن میں بیآیت موجودہے۔جس کامفہوم بیہوسکتا ہے کہ وین کے قبول میں کسی پر جبر نہ کیا جاوے۔ کرنے میں کسی پر جبر نہ کیا جاوے۔

نواب صاحب: بیدہ لوگ جوم زائی ہوجاتے ہیں ان پر کیوں جرکیا جاتا ہے۔قرآن کے اس تھم سے تو فد جب کی آزادی ثابت ہے۔

من "لا اكسراه في الدين "جوكر آنى آيت بوه فرب كآزادى ير

دلالت نہیں کرتی ہے۔ جیسا کہ مرزائیوں نے سمجھا ہے۔ بلکہ آیت قر آنی کا صحیح معنی سے ہے کہ کی اس غیر فد ہب شخص پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لئے جبر نہ کیا جاوے۔ جو کہ پیدائش کا فر ہو۔ کیونکہ اسلام ایک واضح اور کھلی چیز ہے۔ اس کے دلائل اور برا بین نہایت ہی روثن ہیں۔ وہ اس امر کامختاج نہیں ہے کہ اس کے مانے پر کمی کو مجبور کیا جاوے۔ پس آیت فہ کورے سیم ادلینا کہ برادلینا کہ جوشص مسلمان مرتد ہوجاوے۔ اس پر جرنہ کیا جاوے۔ جیسا کہ مرزائیوں کا خیالی ڈھکوسلہ ہے۔ یہ جسم مسلمان مرتد ہوجاوے۔ اس پر جرنہ کیا جاوے۔ جیسا کہ مرزائیوں کا خیالی ڈھکوسلہ ہے۔ یہ جسم میں ہے، بلکہ مرتد محض لیعنی ہروہ مسلمان جس نے اپنے دین اسلام کو بدل دیا۔ اس کو شریعت مقدمہ نے باکی نقص منکر کے بی تھم دیا ہے کہ اس کوفل کر دیا جاوے۔ چٹا نچہ بخاری شریف میں اس مضمون کی حدیث موجود ہے۔

نواب صاحب: جس قدر نفرت اور بائیکاٹ کرنے کا تھم آپ مرزائیوں سے دیا کرتے ہیں۔ویباہندو فدہب والے خض سے نہیں دیتے ہیں۔اس کی کیا وجہ ہے۔ چاہے تو بیتھا کہ ہندوجو کہ مشرک ہے۔اس نے زیادہ بائیکاٹ کرائی جاوے۔

میں: اس کی وجہ بیہ کے مرزائی لوگوں نے اسلامی لباس پہن کراپئی مکاریوں سے جس قدرمسلمانوں کو دھوکہ میں ڈال کرا حکام اسلام کو تھکرا دیا ہے۔ اس کی نظیر بہت کم لیے گ۔
اسلام کے استیصال میں انہوں نے کوئی کسرا ٹھانہیں رکھی ہے۔ جب سادہ لوگ مسلمان ان کو اپنا ہم مذہب بجھ کران کی پالیسی سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہذا علماء وقت کا اقلین فرض ہے کہ عام مسلمانوں کو ان سے اختلاط کرنے کے متعلق محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ انسانی جسم کا جب کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے اور باتی حصور کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو اس خراب شدہ حصہ کوقط کے دیا جاتا ہے۔ اس طرح جب مرزائیت کے فتنہ سے خربی امن عامہ خطرہ میں ہے۔ تو لازم ہوا کہ اس فتنہ سے قوام مسلمانوں کو ہررنگ اور ہر طریق سے محفوظ رکھا جائے اور ہندولوگ جو کہ اپنے کہ ہندو ہی کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے ان سے اختلاط کوئیا چنداں خطرناک نہیں ہے۔

نواب صاحب: مجھے میں معلوم ہواہے کدریاست میں جو کہ عرصہ سے مرزائیت کے خلاف جنگ جاری ہے۔ اس کامحرک محمد فرید خال ( بعنی موجودہ والئے ریاست صاحب ) ہیں۔ کیونکہ وہ اس ندہی آڑ میں عبدالجبارشاہ وغیرہ کو وبانا چاہتے ہیں۔

میں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دور ریاست میں صورت حالات پکھنزیادہ

پیچیدہ ہو چک ہے۔ لیکن اگر انصاف کی عیک اور غور و تا مل کی دور بین سے دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ میری تبلیغی مسائی تھی صدات ہوا و جوش ندہب کا ایک نتیجہ ہے۔ میرے اس متواتر تبلیغ اور چش ندہب کا ایک نتیجہ ہے۔ میرے اس متواتر تبلیغ اور چیم اصلاحات ندہبی کے پیچھے کسی کا یہ کا ہاتھ متحرک نہیں ہے۔ بلکہ میری اپنی ہی ایما ندارانہ سیاست میرے لئے کا فی ہے۔ پس میحض مرزائیوں کا ایک وہمی قضیہ اور قیاس بازی ہے۔ ورنہ شاہ صاحب اور محد فرید خال صاحب (موجود ہو الئے صاحب ریاست) کا آپس میں انتہائی شاہ صاحب اور محد فرید خال صاحب (موجود ہو الئے صاحب ریاست) کا آپس میں انتہائی انفاق اور اتحاد تھا۔ پس اس وقت کس کی تحریک تھی بلکہ مرزائیت کے خلاف ابتدائی جلہ میں جب انفاق اور اتحاد تھا۔ پس اس وقت کس کی تحریک تھی بلکہ مرزائیت کے خلاف ابتدائی جلہ میں جب کہ مسلمانان ریاست وغیرہ ند بھی ایٹاراور اسلامی قرباغوں کے لئے آ مادہ ہوکر برسر پیکار ہو چکے تھے۔ اس وقت اس فقت کی روک تھام کے لئے جس قدر جناب معدور نے میرے ساتھ تباد لئر خیالات کر کے اس بردھتی ہوئی آگ فساد کے روکنے میں جوکوشش کی تھی۔ وہ ایک واضح دلیل ہے خیالات کر کے اس بردھتی ہوئی آگ فساد کے روکنے میں جوکوشش کی تھی۔ وہ ایک واضح دلیل ہے خیالات کر کے اس بردھتی ہوئی آگ فساد کے روکنے میں جوکوشش کی تھی۔ وہ ایک واضح دلیل ہے خیالات کر کے اس بردھتی ہوئی آگ فساد کے روکنے میں جوکوشش کی تھی۔ وہ ایک واضح دلیل ہے کہ ان کی اس معاملہ میں کوئی تحر کے نہیں ہے۔

اگر بفرض محال وہی محرک مان لئے جادیں تو پھرفتنۂ مرزائیت کی اس رفتار کے برخلاف جوریاست کی ملکی ولمی ترقی کے حق میں زہر ہلا ہل کا حکم رکھتی تھی۔ان کی میتحریک قابل تبریک ہے۔ یالائق نفرین۔

نواب صاحب: ہاں بیٹک قابل تحسین وتمریک ہے۔ بچھے آپ کی صداقت اور آپ کے ایماندارانہ جذبات اور ملکی خیرخواہی پر کمال وثو ق واعمّا دہے واقعی میرمرزائیوں کی خلط بیانیاں بیں۔ آپ بلاروک ٹوک اپنا غیبی کام بااختیار کرتے رہیں۔غرض لاہوری وفد کو بے نیل ومرام واپس رخصت کردیا گیا۔

مرزائی عجب خان زہدہ مشیر مال ریاست انب کے ساتھ میر اند ہمی مباحثہ چونکہ وزیراغظم صاحب ریاست وغیرہ مرزائی کارکنان کا تمام ریاست پر مرزائی ساست کا تمام ریاست پر مرزائی ساست کا تسلط جمانا اصل مقصود تھا۔ اس لئے انہوں نے ریاست کے اعلیٰ عہدے حاصل کر لئے سے ۔ جو اس سلسلہ میں عجب خال ساکن زہدہ کو جو کہ مرزائیوں کا قائد اعظم تھا۔ ریاست کے مشیر مالی کے لئے مدعوکیا گیا۔ چتانچہ اس کے دوران حکومت میں اس کے ساتھ میری ملا قات کا ایک دن اتفاق ہوا۔ دوران گفتگو میں جان صاحب موصوف نے کہا کہ کاش علاء فرجب شغل تکفیر ایک دن اتفاق ہوا۔ دوران گفتگو میں جان اتھا کہ کاش علاء فرجب شغل تکفیر سے باز آجا کیں۔

عجب خان: میں مرزا قادیانی کو نئی تہیں مانتا بلکہ مجدد مانتا ہوں۔ میں: کیا مجدد کے لئے بیضروری تہیں ہے کہ دہ شرک سے پاک ہو۔ عجب خان: ہاں ضروری ہے۔

میں: کیامرزا قادیانی کا پیمقیدہ نہیں تھا کہ حیات سے کا قائل مشرک ہے۔ عجب خان: ہاں ضرور تھا۔

بب وں بہت ہیں۔ میں: کیا مرزا قادیانی آٹھ دی سال تک عیسیٰ سے حیات کے قار نہیں تھے۔ دیکھوازالہ اوہام اور براہین احمد بیش، اگر قائل ہونے کی صورت میر نے اور کا قائل ہونے کی صورت میر نے اور تاول آپ کے وہ مجد ذمیس ہیں۔

عب خان: آپ باتی سوالات جو پھر کرنے ہوں پیش کریں بین دن کے بعد ہات تح تح رکر کے بھیج دوں گا۔

مين: بهتر -

سوالات

میں: کیا کوئی مجدد جوامتی ہوا کرتا ہے۔ کسی نبی سے کسی وقت میں بھی زیادہ رستہ پاسکتا ہے۔ اگر پاسکتا ہے تو کن عقائد کے ماتحت اور نوعیت ان کی کیا ہوگ ۔ کیا مرزا قادیانی جو بقول آپ کے مجدد یعنی امتی تھے۔ انہوں نے انبیاؤں سے ہمسری اور نوشیلت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کیا بی تول مرزا قادیانی کا نہیں ہے کہ '' میں مہدی مسعود ہوں اور بعض نبیوں سے افضل ہے۔ کیا بی تول مرزا قادیانی کا نہیں ہے کہ '' میں مہدی مسعود ہوں اور بعض نبیوں سے افضل ہوں۔''

ے کیا مرزا قادیانی نے (فیعلہ آسان میں، خزائن جہم ساس) میں بینجیں لکھا ہے کہ میں نبوت کا مدی نبیس لکھا ہے کہ میں نبوت کا مدی نبیس ہوں۔ بلکہ اس مدمی کودائر ہاسلام سے خارج سجھتا ہوں۔

اور (اشتهارمورند۱۲ ارا کوبر ۱۸۹۱مقام دیلی، مجموعه اشتهارات جام ۲۳۹،۲۳۰) میل سیدیس کصاب کردی نبوت کوکافر کاذب جانبا مول-

اور پیراس نے (حقیقت الوی می ۱۰ فرائن ج۲۲ می ۱۱) میں پنہیں لکھا ہے کہ جھے خدا نے کہا: "انك لمن المرسلين" بينی خدا کہتا ہے كرتو بلاشك رسول ہے۔

اور (اخبار بدر مور خده مرماری، ملفوظات ج ۱۵ س۱۲۷) میں سید عوی تبیس کیا: دوجهم رسول اور "

. יטינטיים پس جب وہ ایک طرف مدعی نبوت کو کا فرکتے ہیں اور دوسر سے طرف خود مدعی نبوت ہیں۔ تو اندریں صورت آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا ایمان کس پایہ کا ہے۔ کیا مرزا قادیانی نے (ست بچن ص۳۴،۱۳۲۵ء ۱۳۳۰،۱۳۳۹ء ج۲۲،ص۲۵۵) میں پنہیں فرمایا کہ جھوٹے فخض کی کلام میں ضرور تناقض ہوتا ہے۔

اور (سمیر براین احمدین الا بخزائن جام ۲۷۵) میں نیز بید فد کور بالا تقریح نہیں کی ہے اور (ست پکن س ا، خزائن ج -اس ۱۳۲) میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ: ''معلق دعاوی کے قلب اور زبان سے وہی یا تیں پیدا ہوں گی جو پاگلوں مجونوں سے پیدا ہوتی ہیں۔'' حالا تکہ مرزا قادیانی سے ایسی مختلف اور متناقض با تیں تابت ہوئی ہیں جن سے کوئی مرزائی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔

دیکھو(اخبار بدرمورخه۵رمارچ۸۰۹ء،ملفوطات ج۰اص۱۲۷) میں لکھتے ہیں کہ:''ہم رسول اور نبی ہیں۔''

اور پھر (حمامۃ البشریٰ ص۹۹، خزائن ج2ص۲۹۷) میں لکھتے ہیں کہ:'' خدا کی پناہ کہ بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں نبوت کامدعی بنتا۔''

اور (عاشی تجلیات البیص ۹ ، خزائن ج ۲۰ س ۴۰۰) جو که او پر گذر چکاہے میں لکھتے ہیں کہ: ''آ تخضرت علیہ کے بعد کسی پر لفظ نبی کا اطلاق جائز نہیں ہے۔''

اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیاغرض۔مندرجہ بالاسوالات کو پس نے تحریر کر کے دے دیا در چونکہ اس مجلس میں جناب اکبرشاہ میال وغیرہ بعض کا کا خیلال صاحبان نیز موجود تھے۔جوان اوساطت سے بیع مهد نامہ جانبین سے لیا گیا کہ جو مخص ہار جائے تو پائچ صدر رو پیددے گا۔ چنچہ تاریخ مقررہ میں بمقام در بند ہجوم کی کثرت تھی کہ مباحثہ کا وسیح احاطہ الل اسلام سے کھیا تھے۔ بھر گیا تھا۔

عجب خان صاحب کی نا کامی اور بھا گڑ

کوکہ عجب خان صاحب کممان حق اور تلمیس باطل کے لئے بہت کھ ادھرادھر ہاتھ پاؤں کو مارتے رہے۔ مگر بفض خدا تائید آسانی سے ان کونا کا می کامند دیجھناپڑ ااور خود مرز اقادیانی کے حوالہ جات اور تصنیفات کے معائد سے ان کو خاموش ہونا پڑا۔

الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا اس مباحثہ کے اختتام اوراس کے نتائج کے لئے بعض متزلزل شدہ مسلمانوں کوجن کا متاع ایمان خطرہ میں تھا، شدید انتظار تھا۔ اگر خدانخواستہ خان صاحب موصوف کچھ قدر بھی کامیاب ہوجاتے توریاست میں بہت لوگ مرزائی ہوجاتے۔ چونکہ شرط پرروپید کالیٹا شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس لئے مشروط رقم کامطالبہ اس سے نہیں کیا گیا۔

> عجب خان صاحب موصوف كامير ئام مراسله اوراس كاجواب نضيلت بناه جناب قاضى القفناة صاحب رياست انب عمر فيعلم! اسلام عليم

اس دن که آپ کو دلی عہد صاحب مجمد فرید خال نے وعظ اورتقریر کرنے کے لئے بمقام در بند بد کو کیا تھا۔ جو بید عاصی آپ کی دل پذیر تقریر کواپنے دائر ہیں جو کہ مجلس وعظ کے قریب تھا سنتار ہا۔ زیادہ لطف حاصل ہوا۔خصوصاً معلوم کیا گیا کہ تمام ضلع بیثاور میں قرآنی معلومات کے لحاظ سے آپ کو تمام علاء سے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ برائے مہر بانی مسئد شنخ قرآنی کے متعلق قرآنی کے متعلق قرآنی کے متعلق قرآنی کے متعلق قرآنی کے اس کا جواز کہاں تک درست ہے۔ زیادہ صدآدب! عجب خان مثیر مال ریاست انب

بواليسى والسلام على من انتيع الهدى!

نامہ والہ شرف صدر ور لا کر کاشف احوال ہوا۔ میرے ق میں جوآپ نے حسن طنی کا اظہار فرمایا۔ وہ آپ کے حسن اخلاق کا بھیجہ ہے۔ آپ کا قرآنی ذوق قابل تحسین ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر قرآنی معلومات کی تصویر کا اصلی رخ سامنے رکھ کر انصاف کی دور بین سے دیکھیں گئو قابت ہوجائے گا کہ احمد می طبقہ محض احمد ہے ذوہ ہیں۔ تو ہمات کا شکار ہیں۔ اس امر کا شرح وسط طولانی دفتر کا محتاج ہے۔ کی مناسب وقت میں تبادلہ خیالات کیا جا کر اس امر کو بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاء اللہ!

باتی شخ فی الاحکام عقلاً اور سمعاً جائز اور واقع ہے۔ جمہور اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے۔ جمہور اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے۔ بغیر یہود کے اور کوئی فرقہ شخ کے مسئلہ سے مشکر نہیں ہے۔ گرچونکہ تو رہت کا اکثر صلہ شخ سے پر ہے۔ اس لئے ان کا بیا تکار نیز فضول ہے۔ دیکھونو ح علیہ السلام اور اس کی اولا و کے لئے مشتی سے انر تے ہی خون کے بغیر تمام جا ندار حیوانات کو حلال کر دیا گیا تھا۔ گرموسوی شریعت سے انر تی جا ندار کوحرام کر دیا گیا۔ توریت کے احکام سے ثابت ہے کہ آ دم علیہ سین بی اسرائیل پر بہت سے جاندار کوحرام کر دیا گیا۔ توریت کے احکام سے ثابت ہے کہ آ

السلام بهن بھائی کا نکاح اس میں کیا کرتے تھے۔گرموسوی شریعت کے دو سے اس نکاح کو مطلقا حرام کردیا گیا۔موسوی شریعت میں ختنہ کرنا فابت ہے۔ گرعیسائی اس سے منکر ہیں۔معلوم ہوا کہ سابقہ شرائع میں فتح فی الاحکام ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کھی گری شریعت کے ساتھ فتی نہیں ہے اور ندامت لوگ جو یہ اعتراف پیش کرتے ہیں کہ کی حکم کا منسوخ کرنا پھیمانی اور عیب کی بات ہے اور ندامت خدائے تعالیٰ کے شان کے ساتھ شایان نہیں ہے تو یہ ان کی جمافت ہے۔ کیونکہ اس منسوخ کردہ حکم موقوف کردیا کی میعاد واجب تعالیٰ کے نزدیک وہی مقرر تی جس کے تم ہونے پروہ میعادی حکم موقوف کردیا گیا۔ پس میدکوئی ندامت نہیں ہے۔ بلکہ عین حکمت ہے۔ اگر عشل کی دور بین سے عالم کون و فساد گیا۔ پس میدکوئی ندامت نہیں ہے۔ بلکہ عین حکمت ہے۔ اگر عشل کی دور بین سے عالم کون و فساد میں دیکھا جائے قو واضح ہوگا کہ جس طرح ہرا آن میں طرح طرح کے واد فات کے بعدد گر گری ہے۔ یہ سب پھواس فیل کرتے ہیں۔ بھی حرت ہے، بھی مرض ہے۔ بھی فقر اور بھی تو گری ہے۔ یہ سب پھواس قادر عتار کی حکمیمانہ کا دوائی ہیں۔ جیسا کہ ان باتوں سے عیب اور پشیمانی فابت نہیں ہو سکتی قادر عتار کی حکمیمانہ کا دوائی ہیں۔ جیسا کہ ان باتوں سے عیب اور پشیمانی فابت نہیں ہوسکتی ہوگی اعز رکتا ہوا۔مرض کی تبدیلی سے نبخہ میں نیز تبدیلی کردیتا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ اس نہیں کر تے۔ بلکہ اس حکم میں نیز تبدیلی کردیتا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ اس خیر میں کردیتا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ اس میس کی کوئی اعتر اض نہیں کرتے۔ بلکہ اس حکم میں نیز تبدیلی کردیتا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ اس میں خرک کی اعتر اض نہیں کرتے۔ بلکہ اس حکم میں نیز تبدیلی کوئی اعتر اض نہیں کرتے۔ بلکہ اس حکم میں اس کا حکمت ہیں۔

دستخط: خادم اسلام عاصي محمر اسحاق!

نواب صاحب کے فرزندا کبراور فرزند صغیر پر اثر ڈالنے کے متعلق مرزائیوں کی ناپاک کوشش

جب مرزائیوں کی مایوی کا ججوم زیادہ ہوگیا تو اپنی کامیابی کے لئے انہوں نے ایک دوسرا پہلوا فقیار کرلیا تھا۔ لینی نواب صاحب کے بیٹوں میں سے ہرایک کوجداگانہ ولی عہدی کاطمع دے کرمسرت آمیزاطمینان ولا یا اوراس خمن میں ان کی بیکوشش تھی کہ ان کومرزائیت کے دائر ہائر میں لا یا جائے۔لیکن آسانی تائید سے نواب صاحب کے فرزندرشید جناب محدفرید فان صاحب میں لا یا جائے ۔لیکن آسانی تائید سے نواب صاحب کے فرزندرشید جناب محدفرید فان صاحب محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔آخر کار مرزائیوں نے اس کے متاثر ہونے کومشکل ہی نہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔آخر کار مرزائیوں نے اس کے متاثر ہونے کومشکل ہی نہیں بلکہ محالات سے بہر کر اپنی پالیسی کی تصویر کارخ بدل دیا۔ یعنی باپ بیٹے کے درمیان میں مخاصمانہ اورکشیدہ حالات کے بیدا کرنے کے لئے اپنی طاغوتی توت کے استعمال سے کام لیا۔ جس کو ب

نقاب کرنے کے واسطے طویل وقت کی ضرورت ہے اور بیاس لئے کیا کہ ٹایدوہ باپ کی جانب سے معتوب اور مرعوب ہو کرا پی افیادگی کے زیرا ٹر ہمارا ساتھ وے دیں۔ پس اگر چہرفتہ رفتہ ان کی ذاتیات پر چاروں طرف سے بورش ہونے گئی۔ گرانہوں نے پامردی اوراستقلال کو ہاتھ سے نہیں ویا۔ اوھر جب اس خادم اسلام نے اس بڑھتی ہوئی مخالفت کو دیکھ کر بیضروری سمجھا کہ اس اختلاف کی و بوارکوجس نے باپ بیٹے کے درمیان میں بے وجہ حائل ہو کر خطر ناک صورت اختیار کر لی ہے اور ستقبل کے لئے ان کے دینی و نیاوی مشکلات کا باعث ہے۔ جہال تک ہو سکے منہدم کرنے کی کوشش کی جائے ان کے دینی و نیاوی مشکلات کا باعث ہے۔ جہال تک ہو سکے منہدم کرنے کی کوشش کی جائے ۔ تاکہ مرزائی طبقہ اس مرحلہ میں بھی نامراد رہ جائے۔ چونکہ خدائے تعالیٰ کے فضل سے میرے اور نواب صاحب کے درمیان میں وہ خوشگوار تعلقات پیدا ہو چکے تھے۔ جن کو براورانہ تعلقات کے درجہ برزیادہ تفوق حاصل تھا۔ لہٰذا میں نے بمقام ڈوگہ و نیل کی گفت و شنید ہونے پرکامیانی حاصل کر کی تھی۔

میں: میں اپنے تجربہ کے لحاظ سے اس بات کے کہنے پرجرائت کرسکتا ہوں کہ
ریاست کی تمام تر قو تیں عقریب اس خاتل افتراق اور اختلاف کی نذر ہوجاویں گی۔خود غرض
لوگوں کے ہاتھوں اس اختلاف کی خلیج اور بھی وسیج ہونے والی نظر آ رہی ہے۔خدانخواستہ اس
سے وہ تلاحم پیدا ہو جائے گا۔ جس سے ریاست کو بہت کچے نقصان اٹھا تا پڑے گا۔ پس دور
حاضرہ کی سیاست کے چیش نظر قرین مصلحت میام ہے کہ جلد تر اس اختلاف کو حرف غلط کی طرح
مناد باجائے۔

نواب صاحب: اس اختلاف کومٹانا محالات سے نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ ایک تو محمہ فرید میرے اوقات حیات میں جانشین ہونے کامتنی ہے۔ دوئم اس نے میری ذاتیات کے خلاف بہت کچھ کدوکاش شروع کی ہوئی ہے۔

میں: کیاوہ اوّل الذکر معاملہ میں سی حکومتی آئین کے ماتحت کامیا بی حاصل کر سکتا ہے مانہ؟

، تواب صاحب: ہرگز نہیں۔ کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ میری زندگی میں میرا جانشین ہوسکے۔

میں: تو پھر بیامر قرین قیاس نہیں ہے کہ وہ باوجوداس قدر فرانست اور معاملہ فہی رکھنے کے اس قتم لا حاصل امر کے لئے تضیع اوقات کریں گے۔ بیسب پچھیم زائیوں کے غلط ڈھکو سلے ہیں اورمؤخر الذکر معاملہ میں اگروہ ایسا کریں گے تو اس کا اثر ریاست پر پڑے گا۔ یا کی غیر پر۔

نواب صاحب: ہال ضرور ریاست پر پڑے گا۔

میں: ۵ میرک قدرخلاف ازعقل ہے کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کوریاست کی جائشنی کا مستق سیجھتے ہیں۔ دوسری طرف ریاست کے وقار اور افتد ار کے مٹانے کی کوشش کریں گے۔

نواب صاحب: بال تعيك

میں: میں جیران ہوں کہ خالفین اس قدر بچا الزامات کوان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ گرآپ نے حاکم ہونے کی حیثیت سے بھی بالمشافہ تدارک نہیں فرمایا ہے۔ نواب صاحب: تدارک کی ضرورت نہیں ہے۔

میں: حق اور باطل میں امتیاز کس طرح ہوگا۔ آپ حاکم الوقت ہیں۔ ایسے الزامات سے انتخاض کرنا حکومتی اصول کے خلاف ہے۔ بہتر بیہ دوگا کہ ٹالٹانہ اور منصفانہ تدارک فرما کراصلاح کی جائے۔

نواب صاحب: بہتر ہے۔ آپ محمد فرید اور اور نگزیب دونوں کوظہر کی نماذ کے بعد ساتھ لا نیں۔ چنانچہ میں نے قبل از ظہر برایک سے مصلحانہ تبادلہ خیالات علیحدہ علیحدہ کر کے نماز کے بعد دونوں کو جناب نواب صاحب کی خدمت میں صاخر کیا اور بیہ بہتر سمجھا گیا کہ باقی چندا یک باقتد اراشخاص کا موجوہ ہونا نیز ضروری ہے۔ جوقاضی صاحبان شیر گڑھ کھیان اور خان صاحب مجمد اساعیل خان برادر نواب صاحب کو نیز شریک مجلس کیا گیا۔ اگر چہدو نول بھائیوں کے درمیان کے بعد دیگر کچھائی اور نواب صاحب نے نیز حاکمانہ بعد دیگر کچھائی باتیں ہوئیں۔ جوایک دیگر کے خلاف تھیں اور نواب صاحب نے نیز حاکمانہ حیثیت سے دونوں کو یکے بعد دیگر کا طب کرتے ہوئے حتاب فر بایا۔ گر آخر کا راس خادم اسلام کی تشیت سے دونوں کو یکے بعد دیگر کا طب کرتے ہوئے حتاب فر بایا۔ گر آخر کا راس خادم اسلام کی تشیت سے دونوں کو یکے بعد دیگر مخاطب کرتے ہوئے حتاب فر بایا۔ گر آخر کا راس خادم اسلام کی اپنی رضامندی کا اظہار فر ما یا اور صافی دعدہ کے ساتھ باہم اتفاق اور اتخاد رکھنے کا تہید کیا گیا۔ اگر چہ کا فی عرصہ تک باہمی اتفاق کا خرائیوں کے ذریا ٹر پھرای اختلاف کا فی عرصہ تک باہمی اتفاق کا مسلم ہواری رہا۔ لیکن دفتہ مرزائیوں کے ذریا ٹر پھرای اختلاف اور شقاق کے منوں قدم نے آگے بڑھ کر مرزائیوں کی حصلہ افرائی کی۔ اگر چینواب صاحب کے استقلال ند ہی کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ گر

افسوس کے محمد اور نگزیب خان صاحب نے مرزائیوں کے تاثرات سے متاثر ہوکران کا ساتھ دیے میں کوئی سستی روانہیں رکھی۔

## میری داتیات کےخلاف مرزائیوں کی آخری جنگ

میں نے اپنی تبلیغی مسائی کوفتنہ مرزائیت کے استیصال کے لئے انتہائی مراحل تک پہنچا دیا تھا اور کسی صورت سے خالفین کامیا بی حاصل نہ کر سکے۔ تابعد یکہ ہمارے مابین اس نہ ہی خالفت کی رفتار نے عرصہ چیسات سال طول سینچ کیا تھا اور اس عرصہ میں بعض جڑی واقعات فی مابین اس شم کے پیش آیا کرتے۔ جن کے لحاظ سے غلبہ کا پلہ اکثر میری ہی جانب ہوا کرتا تھا اور گاہان کی جانب بھی الیکن اس مرحلہ تک بھنچ کر مرزائیوں کو اپنے مستقبل کا بہت کچھ فکر لاحق حاصل ہوا۔ جو اس امر میں غورا درخوش کرنے کے لئے انہوں نے ایک خاص اجلاس بمقام در بند منعقد کیا اور تمام مشاہیر ومرزائی اکا ہرنے شمولیت اختیار کی۔ جو میر سے افتد ار کے خلاف مختلف منعقد کیا اور تمام مشاہیر ومرزائی اکا ہر نے شمولیت اختیار کی۔ جو میر سے افتد ار کے خلاف مختلف منعقد کیا اور تمام مشاہیر ومرزائی اکا ہر نے شمولیت اختیار کی۔ جو میر سے افتد ار کے خلاف مختلف سامنے پیش کی گئی تھی۔ وہ یہ بتالیا گیا کہ اس نہ ہی مخالف جس قدر بھی آ واز بلند کی جاتی ریاست ) محمد فرید خان کا ہاتھ متحرک ہے اور مرزائیت کے خلاف جس قدر بھی آ واز بلند کی جاتی ریاست ) محمد فرید خان کا ہاتھ متحرک ہے اور مرزائیت کے خلاف جس قدر بھی آ واز بلند کی جاتی ہے۔ وہ انہی کے ذریا تر ہے۔

فتنه مرزائيت كے خلاف تبليغي مساعي پريابندياں

مور ند، ۲۱ راگست ۱۹۳۲ء کونواب صاحب والتی ریاست نے مجھے طلب کر کے تباولہ خیالات کیا۔ جس کا خلاصہ بیہے۔

نواب صاحب: بدبات پایدیقین کو بھٹی چک ہے کہ آپ کی بدنہ بی اشتعال انگیزیاں کی مخفی ہاتھ کے زیراثر ہورہی ہیں۔

میں: بیمرزائیوں کی تنگ نظری اور مغالطہ وہی کا ایک واضح اور بیّن نتیجہ ہے کہ میری تبلیغی مساعی اور میر سے ایٹاروقر بانیوں کو کسی ذاتی اغراض اور عصبیت پرمحمول کیا جاتا ہے۔ یہ سب پچھ میر سے ایما ندارا نہ جذبات کے نتائج اورعوا ذب ہیں۔ کسی خودغرض مختص کے زیرا ترمیری بیذہبی تبلیغ ہرگر نہیں ہے۔ بلکہ میں اس بات کو جرم عظیم مجھتا ہوں کہ خدائی خدمات کے صلہ میں کسی دنیا وی متاع یا کہ کسی اور کی خوشنو دی کو اختیار کروں۔

یں: یہ بالکل مرزائیوں کی دروغ بافی اور غلط بیانی ہے۔ یہ ہے۔ 'الفریق یتشبث بکلك حسیس ''یعنی ڈوبا ہو المحض ہرا یک تکا کے پکڑنے کے لئے ہاتھ المبا کرتا ہے۔ پر عکس نہند تام زنگی کافور

غرض مرزائی طبقہ نے اپنے مختلف خود ساختہ واقعات کے زیراثر نواب صاحب کواس بات پر آمادہ کر دیا کہ مرزائیت کے خلاف ریاست میں تبلیغ نہ ہونے پائے۔ چنا نچہ اس مضمون کا مراسلہ نواب صاحب نے میرے نام صادر فریا کریا بندیاں عائد کر دیں۔

## ریاست سے ہجرت کرنے پرمیری آ مادگی

اورمسلمانان رياست وقبائل غيرمين هيجان واضطراب

چونکہ بیرفادم اسلام دین تن کی خاطر عزیز ہے وی کو گھی خیر باد کہنے کے لئے آ مادہ رہا کرتا تھا اور ملت حنیف کے لئے ہرمصیبت کو صبر واستقلال سے ہرداشت کرنے میں کوئی کوتا ہی روانہیں بچھتا۔ اس لئے فدا کے فضل سے مرزائیت یا کہ دیاست کی کسی طاقت سے مرعوب ہو کر دین تن کے بیان کرنے سے میں نے کوئی فاموثی اختیار نہیں کی۔ بلکہ نہ بہی تبلغ کے سلسلہ کو بدستور جاری رکھا اور مرزائیت کے فلاف میری نقل وحرکت کے متعلق جس قدر پابندیاں منجانب حکومت میاری نقل وحرکت کے متعلق جس قدر پابندیاں منجانب حکومت ریاست عائد کی گئی تھیں۔ ان کے مطابق میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ جب بعض ایسے دلخراش اور فربی ناگفتہ بدوا قعات در پیش آ گئے۔ جن کے پیش نظر میرے لئے ریاست میں قیام رکھن باعث گناہ متصور تھا۔ اس لئے میں نے ہجرت کا اعلان کر دیا۔ گر ادھر اعلان کرنا تھا تو ادھر ملک میں چاروں طرف سے اضطراب و بیجان کا طوفان بلند ہو گیا۔ بعض مسلمانان ریاست نے میری میرے ساتھ ہجرت کرنے کا تہیہ تیز کیا اور چھم زدن میں اس واقعہ نے اسلای جرائد واخبارات میرے کا نول تک پینچ کر ان کے کا کم نیز بھر دیے اور اسلامی اخبارات و فیرہی صحائف نے میری حمایت میں حصہ لے کر مختلف مضامین کوریاست کے خلاف شائع کر دیا۔

سرحد كے مختلف مقامات میں جلسوں كا انعقاد

صوبه سرحداور نیز پنجاب کے بعض مقامات میں میری حمایت کے متعلق ریاست

کے خلاف جلسوں کا انعقاد کیا گیا۔ فتن مرزائیت اور ریاست کی اس ناعاقبت اندلیٹی کے خلاف تقریریں ہوئیں اور نواب صاحب والی ریاست کو توجہ دی گئی کہ جلد تر اس فرہی خرابی کی اصلاح کی جائے۔

بعض آزاد قبائل كى طرف سے ميرے نام خطوط

چونکہ پیشتر ازیں تمام المحقہ غیر قبائل میں فتینہ مرزائیت کی غلاظت و مونت کی خبریں پہنچ چکی تھیں اور میرے ومرزائیوں کے مابین جو نہ ہی جنگ جاری تھی۔اس سے تمام آزاد قبائل مطلع اور باخبر تھے۔لہٰذا میرے اس ارادہ جمرت سے ان پر بہت پچھے اضطرابی اثر پیدا ہوا اور میری ہمدردی میں انہوں نے مظاہروں کا آغاز کیا۔ان سے نواب صاحب بہت متاثر ہوئے۔اکثر ادا کین قبائل نے میری ہمدردی میں جومیرے ساتھ تامہ و پیام کا سلسلہ جاری کیا وہ ان کے نہ ہی جومیر سے ساتھ تامہ و پیام کا سلسلہ جاری کیا وہ ان کے نہ ہی جوش کا نتیجہ تھا۔

## جناب نواب صاحب بہادر کی جانب سے میرے پاس وفد کا آتا اور مجھے ارادہ ہجرت کے فنخ کرنے پرمجبور کرنا

جب نواب صاحب بهادر کو ملک میں اس بے چینی اور ہنگا مہ خیز واقعات کا احساس ہوا اور ایاست میں بدا ہونے کا خطرہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک خاص الخاص خانو نام مصاحب کو ان کے چند ایک باتی ہو افتاء کے ساتھ میرے پاس بھجا۔ جس نے نواب صاحب کی جانب سے نہایت تعلیٰ بخش اور اطمینان دہ پیغامات لا کر میر سے ارادہ ہجرت کے فتح کرنے کے مزید کوشش کی اور اس بارہ میں متعدد دفعہ آمدود فت کی ۔ لیکن وہ ہر بار بے نیل ومرام واپس ہوتا رہا۔ کیونکہ میرا مقصد صرف یہی تقا کہ فتن مرز ائیت کا استیصال ہوجائے۔ باقی کی دنیاوی اعز از ات کے حاصل کرنے کی تو فع نہیں تھی۔ آخر کا رنواب صاحب کو جب بایوی ہوئی تو ایک اعز از ات کے حاصل کرنے کی تو فع نہیں تھی۔ آخر کا رنواب صاحب کو جب بایوی ہوئی تو ایک دور اوفد جو کہ میرے عزیز اقارب پر شخمل تھا۔ یعنی جناب اخو بی قاضی صاحب شیر گڑھ و پرش قاضی غلام یکی و برادرم قاضی عبدافتی وغیرہ کو میرے پاس بھیجا۔ گفت وشنید ہونے پر انہوں نے قاضی غلام یکی و برادرم قاضی عبدافتی وغیرہ کو میرے پاس بھیجا۔ گفت وشنید ہونے پر انہوں نے قاضی غلام یکی و برادرم قاضی عبدافتی وغیرہ کو میرے پاس جیجا۔ گفت و شنید ہونے پر انہوں نے لئی انہائی کوشش کے زیراثر مجھے نواب صاحب کے پاس حاصر کراکر تبادلہ خیالات کرنے کے لئے مجود کیا۔ مجادلہ خیالات پر شمل تھا۔

میں: جب تک مرزائیت کے فتنہ کا ریاست میں قلع قمع نہ ہوگا۔ تب تک میرا ریاست میں قیام رکھنا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایک طرف مرزائی طبقہ ہمارے عزیز نمیب اور پیشوایان وین کے ساتھ تمشخراڑا کیں اور دوسری طرف خاموثی اختیار کر کے اس جرم عظیم کوکس طرح گوارا کیا جائے۔

نواب صاحب: مرزائیوں کواس ندہی آزادی سے قطعاً منع کر دیا جائے گا۔ آپ

برستوراستقامت کے ساتھ تبلیغی کوشش کرتے رہیں۔ آپ کے احرّ ام وعزت میں سرموتک بھی
فرق ندآئے گا۔ چنانچہ آپ نے اس وعدہ کوتر آئی طف کے ساتھ نیزمؤ کدفر مایا۔ اگر چہ جھے
توی اعتاد نہیں تھا۔ کیونکہ مرزائیوں نے نواب صاحب کے خیالات کومنتشر کرنے کی بلیخ
کوشش کی تھی جووہ ایک صدتک مایوں کن تھی۔ لیکن نفرت قیوی کی بارش کا نزول مایوی کے جوم
لانے کے بعد دفعۃ بھی ہوجایا کرتا ہے۔ اس لئے بامید نخ اجرت کے ارادہ کو فنح کرلیا گیا۔
بعدازاں فتنہ مرزائیت کی قوت میں اگر چہ پستی اور کمزوری پیدا ہوگئی تھی۔ گرتا ہم وہ اپنے ذہی اساعت سے بازنہ آتے تھے۔

مرزائیوں کے جنازہ سے بائیکاٹ اوراس سلسلہ میں تہدیدی احکام

اس دوران میں بمقام انب احمد نام مرزائی کا انقال ہوا۔ چونکہ متوفی مرزائی کے قبیر قبائل اورعشاتر کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں آباد سے ۔لہذا اہل قبیلہ نے اس کی جمیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شمولیت کے لئے تہیہ کرلیا اور ریاستی مرزائیوں کی برمراقتد ار جماعت نیز وہاں حاضر ہوگئ تھی۔ پس اس خادم اسلام نے اپنی فوری تد ابیر کے ماتحت اس مرزائی کے جنازہ وغیرہ سے کلی بیزاری کا حکم دے دیا۔ جوچشم زدن میں اس تکم نے جملہ اطراف میں گشت نگا کراس کے تمام مسلمان قبیلہ کو ہائیکاٹ کرنے کے لئے متاثر کر دیا۔ جو اس کے تمام اقارب نے کیک گخت اس سے بیزاری اختیار کر کے آئندہ کے لئے نیز بائیکاٹ کرنے کا عہد کیا۔ آگر چہذی اقتدار مرزائیوں نے باقی لوگوں کی شیولیت کے لئے انتہائی کوششیں کیں ۔گر تاکا ی کا مند دیکھنا پڑا۔ نیز مرزائیوں کے جنازہ کے اور بھی گئی ایسے واقعات پیش آتے رہے اور کئی کا مند دیکھنا پڑا۔ نیز مرزائیوں کے جنازہ کے اور بھی گئی ایسے واقعات پیش آتے رہے اور کئی کا مند دیکھنا پڑا۔ نیز مرزائیوں کے جنازہ کے اور بھی گئی ایسے واقعات پیش آتے رہے اور کئی کا مند کی بین مرزائیوں نے اگر چہ مسلمانوں کی اس بیزاری کی تیز

ر فاری کواپنے جذبہ خواہشات کے خلاف سمجھ کراپنے لئے باعث تو بین وتذلیل سمجھا اور پہلو وہررنگ سے اس رفنار کے منانے کے لئے مقدور بعر کوششیں کیس لیکن مسلمانان ریاست کو حکم مصدرہ شرعیہ کے آگے چارونا چارسر تسلیم ٹم کرنا پڑتا تھا۔

سمندرخان مرزائي كي مسلمه مال كے جناز ہ سے مرزائيوں كا اخراج

سمندرخان مرزائی جوایک قائدانداور مبلغاند حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی مال کا انتقال موا۔ چونکہ وہ تی المذہب تھی۔ اس لئے اس خادم اسلام نے اس کی جمیز وتلفین کومسلمانوں کے سرد کر دیا۔ جس سے مرزائیوں کے طاغوتی جذبات بے حد مشتعل ہو گئے اور ریاست کے برسر اقتد ارمرزائیوں نے جعیت کی تشکیل میں موقعہ پر چہنے کر مزاحت اور فساد کے لئے آ مادگی افتدیار کی لئے اسلامی اوج اور شان کا علم جمیشہ بلندی رہا کرتا ہے۔ اس لئے وہ کا میاب ندہوسکے اور کی لئے دہ کا میاب ندہوسکے اور صلاق جنازہ کے مراہم کو میں نے خودادا کیا اور مرحومہ کے مرزائی بیٹوں وغیرہ مرزائی اکا برکو جنازہ کی حدود سے جبرا نکال دیا گیا۔

## فتنة مرزائيت ايخ آخرى مراحل ير

بمقام دربند ۱۹۳۵ء کو برستور سابق میں نے جمد کے دن مرزائیت کے خلاف بہلغ کرتے ہوئے مرزائیت کے خلاف بہلغ کرتے ہوئے مرزائیت کے تباہ کن جرافیم سے مسلمانان ریاست کوآگاہ کیا۔ جس سے مرزائیوں نے اشتعال کھا کر میری تقریراور تبلغ کے خلاف مجمع عام میں تشخر اڑائے اور امامنا امام اعظم ابوصنیفٹو غیرہ فقہائے کرام کے خلاف تو بین آمیز الفاظ کا استعال کیا۔ میں نے بمع قاضی صاحب عبداللہ آف کھمیاں کے نواب صاحب کے پاس حاضر ہوکر ان کو فوری توجہ دی اور کہا کہ اگر مرزائیت کے خلاف کوئی جابرانہ قدم نہ اٹھایا جائے تو ملک میں بدائمتی اور انقلاب پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور بھم ذمہ دار نہیں بیں۔ نواب صاحب نے متاکثر ہوکر اس موجودہ وفت کے حاضرین خطرہ ہے اور بھم ذمہ دار نہیں جیں۔ نواب صاحب نے متاکثر ہوکر اس موجودہ وفت کے حاضرین مرزائیوں کو اپنے خاص اجلاس میں طلب کر کے جاتا دوں کے ہاتھ سے عبر تا ان کوتا زیانے لگائے مرزائیوں کو جانو میں اجلا کے تید کے شکار ہوئے۔ چونکہ بھن مرزائی اکا براس وہت ریاست میں موجود نہیں تھے۔ اس لئے حکومت ریاست کے اس فوری اور بے بناہ جملہ سے وہ فیکا ریاست میں موجود نہیں تھے۔ اس لئے حکومت ریاست کے اس فوری اور بے بناہ جملہ سے وہ فیکا کے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے موقعہ پاکر خارج کردہ اور مسلمانوں پر مرزائی اور ادیا در ریاست کے سادہ لوح مسلمانوں پر مرزائی اور کا میا اور دیاست کے سادہ لوح مسلمانوں پر مرزائی اورکام نے بھر وہ تبلط کے خورہ تبلط

جمالیا تھا۔ جس کی وجہ سے کوئی حساس مؤمن ان کے خلاف قدم اٹھانے کے لئے جرائت نہیں رکھ سکا۔ محرفدا کافضل اور اس کی لفرت اس عاجز کی کوششوں کے ساتھ شامل حال تھی کہ ریاستی مسلمانوں میں سے بچر دوچار آ دمیوں کے اور کس نے ان کا فیہی ساتھ نہیں دیا۔ ورنہ اگر خدا تعالی کافضل نہ ہوتا اور اس عاجز کوئن تنہا ان کے مقابلہ کے لئے اس قدر طویل عرصہ میں جرائت اور دلیری نہ دی جاتی تو اس اسلامی ریاست میں جس کی آبادی سوفیصدی مسلمان جیں۔ وہ فہ بھی انقلاب بریا ہوجاتا۔ جس کی اصلاح کے لئے تمام دست اور بازوبیکا ررہ جاتے۔ "ذالك فيضل الله يوتيه من يشاء"

## فتنمرزائيت كي آخرى موت اور موجوده فرمانر دائيت كي آخري است

### جناب محمد فريدخان صاحب بهادر

جناب مدور نے جب عنان حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا آزان کے دور حکومت کی اللہ سیائ اللہ میں لیا آزان کے دور حکومت کی اللہ سیائ اللہ تاریخ کو یا مرزائیت ریاست کی آ خری صفحہ تھا۔ جناب موصوف نے ریاست کی اللی سیائ اقتصادی حالات کے درست کرنے کے لئے تب قدم اٹھایا۔ جب کداپنے ایمانی جذبات کے ہاتحت فتند مرزائیت کو غبار کے ہاند ریاست سے اڑا دیا۔ اہل ریاست کے فرجی تحفظ کی خاطر مرزائیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جو ریاست کی تاریخی زندگی میں بیا یک ضروری اور جد بیا انقلاب تھا۔ دراصل بیشاندار واقعہ اس خدائے قدوس کے متم ہاتھ کی حرکت کا ایک واضح متجہ تھا۔ بیہ واقعات ہر ایک حساس مؤمن کے لئے باعث عبرت ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ دین حق کی حمایت کے لئے خدائے قوم کا غیر مرئی ہاتھ ہر وقت متحرک رہا کرتا ہے۔ نشیب وفراز کے پیش مایوں نہ ہونا چاہئے۔

#### فاعتبرويا اولى الابصار!

میری وفادارنہ کارکردیوں کے صلہ میں جو والیان ریاست سے سندات اور سٹوفلیٹ ملے ہیں وہ ذیل میں درج ہیں۔میری چھلی کارگز اریوں اور وفاداریوں کے لحاظ سے جونواب صاحب سرمحمد خانی زمان خان کے۔س۔آئی ای۔ والی ریاست انب نے سندات مرحمت فرمائے۔ان کی تعدادوشار گوکہ زیادہ ہے۔لیکن یہاں دوہی سندات کوحوالہ قلم کرنا مناسب بھتا ہوں۔

سندنمبر:ا

از پیش گاه جناب نواب محمد خانی زمان خان صاحب بهادر والتی ریاست انب ضلع بزاره بشالی مغربی صوبه سرحد.

مابدولت تقدیق فرماتے ہیں کہ شریعت وستگاہ جناب قاضی القفناۃ ، مولاتا محرعلی صاحب مرحوم ابتدائے ۱۳۲۰ الله لفایت ۱۳۲۳ الله تک میرے قبلہ گاہ مرحوم کے عہد حکومت ہیں نہایت جزم واحتیاط غایت تقویٰ و دیانت داری ہے معاملات قضاء کوفیصل فرماتے رہے ہیں۔ بعد از وفات جناب محدوج کے آغاز ۱۳۲۳ الله سے آپ کے خلف العدق جناب شریعت بناہ قاضی مولوی محمد آخل صاحب نے مند قضاء کوروئی بخشی۔ چنانچہ جناب محدوج نیز ریاست کے دیئی وو نیاوی بہودی کو مدنظر رکھ کر کمال دیانت داری اور تقویٰ سے اپنے فرائفش منصی کو انجام دے رہے ہیں۔ اینجانب تقید بی فرماتے ہیں کہ جناب موصوف نے نہایت بے ریائی اور کمال وفاداری سے معاملات تضاء کوتا حال انجام دیا ہے۔ تاریخ ۱۹۲۰ھ مطابق ۱۹۲۲ء۔

وستخط: مهرنواب صاحب محدخان زماني خان والني رياست انب!

سندنمبر٢

از پیش گاہ جناب میجرسر نواب صاحب بہادر خانی زمان خان والئی ریاست انب۔
مابدولت تقد بن فرماتے ہیں کہ عرصہ مزید سے جناب شریعت پناہ فضیلت دستگاہ
حضرت قاضی القصناۃ برادرم مولوی محمد اسحاق صاحب نے جب سے محکد قضاء کورونق بخشی تو تمام تر
معاملات اسلامی متعلق دار القصناء اور دار الافتاء ریاست کو نہایت ہی غور بنی اور انصاف پرتی
وغایت ہی دیا نتذاری اور احتیاط سے انجام دے رہے ہیں۔ تمام تر نقائص مکی سے اپ آپ کو
میسواور مجتنب رکھ کراپی ذاتی اور خاندانی شرافت اور علی لیافت کے زیراثر ملکی اور اسلامی خیرخواہی
میس عموماً اور خاندان عالیہ اینجانب کی وفاداری میں خصوصاً بھر تن مصروف کار رہے ہیں۔ لہذا
میں عموماً اور خاندان عالیہ اینجانب کی وفاداری میں خصوصاً بھر تن مصروف کار رہے ہیں۔ لہذا
اینجانب نہایت پر ذور الفاظ میں اس امر کی تقد بی کر کے جناب میروح الصدر کوایک تابل قدر اور
لائٹ فخر مستی بھے کراپی خاص الخاص تو جہات سے ریاست میں ہمیشہ کے لئے ان کومتاز اور مطح اور
بلند یا بیر سے کی سندخاص بخشتے ہیں۔ فظر مور دی ۲۲ مرتم بر ۱۹۳۰ء۔

دستخط: جناب میمجرسرلواب خانی زمان خان صاحب بها در (ومهر خاص خود) عطا كرده سندات جناب نواب صاحب محمد فريد خان (س بي اي والى رياست انب) بنام جمله المكاران وكاركنان رياست آنكه

جناب قاضی القصناة صاحب مولوی محمد اسحاق جن کومنجانب قبلدام سرنواب صاحب بهادر کے جناب قاضی القصناة ہونے کا فائق ترین منصب اور لقب حاصل ہے۔ اینجانب نیز ان کے علم اور قدیمانہ نصنیات کو تلحوظ رکھتے ہوئے ان کوقاضی القصناة ریاست ہوئے کا اعزازی لقب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لئے جملہ کارٹدگان ریاست خطوط میں ان کے اس لقب کا کحاظ رکھتے ہوئے تریش لائیں گے اور ان کے منصب کے مطابق ان کی عزت کو کھوظ رکھیں گے۔ موٹے تریش لائیں گے اور ان کے منصب کے مطابق ان کی عزت کو کھوظ رکھیں گے۔ فیتل مور خد 1912م

وستخط : نواب صاحب فرما نروائے تناول محمر فریدخان صاحب بها در بالقابہ

سندديگر

ما بدولت تقدیق فرماتے ہیں کہ جناب مولوی محمد اسحاق صاحب قاضی القضاة ریاست محروسہ انب نے ایجانب کے جدامجد جناب نواب محمد اکرم خان صاحب بہاور کے سی آئی۔ ای کے عہد حکومت سے لے کر جناب قبلہ والدم بزرگوار میجر سرنواب محمد خانی زمان خان صاحب بہاور بالقابہ کے تمام دوران حکومت میں اپنے عہدہ قضاء اور منصب افراء کے تمام فرائض کو نہایت انصاف اور حسن اسلوبی سے انجام دیا ہے اور ساتھ ریاست اور موجودہ والئی ریاست صاحب بہاور کی خلصانہ اور صادقانہ خرخوابی میں اپنے شریفانہ انداز سے نیز حصہ لیا ہے لیا این بنیا نب نے بھی ان کو برستور سابق قاضی القضاق ریاست کے گرای قدر عہدہ پرمتاز فرما کر سرفرازی بخشی ہے۔ چنا نچہ ایس جانب کے دوران حکومت میں نیز برستور سبق انہوں نے اپنی فرائض دیدے اسلامی اور لوازم خرخوا ہانہ ریاست کے انجام دینے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کیا ہے۔ لہٰذاایں جانب تھد بی فرمائے ہوئے جناب محدوح کومند عالیہ عنایت کرتے ہیں۔ فقط: مورخہ ۲۲ رفر وری ۱۹۲۰ء

وستخط فرمانروائ رياست انب،نواب محرفر يدغان خلدالله مك

و آخردعونا ان الحمد لله رب العالمين ..... ختم شد تذكرة حقائق مؤلفه جناب علامه دوران مولانا مولوى محمد اسحاق قاضى القضاة رياست اسلاميه انب غفرالله له ولوالديه • آمين!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد الله رب العالمين و نصلى على رسوله الكريم"

ابھى ميرى عرقريا چه ياسات برسى تقى كه جھے پہلى دفعا ہے تايا صاحب سيد نظام
الدين كے ہمراہ قاديان جانے كا انفاق ہوا۔ ميرے تايا صاحب اور مرز اغلام احمد قاويا فى ك درميان بہت گرے تعلقات تھ اور اس موقعہ پر مرز اقاديا فى نے ميرے تايا صاحب كواپئے فرز ندار جمند كے عقيقة كى تقريب پر مرعوكيا تھا۔ جو غالبًا مرز ابشيرالدين كے برئے بھائى تھے۔ مرز ندار جمند كے عقيقة كى تقريب پر معوكيا تھا۔ جو غالبًا مرز ابشيرالدين كى برئے بھائى تھے۔ ميرے تايا صاحب ابن الجيد بحالت زچگى زنانه ميرے تايا صاحب اور مرز اغلام احمد قاديا فى ديوانى اور مير ميرا تايا صاحب اور مرز اغلام احمد قاديا فى ديوانى الى بى المين ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله تھے۔ چنا نے چندروز قاديان ميں گزاد كر ہم واللى بنالم آكے۔

تایا صاحب مرحوم نے دالی میں دینی تعلیم حاصل کی تھے۔ مرزا قادیانی کو جب بھی قادیان سے بررگان دین سے فیوض ظاہری اور باطنی حاصل کے تھے۔ مرزا قادیانی کو جب بھی قادیان سے باہرجانا ہوتا تو وہ عام طور پر بٹالہ میں تایاصا حب سے ل کر بن جاتے ۔ کیونکہ ان دنوں بٹالہ بی سے گاڑی پرسوار ہوتا پڑتا تھا۔ بید طاقا تیں ای وقت تک تھیں۔ جب تک کہ مرزا قادیانی نے ابھی کی فتم کا کوئی دعوی سیعیت وغیرہ نہ کیا تھا۔ دعوی سیعیت کے بعد جب وہ تایاصا حب کی طاقات کے فتم کا کوئی دعوی سیعیت وغیرہ نہ کیا تھا۔ کے آئے آئے تو تایاصا حب نے فر مایا کہ مرزا قادیانی جب تک آپ مبلغ اسلام یا مناظر اسلام تھے۔ محصے آپ سے انفاق تھا۔ گراب چونکہ آپ حدود شریعت سے تجاوز کررہے ہیں۔ اب آپ کی اور میری آپی معلوم نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں نے مثیل مسیح ہونے کا میری آپی معلوم نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں نے مثیل مسیح ہونے کا طرح میں ان مردہ دلوں کو جواسلام سے دور جارہ ہیں۔ اپنی وعظ وہیحت سے زندہ کرتا ہوں۔ طرح میں ان مردہ دلوں کو جواسلام سے دور جارہ ہیں۔ اپنی وعظ وہیحت سے زندہ کرتا ہوں۔ تایاصا حب نے فر مایا کہ جھے آپ کی اس تاویل سے الحادی ہوآ رہی ہے اور شاید بیفت قیامت بن تایاصا حب نے فر مایا کہ جھے آپ کی اس تاویل سے الحادی ہوآ رہی ہے اور شاید بیفت قیامت بن حدر ہوا تا دیانی سے ملاز تارہ بیا کہ دیا۔ اس روز سے تایاصا حب نے مرزا قادیانی سے ملاز بیان تارہ بی میان جانا ترک کردیا۔

اس کے بعد میرا طالب علی کا زمانہ شروع ہوا۔ ڈیل پاس کرنے کے بعد جب میں انٹرنس میں داخل ہوا تو میرے رشتے کے بعد جب میں انٹرنس میں داخل ہوا تو میرے رشتے کے بھائی محترم سیدشاہ چراغ صاحب قادیانی بھی بنالہ تشریف لائے اور میرے ساتھ بھی انٹرنس میں داخل ہوئے۔ان کی رہائش بھی ہمارے ہاں ہی تشریف لائے اور میرے ساتھ بھی دہاں کے ساتھ بھی دہاں جانے کا انفاق ہوا۔اس کے بعد

میری ابتدائی ملازمت سپرنٹنڈنٹ ڈاکناندامر تسر ڈویژن کے دفتر سے شروع ہوئی اور ملازمت کا کچھ عرصہ سپرنٹنڈنٹ کے دفتر میں ہی گزارا۔

مرزا قادياني كي وفات

جس روز مرزا قاویا فی لا موریش فوت ہوئے۔اس دن میں انفاق سے رخصت پر بٹالہ ایا مواقعا۔ای روز مرزا قاویا فی لا موریس فوت ہوئے۔اس دن میں ایک بات بتا تا مول میرتم کہو گے کہ تا یاستر (پیجس ہی گیا ہے۔اس وقت ان کی عمر ایک سو پائی برس کی تھی۔ میں نے عرض کی کنہیں آپ وہ بات ضرور بتاویں۔فرمایا کہ جھے رات ایسامعلوم مواکہ مرزا فلام احمد قاویا فی لا مور سے بخیریت قاویان وائی ٹیس جائے گا۔میرے چہرے پر پچھ مسکر اہٹ کے آثار ویکھ کرفر مانے لگے کہ وہی بات موئی نہ،میرے ایک اور بزرگ پاس بیشے مسکر اہٹ کے آثار ویکھ کرفر مانے لگے کہ وہی بات موئی نہ،میرے ایک اور بزرگ پاس بیشے سے انہوں نے فرمایا کہ میا بھی بچہ ہے۔اسے کیا معلوم کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایسے اسرار سے مطلع کر ویتا ہے۔ چنا نچہ ابھی دن کے ساڑھ دن کے ساڑھ دن کے ماڑھ حدال شیدصا حب کو جو ہمارے پڑوی اور مرزا قادیا نی سے مقیدت رکھنے والے تھے۔ لا مور سے تار آیا کہ مرزا قادیا نی کا لا مور میں ون کے و بخانقال ہوگیا ہے۔ان کی فش کورات کی گاڑی بٹالہ لایا جار ہا ہے۔اسے قاویان میں ون کے و بخانقال موگیا ہے۔ان کی فش کورات کی گاڑی بٹالہ لایا جار ہا ہے۔اسے قاویان

قاديان ميس ملازمت

ا اواء میں محکمہ کی طرف ہے جمعے قادیان کی سب پوسٹ ماسٹری کا تھم ملا۔ میں نے سپر نٹنڈ نٹ سے گذارش کی کہ قادیان کی فضامیری طبیعت اور حالات کے موافق نہیں۔ میراوہاں کا تبادلہ منسوخ کیا جاوے کے دئلہ پہلے تو امر تسر میں شبح کو استاذی حضرت حاجی الحرمین الشریفین مولا نا مولوی نورا حمرصا حب نوراللہ مرقدہ کے درس میں شامل ہوا کرتا تھا اور شام کو جب وہ طالب علموں کو حدیث وقفہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس میں بھی شامل ہوجایا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت مولا نا مولوی غلام محی الدین صاحب نے محبد خیرالدین میں شبح کے وقت ورس قرآن کے علاوہ حدیث وفقہ کی تعلیم بھی شروع کر دی تھی اور مولا نا مولوی محمد شن صاحب اس ورس گاہ میں نائب مدرس تھے۔ ایسے مارتسر چھوڑ تا کوارانہ تھا۔ مگر تھم حاکم مرگ مفاجات سے کم نہیں مرتب جھے دئمبر واوا وار مراوا نا مولوی شرح کے مراوا مولا تا مولوی ہو تا کوارانہ تھا۔ مرتب حکم ماکم مرگ مفاجات سے کم نہیں موتا۔ جھے دئمبر واوا وار مراوا نا مولوی ہو تا کوارانہ تھا۔ مرتب حکم ماکم مرگ مفاجات سے کم نہیں موتا۔ جھے دئمبر واوا وار مراوا نا مولوی ہو تا کوارانہ تھا۔ مرتب حکم ماکم مرگ مفاجات سے کم نہیں موتا۔ جھے دئمبر واوا وار مولا نا مولوی ہو تا کوارانہ تھا۔ مرتب موتا۔ بھی مرک مواج اور مراوا نا مولوی ہو تا کوارانہ تھا۔ مرتب موجوں نا ہوا مولوں نا مولوی ہو تا کوارانہ تھا۔ مرتب ہو تا کوار نامولوں ہو تا کوارانہ تھا۔ مرتب موجوں نامولوں نامولوں نامولوں ہو تا کو تا کو تا کو تا کور کرتب تھا۔ مرتب ہو تا کور کور کا کور کرتب موجوں نامولوں نامولوں نامولوں ہو تا کور کرتب ہو تا کور کی تھی کا کور کرتب ہو تا کور کرتب ہو تا کور کرتب ہو تا کور کرتب کور کرتب ہو تا کور کرت

ر امرتسرے فارغ ہوکر میں نے وو چارروز بٹالہ میں گزارے اور پھر بال بچوں کوہمراہ امرتسرے فارغ ہوکر میں نے وو چارروز بٹالہ میں گزارے اور پھر بال بچوں کوہمراہ لے کر قادیان پہنچا۔ وہاں سیوعبدالغنی شاہ صاحب سب پوسٹ ماسٹر تھے۔ان کو فارغ کیا۔ان دنوں مولوی (عکیم) نورالدین صاحب گھوڑی ہے گر کرصاحب فراش تھے۔ان کو چوٹوں کی وجہ سے بہت تکلیف تھے۔ ان کو چوٹوں کی وجہ سے بہت تکلیف تھے۔ ڈاکٹر محمد حسین، ڈاکٹر لیفقوب بیک اور مرزا کمال الدین وغیرہ ان کی تیار داری کرتے تھے۔ ایک روز میں بھی فرصت نکال کر بیار پری کے لئے گیا۔ گر ڈاکٹر صاحبان نے مولوی صاحب کواطلاع کرنے کی معذوری کا اظہار کیا۔ چنا نچے میں واپس لوٹ آیا۔
مولوی صاحب کواطلاع کرنے کی معذوری کا اظہار کیا۔ چنا نچے میں واپس لوٹ آیا۔
(عکیم) مولوی نور الدین صاحب قادیا نی سے پہلی ملاقات

جناب مولوی صاحب کی حالت روز بروز بہتر ہونے گئی۔ چنا نچہ ایک روز انہوں نے اپنے مریدین سے دریافت کیا کہ ہم نے عرصہ سے سب پوسٹ ماسڑ کوئیس دیکھا کیا بات ہے۔ چونکہ سیدعبدالخنی شاہ سب پوسٹ ماسڑ ہرروز بلا ناغہ مولوی صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور چونکہ ان کے بال بچے وہاں نہ تھے۔ اس لئے روئی بھی انہیں لنگر سے جایا کرتی تھی۔ مریدین نے عرض کیا کہ بہلا سب پوسٹ ماسڑ بہاں سے تبدیل ہوگیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا شخص آیا ہوا ہے۔ چنا نچہ مولوی صاحب نے ایک خاص آ دی میری طرف بھیجا کہ دھڑت صاحب آپ کو یادفرماتے ہیں۔ جھے چونکہ سرکاری کام کی زیادتی تھی۔ میں نے کہلا بھیجا کہ اس وقت تو معذور ہوں۔ کل شام چھ بیج حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ دوسر سے روز جب وعدہ مولوی صاحب کی فدمت میں پہنچا۔ اس وقت مولوی صاحب میں جاریائی پر بیٹھے تھے۔ مرزامحود صاحب میں بانی بان کے پاس تشریف فرماتھے۔ علیک سلیک کے بعد مولوی صاحب کمال مہر بانی سے فدمت میں بہنچا۔ اس بھالیا۔ باتی اکابرین وحاضرین نے فرش پر بیٹھے تھے۔ مزاج پری صاحب نے بعد مولوی صاحب نے باس بٹھالیا۔ باتی اکابرین وحاضرین نے فرش پر بیٹھے تھے۔ مزاج پری صاحب نے بعد مولوی صاحب نے فرمایا۔ آپ کوقادیان میں آئے کتا عرصہ ہوا ہے اور بہاں کی شم کی کوئی تکلیف تو نہیں۔ اگر کوئی تکلیف ہوتو بلاتا میں تادوکہ اے دفع کیا جاسکے۔

میں نے بعد از شکر پیموض کی کہ میرے دوعزیز یہاں ہی رہتے ہیں۔ ایک تو برادرم محتر مسیدشاہ چراغ صاحب دوسرے میرے بزرگ مجمعلی شاہ صاحب چونکہ بیددگھر میرے اپنے ہی ہیں۔ اس لئے میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہی سجھتا ہوں۔ مولوی صاحب کومجم علی شاہ صاحب کاس کرمسرت ہوئی۔ کیونکہ وہ ان کے خاص مریدین سے تھے۔

مولوى نورالدين صاحب كادرس

مکمل صحت ہونے پر مولوی صاحب نے حسب دستور درس قر آن حکیم شروع کیا۔ میرے مہریان دوست مجھے ہرروز مجبور کرتے کہ کسی روز مولوی صاحب کا درس سنوں۔ ہیں نے

انہیں ہر چند ٹالا کہ میں بڑے بڑے علاء کا درس من چکا ہوں اور دوسرے مجھے فرصت بھی کم ہے۔ مكران كے زيادہ اصرار برايك روز بين ان كے ہمراہ ورس بين شامل ہوا۔ اس وقت مولوى صاحب حفرت ذكريا عليه السلام كابيان فرماد بستق كه جب حفرت ذكريا عليه السلام بوره ہو گئے تو دعا کی کہ یا الّٰہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں \_ قو یٰ کمزور ہو چکے ہیں \_ ہڑیاںست رِد گئی ہیں \_ سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ تو اپنے رحم وکرم ہے جھے فرز ندعطا فرما۔ جومیرا اور ایعقوب کی اولا د کا وارث ہوتو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم دن رات شبیع تحلیل کرو۔ میں تم کوفرز ندَعطا کروں گا۔ اس کا نام یجیٰ علیہ السلام رکھنا اور اس نام کا پہلے کوئی پیغیر نہیں گذرا۔ چنانچے مولوی صاحب نے بیہ تمام قصه بیان کرے فرمایا کدمیری طرف دیکھو کہ جب میں جوان تھا۔ مجھے اولا دنرینہ نصیب نہ ہوئی گراب بر ھاپے میں مرزا قادیانی پرائیان لاکر شیج و خلیل کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے دو فرزندعطاء فرمائے۔مولوی صاحب نے اسے مرزا قادیانی کامعجزہ ثابت کیا۔جس سے تمام قادیانی حاضرین کے ایمان میں ایک تاز گی محسوس ہونے لگی اورسب جھومنے گے۔ میں نے اپنے مراه بى سے كہا كر قران عكيم ميں صرف الفاظ بين كر "كانت أمراتي عاقد ا"كر (ميرى يوى بھی با نچھ ہے ) مگر مولوی صاحب کی اہلیاتو ماشاءاللہ ابھی نوعمر ہیں۔اگر اس کا بانچھ ہوناتم ثابت کر دونوشن آج بی تمارا ہم خیال ہونے کو تیار ہوں ۔ تگر ایبا ثابت کون کرتا۔ اس کا جھے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ پھر انہوں نے درس میں جانے کے متعلق بھی گفتگونہ کی اور مجھے معلوم ہوگیا کہ مولوی صاحب س قدر غلط بیا نیول سے کام لیتے ہیں اور کہ ان کوایے معتقدین کی کم علمی اور خوش فہی کا خوب انداز ہے۔

قادیان میں جہلی نماز جمعہ

جمعہ کے روز جب میں مسلمانوں کی مجد میں نماز جمعہ کی اوائیگی کے لئے گیا تو میری جیرت کی کوئی انتہاء شدری کہ جمعہ مجد میں صرف پانچ نمازی ہیں اور قاضی عنایت الله صاحب جو اس مولوی عبدالکریم سیالکوئی (قادیانی) کے مطبوعہ خطبہ کے اشعار پڑھ رہ جیں۔ نمازختم ہونے پرایک بڑے میاں کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ بھائیو! جب تک وس نمازی نہ ہوں نماز جمعہ جائز نہیں۔ میں دوئین جمعہ سے یہی حالت دیکھ رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ آئندہ سے نماز جحد ملتوی کردو۔ (یہ بڑے میاں مرز اسلطان احمد افسر مال کے نشی تھے جو مرز اقادیانی کی پہلی ہوی سے تھے اور مرز اقادیانی پرعقیدہ فدر کھتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد یہ شہور کیا گیا کہ آخروت و مرز اقادیانی پرائیان لے آئے۔ واللہ اعلم!)

میں نے بڑے میال سے عرض کیا کہ ہم سے قوحقہ نوش بھتگی اور شرابی ہی اچھے جیں کہ چندروز میں کئی اپنے ہم خیال پیدا کر لیتے جیں۔ کیا ہم میں سے ہر مخص دو دو چار چار نمازیوں کو ساتھ نہیں لاسکتا کہ تعداد پوری ہو جائے۔ اس وقت قادیان میں سوائے ڈاکٹانہ کے کوئی دوسرا سرکاری محکمہ نہ تھا۔ نمازیوں کے لئے میری بیعرض گویا ایک سرکاری محکم یا ان کی حوصلہ افزائی کا سبب ہوا۔ کیونکہ قادیان کے قریب مسلمانوں پرقادیانی بھائیوں نے مختلف قتم کے دباؤ ڈال کر انہیں قریب قریب ہے میں کر دیا ہوا تھا۔ المحمد للہ! کہ میری بیم واز ضائع نہ گئی۔ اسکلے جعہ چھسات انہیں قریب قریب باقی مقتدی بھی چندا کیہ مسلمانوں کو ہمراہ لے آئے۔ میں نے قاضی عنایت اللہ صاحب امام مجد کی اجازت سے وہاں جعہ میں ختم نبوت اور دعوی مسیحیت پرتقریر کا سلم شروع کردیا۔

تیسرے چوتھ جعہ میں مجد نمازیوں سے تھچا تھے جھڑئی۔اہل حدیث بھائی جوعلیحدہ مسجد میں جعہ پڑھا کی جوعلیحدہ مسجد میں جعہ پڑھا کرتے تھے۔وہ بھی سب اوھر آناشروع ہوگئے۔ کیونکہ میں فروقی مسائل میں نہ پڑتا تھا۔ چند جمعوں کے بعد بیر جالت ہوگئی کہ جمیں مجد کی توسیع کرنی پڑی۔ گرچاس میں بھی قادیانی دوستوں نے بہت میں رکاوٹیس پیداکیس۔ مگر الحمد لللہ کہ مسلمانوں کواس میں کامیابی ہوئی۔

ناناچان

مرزاغلام احمد قادیانی کے خسر میر ناصر نواب عجب بانداق انسان تھے۔تمام قادیانی انہیں نا ناجان کے لئے اپنی جماعت والوں سے چندہ کی انہیل کر رکھی تھی اور باہر سے چندہ کافی مقدار میں آرہا تھا۔ ڈاک کی تقسیم کے والوں سے چندہ کی ایکل کر رکھی تھی اور باہر سے چندہ کافی مقدار میں آرہا تھا۔ ڈاک کی تقسیم کے وقت آپ بنفس نفیس ڈاکاند کی کھڑ کی پرتشریف لاتے اور فرباتے کہ سائل حاضر ہے کچھ ملے گا۔ چونکہ ڈاکاند کی عمارت ان کی صاحبز ادی لیمی مرزا قادیانی کی بیوی کے نام پرتھی۔ جس کا کرایہ بھی وہ خووا ہے د شخطوں سے وصول کیا کر تیس تھیں۔ اس لئے میں بھی اکثر یہ کہددیا کرتا تھا کہ آپ تو ڈاکناند کے مالک ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شعر بطور تھیجت مجھے کھوایا۔ جو میں نے ندان و ایک ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شعر بطور تھیجت کی ذہنیت پورے طور پر نمایاں سے پہلے کسی سے اس جماعت کی ذہنیت پورے طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ وشعر بیہے۔

فنحک باش وخرس باش باسگ مردار باش ہرچہ خواہی باش لیکن اند کے زردار باش لینی سور بن یاریچھ بن اور کتے کی طرح مردار اس جو کچھول جاہے بن لیکن تھوڑا بہت زردار ضرور ہو۔ ایک دن میں نے بھی ان سے نداق ہی میں کہا کہ نا تا جان آپ کوضیفوں کا فکر کیوں دامنگیر ہے؟ چندہ کافی آرہا ہے۔ بجائے دار الضفاء کے آپ ناصر آبادیا ناصر سخ کی بنیاد رکھیں اور بیمیری بھی ایک پیشین گوئی ہے کہ آپ اس قطعہ کا نام ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک رکھیں کے اور آپ ہی اس کے داحد مالک ہوں گے۔ چنا نچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ماسٹر محمد بوسف صاحب (قادیانی) ایڈ پیٹر نور

ماسر صاحب برائے خوش اخلاق، سجیدہ مزاج اور صاف گوآ دی ہے۔ میری زیادہ تر فشت و برخاست ان کے ساتھ ہی تھی۔ شام اکثر سرکواکھے ہی جایا کرتے ہے۔ نا نا جان اکثر انہیں کہتے کہ یوسف تہمیں سیر کے لئے کوئی اور دوست نہیں ملتا۔ جس کا جواب وہ اکثر بہی دیے کہ آپ کو یہ براکیوں محسوس ہوتا ہے۔ آخر سب پوسٹ ماسٹر سے کون ساعیب ہے کہ آپ مجھے اس سے ملئے سے منع کرتے ہیں۔ بہر حال وہ کسی نہ کی طریقے سے آئیں خاموش کر دیتے۔ ماسٹر صاحب کی بہلی بیوی مولوی نو رالدین صاحب کی ایک پروردہ لڑکی تھی۔ میری اہمیہ اور ماسٹر صاحب کی بیوی میں بھی آپ س میں خاصی انسیت تھی۔ جب مرحومہ کا آخری وقت قریب تھا تو مرزا قادیائی کی بیوی میں بھی آپ میں خاصی انسیت تھی۔ جب مرحومہ کو کہا کہ یوں تھی اربی ہو۔ تم ابھی مرزا قادیائی کی بیوی تشریف لا میں اور پچھاس انداز سے مرحومہ کو کہا کہ یوں تھی اربی ہو۔ تم ابھی مرزا قادیائی کی بیوی المیہ اور مرحومہ دونوں کو یہ بات خاص طور پر بری محسوس ہوئی۔ چنا نچہ چھ تھی مدن کے بعد وہ اس دار فائی سے رخصت ہوگئی۔ میری المیداس کے بچوں آصف ، موئی اور آ منہ کو مفارقت کو حسوس نے کہا کہ کی کون کا دن کا دل بچوں میں بہلار ہے اور وہ والدہ کی مفارقت کو حسوس نے کون آصف ، موئی اور آ منہ کو مولوی نور الدین صاحب کا زنا نہ در س

مولوی صاحب مستورات کوجی درس قرآن دیا کرتے۔ اس کے بعد وہ کیٹ جاتے اور مستورات ان کی ٹائٹیس دہا تیں اور ساتھ ہی خاوندوں کی شکایات شروع کر دیتیں۔ اس پر مولوی صاحب ان کے خاوندوں کو بلوا کرا کر تواپنے موعظہ دپند سے مجھاتے کہ رسول کریم نے فر مایا ہے کہ عورتیں تمہاری امانتیں ہیں۔ ان کا خیال رکھواور بھی کھبار ڈائٹ ڈپٹ سے بھی کام لیتے۔ چنانچہ ایک دن ماسٹر صاحب کی بھی باری آئی۔ انہیں بلوا کرفر مایا کہ دیکھویس نے تمہیں اپنی لئے کہ دن ماسٹر سا حب کی قدر نہیں کرتے اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہو۔ مگر ماسٹر صاحب نے اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہو۔ مگر ماسٹر صاحب نے اپنی صاف گوئی سے کام لیا اور کہا کہ حضرت آپ میاں ہوی کے معاملات میں وظل نہیں۔ اس سے ہمارے ندیا کر ہم کوآپ سے برا بنواتی ہیں۔ اس سے ہمارے تعلقات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ میری ہوی کو اپنی لڑکی ہی تیجھتے ہیں تو آپ تعلقات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ میری ہوی کو اپنی لڑکی ہی تیجھتے ہیں تو آپ

فرمادیں کہ جتنا جہز آپ نے اپنی لڑک کو دیا تھا۔ کیا اسے بھی اس قدر ہی دیا ہے۔ مرزا قادیا ٹی کوتو ہم نے سبح موعود تسلیم کیا۔ نگر خلافت تو ہماری قائم کردہ ہے۔ خدا کی طرف سے نہیں۔ چنا نچہاس کے بعد مولوی صاحب نے ان کے کسی معاملہ میں دخل نہ دیا اور اس کے بعد ان میاں ہوی کے تعلقات بھی آپس میں بہت المجھورہے۔

اخبارات

قادیان میں اخبارات تو کشرت سے نکلتے تھے۔ان کاعشر عثیر بھی تمام ضلع کورواسپور دست نکلتا تھا اور بہی اخبارات اور رسالے مرزائیوں کو پہلے دین کا کام دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پہلے دین کا پھیم نہیں ہوتا۔وہ ان کو پڑھ کرا کشراس جماعت میں شامل ہوجاتے۔میرے ایک مہریان فی تعقوب علی جو کسی زمانہ میں امر تسرمیں وکیل اخبار میں کام کیا کرتے تھے۔انہوں نے قادیان جا کرائیم اخبار جاری کیا اور بہی ان کا سب سے پہلا اور معتبر اخبار تھا۔اس کے سفحاق ل پر بیشعر تحریرہ وتا تھا۔

بیاور برم رندان تا به بنی عالمے دیگر بیشت دیگر وابلیس دیگر آدے دیگر

بجائے بہشت کے بہشت کے بہش مقبرہ تو قادیان میں میں نے بھی ویکھا۔ باتی ابلیس وآ دم میہ شخ صاحب بہتر جانتے ہوں گے۔ یا شاید قارئین اس کا پھھاندازہ کرسکیں۔ بہر کیف وہاں کا باوا آ وم نرالا ہی تھا۔ مرزا قادیانی پنجیبر ہوئے۔ مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل ابوبکر ٹائی، مرزابشیرالدین محمود فضل عمر خلیفہ ٹائی۔ اب دیکھیں خلیفہ سوئم اور چہارم کون ہوتا ہے اور جنگ جمل کب شروع ہوتی ہے۔

حرمت رمضان شريف اورقاديان

مرزا قادیانی کا قول ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ قادیانی خاندان نبوت کا بیحال تھا کہ ناتا جان تو ہیشہ رمضان شریف میں مسافر بن جاتے اور چندہ وصول کرنے کے لئے باہر چلے جاتے۔ مرزامحود قادیانی اوران کی مجتر مہوالدہ اتفاق سے اس مہینہ میں پیار ہو جاتے۔ بھی آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی۔ بھی وردسر ہو جاتا اور کسی دن میں دوچار چھینکیں آ جا تیں تو مولوی محمد عارف صاحب امام افضی کوآ رام ہوجاتا کہ دونوں وقت (فدیدکی) مرغن غذا اس میسر ہوجاتی۔ ادھر دھرت رام بالائی کی برف والا دعائیں دیتا کہ نبوت خانہ میں اس کی برف والد عائیں دیتا کہ نبوت خانہ میں اس کی برف کی موجب یا تک برت والد دیا تو مرزا قادیانی بھی روزہ تو کیا مسافری میں خوب ما تک رہتی اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ خود مرزا قادیانی بھی روزہ تو کیا مسافری میں

رمضان شریف کا احترام تک بھی نہ فرمائے تھے۔ چنا مجے امرتسر میں رمضان مبارک کے مہینے میں تقریر فرمائے ہوئے پانی کا گلاس چڑھا جانا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جب خود جناب مرزا قادیانی کا بیعال تھا تو اہل ہیت اورامتی توجو کچھ بھی کریں جائز ہے۔

مولانامحرعلی صاحب ایم ۔اے (لا ہوری مرزائی)

مولانا محمطی صاحب جو بھی ریاضی کے پروفیسر تھے۔قادیان میں آ کر اور مولوی نورالدین صاحب کے درس میں با قاعدہ شامل ہوتے رہنے کے باعث اب مولا تا کالقب حاصل كر <u>يج تق پهل</u> توريوية ف ريليجز (Review of Religions) كايد يزرب-پھر قر ہن نٹریف کا انگریزی ترجمہ شروع کیا۔ان دنوں وہ مولوی نورالدین صاحب کے درس کے نوٹ اور چند انگریز وں ادر مسلمانوں کے جوقر آن کریم کے انگریزی میں ترجے کئے تھے۔ان کی اور مختلف قتم کی ڈکشنریوں کی مدد سے ایک علیحدہ کوشی میں جوسکول کے پاس تھی۔ترجمہ میں مصروف تصے مولوی صاحب نے اپنے ترجمہ میں معجزات انبیاء کا جا بجا انکار کیا ہے۔ حالانکہ خود مرزا قادیانی بھی تمام انبیاء کے معجزات کے قائل تھے ادران کے اس قتم کے اشعار بھی موجود ہیں کر مجرات انبیاء کاجوا نکارکرے وہ اشقیاء ہے۔ چنانچے مولوی صاحب نے حضرت الوب علیہ السلام كم تعلق لكها برد اركض برجلك "كمعن كهور كوايدى لكانا بريعني خدان حصرت ابوب عليدالسلام كوتكم دياكه اليخ كلوز عكوايزى لكاؤ-آ مح جل كرياني ملي كا-حالاتك حصرت الوب عليه السلام جب الي امتحان من ابت قدم رب توالله تالى في حكم دياكة اركض ب جلك "لعنى الى ايريال زمن برارو يهال سے بانى تكے كا -جو شند اموكا اور يينے اور عسل کے کام آ وے گا۔ چنانچے مولوی صاحب نے یہاں بھی اپنارنگ نہ چھوڑا۔ حضرت مولی کے عبور دریا کے معجزہ کی نسبت تحریر کرتے ہیں کہ موی علیہ السلام فن انجیزی میں باہر تھے۔ انہیں اس علم ے معلوم ہوگیا کہ اس جگہ دریا میں پانی کم ہے۔ وہاں سے اپنے ہمرائیوں کو لے کر دریا عبور کر کئے گر فرعون کو چونکہ اس کاعلم نہ تھا۔اس نے اپنے اور اپنے لفکر کو گہرے پانی میں ڈال دیا اور غرق ہو گیا۔

به بین تفاوت راه از کباست تامکیا

مولوی مجمع علی صاحب تو ترجمہ میں مصروف رہے اور مرزامحود احمد قادیانی جو پکھ عرصہ مصروغیرہ میں گذار آئے تھے۔ جمعہ کوخطبہ دیا کرتے اور چونکہ وہ ریو یو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر بھی رہ بچے تھے۔ اس لئے آنہیں تقریر دتح برجس خاصی دسترس حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے برعکس مولوی صاحب ایک میم کے گوششین ہی ہو بھے تھے۔ مولانا کا خیال تھا کہ مولوی نورالدین صاحب کے بعد وہ خلافت کی گدی پر میمکن ہوں گے۔ کیونکہ ایک خاصی پارٹی ان کی پشت پر تھی ۔ مگر انکی گوشہ نشینی ، قر آن کا ترجمہ اور دفتر محاسب کی فیجری ان کے کسی کام نہ آئی اور مرز امحمود احرقادیانی اپنے زور تقریر وتحریز نانا جان کی فراست وسیاست کے باعث اپنا کام نکال لے گئے۔ اس کا مفصل ذکر بعد میں آئے گا۔

قاديان سےميراتبادله

چونکہ میں قادیان میں عارضی طور پر نگا ہوا تھا۔اس لئے چھسات ماہ کے بعد میرا تبادلہ پھرا مرتسر کا ہوگیا۔ بعثت ثانی

چونکہ قادیان میں میرے کام سے افسر بھی خوش تصاور قادیان کے اکثر اصحاب سے میرے تعلقات بھی اچھے تھے۔اس لئے ۱۹۱۲ء میں جب قادیان کی جگہ خالی ہوئی تو مجھے ستقل طور پر وہاں جانے کا حکم ہوا۔ یعنی چھرسات سال کے انتقال کے بعد قادیان میں پھر بعثت ٹانی ہوئی۔مولوی نورالدین صاحب وفات یا بھے تھاور مرز امجمود تخت خلافت پر متمکن تھے۔ان کے خلافت حاصل کرنے کا قصہ بھی لطف سے خالی نہیں۔ ٹا نا جان جو پرانے سیاستدان اور دورا ندیش آدی تھے۔انہوں نے مولوی محمداحس صاحب امروہی کوان کے اور کے محمد پیقوب کی شادی پر کافی روپیدبطور قرض دے، کر اپنا مرجون احسان کررکھا تھا کہ بیدودت ضرورت کام آئے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا الہام تھا کہ آسان سے میرانن ار دوفرشتوں کے کندھوں پر ہواہے۔جن میں سے ایک مولدی نورالدین اور دوسرا مولوی محمه احسن امروبوی ہے اور بیر تفاجی ورست۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا نزول وصعود ان دونول مولو پول کا مربون منت ہے۔ ورند نبوت تو کجا وہ ایک معمولی عالم کی حیثیت بھی ندر کھتے تھے۔خیر! مولوی نورالدین صاحب کے انقال کے بعد جب خلافت کا جھگزا شرورع ہوا تو لا ہوری پارٹی مولوی محمطی صاحب کے حق میں تھی اور جولوگ میاں محود احمر کے خطابات وغیرہ من حکے تنے۔وہ میال صاحب کے تق میں تھے۔اس وقت نانا جان نے مولوی محداحسن صاحب کوا پنااحسان بتایا اور مدد کی درخواست کی مولا نامحداحسن صاحب نے غنیمت مجھا کہ اس صورت میں قرض کی بلاتو سرے ٹلے گی۔ چنانچہوہ ایک سبزرنگ کا کپڑا لے کر جلسة عام مين تشريف لے آئے اور فرمايا كه بھائيو! تم كومبارك بور رات حضرت مرزا قادياني نے مجھے بیفر مایا ہے، کہ بیسبز دستار میاں محمود احمد کے سر پر باندھ دو۔ وہی ہمارا جانشین ہوگا۔اب

کون تھا جواس فرشتہ کی بات کا اٹکار کرتا۔مولوی محمطی صاحب اوران کے رفقاء کے پاؤل تلے سے زمین نکل گئی۔حیران تھے بیکیا ہو گیا۔ گر۔

اے زر تو خدا نہیں ولے بخدا ستار العیوب وقاضی الحاجاتی

نا نا جان کی دی ہوئی رقم کا م کر گئی۔اب مولوی محم علی صاحب کواس کے سوا جارہ تی کیا تھا کہ اپنے رفقاء کوساتھ لے کر قادیان سے رخصت ہوتے۔ چنانچہ وہ وفتر محاسب کے پچھ كاغذات اور كچھ روپيہ لے كر لا مور پنچ اور امير إلىؤمنين كا لقب حاصل كر كے لا موركو اپنا دارالخلافه بنايا اوروبال سے اخبار پيغام ملح جاري كرك اپناعليحده سلسله شروع كرديا\_مرزا قادياني کی نبوت کا انکار کر کے انہیں مجدد ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ نانا جان کی سیاست ے مرز احمود احمد قادیانی کے لئے قادیان کا میدان صاف ہوگیا۔اب وونوں پارٹیوں میں جنگ زرگری جاری ہے۔اس فعد میرے قادیان آنے پر یہاں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ مولوی نو رالدین کی وفات کے بعد مرز احمود احمد قا دیانی ہز ہولی نس کا خطاب حاصل کر کے تخت خلافت برجلوہ افروز ہو چکے تھے گھرے باہر نظنا موتوف ہو چکا تھا کسی غیر آ دی کو بغیرا جازت ملنا دشوار تھا اور پوری شان غلافت سے قادیان میں حکومت کررہے تھے۔میرے جانے پرانہوں نے میرے پرانے ر فیق ماسر محمد بوسف کو بھیج کر مجھے بلوایا۔ ہم دونوں وہاں پہنچے مرز انحمود قادیانی مکان کی دوسری مزل رِتشریف فرما تھے۔ علیک ملیک کے بعد آپ نے فرمایا۔ میں نے سنام کہ آپ پہلے بھی یہاں رہ بچکے ہیں \_ میں اس تجاہل عارفانہ پر حیران تھا \_ کیونکہ مرزامحودصا حبز ادگی کی حالت میں کئی مرتبہ ڈاکخانہ تشریف لائے اور کئی گئی منٹ تک میرے پاس بیٹھے تھے۔ مگراب آپ کی پچھے عجب ہی شان تھی۔ بہلی ہی بات جوآب نے جھے دریافت کی میھی کد کیا قادیان میں بجائے ایک دفعہ کے، ڈاک دود فعنہیں ہوسکتی۔ میں نے جواب دیا کہ ڈاک کاٹھیکیداراب ای روپے لیتا ہے۔ امید نہیں محکمہ اور خرچ برداشت کر سکے۔ دوسری بات بیدر میافت کی کہ کیا یہاں تار گھر نہیں بن سكتا \_ مين نے كہا كه آپ كى تمام مينے ميں بشكل دس بارہ تارين آتى بيں \_ مرآپ محكم كولكم دیں۔شایدوہ دونوں باتوں کا انتظام کر دیں۔ان دو ہاتوں کےعلاوہ آپ نے تیسری ہات کوئی نہیں کی۔ چنا بچر میں اور ماسٹر محمد بوسف صاحب والیس آئے۔ راستہ میں میں نے ماسٹر صاحب ے کہا کہ آپ مولوی نورالدین صاحب اور مرز احمود احمد قادیانی کی ملاقات کا اندازہ کریں کہ کتنا فرق ہے۔انہوں نے جتنی باتیں کی تھیں سب میرے فائدہ کی تھیں اور مرز احمود نے سوائے اپنے

مطلب کی بات کے کوئی اور بات ہی نہیں کی۔مرز امحمود ایک بادشاہ کی می زندگی بسر کررہے تھے۔ صرف بعددو پہر مسجد میں درس دینے آئے اس میں قصبہ کی جماعت کے آ دمی مدرسہ دینیا ہے اور مائی سکول کے طلباء شامل ہوتے۔

سکول کے طلباءا کثر ایک ہندو سے مٹھائی وغیرہ خریدا کرتے تھے اور کئی ایک کا ادھار بھی چاتا تھا۔ چنانچے ایک روز حلوائی نے کسی طالب علم سے اپنے ادھار کا تقاضا کیا۔ طالب علم بھی تختى سے پیش آیا۔ جانبین کے حمایق اسم ہو گئے۔ آپس میں لزائی ہوئی۔ جس سے دونوں طرف كے چندا دى زخى موے اطلاع ميال صاحب تك ينجى ميال صاحب فررا حكم جارى فرمادیا کہ کوئی مرزائی کی غیر مرزائی سے سوداندخریدے اور اگر کوئی سوداخرید تا ہوا پایا گیا تواہے پانچ روپیہ جرمانہ کیا جاوے گا۔ اب چونکہ ان کی جماعت کی اتنی دوکا نیں نہ تھیں کہ ان کی ضروریات پوری ہوسکتیں اور ادھرمیاں صاحب کے نادر شائ تھم سے سرتانی کی جرأت نتھی۔ البذا وہ چوری چھے اپنے غیرمرزائی دوستوں کے ذریعے سے اشیاء منگوا کر ضرورت پوری کرتے۔ میرے اکثر دوست میرے پاس آتے اور میں انہیں بازارے اشیاء منگواویتا۔

دفتر محاسب ميں چیقی رساں کوز دوکوب

جمعہ کے روز قاویان کے دفاتر اورخصوصاً دفتر محاسب دو بجے تک بندرہتا تھا۔ دفتر والول نے اپنے طور پرچھی رسال سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ دفتر کے منی آ رڈر وہاں چھوڑ آتا اور دو و هائی بج جا کرواپس لے آتا۔ اکثر اوقات دفتر کا کلرک دیرے آتا تو چھی رسال کی واپسی میں تاخیر ہو جاتی۔جس کی وجہ سے ہمیں بھی دقت ہوتی۔ چنانچہ میں نے وو تین دفعہ چھی رساں کو عمبید کی کہوفت پرواپس دیا کرے۔ایک جمعہ کووہ تقریباً ہماڑھے تین بجے روتا ہوا دفتر میں آیا اور بتایا کہ کلرک وفتر محاسب منی آ رڈروں کی واپسی میں ور کرتا ہے۔ آج میں نے اسے جلد واپس كرنے كوكہا۔ جس براس نے مجھے دفتر ميں سب ساف كروبرو مارا۔ ميں نے اس سے پوچھا كہ اس وفتر کا کوئی آ دی تمہاری شہادت دے سکتا ہے۔ اس نے کہا جھے امیر نہیں کہ اس کارک کے غلاف کوئی سچی شہاوت بھی دے۔ میں نے اس سے تحریری بیان لے کرناظم دفتر محاسب کو بھیج دیا۔ چینکہ محکمانہ کاروائی تو بغیر شہاوت کے فضول تھی۔ میں نے بیسوچا کدان کی ویانت وتقوی کا ہی امنان ہوجائے گا۔ ڈاکٹر رشیدالدین،مرزامحودصاحب کے خسران دنوں دفتر کے انچارچ تھے۔ بیان کے ساتھ میں نے پیلکھ دیا کہ جب آپ اس معاملہ کی تحقیقات کریں تو چھی رساں کواور مجھے بھی بلوالیں۔ چندروز تک اس کا کوئی جواب ندآ یا۔میری دوبارہ یاد د ہانی پر مجھے جواب ملا کہ میں

خود تفتیش کر کے جواب دوں گا اور تم بیہ تلا و کہ تم اس مقدے میں کس حیثیت سے پیش ہو سکتے ہو۔

نہ می تو تم موقعہ کے گواہ ہوا ور نہ ہی کوئی قانون دان کہ چھی رساں کی وکالت کر سکو۔ للہذا تمہارے

آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس تحریر کے لہجہ سے میر می جیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی کہ سرکار می
عدالتوں میں بھی اتن تحق سے کا منہیں لیا جاتا کہ سوائے گواہوں اور وکیلوں کے کوئی کمرہ عدالت
میں نہ جا ہے۔ مگر بیرقادیانی عدالت تھی۔ میں نے اس کا جواب خاموثی سے دیا اور غریب چھی رساں کا بھی کچھنہ بنا۔

قاديان مين المجمن حمايت الاسلام

اس دفعه بھی مجدمیں جمعہ میں ہی پڑھایا کرتا اور مجدمیں بھی اب خاصی رونق ہوجاتی تھی۔ملمانوں میں بیداری کے کھآ فارپیدا ہو چکے تھے۔ہم نے وہاں الجمن حمایت الاسلام کی بنیاد ڈانی۔ قاضی عنایت الله صاحب صدر مقرر ہوئے۔مہرالدین سیکرٹری علی بدا القیاس نز انجی وغيره، عيد الاصحىٰ كاموقعة قريب تقاب خيال مواكه السموقعه پرچنده اكشاكر كے اپنے علماء كو بلواكر جلسہ کیا جاوے کہ وہ ہمیں ہمارے مجمع عقائدے آگاہ کریں۔عید کے روز نصف شب سے بارش ہوئی اور متواتر صبح تک ہوتی رہی۔ہماری مسجد چھوٹی تھی۔جس میں عید کی نماز کی منجائش مشکل تھی۔ مرزامحود قادیانی نے بارش کی وجہ سے بجائے اس ہاری عیدگاہ کے جس پرانہوں نے جابرانہ قبضہ كرركها تفاعيدا بي عبادت كاه اقصى من يرهائي-ان كاعيد كي نماز يرهنا تفاكرز وركي آندهي آئي، بادل جھٹ گئے ، موسم نہایت خوشگوار ہو گیا۔ لہذا ہم نے اس عیدگاہ میں نماز پڑھی۔ بیرونجات سے اس قدر نمازی اکتے ہوئے کہ مسلمانوں کا اتنا جوم قادیان میں اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے عید کی نماز پڑھائی اور انجمن کے مقاصد بیان کر کے چندہ کی ایل کی قریبا ایک سورو پہیو وہاں اکٹھا ہو گیا۔ چندروز کی کوشش سے تقریباً چارصدروپیہ جمع ہوگیا۔حن اتفاق سے گور داسپور میں ایک جلسہ منعقد ہور ہاتھا۔جس میں علاوہ علمائے کرام کے اور بزرگان دین بھی شمولیت کررہے تھے۔ مجھے احباب نے مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ وہاں چلوں اور وہیں قادیان کے جلسہ کے متعلق بھی ان لوگوں سے مشورہ کر کے ان کو دعوت دی جائے۔ میں نے محکمہ سے پانچ روز کی رخصت لی اور دوستول کے ساتھ گورداسپور پہنچا۔ وہال پہنچ کر مجھےمعلوم ہوا کہ میرے محسن وکرم فرما حاجی حرمین الشریفین جناب پیر جماعت علی شاه صاحب علی پوری بھی تشریف فرما ہیں۔ جب میں امرتسر میں دسویں جماعت میں تعلیم یا تا تھا۔میرے بزرگ اور رشتہ دارمولانا سید احر علی صاحبمسلم بائى سكول ميں شعبدد بينيات كي مدرس اعلى تفدان كے تعلقات حضرت موصوف

ہے بہت گہرے تھے۔ان کی وجہ سے حفرت صاحب مجھ سے خاص انس رکھتے تھے۔ بلکہ جب مجمی کہیں دعوت پرتشریف لے جاتے تو اپنے خلیفہ خمرشاہ صاحب کو بھیج کر جھے بلوالیا کرتے تع غرضيكمان كى كورداسيورين تشريف آورى كاس كرجهے يك كونداطمينان موكيا- نمازعمركا وقت تھا۔ آپ مبجد حجامان میں تشریف فرما تھے۔ میں اور میرے ساتھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ جھے عرصہ کے بعد د کھ کر بہت خوش ہوئے اور او چھا کہ آج کل کہال ہو۔ میں نے عرض کیا کہ قادیان میں مسکرا کرفر مایا کہیں مرزائی تونہیں ہوگئے۔ میں نے عرض کی ابھی سوچ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسان سے ابھی اتریں مے اور وہال عیسیٰ موجود ہے۔ نقد کو چھوڑ ادھارکون لے؟ خیر میں نے ان سے عرض حال کی۔ آپ نے اپنی حاضری کی تو معذرت فرمائی اوراس وقت این چندخلفاء کوتحریر کردیا کهجس وقت قادیان سے انجمن حمایت الاسلام کی دعوت مہنچے وہ ضرور وہاں پہنچیں اور جلسہ کی کامیابی کے لئے دعاء فرمائی۔ وہاں سے ہم حضرت مولانا سراج الحق صاحب کی قیام گاہ پر گئے ۔مولانا سراج الحق صاحب ہے بھی میرے نیاز مندانہ تعلقات تھے۔ جب آپ کے والدصاحب بٹالہ میں تحصیلدار تھے تو آپ ، کے چھوٹے بھائی اور میں ہم جماعت تھے اور ہم دونوں اکثر ان کے حلقہ ذکرواؤ کار میں شامل ہوتے تھے۔اس لئے وہ مجھے بھی اپنے بھائی جیسا ہی تبجھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی مولوی حامظی صاحب ممالوی اور ایک مولوی صاحب جود مال موجود منظے۔ انہیں تا کیدفر مائی اور مولوی نواب دین صاحب (ستکوہی) کو كہلوا بھيجا كەقاديان سے اطلاع آنے بروہ شامل جلسہ ہوں۔ كورداسپور سے فارغ ہوكر ميں امرتسر پہنچااورا ہے محسن ومربی استاذی حاجی الحرمین الشریفین جناب مولانا مولوی نو راحمه صاحب نوراللدمرقده كى خدمت يس حاضر موا حضرت مولانا قاديان يس جلسكاس كرببت خوش موسة اورفرمایاالله تعالی یه نیک کامتم سے لینا چاہتے ہیں۔ میں نے پچھر قم بطور کرایے پیش کی۔ آپ نے فرمایاعز برجمبیس معلوم ہے کہ میں خودصاحب زکو قاموں میں صرف اس نیت سے وہاں جانا جا بتا ہوں کہ شاید میرے وعظ دنھیحت ہے کوئی راہ راست پر آ جاوے تو میری بخشش کا باعث ہو۔ پھر آب نے قرمایا کاب مولوی ثناء الله صاحب (امرتسری) کے باس جاؤ میراسلام عرض كرواور کہنا کہ وہ اس موقعہ پرضرور قادیان پنجیں ۔ کیونکہ انہیں مرزا قادیانی کی تصانیف پر عمل عبور ہے۔ مولوی صاحب میرے بھی مہر بان تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت مولا نا کا پیغام بھی دیا۔ مولوی صاحب فرمانے کے کہ بیل تو عرصہ ہے اس بات کا خوا ہاں ہوں کہ قادیان جاکر تقرير كرول عرصه موا بثاله سے ايك پوليس كاسابى ساتھ كے كروہال كيا تھا كەمرزا قاديانى سے

کچھ بات چیت کروں ۔ گر مجھے مرزا قادیانی نے روبروگفتگو کاموقعہ نہ دیااورصرف دوایک باتیں تحریری در یافت کرنے کی اجازت دی اور میں وہاں سے بیٹل ومرام والی لوتا۔ چونکہ میں نے مرزا قادیانی ہے مباہلہ بھی کیا تھا۔جس کی وجہ سے اب تک مرزائیوں سے میری چھیڑ چھاڑ ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھ پرحملہ ندکریں یا کھانے میں کسی قتم کا زہر نہ ملادیں۔ میں نے ان کی تعلیٰ کی كاس بات كى ذمددارى من ليتابول-آپ كے لئے كھانا ميں اپنے كھرے بكواؤل كا\_بلكم خود آپ کے ساتھ کھایا بھی کروں گا۔ امرتسرے فارغ ہوکرا گلے دن میں لا ہور گیا۔ میرے بزرگ سيداحم على شاه صاحب جن كا ذكريس في بهل بعي كياب ان دنول لا موراسلام يكالج يحربي ك يردفيسرادر بادشانى معجد كے خطيب بھى تھان سے سارامعاملد بيان كيا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔فرمایا کہ اس بہانہ سے مجھے بہثتی مقبرہ ویکھنے کا موقع بھی مل جائے گا اور بچوں کو بھی ویکھ آ دُل گا۔ دہاں سے فارغ ہوکر میں اپنے مہریان (بابو) پیر بخش صاحب پوشل پنشز سے ملنے چلا الساس وقت الن ماموارساله (تائيدالاسلام) جوقاد ياغول بى كى تريد كمتعلق موتا تفاتح يركرنے ميں معروف تصل كربہت خوش موسة اور قاديان آنے كا وعده كيا اور جھے اپنا ایک رسالہ بھی دیا۔ جس میں مرزا قادیانی کے تکاح آسانی کا سارا بول کھولا ہوا تھا۔ اس میں مرزا قادیانی کے تمام دعاوی جو محدی بیگم کے رشتہ داروں کو تحریر کئے سے کہ اگر محمدی بیگم کا مجھ سے تکاح کردو کے توتم پریدیہ برکات نازل ہوں گی اوراگرا نکار کرو کے تو عذاب الی میں گرفتار ہو کے اوراپ فرزندسلطان احد (جو پہلی ہوی سے تھے)اس کے نام خطوط تھے کہ اگر محدی بیکم کے دشتہ دار محدی بیگم کا مجھ سے نکاح نہ کریں تو تم اپنی بیوی کو (جو محدی بیگم کی قریبی رشتہ دارتھی ) طلاق دے دو۔ ورنہمیں عاق کردیا جاوے گا اور بھی بہت سے ایسے راز بائے درون پردہ کا اعشاف کیا ہوا تھا۔ بہر کیف وہاں سے فارغ ہوکر میں اور محتر می مولا تا احماعلی صاحب بعد دو پہر قاضی حبیب الله صاحب خوش نولیں کے ہاں پینچے۔قاضی صاحب نہایت خوش ندان آ دمی تھے۔وہاں ان کے ہاں بی جلسہ کی تقریح مقرر کر کے اشتہارات کی لکھائی چھوائی اور جہاں جہاں اشتہارات ارسال کرنے تھے۔سب انتظامات مکمل کر کے ہم واپس گھر آئے۔دوسرےروز ہم مولا نا ظفر علی خال صاحب کے ہاں پنیج اندراطلاع کی گئی۔ ملازم نے ہم کو کری پر بھا دیا۔ چندمن بعدمولانا تشريف لا عــان دنول مولاتاكى عجب شان هى \_ فيلي رتك كى سرح كاسوث زيب تن تفار كالر، ٹائی، ڈاس کا بوٹ، بل دارموچیس، مجھے بیدد کھے کر تعجب ہوا۔ کیونکہ میرے ذہن میں مولا نا کے متعلق مولو یوں کا سا نقشہ تھا کہ وہ جبہ وستار ہے آ راستہ ہوں گے۔ بہر حال مولا یا حضرت مولوی

احمعلی صاحب سے نہایت خوش عقیدتی سے پیش آئے۔مولوی صاحب نے تمام حال بیان کیا کہ اسے اپنے اخبار میں شائع کردیں۔مولانانے فرمایا کہ جھے اس کے متعلق کوئی عذر نہیں۔ محر میرا اخبارزمیندار چندونوں سے بند ہے۔اس کی جگدیں صبح کاستارہ نکال رہا ہوں اور وہ بھی سینر ہوتا ہے۔ محکمہ سنسر میں چند مرزائی بھی ہیں۔ میں مضمون دے دوں گا۔ اگر کسی نے کاٹ نددیا۔ بہر حال میں وہاں سے والیس قادیان آیا۔ چندروز کے بعدمولانا کامضمون جلسہ کے متعلق اخبارستارہ صبح ميں شائع ہوگيا۔جس كاجواب اخبار الفضل قاديان ميں بديں مضمون شائع ہوا كہ ہم كواخبار ستارہ صح میں قادیان میں جلسہ ونے اور یہال علمائے کرام کے تشریف لانے کا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی كرجم تبليغ كے لئے اسينے آ دى دوروراز كى ملكوں من تصبيح بيں۔ بيتو مارى خوش قتمتى موكى كم علمائے کرام یہاں آ ویں اور ہم ان سے تباولہ خیالات کریں گرہم نے قادیان کی گلی گلی اور کوچہ کوچه چهان مارا ہے که وہ ستیال ہمیں نظر آویں۔ جوقادیان میں جلسہ کرار ہی ہیں۔ گرشایدوہ ابھی عالم بالا میں پرورش باربی ہیں۔ بیرضمون ہمارےلوگوں کی نظرے گر ارا مگر ہم خاموش تھے۔ پہاں تک کہ ہمارے اشتہارات جگہ جگہ پہنچ گئے اور قادیان کے بازاروں میں چسیاں کر دیے گئے۔اشتہارات دیکھ کرمرزائی صاحبان کے اوسان خطا ہو گئے۔خصوصاً جب انہول نے مولانا ثناء الله صاحب مولانا محمر ابراجيم صاحب سيالكوفي اورستاره مندمولانا مولوي محمر حسين صاحب بٹالوی کے اسائے گرامی دیکھے۔اب انہیں فکرلائق ہوئی کہ سی طرح سے بیجلسہ بند کراویا جائے۔ چنانچدانہوں نے مجلس شوری بلوائی۔جس میں بد طے ہوا کہ چندمعزز مرزائی ڈپٹی مشنرکو ملیں اور اسے اپنی جماعت کی سرکار انگلشیہ سے وفا داری کے احسانات جما کر اسے بتا ئیں کہ اس جلسديس ہرفقہ كے علماء آرہے ہيں۔اس لئے خطرہ ہے كہ قاديان ميں كسى قتم كا ہنگامہ نہ ہوجائے۔ چنانچەمرزائيون كاليك وفد گورداسپور چېچا۔ ۋپى كمشزنے ال معامله برغوركرنے كا وعده كيا۔ مارے آدمیوں کو بھی علم ہوگیا۔ وہ لوگ بھی گورواسپور کے ۔ ڈپٹی کمشزنیک دل اور پادری منش انگریز تھا۔اس سے ملے اور قادیان کے حالات سنا کر بتایا کہ ہماراعقیدہ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام آسان پرزنده بیں مگر مرزا قادیانی اینے آپ کوسیح موعود کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسان پر کوئی مسیح نہیں وہ سے میں ہی ہوں۔ ڈپٹی کمشزنے حیران ہو کو پوچھا کہ کیا واقعی مرزا قادیانی اپنے آپ کوسی کہتا ہے۔ ہم نے اس کی کتابوں کے حوالے دیئے اور کہا کہ ہم یہی اپنے علاء سے سنا عاتبے ہیں کہ کیا واقعی مرزا قادیانی مسے ہیں یا جے ہم اور آپ مانتے ہیں۔ ڈپٹی مشزنے بوے وثُوْقَ ہے کہا کہتم جا کرجلسہ کر جہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ قادیا نیوں کو جب بیمعلوم ہوا تو ان کواور زیادہ تشویش ہوئی۔ جلسے کا دن قریب آرہا تھا۔ دوبارہ ان کا وفد ڈپٹی کمشر سے ملا اورا سے بتایا کہ
یہ باہر کے لوگ محض فساد کرنے کی غرض سے آرہے ہیں وغیرہ وغیرہ اڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہیں نے
سپر نٹنڈ نٹ پولیس کو تھم وے دیا ہے کہ وہ پولیس کی کافی تعداد وہاں تھی جسے ۔ اگر اس پر بھی تہہیں
خطرہ ہے تو ایڈیشنل مجسٹریٹ کو بھی بھی دوں گا اورا گروفت ملا تو شاید میں خود بھی آ وَں۔ مرزائی اپنا
سامنہ نے کرواپس آگئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جلسے کو تاکام بنانے آبے لئے با قاعدہ پروپیگنڈ ا
شروع کردیا۔ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ قرب و جو ارکے مسلمانوں پر جو انہوں نے مختلف قتم کے دباؤ
ڈال رکھے تھے۔ یہ سب لوگ ان سے باغی نہ ہوجا کیں۔

جلسہ سے چندروز پہلے قادیان کے ہندوؤں اور سکھوں نے مہمانوں کے لئے اپنے ر ہائشی مکان خالی کردیے اورخود دودوتین تین کنبول نے ل کرگذارا کیا۔ کیوتا مان برجھی مرزائیول نے بہت رعب ڈال رکھا تھا۔ سکھول نے قادیان کے قصبہ کے قریب ہی اپن ، جگہ پر جلسہ کا انظام کیا اور شیج وغیرہ بھی انہوں نے خود بنائی۔ ہمیں بٹالہ سے در یوں اور شامیا ٹوں کا بندوبست کرنا برِا۔خداخدا کر کے جلسہ کا دن آیا۔ تاریخ مقررہ ہے ایک روز قبل میرے استا د حضرت مولا نا نور احمه صاحب اپنے دوست میاں نظام الدین صاحب میوسل امرتسر اور اینے چندشا گردوں کے ساتھ تشریف کے آئے۔مولوی عبدالعزیز صاحب گورداسپوری اس روز آئے۔دوسرےروزعلی الصح میاں نظام الدین صاحب کی صدارت میں جلسہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ قادیا نیوں کا اور تو کوئی جادونہ چل سکا۔جلسہ کے ایک روز پہلے انہوں نے قادیان کے اطراف میں اپنے آ دی دوڑا ديئ اورمشهوركرديا كمجلسنبين موكار كورنمنث نے جلسكوروك ديا ہے۔اس كئے حاضرين كى تعداد بہت کم تھی۔ جناب مولانا نوراحمہ کے ارشاد پرمولدی عبدالعزیز صاحب نے تلاوت قرآن كريم كے بعد اپنى تقرير شروع كى مرزائى فداق اڑاتے تھے كه بيجلنه بين جلسى ہے مكر جول جوں قرب وجوار کے مسلمانوں کو علم ہوتا گیا کہ جلسہ ہور ہاہے۔ وہ تحض مرزائیوں کی شرارے تھی تو لوگ جوق درجوق آنے شروع ہو گئے۔ دوپہر کولا ہور سے جناب مولا نااحمطی صاحب، مامٹر پیر بخش صاحب اور تین چار اور عالم جوان کے دوست تھے آگئے۔ ہار بوال سے مولوی نواب دین صاحب،امرتسر سےمولوی ابوتراب صاحب غرض کے علاء کی آ مدآ مدشروع ہوگئ - جلسمیں اس قدر رونق ہوگئ جس کی ہمیں بھی توقع نہ تھی۔ دور دور سے لوگوں کی آ مدور فت شروع ہوگئ۔ مجسٹریٹ سری کرشن ،انسپکٹر وسب انسپکٹر پولیس معد کافی عملہ کے موجود تھے۔مرز ائیوں نے کئی دفعہ جلسه میں گڑ برد ڈالی اور نساد کی کوشش کی یخمروہ کامیاب نہ ہوسکے۔ آخرانہوں نے اس خوف سے

کہ کلمہ جن کسی کے کان میں نہ پڑجائے۔اپنے لوگوں کوجلسہ میں آنے سے رو کنا شروع کر دیا۔ سکول کے مسلمان طلباء کو جلسہ میں شریک نہ ہونے دیا۔ حالانکہ تعلیم الاسلام ہائی سکول میں غیرحاضری کا کوئی جرمانہ نہ ہوتا تھا۔ گرایام جلسہ میں اٹھ آنہ فی غیرحاضری جرمانہ رکھ دیا۔ سقوں اور خاکر و بوں کو مجبور کیا کہ وہ جلسہ کا کام نہ کریں۔گر

وشمن چه کند چو مهرمان باشد دوست

جواللدتعالي كومنظور ہوتا ہے ہو كے ہى رہتا ہے۔ قاديان كےمسلمانوں نے سب كام بری مستعدی سے کئے۔ تیسرے روز علی اصبح مولوی ثناء اللہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ مرزا قادیانی کےمبللہ وغیرہ کی وجہ سے لوگ ان کود مکھنے اور ان کی تقریر سننے کے برے شائق تھے۔ ينجر ہوا كے ساتھ قاديان كے اطراف ميں پھيل گئي۔ پھر تو جلسة ه ميں اس قدر جوم تھا كةل دھرنے کی جگہ نتھی۔ بعددو پہر مولوی صاحب نے اپنے خاص انداز میں تقریر شروع کی اور مرزا قادیانی کا الہام پیش کیا کہ میں نے دیکھا کہ زمین اور آسان میں نے بنایا ہے۔ان دنوں قادیان میں ریل نہیں جاتی تھی اور بٹالہ سے قادیان تک کچی سڑک تھی۔قادیان سے میل ڈیز ھمیل کا گڑا نہایت خشه حالت میں تھا۔ جس کا نام ہی پہلوٹو ڑ سڑک رکھا ہوا تھا کہ تین روز تک پسلیاں ہی درد کرتی رہتی تھیں اور واقف کارلوگ اکثر بیرصہ پیدل ہی طے کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے بیالہام پیش كرك فرمايا كه جھے بيالهام پڑھ كرتو بہت خوشى ہوئى كەميرے ايك مهريان نے آسان اورزيين بنائے ۔ مگریدد کی کربہت رخ ہوا کہ قادیان کی سرک نہ بنائی۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ مولوی شاءاللہ اس سڑک پرسفر کرے گا۔اس لئے دانستہ ہی اسے چھوڑ دیا ہو۔ پھر مرز اجمود کے سفر ہندوستان سے والیسی پراور در مائے گڑگا کے بل عبور کرنے پر جومضمون الفضل نے شاکع کیا تھا کہ گڑگانے مرز امحمود کے پاول چوہے۔لہریں ان پر شار ہوتی تھیں۔ اس پر بردی پر لطف تقید کی۔ پھر نکاح آسانی اور محدى بيكم كاقصد شروع كيا-مرزائي صاحبان حسب عادت ذراذ راى بات يرمجس يث كوتوجد دلات كمولوى صاحب كويد بات كرنے سے روكا جادے۔ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ مگر مولوی صاحب جوان کے نبی سے دال روٹی بائٹے تھے۔ بھلا ان کو خاطر میں کب لاتے۔ انہوں نے مجسریت کی طرف خاطب ہو کر کہا کہ بیدین کا معاملہ ہے۔ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف دعویٰ کو پر کھ کر دیکھیں اس وقت جلسہ کے صدر میرے مامول جناب پیٹنے محمد صاحب وكيل كورداسپور تھے۔ان كومخاطب كر كے مولوى صاحب نے كہا۔ جب عدالت ميس كوئى دعویٰ کرتا ہے تو کیا فرایق ٹانی کو قانون بیت نہیں دیتا کہ جواب دعویٰ پیش کرے۔ پھر ہمیں جواب دعویٰ ہے کوئی روک نہیں سکتا اوراگر دعویٰ باطل ہوجاو ہے قدمتد مدخارج ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کر کے ہمیں چیلنج دیا۔ اب ہمیں اس کی تر دید میں دلائل چیش کرنے کا بوراحق پہنچتا ہے۔ اس بات ہے نہی تو ہمیں اخلاق روک سکتا ہے اور نہ ہی قانون ۔ گر مرزائی تھے کہ داویلا کرر ہے تھے۔ آ ثر مجسٹریٹ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ نے ای طرح شور مچائے رکھا تو مجھوکوتی کرنا پڑے گی۔ مولوی صاحب نے مجمد کی بیٹم کے نکاح کو کچھا ہے پیرا میں بیان کیا کہ سننے والوں کے پیٹ میں بل پڑجا تے تھے۔ خیر جلسہ بخیر وخو بی ختم ہوا۔ دوران جلسہ پندرہ بیس دیہاتی مرزائی تا تب ہوئے اور جن کے دلوں میں پھی شہبات تھے۔ انہوں نے بھی تو ہوگی۔ اگر چہ میں ملازمت کے باعث منظرعام پرنہ آیا تھا اور نہ آسکا تھا۔ گر۔

کیا ماندآں رازے کرو سازند محفلہا

ہرجگہ یے خبر کھیل گئی کہ اس جلسہ کا بانی یہاں کا پوسٹ ماسٹر ہے۔ باہر سے احباب کے مبارک باد کے خطوط آنے شروع ہوگئے ۔ مگر ان تمام خطوط میں ایک خط ایسا تھا جس کو میں عمر مجر خبیں بھول سکتا۔ یہ خط جناب حضرت مولوی محمد علی صاحب سجادہ نشین مونگیر شریف کا تھا۔ جنہوں نے مرز اقادیانی کے متعلق چندرسالے بھی شائع کئے تھے۔ اصلی خط تو دوران تقسیم میں بٹالہ ہی رہ عمران کا محمد ن قریب بی تھا۔

ريب السلام وعليم ورحمته الله و بر كانة ،

مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی حاصل ہوئی کہ آپ نے قادیان بلی مسلمانوں کے جلسہ کی بنیادر کھی ہے۔خداوند کریم آپ کواس کا اجر خیرد ہے۔ اگر چہ بلی اب ضعیف ہوں۔ گر جب مرزا قادیائی کے خلاف قلم اٹھا تا ہوں تو اپنے آپ کو جوان پا تا ہوں۔ امرتسر بلیں میرے دوست مولوی نو راحمہ صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ انہیں میری جانب سے سلام عرض کریں اور وقت بے وقت اگر کسی قتم کی المداد کی ضرورت ہوتو آئیس کہہ دیا کریں۔ یہ خط میرے لئے باعث الحمینان وفخر تھا کہ ایسی قابل قدرہت تی نے جس پر ہردومولوی صاحبان کو بھی تا زخر تھا کہ ایسی قابل قدرہت تی نے جس پر ہردومولوی صاحبان کو بھی تا خطا۔ احتر کو یا دفر مایا۔

مجھے اس بات کا ایقین ہے کہ اس تمام تک ودو کی پشت پر میرے آقا مرشد کی حضور حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب تو نسویؒ کی روحانی امداداور جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوریؒ اور دیگر بزرگان دین کی دعا ئیں تھیں۔ورند میرے چیسے کم علم، بے بصاعت اور ملازمت میں جکڑے ہوئے خص کی اتنی ہمت وجرائے، کب تھی کہ سرکار انگلشیہ کے خود کا شتہ پودے کے

خلاف کھ کرسکے۔ هذا من فضل ربی!

اب مرزائیوں کو بھی پورے طور پر یقین ہوچکا تھا کہ پردہ زنگاری کے پیچھے مب پوسٹ ماسٹر کو قادیان سے تبدیل کرایا ماسٹر کا ہاتھ ہے۔قصر خلافت میں مشورے شردع ہوئے کہ سب پوسٹ ماسٹر کوقادیان سے تبدیل کرایا جادے۔ چنانچہ بیسطے ہوا کہ پوسٹ ماسٹر جنزل کی شملہ سے والسی پرایک دفداس کے پاس جاوے۔ الشے پانس بریلی کو

اس دوران میں ناناجان جو ضرورت سے زیادہ حریص ہے۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ مولوی محمد حسن سے جوکام لینا تھا وہ تو لیا۔ اب مرزامحود قادیانی کی خلافت کو کئی تھا۔
کیونکہ اسے ایک عرصہ گذر چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مولوی صاحب سے اپنی رقم کا نقاضا کیا اور ایک کمی چوڑی چھی کھی کہ مولوی صاحب آپ نے جوروپیدا پنے صاحبزادہ محمد یعقوب کی شادی ایک کمی چوڑی چھی کھی کہ مولوی صاحب آپنی دانست میں اس کا معاوضہ اس سے زیادہ اوا الربطور قرض حسنہ لیا، والیس کریں۔ مولوی صاحب آپنی دانست میں اس کا معاوضہ اس سے زیادہ اوا کر چکے تھے۔ مرزامحود قادیانی کو تخت شین کرنا ان ہی کی کرامت تھی۔ انہوں نے ناناجان کو بہت سمجھایا کہ اب اس نقاضا کو چھوڑ دیں کہ میں کئی گنازیادہ حق خدمت اوا کر چکا ہوں۔ تاناجان نے شہان تھانہ مانے اور الٹی سیدھی سنانا شروع کیں۔ مولوی صاحب نے بھی تگ آ کراخبار پیغام صلح اور دیگر اخبارات کا سہارا لے کر مرز اقادیانی کی قلعی کھولنا شروع کی اور مرز اقادیانی کے مبلغ علم کا دور میگر اخبارات کا سہارا لے کر مرز اقادیانی کی قلعی کھولنا شروع کی اور مرز اقادیانی کے مبلغ علم کا سب کیا چھالکھ مارا۔ جس پر انہیں منافق ومر تدے خطاب طفی شروع ہوگئے۔

کچھ عرصہ بعد پوسٹ ماسٹر جنرل شملہ سے واپس آئے۔ مرزائی اکابرین کاوفدان کی خدمت میں حاضر ہوا اور گورنمنٹ برطانیہ سے اپنی وفاداری اور خدمات کا تذکرہ کر کے بیرے قادیان سے تبادلہ کا مطالبہ کیا۔ پوسٹ ماسٹر جزل کے لئے بیہ معمولی بات تھی۔ اس نے سپرنٹنڈنٹ ڈاکخا نہ جات کوفورا لکھ دیا کہ عبدالمجید پوسٹ ماسٹر کا تبادلہ قادیان سے کردیا جاوے۔ چنانچہ میری تبدیلی قادیان سے شکر گڑھ کردی گئی۔ جھے اس تبادلہ کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے جھے سے جو کام لینا تھاوہ لے لیا۔

ملازمت میں تبدیلیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ چنا فچہ گورداسپور کا ڈپٹی کشنر بھی تبدیل ہو گیا، یا کرادیا گیا۔ دوسرے ڈپٹی کمشنر سے جواس کی جگہ آیا۔مرزائیوں نے اپنااٹر ورسوخ قائم کر کے بیا حکام جاری کروالئے۔

Anti Ahmadia meeting should not be held in Qadian in future. کہ آئندہ کے لئے قادیان میں غیراحمہ یوں کا کوئی جلسہ نہ ہو۔ چونکہ اب قادیان کے مسلمانوں میں خاصی بیداری پیدا ہو چی تھی اور میر سے امرتسر بٹالہ اور دیگر شہروں کے احباب کو بھی اس معاملہ سے خاص دلچی تھی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے ٹل کر بیا حکام منسوخ کراد سیئے۔ چنا نچہ دوا یک دفعہ ایساہی ہوا کہ مرزائی اپنے اثر ورسوخ سے جلسے کو بند کراد سیئے اور فریق ٹانی اسے منسوخ کرا دیتا۔ آخر دو تین جلنے اس کے بعد نہایت دھوم دھام سے ہوئے۔ جن میں دو ایک میں مرزائیوں نے منظم فساد بھی کئے۔ اس کے بعد نونہ جلس احرار نے اپنے قدم وہاں جمالئے۔ اس کے بعد رفتہ وفتہ کی مررسہ قائم کیا۔ ایک دوستقل ملغ مقرر کرد ہے۔ پھر جواجلاس وہاں ہوئے۔ ان کے روح رواں سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری شے۔ میں نے اللہ کاشکر کیا کہ ایک بخاری نے جلسہ کی بنیا در کھی اور دوسرے نے اس کی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں لے گی۔

مجھے مرزائی صاحبان سے کوئی ذاتی عدادت نتھی اور نہ ہے۔ میرا قادیان جاکر یہ خیال پنتہ ہوگیا کہ میرے جوعزیز جماعت مرزائیہ میں داخل ہوئے۔ ان کواپنے دین سے پچھواقفیت نہ تھی۔ انگریزی سکولوں میں دین تھا ہم مفقو دھی اور ہے۔ طالب علمی کا زمانہ گزار کر ملازم ہونے پر بھی یہ لوگ علم دین سے بہرہ رہ اور مرزا قادیانی کی تعلیم ان نوجوانوں کی مزاج کے مطابق تھی۔ مثلاً یہ کہ آسان صرف حد نگاہ ہے۔ جب یہ کوئی چیز ہی نہیں تو پھرانسان اس میں کس طرح رہ مسکل ہے۔ نیز لفظ متوفی سے انہوں نے اس بے علم طبقہ کوخوب وھو کا دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ تو آنے سے رہے۔ جس سے کے متعلق آنے کا وعدہ تھا۔ وہ میں ہوں۔

اینک منم که حسب بثادات آمدم عیسیٰ که کجاتا به نهد پابه ممبرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ بخزائن جسم ۱۸۰)

نوجوان اس دام تزور میں پھٹس کر صراط منتقیم سے بھٹک گئے۔ پھر انہیں اپنے خود ساختہ دین کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ دیا۔

پہلے جو پینمبرآ یا کرتے تھے۔ وہ اس زمانہ کے فاسد وباطل خیالات وعقائد کی مخالفت کرے اور تکلیفیس برداشت کرکے لوگوں کوراہ راست پرلاتے گر جناب مرزا تا دیائی نے زمانہ کی ہوا کا رخ دیکھا اور اس کے مطابق اپنی تعلیم کو جاری کیا۔ تاکہ بڑے بڑے سرکاری عہد یداروں پر قابو پایا جاسکے اور وہ حصول زرکا باعث بن سکیں۔ چنانچہ قادیان میں بہتی مقبرہ کہ اس میں دفن ہونے والے برخض سے اس کی جائیداد کا دسوال حصہ وصول کرنا اور شخواہ سے

تا دوران ملازمت دسوال حصه وصول کرتے رہنا۔اس بہثتی رشوت کے علاوہ ، زکو ۃ نذرانہ وغیرہ کی وصولی حصول زرکے ادنی کرشے ہیں۔

چنانچدایک معمر مرزائی جس کے سات لڑکے متے اور ساتوں مسلمان جب وہ مراتواس نے دوست کی کہ جھے بہتی مقبرہ میں فن کیا جائے۔ وہ ملاز مت کے دوران تخواہ کا دسوال حصدادا کرتارہا۔ جب وہ مرگیا تولڑ کول نے مرزا تحود قادیا نی سے کہا کہ بیآپ کا مرید ہے۔ اس نے اپنی شخواہ سے ہمارا پیٹ کاٹ کر بھی دسوال حصدادا کیا ہے۔ اب جائیدادا تی نہیں کہ ہم بھائیوں کی گذران ہو کئے۔ اس لئے اس کی وصیت کے مطابق بہتی مقبرہ میں وفن کیا جادے۔ گر دربار فلافت سے محم ہوا کہ بید ہمارے آئین کے فلاف ہے۔ اگر اسے بہتی مقبرہ میں داغل کرنا ہے تو فلافت سے محم ہوا کہ بید ہمارے آئین کے فلاف ہے۔ اگر اسے بہتی مقبرہ میں داغل کرنا ہے تو جائیداد کا دسوال حصدال ذمی دینا پڑے گا۔ ای تکر ارمین میت کو تین روز گزر گئے۔ گرمیوں کا زمانہ خائیداد کا دسوال حصدال ذمی دینا پڑے گا۔ ای تکر ارمین میت کو تین روز گزر گئے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ میت میں سراند پیدا ہوگئی۔ مگر مرزا محمد دے کربا ہے کی وصیت کو پورا کیا۔

قادیان میں جلسہ کرانے سے میر امتصد صرف اس قدر تھا کہ وہ لوگ جن کے کانوں میں ابھی اسلام کے اصل عقائد کی آ واز نہیں پیچی میکن ہے ہمارے علائے کرام کے وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھا کر راہ راست پر آ جاویں۔ چنا نچہ جیسا کہ میں نے پہلے عض کیا ہے۔ جلسہ میں چنداصحاب نے اپنے عقائد سے تو ہر کی اور قرب وجوار میں اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ کا دیاں سے قادیاں

م ۱۹۰۴ء سے پہلے قادیان کوکادیاں کہاجاتا تھا۔جس کے معنی مکاراور فرہی کے ہیں اور ڈاکانہ کی مہروں پر بھی لفظ (KADIAN) کا دیاں ہوتا تھا۔جس کا اکثر اخبارات نداق اڑایا کرتے تھے۔ آخر مرزائیوں نے نگل آکراس کے متعلق قلمی جہاد شروع کیا اور بالآخر ڈاکنانہ کی مہروں پر لفظ کا کی بجائے Q کسوانے میں کامیاب ہوگئے۔ قادیان ایک اجنبی شخص کے لئے بھا ہر بڑا دل خوش کن اور دلفریب تھا۔ ہائی سکول اور بورڈ تگ کی خوشما عمارت، ہیڈ ماسٹر کا بنگلہ قصبہ کے اندر مدرسہ دینیات، لنگر، ظاہری اخلاق کی بے حالت ہروقت جزاک اللہ زبان زد، میں وشام زنانہ ومردانہ درس، گویا یہ چیزیں ایک نو وارد کو اکثر متاثر کر دیتی تھیں۔ گرافسوس کہ اندرونی وشام زنانہ ومردانہ درس، گویا یہ چیزیں ایک نووارد کو اکثر متاثر کر دیتی تھیں۔ گرافسوس کہ اندرونی حالات کچھا ہے جے جس کا تذکرہ حالات کچھا ہے تھے جس کا تذکرہ حالات کچھا ہے تھے جس کا تذکرہ حالات کی جھا تھی جھی شرم محسوس ہوتی ہے۔

#### حكومت وقت سے دھوكا

پہلی جنگ عظیم جو ۱۹۱۲ء جس شروع ہوئی اور پانچ سال تک جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران میں حکومت انگلشیہ نے عوام سے قرضہ لینے کا اعلان کیا۔ جس کی وصوئی کے لئے ڈاکنانہ سے کیش سرٹیفلیٹ اجرا کئے جاتے تھے۔ تمام افسران ضلع کو ہدایت تھی کہ وہ اپنے اثر ورسوخ سے کش سرٹیفلیٹ اجرا کئے جا فر جب دورہ پر جاتے تو ڈاکنانہ سے پوچھتے کہ یہاں کے لوگوں نے تعزیر روپے کے کیش سرٹیفلیٹ نہ خرید ہے ہیں۔ قادیان میں کسی متنفس نے کوئی کیش سرٹیفلیٹ نہ خرید اپنی مشزل قادیان میں رکھی۔ مرزائیوں کو یہ معلوم ہوا تو ڈاکٹر غلیفہ رشید الدین نے جوان دنوں انچارج دفتر محاسب تھے۔ قریباً پانچ بڑار کے کیش سرٹیفلیٹ دفتر محاسب کے نام کے خرید لئے۔ جوڈ پٹی مشزک آنے پر اسے بڑے خرے کہا مسلک کی شہر کے آنے پر اسے بڑے خریب میں رئیفلیٹ دفتر محاسب میں دکھائے گئے۔ گراس کی واپسی کے چندروز بعد ان کا روپیہ وصول کر کے خزانہ دفتر محاسب میں داخل کر دیا۔ جو قوم اپنے پر وردگار سے ایسا دھوکا کرے۔ اس پر کسی اور شریف آدی کو کیا اعتبار موسکتا ہے۔ بہر حال گذم نما جو فروشی میں انہوں نے کمال کی انتہاء کر دی۔ سید سے ساد سے مسلمانوں کے دین وایمان اور جیبوں پر شریفانہ ڈاکر زئی میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ مداوند ایہ بین عالی محسارت کا مداوند ایہ ہوں کے دورویش میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ مداوند ایہ بین عاری میں عیاری ہے درویش بھی عیاری ہے درویش بھی عیاری ہے درویش بھی عیاری

قاديان سے ربوہ

یہ ایک شہور روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دھق کے ایک مینار سے
ہوگا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے قادیان کو دھق سے تشبیہ دی اور مینار سے بیتاویل کی کرعیسیٰ علیہ
السلام صاحب مینارہ ہوں گے۔عبادت گاہ کا نام تو انہوں نے انصیٰ رکھ ہی لیا تھا۔ اب سوال تھا
مینار کا۔ چنانچہ انہوں نے اقصیٰ میں مینارہ کی بنیاد بھی رکھ دی۔عبادت گاہ کے مشرق کی طرف
مینارہ شروع کیا۔ ہندو برہموں کے چند مکانات تھے۔ جن میں ایک مکان ایک ہندوؤ پی کا
جد ہر مینارہ شروع کیا۔ ہندو برہموں کے چند مکانات تھے۔ جن میں ایک مکان ایک ہندوؤ پی کا
پردہ ہوجا میں گے۔ لہذا اسے روک دیا جادے۔ چنانچہ حکومت نے مرزا قادیانی کی اس پیشین
گوئی میں رکاوٹ ڈال دی اور اس کی تغییر بند ہوگئ۔ مرزامحود کے وقت میں مرزائیوں نے
ہندوؤں کو تک کرنا شروع کیا۔ چونکہ ان غریب ہندوؤں کے کچے مکانات کی چھیں مجد کی نیز مین

کے برابر تھیں۔ اس لئے نمازی شرارت سے اوپر چلے جاتے۔ بعض اوقات عورتیں بے پردہ نہا رہی ہوتیں تو انہیں تکلیف ہوتی۔ دربار خلافت میں کئی بار پکار ہوئی۔ گر وہاں تو اراد سے ہی دوسرے تھے۔ چنانچدان کی عرض کا نتیجہ بہ نکلا کہ گائے کے گوشت کی ہڈیاں اوپر تھینکی جائے لگیں۔ آخر ان غریوں نے مکانات مرزائیوں کے ہاتھوں میں جج دیئے۔ ڈپٹی کی اولاد سری رام وغیرہ بھی نالائق نکلے۔ وہ مکان بھی قادیانی دفتر بن گیا۔ اب کوئی رکاوٹ باتی نہوں مرارہ کے ساتھ عبادت گاہ بھی فراخ ہوئی۔ گوصاحب منارہ کومنارہ دیکھنانھیب نہ ہوا۔ گر

پدر نواند پر تمام خوابد کرد

ا نقلاب زمانہ نے قادیا نیون کوبھی بادل نخو استہ دارالا مان اور بہشتی مقبرہ کا فروں کے سپر دکر نا پڑا۔ اگر چہ اب بھی ان کا بس چلے تو بھارت سے ساز باز کر کے شایدوہ جانے سے نہ رکیس گر چونکہ بیامرنی الحال انہیں محال نظر آرہا ہے۔اس لئے اب انہوں نے چنیوٹ کے قریب سے داموں پرز مین خرید کرر بوہ یعنی بلند جگہ کی تغییر شروع کر دی ہے۔عام مسلما نوں کوتو فی الحال اس نام كى طرف كوئى خاص توجهنيس \_گرمرزامحود قاديانى اينے باپ كى طرح دورانديش ہیں۔ چندسال کے بعداینے مریدوں کوقر آن تھیم کے اٹھار ہویں پارہ کی اس آیت کی طرف توجہ ولا كير كر" وجعلنا ابن مريم وامه آية واوينها الى ربوة ذات قرار ومعين یعنی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو بڑی نشانیاں بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلندزین پرلے جاکر پناہ دی۔ جو تھم نے کے قابل اور شاداب جگرتھی۔اس آبیت کا حوالہ دے کرمریدین کوفر مادیں گے کہ خداوند تعالی نے پہلے ہی مجھے بشارت دے دی تھی کہ تم قادیان چھوڑ کرر بوہ جاؤگے اور میر بوہ وہی جگہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں صاف آچکا ہے کہ سیلی اوراس کی والدہ یہاں پناہ کیں گئے۔عیسیٰ کی بجائے ابن مرز ااور والدہ کا بھی غالبًاوہ کو کی لطیف تکتہ پیدا کرلیں گے اور شاید مرزا قادیانی کا کوئی الہام بھی چیاں ہوجائے۔اب دیکھنا پیہے کہ وہ اس نیت کومل میں کب لاتے ہیں۔ (اب ربوہ کا نام بھی تبدیل ہوکر چناب مگر ہوگیا اور مرزامحود کا پوتا مرزامسرور بھی لندن سدھار گیا۔ربوہ کا نام بھی گیا۔نشان (خلیفہ) بھی گیا۔مرتب!)

آخریس میری دعاہ کہ اللہ تعالی اس فرقہ کو جوا پی کسی لغزش یا ناوا تفیت یا دنیاوی غرض کے ماتحت راہ متنقم کو چھوڑ کر اسلام سے دور چلا گیا ہے۔ راہ راست پر لا دے اور اپنے حبیب پاک کے طفیل انہیں میچ اور سید ھےرائے پر چلاوے۔ آمین شم آمین!



## تحقيقاتي عدالت كى رپورٹ پرتبھرہ

### يبي لفظ

پچھے سال بنجاب کے ہنگاموں کی تحقیقات کے لئے جوعدالت مقرر کی گئی تھی۔اس کی رپورٹ ابھی تین چار میبینے پہلے شائع ہوئی ہے اور اخبارات میں بالعوم لوگوں کی نگاہ ہے گذر چکی ہے۔اس عدالت کے صدر آئر یبل جسٹس مجمد منیر متھے۔ جواس زمانے میں پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس متھا دراب اس رپورٹ کی اشاعت کے تھوڑی مدت بعد فیڈرل کورٹ، پاکستان کے چیف جسٹس موگئے ہیں۔ اس کے دوسر مے ممبر پنجاب ہائی کورٹ کے نجے آئر یبل جسٹس کیائی جیف جسٹس ہوگئے ہیں۔ اس کے دوسر مے ممبر پنجاب ہائی کورٹ کے نجے آئر یبل جسٹس کیائی سے۔ایک مخصوص قانون کے تحت تین معاملات کی تحقیق اس عدالت کے سپر دکی گئی تھی۔

..... وہ حالات جو ۲ رمارچ ۱۹۵۳ء کو لا ہور میں مارشل لاء کا اعلان کرنے کے موجب ہوئے۔

۲ .....۲ بنگامول کی ذمه داری \_

سے .... ہنگا موں کورو کئے اور بعد میں ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے صوبے کے دیوانی (سول) حکام کی تدابیر کا کافی ہونایا نہ ہونا۔

عدالت نے جولائی ۱۹۵۳ء کا غاز سے فروری ۱۹۵۴ء کا نقتا م تک اپنی تحقیقات جاری رکھیں اور ۱۹۵۸ء کا ایک مفصل رپورٹ حکومت پنجاب کو پیش کی ، جوابر مل ۱۹۵۳ء کے اواخر میں پیلک کے سامنے آئی۔ رپورٹ کود مکھ کر جرفخص کی دارح ہم نے بھی یے محسوں کیا کہ اس میں صرف فہ کور ہ بالا تین سپر دکردہ معاملات ہی تک تحقیقات کو محدود زمین رکھا گیا ہے۔ بلکہ بہت سے دوسر مسائل پر بھی بحثیں کی ٹی ہیں۔ جو نہ صرف بجائے خود بہت غور طلب ہیں۔ بلکہ وہ فاصل ججول کے قلم سے نیکٹے اور سرکاری طور پر شاکع ہونے کے باعث دور رس نتائج کی حامل بھی ہیں۔ اس کے مامن میں اس کے باعث دور رس نتائج کی حامل بھی ہیں۔ اس کے فور دخوض اور تجزید حکیل کے بعداب سپر قام کی جارہی ہیں۔

تحقیقات کے لئے حکومت کا غلط طریق کار

قبل اس کے کہم اصل رپورٹ پرتھرے کا آغاذ کریں۔ہم بیبات صاف طور پر کہہ دینا ضروری سیجھتے ہیں کہ ہمیں اس طریق کار پر بخت اعتراض ہے جو پنجاب کے ان ہنگاموں کی تحقیقات کے لئے عکومت نے اختیار کیا۔ پنج ب پڑی اس سے پہلے 1913ء میں بھی زبروست ہنگا ہے ہو سے جس اور بانے کے لئے اس صوبے کے کی اضلاع میں مارشل لا جاری کیا گیا تھا۔ گراس ونت ان ہٹکاموں کی تحقیقات کے لئے ہیرونی حکومت نے جوطریق کارافقیار کیا تھا۔ وه كم ازكم موجوده " قوى حكومت " كے طريق كارسے توبدر جہازياده منصفانه اور قابل اطمينان تھا۔ دونو اطریقوں کی بنیادی خصوصیات کا مقابلہ کر کے دیکھتے۔ بیک نگاہ نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ 1919ء میں پنجاب کے ہٹکاموں کوش ایک صوبائی معاملہ نہیں بلکہ مرکزی معالمه سمجھا گیا تھا۔ کیونکہ ان ہنگاموں کورفع کرنے کے لئے مرکز نے مداخلت کی تھی۔ اس لئے تحقیقات صوبی حکومت نبیس بلکه مندوستان کی حکومت نے کرائی اوراس طرح صوباورمرکز کے تمام حکام کی وہ کارروائیاں زیر بحث آئیں جوانہوں نے ہنگاموں کور فع کرنے کے لئے کی تھیں۔ مرااواء میں باوجود مکداب بھی مرکز کا گہراتعلق ہنگاموں سے تھا۔ پنجاب کے معاملے کو صرف ایک صوبائی معاملة مجها گیا اور تحقیقات مرکز کی طرف نیس بلکه صوب کی حکومت کی طرف سے كراني گئے - نتيجه بيه واكيم كرزى حكام كى اكثر و بيشتر كارروائيال سرے سے ذیر بحث ہى نه آسكيل ـ ١٩١٩ء مين تحقيقات كادائره ان تمام كارروائيون پروشيع تفاجو بنگامون كو رفع كرنے كے لئے كى كئ تھيں ۔خواہ وہ مارشل لاسے يہلے كى كئ موں يا بعد۔ نيز وہ كارروائياں بجائے خود زیر بحث رکھی گئی تھیں۔ نہ کہ مخض ان کا کافی ہونا یا نہ ہونا۔اس طرح دیوانی اور فوجی حکام، دونوں کے تمام افعال زیر بحث آئے اور صرف اس حیثیت سے زیر بحث نہیں آئے کہوہ ہنگاموں کور فع کرنے کے لئے کافی تھے یانہیں۔ بلکہ اس حیثیت سے بھی زیر بحث آئے کہ وہ جائز اور منصفانہ بھی تھے یانہیں۔اس تحقیقات کے نتیج میں فوج اور پولیس اور مجسٹریٹ پر مباحث ہوئے۔ جزل ڈائر ملازمت سے الگ کیا گیا اور ان بہت سے لوگوں کو حکومت نے تاوان اوا كئے ۔ جنہیں بے جاطر یقے سے نقصان پہنچا تھا۔ لیکن ۱۹۵۳ء میں مارشل لا کالقم ونتق تو سرے ے دائر ہ تحقیق سے خارج ہی رکھا گیا اور مارشل لاسے پہلے کے معاملات کی تحقیقات اگر کرائی بھی گئ تو بیدد یکھنے کے لئے نہیں کہ دیوانی حکام کی تد ابیر منصفاند اور جائز تھیں یانہیں۔ بلکہ صرف بید د میسے کے لئے کہوہ بنگاموں کود بانے کے لئے کافی تھیں یانہیں ۔ کو یا جہاں تک فوج کا تعلق ہے حکومت کی نگاہ میں وہ قانون اور انصاف ہے بالاتر ہے۔ جو پچھ بھی وہ کر گذر ہے اس کے متعلق سرے سے کسی تحقیقات کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ رہے دیوانی حکام تو پلک کے ساتھ ان کے برتاؤ كاصرف يه بہلوبى ہمارى قومى حكومت كے لئے اہميت ركھتا ہے كہوہ كافى سخت تھا يانہيں۔

جائز ونا جائز کا سوال يہاں بھي خارج از بحث ہے۔

سا..... ۱۹۱۹ء میں تحقیقات کے لئے جو کمیٹی مقرر کی گئی ہی۔ وہ صرف ملاز مین ریاست ہی پر مشتل نہ تھی۔ بلکہ اس میں تین غیر سرکاری ہندوستانی ممبر (سرچن لال سیتلواد، مسٹر جگت نرائن لال اور سر سلطان احمہ) بھی شامل ہے۔ ملاز مین ریاست کے ساتھ ان غیر سرکاری ممبروں کی شمولیت کا فائدہ بیہ ہوا کہ واقعات کے تمام پہلوسا ہے آگئے اور ایک ایک رپورٹ شائع ہوئی جو صرف ایک ہی نقط نظر کی حامل نہ تھی۔ اس کے برعس ۱۹۵۱ء کے ہنگاموں کی تحقیقات میں کوئی آیک بھی غیر سرکاری، عوائی آدی (Public Man) شامل نہ کیا گیا۔ کوئی شخص جو ہنٹر میں کوئی آیک بھی اور اس تازہ تحقیقات کی رپورٹ کا مقابلہ کرے دیکھی گا۔ بیمسوں کئے بغیر ندر ہے گا کہ ایک جگہ غیر سرکاری ممبروں کے موجود ہونے اور دوسری جگہ ان کے موجود نہ ہونے سے کتاب خارق واقع ہو گیا ہے۔

پھر۱۹۱۹ء میں تحقیقات کے لئے عدالتی ساخت کا کمیشن نہیں۔ بلکہ کمیٹی مقرر کی گئی تھی۔
جس کو قانون تو بین عدالت کا تحفظ حاصل نہ تھا اور جس کی کارروائیوں کو آزادی سے شائع
کیا جاسکتا تھااوران پر پبلک میں نہایت ہی آزادانہ بحث وتنقید ہوتی رہی تھی۔اس لئے مختلف نقاط
نظر کی حامل ہونے کے باوجودر پورٹ میں جو خامیاں باقی رہ گئی تھیں ان کی تلانی پریس کی تنقید
سے اچھی طرح کی جاسمتی تھی اور عملاً کی گئی۔ بخلاف اس کے ۱۹۵۳ء میں تحقیقات کے لئے کمیٹی
کے بجائے عدالتی ساخت کا کمیشن مقرر کیا گیا۔ جسے دوران کارروائی میں پورے پورے مدالتی
حقوق واختیار بھی دیئے گئے۔ پھراسے عام قانون شہادت کے تقاضوں سے بالا تر بھی رکھا گیا اور مزید یہ کہ تو بین عدالت کے قانون کا تحفظ بھی اسے حاصل تھا۔

ان وجوہ ہے ہم اس قانون کوسراسر غلط اور تاروا سجھتے ہیں۔جس کے تحت بیت تحقیقات کرائی گئی ہے۔ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ان حقوق اور اختیارات کا تو بڑی شدت کے ساتھ مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ جو فطری طور پر ایک قومی حکومت کو حاصل ہونے چا ہمیں ۔ کیکن اپنے فرائض وواجبات کے معاملہ میں وہ پچھلے دور کی ہیرونی حکومت ہے بھی چندقدم پچھے ہی رہتی ہے۔

تعقیقاتی عدالت کی حیثیت عنقیقاتی عدالت کی حیثیت

ر پورٹ کا تجویہ و تھرہ کرتے ہوئے ناگزیر ہے کداس رپورٹ کی حیثیت متحص کر لی جائے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اگر چہ اس عدالت کو کارروائی چلانے کے لئے ہائی کورٹ کے افتیارات فاص قانون کے تحت دیئے گئے تھے اوراگر چدوران کارروائی میں اسے تو بین عدالت کے قانون کا تحفظ حاصل تھا۔ لیکن حقیقت میں بیعدالت ایک کمیشن کی حیثیت رکھتی تھی۔ جس نے ایک متعین معاطی میں اپنا کام کیا اور پھراز خود تم ہوگیا۔ اب ایک متقل عدالت کی طرح اس کا وجود باقی نہیں ہے۔ پھر جور پورٹ اس نے پیش کی ہے۔ خود اس کا محض ایک رپورٹ ہوتا اور ایک عدالتی فیصلہ نہ ہوتا اور ایک عدالتی فیصلہ نہ ہوتا اس بات کا بین جوت ہے کہ بید در حقیقت ایک تحقیقاتی کمیشن تھا۔ جس نے ایک عدالتی فیصلہ دینے کسی واقعاتی معاطی میں چھان بین کر کے کسی پر فرد جرم رکانے اور کوئی متعین عدالتی فیصلہ دینے کے بجائے ایک دور رس صورت حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک عمومی تحریک کے محرکات واسباب اور کے بجائے ایک دور رس صورت حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ ایک عمومی تحریک کے تو اسباب اور نتائج وعوائل کا جائزہ لیا ہے اور جماعتوں اور گروہوں کے سیاسی ودین تھریا گیا ہے۔ اس پر تبھرہ کیا ہے۔ اس پر تبھرہ کی اس اس رپورٹ کے اندر حالات اور نظریات کا جو تجزیہ جائزہ اور تبھرہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پر تبھرہ کرنا ہمارے نزد یک نہ صرف ہرشمری کاحق بلکہ فرض ہے۔

سیر پورٹ دراصل خالص علمی نقطہ نظر ہے بھی اہمیت رکھتی ہے اوراس نقطہ نظر ہے بھی اہمیت رکھتی ہے اوراس نقطہ نظر ہے بھی سیا کیے علمی خدمت ہے کہ اس کے مباحث کا جائزہ لیا جائے۔اس طرح کے علمی جائزے ہے ملک کا مجموعی وہنی معیارتر تی پاسکتا ہے۔ عام لوگوں میں معاملات کی سوجھ بوجھ بیدا ہوتی ہے۔ اپنے مسائل پردائے قائم کرنے اور مختلف آراء کو جانچنے کی صلاحیت ،نشو ونما پاتی ہے۔ بلکہ جو کمیشن دنیا مسائل پردائے قائم کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں۔ اپنے کام پر ہونے والے تبھروں سے ہوئی فراخد لی اور میالی ظرنی کے ساتھ وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

علاوہ بریں رپورٹ ایسے مسائل پر شمل ہے جو ہمارے ملک میں چلنے والی تح یکوں اور ہر مفل میں روز مرہ زیر بحث آنے والے عملی مسائل ومعاملات سے متعلق ہیں۔خصوصاً اسلامی دستور اور اسلامی نظام اور جمہوریت اورخو دقادیانی مسئلہ جیسے مباحث ایک مستقل نظریاتی مشکل کا میدان بن چکے ہیں۔ جس طرح ان مباحث کو کسی ایک تقریریا کتاب یا مقالہ پر اس طرح ختم نہیں کمیاجا سکتا کہ بس اب میحرف آخر ہے۔ اس سے آگے کوئی ایک حرف نہ کیم گا۔ اس طرح کسی تحقیقاتی اوارے کی رپورٹ ان پر پیش کر کے بھی لوگوں سے بینیس منوایا جا سکتا کہ بس اب کوئی ہی خرف آخر ہے۔ اس نے آگے کوئی ایک حرف نہ کیم گا۔ اس اب کوئی نہیں موائل جے حرف آخر بان نہ کھولے۔ حالات کے جائزوں اور نظریات کے تجزیوں کے میدان میں کوئی چیز حرف آخر بن نہیں ہوگئی اور کوئی چیز تحقید و تیمرہ سے بالاتر قرار پانے والے صحیفہ مقدس کا مقام نہیں حاصل کر میں۔ دیاج جا جائزوں دیے ہیں کہ ایک خاص چیز ہے آگے ذہن سوچنا بند کر دیں۔ سے دیاج اجائے تو اس کے معنی صرف یہ بیں کہ ایک خاص چیز ہے آگے ذہن سوچنا بند کر دیں۔ دیاغ خیالات کے چشموں کا بہا وروک دیں اور تاریخ کی جوئے رواں تخ بستہ ہو کرتھم جائے۔

پس اس رپورٹ کوبھی ایک علمی کام سمجھا جانا چاہئے اور اس پر ہونے والے تیمروں کو بھی اسی لحاظ ہے دیکھنا چاہئے کہ میمن ایک علمی خدمت ہیں۔جس طرح رپورٹ کے مصنفین ملک کے خیرخواہوں کی حیثیت سے سوچتے ہیں۔اسی طرح اس پر تیمرہ کرنے والے بھی ملک کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں۔

تبمرے کے تین جھے

اس ضروری توضیح کے بعداب ہم اصل رپورٹ کی طرف آتے ہیں۔اس رپورٹ پر اینے تبھرے کوہم تین حصول میں تقسیم کریں گے۔

ہملے جھے میں رپورٹ کے ان مباحث پرنظر ڈالی جائے گی۔ جو براہ راست ان تین معاملات نے متعلق ہیں جن کی تحقیق عدالت کے سپر دگا گئ تھی۔

دوسرے جھے میں ان مباحث پر تبھرہ کیا جائے گا جو اگر چہ سپر دکردہ معاملات کے حدود میں نہیں آتے۔ تاہم رپورٹ میں قلمبند کئے گئے ہیں۔

تیرے جھے بیں اس امر ہے بحث کی جائے گی کہ اس رپورٹ نے اس اصل مسکے کو جس پر پنجاب میں اتنے بڑے ہنگا ہے ہر پا ہوئے پچھسلجھایا ہے یا گول مول چھوڑ دیا ہے۔ یا اور الٹاالجھا کر رکھ دیا ہے۔

### حصهاول

### سپر د کر دہ معاملات کے متعلق رپورٹ کے مباحث

ایک عدالت کے سپر دجومعاملات ازروئے قانون کئے گئے ہوں۔ ان پراس کی شخقیات اوراس کے افذکر دہ نتائج مشکل ہی ہے کسی آزادانہ نقید وتیمرہ کے جمل ہو سکتے ہیں۔
اگر حدود قانون کے اندراس کی تھوڑی بہت گنجائش ہے بھی ، تو ہم اس ناکائی گنجائش سے کوئی فائدہ اٹھا تانہیں چاہتے ۔ اس لئے اس مضمون میں رپورٹ کے اس پہلو پر کوئی بحث نہیں کی جائے گ کہ سپر دکر دہ معاملات کے متعلق عدالت نے جو فیصلے دیئے ہیں۔ ان میں کوئی خامی ہے یانہیں اور ہے تو وہ کیا ہے۔ البتداس سلسلے میں پھھٹی مگراہم نکات ایسے ہیں جن کو بیان کروینا ضرور ک ہے۔ غلط سر کا رکی اطلاعات

وی اورٹ کا مطالعہ کرتے وقت ہر پڑھنے والے کوشدت ہے محسوں ہوسکتی ہے۔وہ یہ ہے کہ عدالت نے واقعات کے بیان اور پھران سے نتائج اخذ کرنے اور فیصلے دینے میں بہت بڑی حد تک ان سرکاری اطلاعات پر انحصار کیا ہے۔ جو مختلف جماعتوں اور اشخاص کی کارروائیوں کے متعلق زیادہ تر بلکہ تمام ترسی آئی ڈی کی رپورٹوں پر بنی تھیں۔ان سرکاری اطلاعات میں متعدد چیزیں ایسی ہیں جوقطعی طور پر خلاف واقعہ ہیں۔ گران کونہ صرف یہ کدر پورٹ میں نقل کیا گیا ہے۔ بلکہ اخذ نتائج میں ان سے مدد کی گئی ہے۔ ہم اس کی چندمثالیں کہاں پیش کرتے ہیں۔

ا رپورٹ میں ۹۰ اے ۱۱۳ تک ہوم سیکرٹری پنجاب کا ایک طویل مراسلہ اسلم اسلم جو ۱۲ را کو برا ۱۹۵۲ء کو ڈپٹی ہوم سیکرٹری وزارت داخلہ پاکتان کے نام بھیجا گیا تھا۔
اس میں دوصری غلط بیانیاں ہیں۔ پہلی غلط بیانی بیہ ہے: ''جب دوسری پارٹیوں مثلاً جماعت اسلامی، اسلام لیگ اورشیعوں نے دیکھا کہ ختم نبوت کے مسئلے پرعوامی رائے کو جیت لینے میں احراران سے بازی لئے جارہ ہیں تو وہ گذشتہ ماہ اگست کے آغاز میں پوری مستعدی کے ساتھ احراران سے بازی لئے جارہ ہیں تو وہ گذشتہ ماہ اگست کے آغاز میں پوری مستعدی کے ساتھ احمد یوں کی خدمت کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہوگئے۔ جماعت اسلامی نے اپنے آئھ مطالبات کے ساتھ اس نویں مطالب کا بھی اضافہ کرلیا کہ مرزائی ایک الگ اقلیت قرار دیئے جائیں اور سرظفر اللہ خاں اپنے عہدے سے الگ کئے جائیں۔''

ہر محف دیکے سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے تو یں مطالبے بیں سرظفر اللہ خاں کی علیحدگ کا سرے سے کوئی ذکر بی نہ تھا۔ رہے وہ محرکات جو قادیا نہت کے خلاف تحریک بیں حصہ لینے کے لئے مختلف جماعتوں کی طرف منسوب کئے گئے ہیں تو ان کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیورو کر لیسی کی بست ذہنیت کا ایک معمولی سانمونہ ہے۔ یہ لوگ جمیشہ اس مفروضے پر اپنے خیالات اوراحکام کی بنار کھتے ہیں کہ جو شخص یا گروہ بھی سرکار عالی کے فشاء کے خلاف پھی کرتا ہے۔ ایما ندارانہ رائے ہوں وہ لاز ما بدیتی اور گھٹیا ورج کے خود خرضانہ محرکات ہی کی بناء پر کرتا ہے۔ ایما ندارانہ رائے صرف سرکاری دفتر وں کے کری نشینوں کا اجارہ ہے۔ جو لوگ اپنی خدمات کے صلے میں بوے مرف سرکاری دفتر وں کے کری نشینوں کا اجارہ ہے۔ جو لوگ اپنی خدمات کے صلے میں بوے مرف مرکاری دفتر والی کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ سب پھیرخود خوشی اور بدنیتی کی مدم قدم پر جان و مال کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ سب پھیرخود خوشی اور بدنیتی کی مذم قدم پر جان و مال کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ سب پھیرخود خوشی اور بدنیتی کی مذم قدم پر جان و مال کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ سب پھیرخود خوشی اور بدنیتی کی مذم قدم پر جان و مال کے نقصا نات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ وہ سب پھیرخود خوشی اور بدنیتی کی مذراوں تک رائے ہے اور ان کی بنیا و پر پارٹیوں اور تحریک کے بارے میں ہوئے ہوں۔ اس من بورے اہم فیط

۲ .....۲ دوسری غلط بیانی اس سے بھی شدید تر ہے: ''ایک تازہ خفیہ اطلاع ہیہ ہے کہ لا ہور کی مجلس عمل کے سرگرم ارکان اپنی آئندہ راہ عمل کے معاملہ میں متفق نہیں ہیں۔ جوگروہ حکومت ہے اپنے مطالبات ہر ورمنوانے کے لئے ڈائز کٹ ایکٹن کرنے کا حامی ہے۔ وہ مجلس احرار کے بیخ حسام الدین، جماعت اسلامی کے نفر اللہ خان عزیز اور ابین احسن اصلاحی، اہل حدیث کے واؤدغرنوی اور جمعیت علمائے اسلام کے عبد الحلیم قائمی پر مشتمل ہے۔ دوسرا گروہ جو آئین اور پرامن طریقے پرایجی فیشن جاری رکھنے کا حامی ہے وہ مجلس احرار کے ماسرتاج الدین انصاری، جمعیت علماء پاکتان کے مولا ٹا ابوالحسنات اور غلام محمر ترنم، جزب الاحناف کے مولا ٹا محمد ارشد پنا ہوی، شیعہ پارٹی کے حافظ کھایت حسین اور مظفر علی میسی اور ''درمینداز'' کے مالک مولا ٹا اختر علی خاس پر مشتمل ہے۔''

یداوراس کے بعد کی پوری تفصیل جوسفی ۱۱۳ تک پیٹی ہوئی ہے۔ سراسرایک من گھڑت افسانہ ہے۔ جس میں صدافت کا شائر اس سے زیادہ پھی بین ہے کہ اس وقت مجل عمل میں صرف شخ حسام الدین صاحب ڈائر کٹ ایکٹن کے حالی تضاور وہ بھی ملک نفر اللہ خال صاحب عزیز کے مجھانے سے اپنی رائے بدل چکے تقے ہمیں سید کھ کر سخت افسوں ہوتا ہے کہ کی آئی ڈی کی الیک غلط رپورٹوں پر ہمارے حکام عالی مقام راکیں قائم فرمایا کرتے ہیں اور بیراکیں صرف کاغذ کی زینت ہی نہیں بنتیں بلکہ انہی کی بناء پرلوگوں کے قیداور نظر بند کئے جانے کے فیصلے ہوتے ہیں۔

آ گے چل کرص ۲ کا پر رپورٹ میں لکھا ہے کہ: '' ۱ اور ۳ رپوسر ۱۹۵۲ء کو گو جرا نوالہ میں مجلس عمل کے زیرا ہتمام ایک پبلک جلسہ ہوا۔ جس میں میاں طفیل محمد، جماعت اسلای کے ایک نمائند ہے بھی شریک ہوئے اور اس میں احمد یوں کے معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کی تلقین کی گئے۔''
اس کا بید صد بالکل خلاف واقعہ ہے کہ فہ کورہ بالا جلسہ میں جماعت اسلای کے میاں طفیل محمد شریک ہوئے والے دراصل جمعیت علمائے اسلام کے مولوی طفیل احمد صاحب تھے۔ جن کوی آئی ڈی کے رپورٹر نے تھن نام کی مشابہت کی بنا پر میاں طفیل محمد بناویا۔

کیم صفحہ ۱۷۸ پر راولپنڈی کے واقعات بیان کرتے ہوئے گورنمنٹ کالج کے طالب علم مسٹر مسعود ملک کو ایک کمیونسٹ طالب علم لکھ ویا گیا ہے۔ حالا نکہ اس کی کوئی بنیاد غلط سرکاری اطلاعات کے سوانہیں ہے۔مسعود ملک کے متعلق راولپنڈی کے بیننکڑ وں طلبہ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ کمیونسٹ نہیں ہے۔ بلکہ طلبہ کے اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو کالجوں میں کمیونسٹ اٹر ات کا شدت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ بقسمتی سے رپورٹ کے فاضل مصنفین کی توجہ ان سرکاری اطلاعات کی جانج پر کھی طرف منعطف نہ ہو تک۔ ورنہ وہ بھی اس پر تیار نہ ہوتے کہ ان کے قلم سے ایک عدائی تحقیقات کی رپورٹ میں کسی کے خلاف ایک لفظ بھی ایسا بلا تحقیق نکل جائے۔ جس سے ایک عدائی تحقیق نکل جائے۔ جس سے اس کا مستقبل مرتوں کے لئے خراب ہوسکتا ہو۔

یہ صرف چندنمایاں مثالیں ہیں۔ ایس متعدد اور مثالیں ان غلط بیانیوں کی پیش کی جاسکتی ہیں جوسر کاری اطلاعات میں کی گئی تھیں اور رپورٹ میں جوں کی تو نقل ہوگئی ہیں۔ واقعات کا غیر متوازن بیان

ر پورٹ کا ایک پہلویہ بھی قاری کے سامنے آتا ہے کہ واقعات کے بیان میں از اوّل تا آخر مخالفین قادیا نیت ہی کی تحریروں، تقریروں اور کارروائیوں کا ذکر پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ بیو ذکر خال خال ہی کہیں آیا ہے کہ اس دوران میں قادیانی حصرات کیا کہتے اور لکھتے اور كرتے رہے۔داستان كے ايك رخ ميں بدى تفصيل ہے اور دوسرے رخ ميں انتهائى اجمال بلکداشارات۔ ہمارا مدعایہ ہرگز نہیں ہے کہ کی جانبداری کی بناء پراییا کیا گیا ہے۔ ہم صرف یہ بنانا جائج میں کہ بلاگ نگاہ سے دیکھنے والے ایک عام آدی کواس معاملہ میں رپورٹ کابیان بہت غیرمتواز ن نظر آتا ہے۔ایک طرف قادیا نیوں کے اقوال واعمال کا وہ مجمل بیان ہے جو صفحہ ١٩٩١١٩٢ تک اور ٢٦١١٢٢٠ تک (صرف چار پانچ صفحات) می جمیل ملتا ہے اور دوسری طرف ان کے خالفین کی کاروائیاں ہیں۔ جن سے رپورٹ کا بہت بڑا حصہ بحرا ہوا ہے۔ان دونوں حصوں کود مکھ کر کم سے کم ایک ناواقف آ دمی، ملکی بھی اور غیرملکی بھی۔ یہی سمجھے گا کہ اس جھڑے میں ساری زیادتی سالہاسال سے ایک ہی فریق کر تار ہاہے اور دوسرے''مظلوم فریق'' کا کوئی نمایاں یارث زیر حقیق صورت حالات کے پس منظر میں موجود نبیس ہے۔ اگر عدالت کا ا بنا تاثر ہی ابیا ہوتو چاہے تھا کہوہ رپورٹ میں واضح طور پرموجود ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ بدعدم توازن محض اتفاقی ہولیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جوغلط اثر ناواقف لوگوں پر پڑسکتا ہے۔اس کا كياعلاج ؟اس كااب كوئي علاج ممكن نبيس\_

طنزيات

ر پورٹ کے انداز بیان میں طنز کا اسلوب خوب دل کھول کر استعال کیا گیا ہے۔اس کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ ''علماء کے ساتھ آ منے سامنے کی گرایک طرف اور پاکتان کے بین الاقوامی براوری سے نکال دیئے جانے کا خطرہ دوسری طرف اسسان دونوں کے درمیان خواجہ ناظم الدین کے لئے بس ایک ہی راستہ کھلاتھا کہ علماء ہے رحم کی اپیل کریں۔ اپیل ملک کے نام پر ، ان لوگوں کے نام پر ، ان لوگوں کے نام پر ، ان لوگوں کے نام پر ، ووج کے جو فاقہ کشی کے فوری خطرے سے دوج پار تھے ہے ۔ ۔ ۔ گر بھلا ملک اور باشندوں اور بھوک جیسی معتبذل چیزوں کی بھی اللہ کے حکم اور اس کی خواہش کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہے اور علماء ای حکم اور خواہش کو لے کرخواجہ ناظم الدین کے پاس آئے تھے۔ اس لئے وہ سخت اور غیر متاثر رہے۔خواجہ ناظم الدین نے ان کو یا دولا یا کہ چو ہدری ظفر اللہ خال کو ان کے منصب پرخود قائد اعظم نے مقرر فرمایا تھا۔ کیا وہ مرحوم بائی کر یاست کے فیصلے کا احتر ام نہ کریں گے ہے محکم دنیا کی ہر چیز بدل کئی فرمایا تھا۔ کیا وہ مرحوم بائی کریاست کے فیصلے کا احتر ام نہ کریں گے ہے محکم دنیا کی ہر چیز بدل کئی نے علماء کی رائے ایک دفید قائم ہوجانے کے بعد نہیں بدتی ۔خواجہ صاحب کی دلیل ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو گئی۔ '

(خواجہ ناظم الدین کی رائے میں) کفر کے فتو سے طلفائے اربعہ کے وقت سے اسلام کی ایک خصوصیت رہے ہیں۔ مگر ان کا یہ نتیجہ مھی نہیں ہوا کہ جن اشخاص یا طبقوں کے خلاف فتو کی ویا گیا ہو۔ ان کو شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہو۔ یہ واقعی ایک الیمی ریاست میں بڑی اطمینان بخش بات ہے۔ جہال فتو کی اسنے ہی ضروری نظر آتے ہیں۔ جنٹی کہ تو ہیں اور کھین۔ (صفح ۱۹۹)

لے کیا واقعی عدالت کی رائے میں ان مطالبات کوتسلیم کر لینے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری سے نکال باہر کیا جاتا؟ (اس مسکلے پر آ سے تفصیل کے ساتھ بحث آربی ہے)

ع کیاواقعی خطرہ پی تھا کہ ادھرمطالبات تسلیم کئے جاتے اور ادھرامریکہ کی طرف سے فوراً اطلاع آ جاتی کہ ہم ان لوگوں کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں دے سکتے۔ جو اپنے ملک کی وزارت خارجہ سے فلال مخص خاص کو ہٹا رہے ہیں۔ اس طرح ان مطالبات کوتسلیم کرتے ہی یا کستان میں ایسا قبط پڑتا کہ لاکھوں آ دمی بھوکوں مرجاتے ہی

سے افسوں ہے کہ مرحوم کی وہ تاریخی وصیت اس رپورٹ میں شائع نہیں ہوتگی۔جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے کئے ہو کے دوسر نے تقررات میں توردوبدل ہوسکتا ہے۔ مگرایک تقرر میں نے خصوصیت کے ساتھ بانی ریاست ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔ اس لئے اس میں مجھی ردوبدل نہ ہونے یائے۔ مولاناشیراحدعثانی آرک بشپ آف پاکتان۔ عملے کے کلرکول نے خصوصیت کے ساتھ سکرٹریٹ اور اکا وَمنْف جزل کے دفتر ول (صحصر) میں ادارول ایس کام چھوڑ دیا۔

ای طرح کے طنزیات سے رپورٹ کا دامن مالا مال ہے۔ ایک سنجیدہ مسئلے میں بحث کرتے ہوئے ایک الیے اسلوب کا استعمال کرنا جو معمولاً کسی ما بدالنز اع مسئلے میں ایک نقطہ نظری حمایت ووکالت اور دوسرے کی تر دید وخالفت کے لئے استعمال ہوا کرتا ہے۔ کس نہ کسی پڑھنے والے کو بے جا طور پر غلط بنی میں ڈال سکتا ہے۔ ہماری عدلیہ کا وقاراتی او فجی چیز ہے کہ ہم اسے غلط فہیوں کے امکان سے بھی بلندو برتر دیکھنے کے متنی ہیں۔

### نیتوں پراظهاررائے

اس رپورٹ میں ایک خاص بات سیمی قاری کے سامنے آتی ہے کہ بہت ہے لوگوں
کی نیتوں کے خلاف بھی اظہار رائے کیا گیا ہے اور بیا یک بجیب اتفاق ہے کہ اس اظہار رائے کا
حصر تقریباً سارے کا ساراان اشخاص کو ملا ہے جوقا دیائی مسئلے میں ایک ہی رجحان کے حامل تھے۔
ان تمام اشخاص میں سے صرف ایک خواجہ ناظم الدین صاحب کا سعاملہ استثناء رکھتا ہے۔ اس
رپورٹ کو پڑھنے والے کی نگاہ میں ان سب کی ویانت مشتبہ ہو جاتی ہے۔ زندہ لوگ تو خیر، جو
حضرات رپورٹ کی تر تیب کے وقت (بلکہ ڈائر کٹ ایش اور اس کی تحقیقات سے بھی قبل) انتقال
خرما تھے وہ بھی نہیں بچے۔اس اظہار رائے کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

''ایک شخص عبدالغفار اثر بی اے بھی جواس سے پہلے (گوجرانوالہ میں) طوالفوں کے خلاف اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اپناصلہ کا اثر بڑھانے کی خاطر اس تحریک میں شریک ہوگیا گئے۔''

کے عالبان طنز کے چیچے بینظر میکام کر رہاہے کہ مذہبی مسائل سے صرف اہل مجد کو دلچیں ہوئی جائے۔ دلچیں ہوئی جائے۔سرکاری دفاتر کے ملازموں کا مذہب سے کیا واسط۔

''فی الواقع ڈائرکٹ ایکشن میں حصہ لینے والوں میں ہے کوئی خض بھی بینہیں مان سکتا تھا کہ بیہ مطالبات سیاس نوعیت کے تھے۔ کیونکہ اسے تسلیم کر کے وہ اپنے آپ کو ہٹگاموں کا براہ راست ذمہ دار بنالیتا۔ ان مطالبات کی نم ہمی نوعیت کا اقرار ہرا کیک متعلق فحض کو مجبوراً کرنا پڑا ہے۔ جس کا مقصد میں تھا کہ ایک دنیوی غرض کے لئے ہٹگاہے بر پاکرنے کی ذمہ داری ہے بچا جائے۔''

مرمارچ کی سے پہرکوگورنمنٹ ہاؤس میں شہر یوں کا جوجلسے ہوا تھا۔اس میں کوئی لیڈر، سیاسی آ دی ، میاشہری آ دی اس کے لئے تیار ندھا کہ عوام الناس کے انتظامی بان پر دستخط کر کے غیر ہرد لعزیز یا نشاختہ ملامت بنے کا خطر مرمول لیتا کے (مس۲۳۳)

ا مطالبات کی فرہی نوعیت اور سیاسی نوعیت میں در حقیقت ایک الجھاؤ تھا۔ وہ فرہی اس بناء پر سے کہ ان کی ابتداء مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان ایک فدہی نزاع سے ہوئی تھی اور سیاسی اس بناء پر کہ ابتدائی فدہی نزاع نے عملاً جومعاشر تی اور معاشی خرابیاں بیدا کر دی ہیں۔ ان کو رفع کرنے کے لئے وستوری اور انتظامی تدابیر اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک بی معاملے میں فرہی اور سیاسی نوعیتیں خلط ملط ہوگئی تھیں اور مطالبات کو سیاسی کے بجائے فرہی کہنے کی لاز ما صرف وہی ایک وجہنیں ہو سی تھی جو عدالت نے نہ جانے کن شاہد و دلائل کی بناء پر (جن کا رپورٹ میں تو ذکر ہے نہیں) بلا استثناء ہراس شخص کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ بس نے ان مطالبات کو فرہی نوعیت کا قرار دیا۔ خالص دیا نتداراندرائے کی بناء پر بھی ایک شخص بس نے ان مطالبات کو فرہی نوعیت کا قرار دیا۔ خالص دیا نتداراندرائے کی بناء پر بھی ایک شخص ان کو فرہی کہ مسکل تھا۔ یہاں پھر بیسوال علی طلب رہ جاتا ہے کہ دو برابر کے امکانات میں سے ایک کواختیار کرنے کے عدالت کے پاس کون محقول وجبھی ؟ اورافسوس ہے کہ رپورٹ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی۔

ع کوئی شخص جس کو پیک لائف کا پھی بھی تجربہ ہے۔ اس بات سے ناوا تف نہیں ہوسکتا کہ جس وقت حکومت اور عوام میں کس مسئلے پر تصادم ہوجا تا ہے اور لاشی چارج اور فائرنگ کی وجہ سے عام آ بادی بھڑک اٹھتی ہے۔ اس وقت اصل جسٹلے کے حل کی کوئی قامل اطمینان صورت پیش کے بغیر کھن امن کی اپیل کرنا (خصوصاً جب کہ وہ گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کرکی گئی ہو) قطعالا پیش کے بغیر کھن امن کی اپیل کرنا (خصوصاً جب کہ وہ گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کرکی گئی ہو) قطعالا مصل ہوتا ہے اور اس سے صورتحال میں ایک دائے برابر بھی کوئی اصلاح نہیں ہوسکتی ۔ لہذا اس محوزہ والی پر دستخط نہ کرنے کی بھی لاز ماوہ کی ایک وجہ نہ ہوسکتی تھی جوعدالت نے بیان کی ہے۔ دوسری وجوہ کا بھی کیساں امکان تھا۔

(بقیر حافظ نے کرنے کی بھی لاز ماوہ کی ایک وجہ نہ ہوسکتی تھی جوعدالت نے بیان کی ہے۔

''سی بات جیرت آنگیز ہے کہ پورا تعلیمات اسلامی پورڈ، جوایک سرکاری ادارہ ہے۔
اس ڈائر کٹ ایکشن کے کاروبار میں ہمتن کود ہڑے۔ مولا ناسلیمان ندوی ہوڈ کے صدر، مولا تا طفر احمہ عثانی، پورڈ کے سیرٹری اور مولا نا مجھ شفج ادار مولا تا احتشام الحق ہیں ہو کیں اور ایک مجلس ممل قرار دادوں کے پاس کرنے میں، جو ڈائر کٹ ایکشن کے متعلق پیش ہو کیں اور ایک مجلس ممل بنانے میں شریک سے اور مولا تا احتشام الحق ندصرف کونشن کے داعی سے۔ بلہ خود مجلس عمل کے رکن بھی سے۔ بیسب حضرات ہم سجھے ہیں کہ حکومت کی ملازمت میں ہیں اور اچھی خاصی شخواہیں معیاروں پر جانچے ہوں اور معاملات کو اپنے ہی معیاروں پر جانچے ہوں۔ مرکس فحض نے ابھی تک ہمارے سامنے اس اصول کو واضح نہیں کیا۔ معیاروں پر جانچے ہوں اور معاملات کو اپنے ہی معیاروں پر جانچے ہوں۔ مرکس فحض نے ابھی تک ہمارے سامنے اس اصول کو واضح نہیں کیا۔ جس کی بناء پر ایک فض ایما نداری کے ساتھ حکومت کے نظام میں بھی رہے۔ سرکاری خز آنے سے جس کی بناء پر ایک فض ایما نداری کے ساتھ ایک الی تحریک میں حصد دار بھی ہو جو اسی حکومت کے خلاف بغاوت سے پچھ بھی کم نہیں ہے۔ اگر یہ حضرات قادیانی مسئلے پر ایسے ہی مضطرب سے نظاف بغاوت سے پہلے مکام سے اپناتعلق مقطع کر لینا چا ہے تھا ہے۔ اس کی قرار داد میں حصہ لینے انہیں ایما ندار آ دمیوں کی طرح اپناتھ مقطع کر لینا چا ہے تھا ہے۔ "

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صنحہ) یہاں پھرر پورٹ کے قاری کے دل میں بیسوال اٹھتا ہے کہ دو برابر کے امکانات میں سے ایک کوسا قط اور دوسرے کو اختیار کرنے کی کون محقول وجہ عدالت کے پاس تھی؟ اور رپورٹ یہاں بھی کوئی جواب دیجے بغیرا سے تذبذب میں چھوڑ دیتی ہے۔

ا واضح رہے کہ اس رپورٹ کی اشاعت کے وقت مولانا سیدسلیمان ندوی مرحوم انتقال فرما یکے تھے۔

م رپورٹ کی ابتدائی کا پی جو پریس کومہیا گی گئی ہی۔اس میں مولا نااختشام الحق کا نام بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے لکھا گیا تھا۔ یہی رپورٹ پریس میں شائع ہوئی۔ بعد میں عدالت کو معلوم ہوا کہ مولا نااختشام الحق صاحب بورڈ کے ممبر بھی نہیں رہے۔اس لئے ان کا نام اس کا پی سے حذف کیا گیا۔ جواب پبلک کومہیا کی جارہی ہے۔اس طرح مولا ناظفر احمد صاحب انصاری کے بجائے مولا ناظفر احمد عثانی کو پہلے بورڈ کا سیرٹری کھا گیا تھا۔ بعد میں اس کی تھیج کی گئی۔ یہ اس بات کا کھلا شوت ہے کہ بید بیمارک کھے وقت عدالت کے سامنے بورڈ کے متعلق ضروری معلومات نہیں تھیں۔ بعد میں فراہم ہو تیں۔

س کاش کران حفرات کی دیانت کے بارے میں (بقیماشیا کلے سفریر)

عزتوں پرزو

کھمواقع ایسے بھی آتے ہیں۔ جہاں پڑھنے والے کوبعض اصحاب کی عزت پر بھی زو پڑتی معلوم ہوتی ہے۔ایسے چندمواقع کوہم ذیل کے اقتباسات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ ''قاضی مریدا حمد سرگودھا ہیں ایک بے حیثیت آدمی تھا۔ کوئی انکم فیکس نہیں دیتا تھا اور صرف ہیں کنال زمین کا مالک تھا۔''

''مسئلہ قادیا نیت کا بچہ ابھی زندہ ہے اوراس کا منتظرہے کہ کوئی آ کراہے اٹھا لے اور اس دولت خداداد پاکستان میں اپنی زندگی بنانے کا موقع بر شخص کے لئے موجود ہے۔ سیاس لئیروں کے لئے، طالع آ زماؤں کے لئے، بحثیت لوگوں کے لئے۔ صرف دوآ دمی ہمارے سامنے ایسے آئے جنہوں نے اسپنے لئے زندگی بنانے کا بیراستہ اختیار کرنے سے انکار کیا اور وہ سامنے ایسے آئے جنہوں نے اسپنے لئے زندگی بنانے کا بیراستہ اختیار کرنے سے انکار کیا اور وہ سے وزیر مواصلات خان سردار بہادر خال اور ایڈیٹر ٹوائے وقت مسٹر حمید نظامی ان دونوں نے اس بچکواس کے تمام نتائج کے ساتھ رد کردیا گے۔''

(بقیہ حاشیہ گذشتہ سنی) ایسا قطعی فیصلہ دینے ہے قبل عدالت کو متعلقہ ضروری معلومات حاصل ہوگئی ہو تمل کہ آیا تعلیمات اسلای بورڈ کے ارکان ضابطۂ ملازمت کے مطابق سرکاری ملازم متح بھی یا تہیں؟ بورڈ کو بلاشہ ایک سرکاری ادارہ تفا۔ مگراس کے ارکان یا قاعدہ ملازم سرکار نہ متھے۔ بلکہ ان کی حیثیت سرکاری کمیٹیوں میں حصہ لینے والے غیر سرکاری آ دمیوں کی تھی اوران کی تخواہ ٹیس بلکہ ''اعزازی حق الحذمت' ملیا تفاران کو قالو یا کوئی چیزان پابند ہوں میں جسکر نے والی نہ تھی۔ جو صرف سرکاری ملازموں پرعائد ہوتی ہیں۔ آگریہ بات نہ ہوتی تو عدالت سے پہلے خودہ محکمہ ان برگرفت کرتا۔ جس کے وہ ملازم سمجھے گئے ہیں۔

ل اس مقام سے گزرتے ہوئے قاری اس سوچ بیں پڑجا تاہے کہ کیا آ دی کی عزت وحیثیت ناپنے کا پیاند بس بیہے کہ آ دی اکم نیکس دیتاہے یانبیس اور کتنی زشن کا وہ مالک ہے؟

ع بات مبهم ی روگی - کیا عدالت کااصل فشایہ ہے کہ قادیائی مسلم نزاع میں جولوگ بھی قادیا نیت کے خالف اور تقین مطالبات کے حامی تھے۔ دوسب کے سب سیای گئیرے، طالع آز ہااور بے حیثیت لوگ تھے اور ان کے سامنے اپنی زندگی بنانے کے سوااس مسئلے ہے دلچین لینے کا کوئی اور مقعمد نہ تھا؟ عدالت کے سامنے اس سلسلہ میں جتنے لوگ چیش ہوئے۔ ان میں سے حمید نظاعی اور سردار بہادر خال کے سواکوئی اس ہمہ گیر اس سلسلہ میں جتنے لوگ چیش ہوئے۔ ان میں سے حمید نظاعی اور سردار بہادر خال کے سواکوئی اس ہمہ گیر ریکارک ہے مشین میں ہے؟ اور بیدونوں اصحاب کیا صرف اس لئے مشتی ہوئے کا شرف حاصل کر گئے کہ انہوں نے عدالت میں ان مطالبات کو غلاقر اردیایا کی دوسری وجہ ہے؟ افسوس ہے کہ رپورٹ کا اس موقع پر اندازییان ایس ہے کہ مدالوں میں مدالہ ہیں۔

ان ریمار کس کو پڑھتے ہوئے لوگ ، ملکی اور غیر ملکی بھی۔ یقیناً اس سوچ میں پڑ جا کمیں مے کہ جس ملک کے اندرتمام کے تمام (دوافراد کے استی کے ساتھ) سیای اور مذہبی کارکن "وليريد، طالع آزما" اور بحيثيت آدى مول اس كاوركس ميدان اورشعيين نيك نيت اور باخمیرلوگ یائے جاتے ہوں گے۔ جہاں پیطوفان فسادا تناہمہ کیراورسرے اونیا ہو گیا ہو۔ و بال كتن ايك "جزارُ نقلس" يج ره كته بول ك\_اب اگراس ريورث كويره كرونيايي يمجه كه یا کستان کثیروں اور بے ایمانوں کا آیک ملک ہے تو کیا اس سے ملک کی فلاح و بہبود کو فائدہ میٹیج گا؟ دوسرى طرف بجائے خود بيام بھى قابل غورمعلوم ہوتا ہے كر آيالوكول كى عز تول كى چھان بین بھی کارروائی ہے متعلق اور سپردشدہ معاملات کا اپنا تقاضاتھی اور اگر بیند کی جاتی یا ر بورٹ میں پیھےشامل نہ ہوتے تو کیا کارروائی میں کوئی خلارہ جاتا ؟ کیکن اس معالمے میں جب ر پورٹ خاموش ہےتو ہر پڑھنے والا بھی خاموش رہ جائے گا۔تشویش صرف اس چیز پر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ذمہ دارانہ رپورٹ جواندرون ملک اور بیرون ملک ایک بڑے پیانے پر بڑھی جائے گ اور جو ہزاروں کی تعداد میں بے دریے شائع ہوتی رہے گی۔ بلکہ آئندہ نسلوں کے ہاتھوں تک بھی ینچے گی۔اس میں جس فر د کے دامن عرت ربھی کوئی دھیہ ایک مرتبدلگ جائے گااس کو دھونے کی کُونی تذبیر باتی نہیں ہے۔اگراس طرح کا کوئی دھبہ غیر ضروری یا ناروا طور پرلگ گیا ہوتو اس کی تلافی کس شے ہوگی؟

# لوگوں کے مسلک کی ترجمانی وتعبیر میں سہو

اس رپورٹ کا ایک اور پہلوبھی قابل خور ہے۔ بعض مقامات پرلوگوں کے مسلک اور اقوال اور افہ ال غلام مفہوم کا جامہ بہنے نگا ہوں کے سامنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ معلومات کی کمی ہو یا کسی طرت کا سہو۔ بنتیجہ بہر حال بیہ کے لیعش لوگوں کے نظرید ومسلک کی الی تعبیر سامنے آتی ہے کی طرح کے یا کوئی ایسی بات ان سے منسوب ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جو امر واقعہ سے کسی طرح مطابقت نہیں کھاتی۔ مثل صفح ا ۲ پرارشاد ہوتا ہے۔

ا کے ساتیں اب ان تین مطالبات کو مذہبی بنیادوں پرتسلیم کرانے کے لئے شور مجاری ہیں۔ مچار ہی ہیں۔ان میں سے اہم ترین جماعتیں سب کی سب اسلامی ریاستی کے تصور کی مخالف تھیں۔ جماعت اسلامی کے مولا نا ابوالاعلی مودودی تک بیرائے رکھتے تھے کہ نئی مسلم ریاست اگر بھی وجود میں آئے بھی تو اس کی شکل غیرد بنی ریاست کی ہوگی۔' مارے لئے اس رپورٹ کا بد بالکل ایک نیاانکشاف ہے کہ جماعت اسلامی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودود می بھی اسلامی ریاست کے تصور کے مخالف تھے۔اس ملک میں لاکھوں آ دمیوں نے جماعت کالٹریچر پڑھاہے۔وہ یقینااس انکشاف کوئن کر تیران رہ جائمیں گے ۔ کیونکہ ان میں سی کو بھی اس لٹریچر میں وہ بات نہ لی جو ہمارے ان دو فاضل جوں کے قلم سے مولا نا مودودی اور جماعت اسلامی ہے منسوب ہوگئی۔ رہا آخری فقرہ تو اس سیاق وسباق میں وہ جومعنی دے رہاہے۔ وہ اصل حقیقت کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی نے تقتیم ہند سے پہلے جس بناء پر بیکها تھا کہ مجوزہ یا کستان ایک اسلای ریاست ندبن سکے گا۔وہ پیزیھی کہ وہ اسلای ریاست کے قیام کے خالف تھے۔ بلکہ اس کے برعکس وہ تومسلم لیگ ہے اس لئے الگ رہے کہ ان کوامید نیتھی کہاس ذہنیت اوراس کر بکٹر کی جماعت کے ہاتھوں کبھی کوئی اسلامی ریاست وجود میں آسکے گ - نیز جس ونت پیربات کهی گئی تھی اس ونت تقسیم کی تجویز میں نہ تو بنگال و پنجاب کی تقسیم شامل تھی اور نہ آبادی کے تباد لے کی کوئی اسکیم کسی کے ذہن میں تھی۔اس صورت میں متحدہ بنگال کی ٣٦ فيصدى اور مغربي پاكستان (بشمول متحده پنجاب) كى تقريباً ٢٠ فيصدى غير مسلم آبادى كى موجودگی میں جب کہ خودمسلمانوں کے مغرب زدہ اصحاب افتدار بھی اس کے ہمنوا ہو جا کیں۔ بظاہراس کا کوئی امکان نظرنہ آتا تھا کہ پاکستان میں اسلای ریاست کا نام بھی لیاجا سکے گا۔ چنانچہ مولانا ابوالاعلی مودودی نے بیاظہار رائے اس استدلال کے ساتھ کیا تھا۔ جس کامطبوعہ ریکارڈ

آگے چل کرصفیہ ۲۳۳ اور ۲۳۳ پر جماعت اسلامی کی پوزیش پھرالی شکل میں سامنے
آئی ہے۔ جے نہ جماعت قبول کرنے پر تیار ہوسکتی ہے۔ نہ جماعت کالٹر پچراوراس کی عملی تاریخ
اس کی تائید کرتی ہے اور نہ جماعت کو جانے اور تجھنے والے لوگ آسانی سے اس کی تعمد بی کرسکتے
ہیں۔ بلکہ اس موقع پر ایسے ایسے امور زیر بحث لائے گئے ہیں۔ جن کے بارے میں رپورٹ کا
طالب علمانہ مطالعہ کرنے والاکوئی شخص اس سوال سے ووچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آیا یہ امور
اس تحقیقات میں عدالت کے لئے فی الواقعہ تصفیہ طلب شخص کیاان کو باقاعدہ تصفیہ طلب مسائل
کی حیثیت دے کر جماعت سے مطالبہ کیا گیا کہ ووان میں اپنی پوزیش کو خودواض کرے؟ مثلاً یہ
سوالات کتھیم سے پہلے پاکستان کے قیام کے معالمہ میں کس جماعت کی کیا پوزیش تھی یا یہ کہ
اپنے نصب العین کے حصول کے لئے کون می جماعت کی ذرائع ووسائل کے استعمال کی قائل ہے

اورکن کی نہیں۔ بظاہر نہ تو اس عدالت میں تصفیہ طلب ہی تصاور نہان کو بھی با قاعدہ ایک تنقیح بناکر کسی سے اپنی پوزیش واضح کرنے کے لئے کہا گیا۔ اس سے بھی زیادہ جرت انگیز بات ہے کہ مطالبات تعلیم کرانے کے لئے ڈائر کٹ ایکشن کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جماعت اسلامی کا جومسلک پوری وضاحت کے ساتھ مولا ٹا ابوالاعلی مودودی نے اپنے دوسرے اور تیسرے بیانات کے آخر میں بیان کر دیا تھا۔ رپورٹ اسے سامنے لانے کے بجائے جماعت کو اور تیسرے بیانات کے ساتھ بیش کرتی ہے جوان بیانات، جماعت کے مملی رویے، اس کے دستور اور لڑ پچرے کوئی میل کھا تا نظر نہیں آ تا۔ طاحظہ ہو: ' جہاں ایک عوامی مطالبہ ہواور حکومت اسے نہ قبول کرے اور نہ اس پرغور کرنے کے لئے راضی ہود ہاں تمام دستوری ذرائع بالائے طات رکھے جاسکتے ہیں اور حکومت کو بناوت (Civil Revoit) کا نوش دیا جاسکتا ہے۔'

نظریہ دمسلک کی تعبیر وتر جمانی کا ایسائی ایک اور نمونہ ہم کوصفحہ ۱۸۸ پرماتا ہے۔جس کو ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہا ل نقل کرتے ہیں۔

'' حکومت فوج کو ہلا قیدوشرط استعمال کرنے میں تا مل کررہی تھی۔جس کی وجہ جیسا کہ میاں انورعلی کہتے ہیں۔ میتھی کہ اسے خون خرابے کا اندیشہ تھا اور وزراء سربرآ وردہ شہر یوں کے اس احتجاج سے پریشان ہو گئے تھے کہ پولیس تشدد کرنے والے مجمعوں پر بھی کیوں گولیاں برسارہ ی ہے۔ ہم پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ احتجاج تشدد کرنے والے مجمعوں پر بھی گولیاں برسانے کے خلاف تھا۔ان مجمعوں پر جنہوں نے اس سے زیادہ پھر نہ کیا تھا کہ کی پولیس اسٹیشن پر برسادیں۔ یا کسی ہیں جلادیایا کسی گناہ گار پوسٹ آفس کو آگ دگادی۔ یا مسافروں سے بھری ہوئی کسی ریل پر پھر برسادیئے۔ کیونکہ وہ آسٹیشن سے لکانا چا ہی تھی۔ یا ان یا سے والوں اور د کا نداروں کے منہ کا لے کردیے جو اپنا کاروبار کردیے تھے۔''

اس طنزیدانداز بیان سے قطع نظر کرتے ہوئے سوال بیرسائنے آتا ہے کہ گورنمنٹ ہاؤس کے ۵ رہارچ والے اجتماع میں یا اورکی دوسرے موتع پر کسی سربرآ وردہ شہری نے بھی تشدو کرنے والے جمعوں پر گولی چلانے کے خلاف احتجاج کیا تھا؟ شکایت ہر جگہ ہر محض کی طرف سے جب بھی کی گئی ہے۔ اندھادھند گولی برسائے (Indiscriminate Firing) کے خلاف کی گئی ہے۔ جس سے راہ چلتوں ہی کوئیس ، کوٹیوں پر سے جھا تکنے والوں تک کوشکار کیا گیا۔ یا حتجاج جب گورنمنٹ ہاؤس کی میٹنگ میں کیا گیا تھا تو آئی تی پولیس سائے موجود تھے اور ال

میں بدوئوگا کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ فائر نگ اندھادھند نہیں ہے۔ گورز اور وزراء میں سے بھی کوئی اس کا افکار نہ کر سکا۔ اس کا وزن اس کے وزن اس کیا گیا کہ بیٹی پر حقیقت اور جائز احتجاج تھا۔
مگر اس رپورٹ کے مطالعہ سے تاثر بہی ہوتا ہے کہ بیا حتجاج اندھادھند فائر نگ پرنہیں بلکہ تشدہ کرنے والے مجمعوں پر مجرد فائر نگ کرنے کے خلاف تھا۔ الی حقیقت کی تعبیر کا بیذراسا جھول معاطے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور متعلقہ شخص اور جماعت کی پوزیش کی تصویر کو پڑھنے والے کے سامنے کتنی مختلف شکل میں نمایاں کرتا ہے۔ حقیقت کی اس تعبیر پر رپورٹ کے مباحث کی منادھی کا مراس منائی ہے۔ سبرحال عدالت بھی عام انسانی بنار کھی گئی ہے۔ اسے عدالت کے سبونظر پر محمول کیا جاسکتا کہ ایسے ہو بہت سے افراد اور اداروں افراد پر مشمل تھی ۔ لیکن اس حقیقت کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ایسے ہو بہت سے افراد اور اداروں کونا قابل تائی نقصان پہنچانے کا موجب ہوجاتے ہیں اور ان کا از الدا سانی سے نہیں ہوسکا۔
کچھ تھنا د

ر پورٹ کے اندر متعدد ایسے نظریات وخیالات بھی درج ملتے ہیں جن کو ایک متوسط ذہن کا آ دمی بھی باہم دگر متضاد محسوس کرسکتا ہے اور ان کے بے جوڑپن کوکسی تا ویل سے رفع کرنے میں کا میاب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ذیل میں ہم چندعبار توں کو تر تیب وار نقل کرتے ہیں۔ جن کو باہم دگر ہم تطبیق نہیں دے سکے اور نداس معاملے میں رپورٹ سے کوئی مددیا سکے ہیں۔

ا است در اگر جماعت اسلامی مطالبات کی جمایت ان وجوہ سے کر رہی تھی جو معاشرتی اور سیار عوال میں پائے جاتے ہیں تو اس کے لئے صاف اور سیدها راستہ بیتھا کہ وہ ایک دستوری جہد وجہد میں مشخول ہوجاتی اور دستور ساز آسمبلی کو اپنے نظاء نظر ہے متفق کرنے کی کوشش کرتی یا آئندہ انتخابات کا انتظار کرتی اور اس مسئلے پر انتخاب لڑکتی۔'' (ص۲۳۳) کوشش کرتی یا آئندہ انتخاب تقام الدین نے (۲۱ راگت ۱۹۵۲ء کوجلس عمل کے ایک وفد سے ملاقات کے موقع پر) کہا کہ احمد یوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے یا نہ دینے کا مسئلہ دستور ساز آسمبلی کے طور نے کا مسئلہ ہے اور میں وہاں اس کے متعلق کوئی تحریب پیش کرنے کے تیار مسئل ہوں۔'' دومرانکتہ جوصاف طور پر اس ریز ولیوٹن (یعنی صوبائی مسلم لیگ پنجاب سے سیس ہوں۔''

کے ۲۷رجولائی ۱۹۵۲ء والے ریز ولیوش) اور ان تقریروں (لینی مسٹر دولتا نہ کی پسر در،حضوری

باغ لا ہورا دررا ولینڈی والی تقریروں) سے واضح طور پر لکاتا ہے۔ وہ بیہ ہے کہ احمد یوں کے متعلق مطالبات ہیں۔ اس لئے صرف مرکزی مطالبات ہیں۔ اس لئے صرف مرکزی اصحاب اقتدار ہی ان کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آل پاکستان مسلم لیگ، مرکزی عکومت اور مجلس دستورساز پاکستان۔''

دیکھے .....فقرہ نمبر: امیں عدالت خود تجویز کرتی ہے کہ ان مطالبات کو دستور ساز
آمبلی میں لے جانا چاہئے تھا۔فقرہ نمبر: امیں خواجہ ناظم الدین صاحب خود بتارہے ہیں کہ ان
مطالبات کا رخ کس طرف مڑنا چاہئے ۔گردوسری طرف فقرہ نمبر ۲۲۳ میں پنجاب مسلم لیگ کو
اس جرم کا قصور وار بتایا جاتا ہے کہ اس نے ان مطالبات کو دستوری مطالبات اور ان کے تسلیم
کرنے یانہ کرنے کوم کزی لیڈرشپ کے دائرہ اختیار کی چیز قرار دے کرا بجی ٹیشن کا رخ مرکزی
طرف کیوں موڑدیا۔

اس سے بھی زیادہ دلچپ ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ ابھی فقرہ نمبر ایک میں آپ عدالت کی بیدائے طاحظہ کر چکے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی ان مطالبات کی حمایت معاشرتی اور سیاسی وجوہ سے کر رہی تھی تو اسے یا تو مجلس دستور ساز کی رائے کو ہموار کرنا چاہئے تھا۔ یا پھروہ استخابات کا انتظار کرتی اور اس مسئلے پرانتخاب لالیتی۔ بالفاظ دیگر عدالت یہاں اس اصول کونسلیم کرتی ہے کہ اگر رائے عامہ کو ہموار کر لیا جائے اور اکثریت کا ووٹ کسی مطالبہ کے حق میں فیصلہ

دےدے تواس کو عملاً تافذ ہونا چاہئے۔ گرایک مقام پراس عبارت کو پڑھنے کے بعد جب آ گے چل کراس سے برعس نتیجہ دینے والی عبارت سے آ دی دو چار ہوتا ہے تو وہ ٹھٹک کررہ جا تا ہے۔

ذیل کے اقتباسات کو پڑھ کرد یکھئے: ''ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماراعام آ دی در هیقت سلیم الطبع ہے اور اگر چہوہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح، بلکہ غالبًا دوسرے سب لوگوں سے زیادہ فہ ہی رجیانات رکھتا ہے۔ پھر بھی وہ معاملات کوان کے سیح پہلو سے بچھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ بشرطیکہ وہ معاملات اس کے سما معاملات اس کے سما سبطریقہ سے پیش کئے جا ئیں۔ ایک ٹی ریاست کا ایما ندار اور بھب معاملات اس کے سما سے مناسب طریقہ سے پیش کئے جا ئیں۔ ایک ٹی ریاست کا ایما ندار اور بھب وطن شہری ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیڈروں کی بات ضرور سنتا۔ اگر اسے سے بھیلے گناہوں کو دھونے کے جاتی کہ سیاسی نامرادی سے دو چار ہونے والے چندلوگوں نے اپنے پچھلے گناہوں کو دھونے کے جاتی کہ سیاسی نامرادی سے دو چار ہونے والے چندلوگوں نے اپنے پچھلے گناہوں کو دھونے کے بازار میں چلنے پھرنے کی ریاست کو بھی لیتا۔ اگر اسے ٹھی کے طریقہ سے بتایا جاتا کہ ایک بازار میں چلنے پھر نے والاعام آ دی اس بات کو بھی لیتا۔ اگر اسے ٹھی کے طریقہ سے بتایا جاتا کہ ایک سیاس بیا وقار واٹر بڑھانے کے رقیب کی حیثیت سے میدان میں آ نا چاہتی ہے۔ دراصل عوام کی نام میں اپنا وقار واٹر بڑھانے کے لئے فرہ با سہارا لے رہی ہے ادر اسے بیوتو ف بناری سے بیوتو ف بناری کو گئیا۔''

ا اس فقر اکو پڑھتے ہوئے اگر بیتا ٹر پیدا ہو کہ ذہبی ربخان ایک الی چیز ہے۔ جس سے آدی کی سلیم الطبعی میں نقص داقع ہوجاتا ہے ادروہ معاملات کوان کی صحیح روثنی میں دیکھنے اور جھنے کی صلاحیت کم وہیش کھودیتا ہے تو پیش نظر رپورٹ قاری کو نیتو اس تا ٹر سے بچانے میں کوئی مدددیتی ہے ادر نداس سوال کا کوئی حواب دیتی ہے کہ غیر خربی یا مخالف فد ہہب ربخانات کا آدمی کی سلیم الطبعی پرکیا اثر ہوتا ہے۔

علی اس قابل غور مقام پر پینج کرر پورٹ کا طالب علیانہ مطالعہ کرنے والا آ دمی ہوئی سوج میں پڑجاتا ہے کہ کیا عدالت ورحقیقت یہ کہنا چاہتی ہے کہ سلیم اطبعی اور حب وطن اورا کیا ندارانہ مشہریت کالا زمی تقاضا یہ ہے کہ ہماراعام آ دمی معاملات گواس پہلو ہے ویجھے اور تجھے اور قادیا نیوں کے متعلق تینوں مطالبات کورد کردے لیکن اگروہ گاڑ بھی نہ مانے اور غربی ر بھانات ہی کی بنا پر آخری فیصلہ ان مطالبات کوت میں دے دیتولاز آیا تواس کی سلیم اطبعی کا اٹکار کر تا پڑے گا۔

یا حب وطن اور ایما ندارانہ شہریت کا بظاہر اس کی تو تع نہیں ہوئی چاہئے لیکن و کھنا تو یہ ہے کہ رپورٹ کے الفاظ ہمیں کس مدعا تک لاتے ہیں۔

ہمار سے سامنے علق جماعتوں کے قابل و کیلوں نے باربار جمہوری اصولوں کی دہائی دی ہے اور زورشور سے میہ بات پیش کی گئی ہے کہ بیمطالبات متفق علیہ تصاور ایک جمہوری ملک میں جب ایک خاص مطالبہ ایسی پرزوراور ہمہ گیرتا ئیدائی پشت پررکھتا ہوتو حکومت کولاز ما اے مان لینا جائے۔خواہ اس کو مان لینے کے متائج کھی جوں۔کہا گیا ہے کہ مارے سیاسی لیڈر،جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں۔ اپنی موجودہ پوزیشن پر اسی وجد سے فائز ہیں کہ باشندوں نے ان کواس جگہ یٹھایا ہے۔اس لئے ان کوونی کرتا جا ہے جوان کے ووٹر جا ہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی اصول ہمارے سامنے خودوزارت اور سلم لیک کی جانب ہے بھی پیش کیا گیا ہے اور زوردے کرکہا گیا ہے کہ ایک نمائندہ طرز کی حکومت میں ایک سیای لیڈرصرف ای صورت میں لوگوں کا ٹمائندہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب کہ وہ لوگوں کے جذبات ہتعصبات اور تمناؤں کا احترام كرے اوران كوعمل ميں لائے۔ ہمارا خيال يہ بے كہ ہمارے ليڈروں كے لئے بيا يك مكتميا مطح نظر ہے۔ایک ایسے ملک میں جہاں باشندوں کی عظیم اکثریت غیرتعلیم یافتہ ہے اورخواندہ لوگوں کا اوسط ان میں بہت کم ہے۔اس اصول کا تعلیم کئے جانا بوے پریشان کن متائج کی طرف لے جانے والا ہے کہ ہمارے لیڈرعوام کی جہالت اوران کے تعصبات کے مظہر بن کررہیں اور بلندتر افکار ومقاصد سے خالی ہوں۔ جہاں ووٹراینے ووٹ کی قدر وقیمت جانیا ہواوراپنے ملک کے مخصوص مسائل اوروسیع تر دنیا کے واقعات ورفتارا حوال کو بچھنے کے لئے ضروری عقل وشعور رکھتا ہو اور توی معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کے لئے کافی نشو ونما پائے ہوئے ذہن کا مالک ہو۔ وہاں تو ضرور لیڈرکوعوام کے فیصلے کی پابندی کرنی چاہئے۔ ورند کری خالی کردین چاہئے۔ لیکن ایکایے ملک میں جیبا کہ ادار اید ملک ہے۔ ہمیں اس امریس بہت کم شک ہے کہ لیڈروں کا کام باشدوں کوایے پیچے چلانا ہے نہ کہ ان کے پیچے چلنا۔مسرقربان علی خال کے بقول بے زبان مویشیوں کی طرح چلنا۔ (ص ۲۷،۲۷۵)

ل بیعبارت اوپروائی عبارت کے ٹھیکہ اندی سطر بعد سامنے آجاتی ہے۔ ع الباً دولیا چنوزارت اور پنجاب سلم لیگ مراد ہے۔ سے قطع نظراس سے کہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ جیسی ایک تاریخی اہم دستاویز میں اس عبارت کا موجود ہوتا عملی حالات پراٹر انداز ہوسکتا ہے اوراس کی وجہ سے جمہوریت کے نشو دنما میں حائل ہونے والی طاقتوں کے ہاتھ مضبوط ہوسکتے ہیں اوراس بات کو بھی در کنارر کھتے ہوئے ہے

كرحصدز سيحقيق واقعات معاملات ومسائل سيهث كرايك نظرياتي

ان تین عبارتوں میں دوبالکل مختلف با تیں سائے آتی ہیں۔ پہلی اور دوسری عبارت کا حاصل کلام میہ ہے کہ ہمارے ملک کے عوام سیح الدماغ ہیں۔ معاملات کو بجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے یہاں جمہوریت کا بیاصول چل سکتا ہے اور چلنا چاہئے کہ مختلف نقط ُ نظر رکھنے دالے لوگ عوام کو اپنا نقط ُ نظر مناسب طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں اور دائے عامہ کا فیصلہ جس کے تی ہوں کی بات چلے۔ دوسری عبارت اس کے برعکس دوسری بات کہتی ہے۔

واعتقادی بحث کا حامل ہے۔رپورٹ کا قاری محض بیرجاننا جاہتا ہے کہ (بقيه ماشم كذشته صغي) عدالت كااصل مشاءكيا ہے؟ بظاہرتويد كھتا ہے كم يبلدائك مقدم قطعي شكل ميں بيان كيا كيا ہے کہ پاکستان کے باشندے جمہوریت کے لاکٹ نہیں ہیں۔ پھراس سے منطقی نتیجہ بینکال کے سامنے ر کھ دیا گیا ہے کہ یہاں وہ نہیں ہونا چاہئے جو باشندے جا ہیں۔ بلکہ وہ ہونا جاہئے جولیڈر جا ہیں۔ لیکن اگر لیڈروں کی تبلیغ وتلقین کے باوجود باشندوں کی جاہت لیڈروں کی جاہت سے مختلف ہی رہے تو چھر باشندوں کے بجائے لیڈروں کی جاہت نافذ ہونی چاہئے۔ مگر یہ منطقی متیجہ ایک اور قضيه سامنے لار كھتا ہے۔ جے اگر رپورٹ ميں حل كرديا كيا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا كه خودليڈركس كى عابت سے لیڈر بنیں گے؟ اگروہ باشدوں کی جابت سے بنیں گے توان کولیڈر بناتے وقت ان جاال،ان پڑھ، دوٹ کی قیمت ندجانے والے اور مسائل ومعاملات کو بچھنے کی ضروری عقل وشعور نەر كھنے دالےلوگوں كافيصله حيح موكا ياغلط؟ اگر حيح موكا تواس سارے حكيماندا ستدلال كى بنيا دهبيدم ہوجاتی ہے جواو پر کیا گیا ہے اور اگر غلط ہوگا تو پھر لیڈروں کے تقرر کی دوہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو انہیں کوئی عدالت مقرر کردیا کرے یا پھرطافت کے بل پر جوقسمت آ ز مالوگ بھی ایک دفعہ ملک پرمسلط ہوجا کمیں وہ دعویٰ کرویں کہ اب ہم یہاں کے لیڈر ہیں۔ہم باشندوں کی مرضی پرنہیں چلیں گے۔ بلکدا پی مرضی ان پر چلا کیں گے۔اس صورت میں پھریہ مسئلہ لا پنجل رہ جاتا ہے کہ اگر اس شان کے حکمران خود گرم جائیں اور مسائل ومعاملات کے بیجھنے میں ضروری عقل وشعور کے نہ ہونے کا ثبوت دے دیں وان کی اصلاح کرنے پان سے نجات پانے کا قوم کے پاس کیا ذریعہ موگا؟ ہاں مر بیحثیں تو تحقیقاتی عدالت کے وائرہ سے خارج ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ تحقیقاتی عدالت نے ایک خاص صورت حالات پر د پورٹ پیش کی ہے۔ ندکہ یاکتنان کے لئے سای نظام تجویز کرنے پرکوئی مقالہ لکھا ہے۔اس بات کی طرف توجہ جانے پر قاری مجبور ہوجا تاہے کہ اسيخول كسوالات والى لے لے اور چپ جاب آ مح بر ھ جائے۔ یعن بدکہ یہاں کے عوام معاملات کو بمجھنے اور شیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں معلوم نہیں ہاں جمہوریت کا بیاصول نہیں چل معلوم نہیں ہاں جمہوریت کا بیاصول نہیں چل سکتا کہ لیڈر یا تو عوام کے فیصلے کی پابندی کرے۔ نہیں تو منصب اقترار سے دست بردار ہو جائے۔ اگر ہم دل سے چاہیے ہوں کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق دے لیں تواس کے لئے کوئی اسلوب ہاتھ نہیں آتا۔ نہ خودر پورٹ کے الفاظ ہے کوئی مدوحاصل ہوتی ہے۔

ہم ان مواقع پر سے گذرتے ہوئے صرف اس لئے تشویش محسوں کرتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی عدالتی رپورٹ کو جب ہیرونی دنیا میں پڑھا جائے گا اور خیرخوا ہا نہ نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تاقد انہ اور مخالفانہ نقطہ نظر سے پڑھا جائے گا تو پورے ملک کے بارے میں مجیب وغریب آراء قائم کی جائیں گی۔

جہوری قدروں کے خلاف اظہار رائے

جمہوریت کے متعلق رپورٹ کے نظریات کی ایک ہلکی می جھلک اوپر دیکھی جاچکی ہے۔گرید معاملہ صرف اس حد تک نہیں رہا ہے۔جمہوریت کی بیشتر اہم قدریں بہاں بری طرح یا مال ہوگئ ہیں۔مثال کے طور پرہم تین چیز ول کو لیتے ہیں۔

میں تو می حکومت اور بیرونی ظالموں کی غلامی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جب کہ اینے ان کے ساتهدوه سب زیاد تیال کے ڈالتے ہوں۔جو باہر کا کوئی غیر آ کرکرسکتا ہو۔ نیز جس مخص کی جان، مال، آبرو، عزت نفس، ہر چیز اپنے ملک میں یا مال کر ڈالی گئی ہو۔اس کے لئے پھروہ کون سی فیتی چز باتی رہ جاتی ہے۔ جے باہروالوں سے بچانے کے لئے وہ ملک کی آ زادی کے تحفظ کے لئے قربانی وینے کی ضرورت محسوں کرے۔اس کئے نہ صرف عقل اورا خلاق کا، بلکہ قومی آزادی،اور قومی ریاست کے استحکام کی اہم ترین مصلحت کا بھی بیرتفاضا سمجھا گیا کہ انتظامی حکومت عوام کے چنے ہوئے آ دمیوں کے قابو میں ہواور بیموای آ دی ہر چندسال کے بعد انتخابات میں انہی عوام كے سامنے آنے پرمجبور ہوں۔ جن پروہ حكومت كرتے ہيں۔ اس طریقے كے دو فائدے ہيں۔ ایک بیر کروای آ دی (ان تمام عیوب کے باوجود جوسیاست بازی سے پیدا ہوتے ہیں) نو کرشاہی كى طرح صرف تهم چلانے اور لاايند آرڈركى لائعى كھمانے والے نہيں ہوتے۔ بلكه انہيں ايك مت تك سياتي ميدان مين كام كرنے كى وجدے عوام كى بات بجھنے اور ان كواپنى بات سمجمانے كى تربیت ال چکی ہوتی ہے۔وہ ڈیڈے کے بجائے حکمت اور تدبر سے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں۔ ملک کا انظام ان کے زیر گرانی ہونے کی وجہ ہے اس کی نوبت بہت کم پیش آتی ہے کہ کوئی مسللہ تدنی،معاشی،معاشرتی پاسیای،افہام تفہیم اور گفت وشنیدے عل ہونے کے بجائے لا اینڈ آرڈر كامستله بن جائے اور لائھی چارج اور گولیوں كى باڑھ سے حل كيا جائے لگے۔ دوسرا فائدہ بيہ ك جن لوگوں کوسال دوسال یا جارسال بعد پھرانتخابات میں عوام کےسامنے جانا ہو۔ وہ ان لوگوں کی طرح عوام پر گولیاں چلانے میں بے باک اوران کے سرتو ڑنے میں بے در ذہیں ہوسکتے۔ جن کی نو کری مستقل ہواوراس نو کری پرجن کا قائم رہنایا ندر ہناعوام کے ووٹ پر موتوف نہ ہو۔

یہ ہے جمہوریت کی جان۔ گرر پورٹ کے فاضل مصنفین کی نگاہ میں یہی جمہوریت کا عیب ہے۔ جس کی وہ جگہ جگاہ تک جان۔ گرر پورٹ سے فاضل مصنفین کی نگاہ میں یہی جمہوریت کا عیب ہے۔ جس کی وہ جگہ جگاہت کرتے ہیں۔ رپورٹ معاطے کواس طرح سانے لاتی ہے کہ قادیا نی مسئلے میں ساری خرابی اس لئے پیدا ہوئی کہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ جنہیں عوامی مطالبات کورد کرنے اور زبردتی دباد ہے میں اس بناء پرتا مل تھا کہ کل انتظابات میں انہیں اس پلک کے سامنے آتا تھا۔ ان کے فرز دیک اگر انتظامی حکومت کے پھیشر خدا اور رستم داستان پورے اقتد ارکے مالک ہوتے تو مطالبات کی کلی تھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالی گئی ہوتی اور ان

ہنگاموں کی سرے سے نوبت ہی نہ آتی جو پنجاب میں رونما ہوئے۔ اس سلسلے میں ان کے ارشادات سے بیں۔ ارشادات سے بیں۔

''انظامی شعبے کے افسروں نے جن مقد مات سے تعرض کیا ہے۔ ان کاریکارڈیہ بتا تا ہے کہ وقا فو قابہ ججویزیں پیش کی جاتی رہیں کہ کی فض کو (سیفٹی ایک کی) دفعہ اسے تحت پھڑا جائے۔ یا تقریریں کرنے سے روکا جائے۔ یا وفعہ ۵ کے تحت اس کی نقل وحرکت کو کسی خاص علاقے میں محدود کرویا جائے۔ یا وفعہ ۱۱ کے تحت تکومت کی معزز شخصیتوں کو گالیاں دینے یا ان کے فرضی جناز نے ٹوان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ گرسیا تی لیڈر کی نگاہ میں تو پیک سیفٹی ایک ایک افران گئی تو اس کو خوان تھا کہ جب بھی اس قانون کے تحت کارروائی کرنے کی کوئی سیفٹی ایک ایک ایک فرت انگیز قانون تھا ۔ جب بھی اس قانون کے تحت کارروائی کرنے کی کوئی سیفارش کی گئی تو اس کو سیاسی عدیک سے دیکھا گیا اور جو فیصلے کئے گئے ان میں بھیشہ شنظم پرسیاسی مفارش کی گئی تو اس کو سیاسی عدیک سے دیکھا گیا اور جو فیصلے کئے گئے ان میں بھیشہ شنظم پرسیاس کی جو سے کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جائے۔ یا جس کو وہ خود کرنا چا ہے۔ گر سیاسی آ دمی کے لئے اوّ لین قابل لحاظ پہلویہ ہوتا ہے کہ جو یز کردہ کارروائی کا خود اس کی اور اس کی یارٹی کی عوام میں مقبولیت پر کیا اثر پڑے گا۔''

اب دیکھے، سای آ دی کا بیاصول کہ جب وہ ایک نظم کی حیثیت میں کام کر رہا ہواس وقت بھی وہ ایک نظم کی حیثیت میں کام کر رہا ہواس وقت بھی وہ ایک ایک کارروائی کو جو قانون کے تحت کی جاسمتی ہویا جے ایک معاطلی ضرریات چاہتی ہیں کہ ازروئے قانون کی جائے صرف اس لئے عمل میں نہلائے کہ اس سے عوام میں بے اطمینانی پیدا ہوگی۔ خطرناک طور پر اس تجویز کے قریب جا پہنچتا ہے کہ اگر ایک قاتل کو پہلک سراہ رہی ہواور اس پر مقدمہ چلانا پہلک میں ناراضی پیدا کرنے یا مذم کے لئے ہدردی کا عام جذبہ ابھاردیے کا موجب ہوتو قاتل کو مزادیے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ص ۲۵۸)

ا اس میٹھے سے طنز کے پیرائے ہیں۔ شاید عدلید کی عالمگیر تاریخ میں پہلی مرتبہ او نچے درجے کے چوں کے قلم نے سیفٹی ایک جیسے قانون کی ساکھ بنا دی ہے۔ جس سے انساف کے کم سے کم درجے کے تقاضے بھی پور نے بیں ہوتے ۔عدالتوں نے دنیا کو ہمیشہ ایسے جابر آنہ قوانین سے نجات ولانے کا پارٹ ادا کیا ہے۔ "س پارر"، کے خلاف میے پہلی مثال پاکتان میں قائم ہوئی ہے۔

''بیسب کھاس لئے ہوا کہ سلم لیگ اوراس کے لیڈر چاہتے تھے کہ عوام میں مقبول رہیں اورالی کوئی کارروائی نہ کریں جس کے آئندہ انتخابات پراٹرات لیگ کو وزارت ہے بے وخل کر سکتے ہیں۔''

'' بےشک (۵رہارچ کو گورنمنٹ ہاؤس میں) سہ پہر کے وقت ایک اجہاع ہوا تھا۔ جس میں سر برآ وروہ شہر یوں نے اس شدید فائرنگ کے خلاف احتجاج کیا تھا جو سید فرووں شاہ کے قبل کے بعد برپا ہونے والی لاقانونیت پرشروع ہوا۔ اس احتجاج سے چندوزرا بھی متاثر تھے۔ آخرتو آئندہ انتخابات اس وقتی بحران کی بہنبت زیادہ ہی اہمیت رکھتے تھے۔'' (ص۲۷۲)

اس ساری بحث کامد عار پورٹ کی آخری سطروں میں جاکر یوں کھولا گیا ہے۔

'' نیتجناً ہم کوایک چیز جے لوگ انسانی خمیر کہتے ہیں۔ بیسوال کرنے پراکساتی ہے کہ
کیاسیاسی ارتقاء کے اس مرحلے پرجس میں ہم ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کا انظامی مسئلہ اپنے اس جمہوری
شریک بستر سے جدانہیں کیا جاسکتا۔ جے وزارتی حکومت کہتے ہیں۔ جس کوسیاست کے ڈراؤنے
خواب اس قدر بے رحی کے ساتھ پریشان رکھتے ہیں؟ لیکن اگر جمہوریت کے معنی لا اینڈ آرڈر کو
سیاسی اغراض کے تحت رکھنے ہی کے ہیں تو انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے لور ہم اس رپورٹ کوشم
سیاسی اغراض کے تحت رکھنے ہی کے ہیں تو انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے لور ہم اس رپورٹ کوشم
کرتے ہیں۔''

یق ہم نہیں کہ سکتے کہ اس فقرے میں جوسوال پیش کیا گیا ہے۔ وہ سوالیہ تجویز ہے یا تمنا۔ گرخواہ یہ تجویز ہو یا تمنا، دونوں صورتوں میں ہمارے لئے یہ فرض کرنا مشکل ہے کہ دوایے فاضل قانون دان، جیسے کہ اس بورٹ کے مصفین فی الواقع ہیں۔ نظام حکومت کی اس شکل سے دائف نہ ہوں گے۔ جس کے سواکسی دوسری شکل میں ان کے اس سوال کا اثباتی جواب حاصل نہیں ہوسکتا۔ لاایٹڈ آرڈر کے انظامی مسئلے کو وزارتی حکومت کے جمہوری شریک بستر سے جدا کرنے کی آخراس کے سوااور کیا صورت ہوسکتی ہے کہ وزارتی حکومت کے جمہوری شریک بستر سے جدا کرنے کی آخراس کے سوااور کیا صورت ہوسکتی ہے کہ وزارتی حکومت کے لئے ایک بستر بچھایا جائے۔ جس پر وہ تعلیم اور لوکل سیلف کو رخمنٹ جیسے مسائل پر لیٹی غور کرتی رہے اور لاایٹڈ آرڈر کا مسئلہ کی ایس بورہ تعلیم اور لوکل سیلف کو رخمنٹ جیسے مسائل پر لیٹن غور کرتی رہے اور لاایٹڈ آرڈر کا مسئلہ کی اس عبد یوار کے حوالہ کیا جائے جو کس آسمبلی یا پار لیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہوں بورٹ کی ویشان نہ کر سکے۔ اب لامحالہ اس عبد یوار کو یا تو خود عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ پرٹش کراؤن کے چاہد یوا ہونے کے بین جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ پرٹش کراؤن کے پائے۔ جوخود عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ پرٹش کراؤن کے پائے۔ جوخود عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ پرٹش کراؤن کے پائے۔ جوخود عوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ یعنی جمہوریت کا صدر نہیں بلکہ پرٹش کراؤن کے

نمائندہ گورز جزل یا وائسرائے کی طرح کا کوئی عہدہ دار۔ کو یا اس رپورٹ کی روشی اگر قعول کر لی جائے و تقسیم ہند ہے پہلے بلکہ ۱۹۵۳ء کی اصلاحات ہے بھی پہلے کی پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہئے۔ جب کہ ماغیگو چمپشفورڈریفارم اسکیم کے مطابق یہاں دو عملی تافذ تھی۔ تعلیم اور لوکل سیلف می رمنٹ جیسے تحکموں کو وزیر چلاتے تھے اور لا اینڈ آرڈر کی مشدافتدار پر اگز کو کوٹسل کا وہ دیوتا بیشا تھا۔ جسے انتخابات میں رائے وہندوں کے سامنے جانے کا خواب بھی ندڈراتا تھا۔ بیہ ہالا اینڈ آرڈر کی ورک حاصے بائے کا خواب بھی ندڈراتا تھا۔ بیہ ہالا اینڈ آرڈر کی ورک سے اعذبوتا ہے۔

جمہورے کی دوسری اہم قدر قانون کی فرمازوائی (Rule of Law) ہے۔جس کے بنیادی تصورات میں ہے ایک ہی ہے کہ سی خص کی جان و مال اور آ زادی پرانظامی حکومت من مانے طریقے سے ہاتھ نہ ڈال سکے۔ بلکہ وہ ازروئے ضابطہ اس امر پر مجبور ہوکہ جس کے خلاف بھی وہ کاروائی کرنا جا ہے۔اہے ہا قاعدہ الزام لگا کر کھلی عدالت میں پیش کرے اور عدالت میں اس کا جرم ثابت کر ہے۔ سیفٹی ایکٹ اور سیکورٹی ایکٹ جیسے قوانین اس لحاظ سے قطعاً لا قانونی کے قوانین ہیں۔ایک مدت سے سارا ملک چیخ رہاہے کدان کوشتم کیا جائے اور لوگوں کے ستازم سزا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ عدالتوں کے سپرد کیا جائے۔ جومعروف قانونی ضابطہ کے مطابق استغاثے اورصفائی کومساوی مواقع دینے کے بعد حکم سنائیں گریدد کی کھر ہماری مایوی کی کوئی حد نہیں رہتی کہ بیاد نیچے درجے کی عدالتی رپورٹ اپناوزن سیفٹی ایکٹ کے آ زادانداستعال کی پرزور حمایت میں انظامیہ کے بلزے میں ڈالتی ہے۔جو پہلے بی کافی بھاری ہے۔ یہ پوری شدت کے ساتھ دولتانہ وزارت کواس بات پرمطعون کرتی ہے کہاس نے ان قوانین کےاستعال میں کیوں تاً مل كيا- بيمضمون اكرچدر بورث مين متعدد مقامات يربيان مواج - مرص ٢٤٨٥ تك عدالت نے اس پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔، یہاں عدالت بدیا نتی ہے کہ سلم لیگ نے اپنے انتخالی منشور میں پنجاب پبلک میفٹی ایک سے اپنی بیزاری کا صاف صاف اظہار کیا تھا اور پبلک ہے بیده عده کر کے انتخاب جیتا تھا کہ بیقانون منسوخ کردیا جائےگا۔ پھر بھی وہ اصرار کرتی ہے کہ مسلم لیگی وزارت کا فرض تھا کہا ہے منشور کے خلاف اوراپنے ان وعدوں کے خلاف جن کی بناء پر ا بتخابات مين اس كوكاميا لي موزي تفي سيفتى اليك كااستعال كرتى اوراب عدم استعال بروه ملامت کی متحق ہے۔ یہ چیز ند مرف فر مازوائی قانون (Rule of Law) کی بڑکا اور تی ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ جمہوریت کے اس بنیا دی اصول کا بھی غاتمہ کر دیتی ہے کہ جس منشور کے ذریعہ

ے ایک پارٹی انتخاب جیتی ہے۔ وہ دراصل حکومت کے لئے رائے دہندوں کا فرمان تفویض (Mandate) ہے۔ اگر جمہوریت کے معنی سے جین کہ ملک کی شخص کا یا گروہ کا نہیں بلکہ باشندوں کا ہے تو جس منشور کو قبول کر کے باشندوں کی اکثریت اپنے ملک کی حکومت ایک پارٹی کے سپر دکرتی ہے۔ وہ فرمان نہیں تو اور کیا ہوا؟ اس فرمان کی تھیل کرنا گناہ اور تھیل نہ کرنا فرض ہوتو کھر ہمیں چا ہے کہ جمہوریت کو لیسٹ کرر کھ دیں اور سیدھی طرح شاہی یاؤ کٹر پڑشپ کو اپنالیس۔ جمہوریت کی تیسری اہم قدر پریس کی آزادی ہے۔ جس کے بغیر کوئی جمہوری نظام

نہیں چل سکتا۔ یہاں ہم پرلیس کی آ زادی کے پورے موضوع ہے اس کی تمام وسعتوں کے ساتھ بحث نہیں کررہے ہیں۔ بلکداس کے صرف اس جھے ہے ہم کو بحث ہے۔جس پراس رپورٹ کے بعض ارشادات سے زد روتی ہے۔ نیز اس بحث کی ابتداء ہی میں ہم یہ بات بھی واضح کر دیتا ضروری بچھتے ہیں کہ ہم پرلیس کی اس بے قید آزادی کے حامی نہیں ہیں جوفقنہ نیز اور فسادا نگیز ہواور جس میں ملک کے سی بڑے یا چھوٹے مخص یا گروہ پر گالیوں کی بوچھاڑ اوراس کے خلاف اشتعال انگیزی کی جائے۔ بعض اخبارات کی اس روش پرعدالت نے جو گرفت کی ہے۔ ہم کواس سے بورا اتفاق ہے۔البتہ میں جس چیز سے اتفاق نہیں ہے وہ بیہ کدیدرو پیدوے کراخبارات کے خمیر خریدے جائیں۔لالجے سے ان کی پاکیسی کومتاثر کیا جائے اوران سے بیرچا ہاجائے کہ وہ ملک میں پیش آنے والے ان واقعات کی خبروں کو بلیک آؤٹ کریں۔جنہیں پیش آنے سے توباز ندر کھا جاسکتا ہو۔ گرجن کی خبروں کی اشاعت اس بہانے سے روکی جائے کہ اس طرح کسی'' ناپسندیدہ'' تر یک کے پھیلاؤ کوروکنامقصود ہے۔ ہمیں افسوس ہے رپورٹ پڑھنے سے بیمسوس ہوتا ہے کہ عدالت نے اس پالیسی کی گویا پرزور دکالت کی ہے۔ (ص ۲۸۱،۲۸۰) پر پریس کی ذمہ داری سے بحث كرت موئ فرمايا كيا ب: " زميندار كمتعلق بديمان كيا كيا بكراس كي تو مقوليت اور اشاعت ہی احمد یوں کا خداق اڑانے اور انہیں گالیاں دینے کی بدولت تھی مگرہم یہ باور نہیں کرتے کراگر محکمہ تعلقات عامہ کا ڈائر بکٹراس معقول (مالی) امداد کی بناء پر جو حکومت اس پر ہے کودے ر ہی تھی۔اس کی سرگرمیوں کو قابویس لا تا چاہتا تب بھی یہ پر چہاہے طُرزعمل پراصرار کیے چلا جاتا۔ خصوصیت کے ساتھ ان تعلقات کو دیکھتے ہوئے جومولانا اختر علی خان اور خودمسر دولتانہ کے درمیان تھے۔ یہ باور کرنا اور بھی مشکل ہے۔''احسان'' اور''مغربی پاکستان' یقینا محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائر مکٹر کوناراض نہیں کر کتے تھے۔مقدم الذکر پر ہے کے لئے تو سرکاری امداد گویااس دولت کی طرح تھی جو کسی کو چھپر پھاڑ کر ملی ہوا در موخر الذکر پر ہے کی قلیل اشاعت کود کیھتے ہوئے وہ امداد اچھی خاصی وزنی معلوم ہوتی ہے جواسے دی جارہ کا تھی۔''

''احمد یوں کوایک الگ گروہ ٹابت کرنے کے لئے طویل اور استدلالی مضامین ، ایکی شیشن کے متعلق واقعات وحوادث کی بیجان انگیز خبریں، ملاقاتوں کے نتائج ، جلسوں میں ہونے والی تقریریں اور مساجد وغیرہ میں پاس کی ہوئی قر اردادیں، ان چیزوں کی اشاعت ، ایجی ٹیشن کو بھیلانے اور تیز کرنے کے سوااور کوئی نتیجہ پیدانہ کرسکتی تھی اور بینتیجہ نے مرف بیدکہ ان اخبارات کو معلوم تھا۔ بلکہ ان کی نیت بھی بیتی کہ بیرو فما ہو۔''

ان عبارات کو پڑھ کراگر عام لوگوں کو میفلانہی ہو۔ بشرطیکداسے غلانہی ہی کہا جاسکے
کہ عدالت میکہنا چاہتی ہے کہ وہ سراسر تا جائز رشوت جوسر کاری خزانے سے ان اخبارات کودی گئی
تھی۔ ان کی پالیسی خرید نے ، یا کم از کم ان کی پالیسی پراٹر انداز ہونے میں استعال ہوئی چاہئے
تھی اور غلطی کی گئی جو تغمیر کی خرید وفروخت کا بیکار و بارنہ کیا گیا تو نہیں کہا جاسکتا کہ عدالت اس کا
کس حد تک از الدکر سکے گی۔ دوسر اسوال جو ان عبارات کے پڑھنے سے پیدا ہوئے بغیر نہیس رہتا
میں جد کہ آیا خود عدالت کے نزد کیک خبروں کا بلیک آؤٹ کرنا اور ملک میں پیش آنے والے واقعی
حالات پرقصد اُیروہ ڈ النا ایک صحیح طریق کا رہے؟

کیا یہ دونوں باتیں واقعی درست ہیں؟ کیا پبلک کے خزانے کا یہ معرف صحیح ہے کہ عکومت اس سے ملک کے اخبارات کی پالیسی خریدے یا اس پراٹر انداز ہو؟ کیا یہ صرق رشوت نہیں؟ کیا اس کو ایک معاملہ میں جائز مفہرا دینے کے بعد کوئی حدالی قائم کی جا عتی ہے۔ جس پر اسے روکا جاسک ہو اور اس کا دائرہ تمام تو می معاملات تک وسیح نہ ہوسکے؟ پھر کیا اس ملک میں جمہوریت زندہ رہ عتی ہے اور ڈکٹیٹر شپ مسلط ہونے سے رک عتی ہے۔ جہاں برسر افتدار جماعت کو پبلک کے سرمائے سے اس طافت پراٹر ڈالنے کاحق حاصل ہوجائے جو پبلک کی رائے کو تیار کرنے والی سب سے بردی طافت ہے؟ دوسری طرف کیا یہ واقعی جائز ہے اور معقول اور مفید ہے کہ جوتح کیا ہیں ملک میں عملاً چل رہی ہوں۔ ان کا مقابلہ بلیک آؤٹ کی پالیسی سے کیا جائے؟ کیا یہ وہ کیا ہوئی شرم رغ کی طرح ریت میں منہ چھپانے والی شاطی نہیں ہے۔ جس کا طعنہ خود عدالت کیا یہ وہ وہ نظم الدین کو دیا ہے؟ کیا وہ اخبار ٹولیں صحافتی بددیا نتی اور ملک کے ساتھ شداری کا مرتکب نہ ہوگا۔ جوقصداً ملک کے صاتحہ غداری کا

رکھنے کی کوشش کرے؟ اس پردہ داری بیس آخر کیا فائدہ ہے اور کس کا فائدہ ہے؟ اخبارات ہے آگر مسے کے خبریں نہلیں گی تو فلط افواہیں پھیلیں گی۔ جو پلک کے لئے بہر حال گراہ کن ہوں گی اور اخبارات آگر ملک کے اصل حالات سامنے نہ لائیں گے تو حکومت کے لئے باخبر رہنے کا صرف ایک بی ذریعہ باتی رہ جائے گا۔ یعنی می آئی ڈی کی رپورٹیس، جو ہمیشہ تصویر کا ایک بی رخ پیش کرتی رہیں گی اور حکومت کو بھی گراہ کر کے چھوڑیں گی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس صورت میں ایک طرف پلک کا اور دوسری طرف حکومت کا فلط فہمیوں میں جتلا ہوتا اور کسی کا بھی حالات کی اصل تصویر ہے واقف نہ ہوتا آخر کس نقط کہ نظر سے مفید ہے؟

اس کے جواب میں اگر بیعذرسا منے آئے کہ اس پالیسی کی سفارش' ناپندیدہ'
تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کی جاتی ہے تو یہ کوئی معقول اور وزنی عذر نہیں ہے۔ سوال بیہ ہے
کہ کس کے لئے ناپندیدہ؟ اگر کوئی تحریک پبلک کے لئے ناپندیدہ ہے تو وہ آپ ہی مرجائے
گی۔ کسی کواس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ پبلک کے لئے پسندیدہ اور
چند حکام عالی مقام کے لئے ناپندیدہ ہے تو حکومت کو کیا حق ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے
پرلیس کی رائے خرید نے میں پبلک کا روپیہ استعال کرے اور اس کی خبریں چھپانے کے لئے
برلیس کی رائے خرید نے میں پبلک کا روپیہ استعال کرے اور اس کی خبریں چھپانے کے لئے
اخبارات کے منہ بند کرتی پھرے؟ بیچڑکت نہ صرف ناجا تزہے۔ بلکہ غیر مفید بھی ہے۔ عوامی
تحریکوں کا مقابلہ صرف ایک ہی طریقہ سے کیا جاسکا ہے اور وہ بیہ کہ جوان کا مخالف ہو وہ خود
میدان میں جو تھک تھا جائے گا وہ ان تدبیروں سے کوئی پائیدار کا میا بی حاصل نہ کر سکے گا۔ جو
میدان میں جو تھک ت کھا جائے گا وہ ان تدبیروں سے کوئی پائیدار کا میا بی حاصل نہ کر سکے گا۔ جو

اصل میں جب بھی زندگی کے وسیع اور متنوع سائل کواس کے کسی محدود تقاضے کے ایک بی گزیے اندا ہوں گا۔
ایک بی گزیے تایا جائے گا تو ہمیشہ رائے قائم کرنے اور فیصلہ دینے میں الجھنیں پیدا ہوں گا۔
یہاں بھی سای واجنا کی زندگی کے وسیع تقاضوں کو صرف ایک 'لا اینڈ آرڈر'' کے گزیے تاپ ڈالا
گیا ہے۔ یہ وہی کیک رفے ذہن (Single Track Mind) کی کمزوری ہے جس کا طعنہ
ر بورٹ میں علماء کودیا گیا ہے۔
ر بورٹ میں علماء کودیا گیا ہے۔

تين اجم معاملات جن كوصاف نبيس كيا كيا

ال منی مباحث کے بعد ہم اپنے تجزیر وتھرہ کے دوسرے مصے کی طرف بڑھنے سے

پہلے یہ بتانا بھی ضروری بھتے ہیں کہ عدالت کے سپر دجن معاملات کی تحقیق کی گئی تھی۔ان کے دائرے میں بنین اہم مسائل تصفیہ طلب تھے۔ گرہمیں اندازہ نہیں ہوسکا کہ بیہ طے ہونے سے کیوں رہ گئے اور رپورٹ ان کے بارے میں کیوں خاموش ہے؟ کہا یولیس کا فائرنگ بے تھا شانہ تھا؟

پہلاستلہ بیہے کہ ارمارچ کی شام ہے ۲ رمارچ کی دوپہرتک بولیس نے جوفائزنگ كيا وه اندها دهند(Indiscriminate) ادرية خاشا (Excessive) تقايانهين ادر بِلِك كُوشتعل كرنے اور ہنگاموں كى آ گ كوتيز ركر دينے ميں اس كا بھى كوئى حصەتھا يانہيں؟ بيە سوال ہنگاموں کی ذمہ داری کے مسکلہ ہے بھی گہراتعلق رکھتا تھا اور مارشل لاء کے نفاذ تک نوبت پہنچانے والے حالات ہے بھی خصوصاً ذمہ داری کی شخیص میں اس کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ پھر بیری واقعہ ہے کہ تحقیقات میں حصہ لینے والی جماعتوں نے عدالت کے سامنے بار بار بیرکہا ہے کہ پولیس کا بے تحاشاظلم وتشد دفسادات کی آگ جحر کنے کا اہم سبب تھا۔عدالت کو پیھی بتایا گیا تھا کہ ۵ر مارچ کے اجماع میں گورنر اور وزراء اور آئی جی پولیس اور چیف سیرٹری اور ہوم سیرٹری سب کے سامنے ممتاز شہریوں نے فائزنگ کی زیادتی کا فشکوہ کیا اور کوئی اس کی تر دید نہ کر سکا۔عدالت کے سامنے یہ بات بھی لا کی جا چکی تھی کہ سرکاری دفتر وں میں ہڑتال کی اصل وجہ وہ غم وغصہ ہی تھا جو عام شہریوں پر اندھادھند گولیاں چلاتے دیکھ کر ہمخف محسوں کرر ہاتھا۔ چنانچ سیکرٹریٹ، اے جی آفس،اوردوس بہت سے دفاتر میں ملازمین کے عملے نے جواحتجاجی جلسے کئے۔ان میں سے ہرا کیے کی پاس کی ہوئی قرار دادیٹن''اندھا دھند'' اور بے تحاشا فائزنگ کا شکوہ موجود ہے اور بہی شکوہ ڈسٹر کٹ بارایسوی ایشن کی قرار دادیش بھی کیا گیا ہے۔عدالت نے خود دافعات کا جوخلاصہ (ص ١٦٦١ تک ديا ہے۔وہ اگر پوري طرح عدالت کے پیش نظر رہتا تو اغلبا وہ بھی اس نتیج پر مینیجی کہ مرمارچ کی شام کوڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس (فردوس شاہ) کے قبل سے پہلے کے حالات اوراس کے بعد کے حالات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سمر مارچ کی سہ پہرتک ایک طرف ہے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ہے گرفتاریاں، صرف جار مرتبہ لاتھی چارج اورایک مرتبہ فائر نگ ہوتا ہے اور پلک کی طرف ہے بھی پولیس پرسنگ باری کے صرف دو واقعات پیش آتے ہیں۔اس پوری مدت میں کوئی علامت الی نظر نہیں آتی جو بیظا ہر کرتی ہو کہ لا مورشهر کی عام آبادی بحراک اٹھی ہے اور آبادی کے تمام طبقے اس کھکش میں شامل ہو گئے ہیں۔

٨ ر مارج كى سد پېركويكا يك جلسهُ عام مين ايك فخف نمودار بوتا ہے اور پلك كويدوا قعد سنا تا ہے كه چوک دالگرال میں بولیس نے لائھی چارج کیا اوراس سے زخی ہوکر ایک رضا کارسوک برگر گیا۔ جس کے گلے میں قرآن مجیدالکا موا تھا اور پولیس کے افسر نے آ مے بردھ کرقرآن کو تھو کر ماری۔ بدوا قعه سنا کروہ قر آن کے منتشر اوراق مجمع کے سامنے پیش کرتا ہے <sup>ا</sup>۔ بید چیز شہر میں اشتعال پھیلا ویتی ہے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد معجد وزیر خال پر وہ پولیس افسر مارڈ الا جاتا ہے۔جس کے متعلق سیمشہور ہوا تھا کہ تو بین قرآن کا مرتکب وہی ہے۔اس کے بعد حالات کا رنگ یک گخت بدل جاتا ہے۔ایک طرف جگہ جگہ فائرنگ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پبلک تھلم کھلا تندد پراتر آتی ہادرتیسری طرف آبادی کے وہ طبقے بھی کھکش میں شامل ہوجاتے ہیں جواب تک بالکل الگ تھلگ تھے۔ لیعی طلبه اور سرکاری ملاز مین بدایک ایسامعنی خیز فرق ہے جس کوآسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔اس کی وجہ کامٹھس کرنااس لئے ضروری تھا کہ ذمہ داری کی شخیص ہےاس کا مراتعلق تھا اور ذمہ داری کی تشخیص ان تین معاملات سے ایک تھی جن کی تحقیق ازروئے قانون عدالت کے سپرد کی گئی تھی۔ مگر عدالت 'یہ کہتی ہے کہ: ''ہمارے سپر دجن شرائط کے تحت اس تحقیقات کا کام کیا گیاہے۔ان کی روسے ہمیں صرف اس امرکی رپورٹ دیتی ہے کہ آیا تدابیر کافی تھیں یانہیں۔ فائزنگ کی شدت وکثرت ان شرائط کے دائرے میں نمیں آتی۔ الاید کہ الیم فائرنگ بنگاموں کی ماان کے تیز تر ہوجانے کی موجب بنی ہو۔'' (ص۱۲۱)

ہم اس مے متعلق صرف اتنا ہی کہنے پراکتھاء کریں گے کہ بکٹرت لوگوں کی طرف سے اورخود تحقیقات میں حصہ لینے والی پارٹیوں کی طرف سے ، بار بار اورحتی طور پریدالزام لگایا گیا تھا کہ فائرنگ کی شدت وکٹرت ہنگاموں کی اور ان کے تیز تر ہوجانے کی موجب بنی ، لہذا ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ عدالت کے لئے یہ فیصلہ دینا ضروری تھا کہ بیالزام درست ہے یانہیں۔

لے بیمعلوم کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ جس محف نے مجمع عام میں یہ قصہ سنا کر قرآن مجمد کا دراق پیش کے تقے۔ وہی بعد میں مولا نا عبدالستار نیازی اور سید خلیل احمد صاحب کے مقدموں میں پولیس کے گواہ کی حیثیت سے فوجی عدالت کے سامنے آیا اور اس وقت پہتہ چلا کہ بیہ خود پولیس کا آ ومی تھا۔ جماعت اسلامی کے وکیل چو ہدری نذیر احمد صاحب نے اس قصے کی پوری تفصیل تحقیقاتی عدالت میں بیان کردی تھی۔

براسرار موثر كامعامله

دوسرامسکلہ جس پر عدالت نے کوئی واضح فیصلہ پیس دیا ہے۔ سے ہے کہ ۱۲ مارچ کو جو پر اسرار موثر گاڑی مسلمانوں پر گولیاں چلاتی پھر رہی تھی۔ اس پر کون لوگ سوار تھے؟ بیسوال اس کے تصفیہ طلب تھا اور اس کی بڑی اہمیت تھی کہ اس گاڑی ہے متعلق مسلمانوں کا عام خیال بی تھا کہ اس پر قادیا فی سوار ہیں اور وہی مسلمانوں کو بے تحاشا گولیوں سے ہلاک اور زخمی کرتے پھر دہ ہیں۔ اس چیز نے اشتعال کا رخ قادیا نعوں کی طرف پھیر دیا اور قادیا نیوں کا جتنا نقصان بھی ہما اور 4 رہارچ کے درمیان ہوا۔ اس واقعہ کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے کے کس حاوثے کی اطلاع ہمیں اس رپورٹ میں نہیں ملتی۔ عدالت اس کے متعلق بیلھتی ہے: '' بیالزام کہ چنداحمی الیک جیب میں فوجی وردی پہنے ہوئے لوگوں کو اندھا دھند گولیوں کا شکار بناتے پھر رہے تھے۔ ہمارے بیا من خبوت طلب معا ملے کی حیثیت سے پیش ہوا اور اس کی تا نمید میں چندگواہ لائے گئے۔ لیکن ما منے جو تھوم ہوتا ہے کہ اس روز کوئی پر اسرارگاڑی چند غیر معروف آ دمیوں کو لئے پھر رہی تھے یا وہ اگر جہ بید و معلوم ہوتا ہے کہ اس روز کوئی پر اسرارگاڑی چند غیر معروف آ دمیوں کو لئے پھر رہی تھے یا وہ گر ہمارے سامنے اس امر کی کوئی شہاوت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس پر سوار تھے۔ احمد می تھے یا وہ گاڑی بچائے خودا کی احمد کی ملکیت تھی۔''

رپورٹ کے اندازیان کا تقاضا یہ ہے کہ اس الزام کا شاران چالوں (Tactics) میں کیا جانا چاہئے جوا بجی ٹیٹروں نے نفرت پھیلا نے کے لئے اختیار کی تھیں۔ دوسر لفظوں میں اس عبارت کا ظاہر مطلب یہ لکلا کہ امرارج کو ایسی گاڑی پھرتو ضرور رہی تھی۔ گریہ بات کہ اس پراجری سوار تھے۔ ایجی ٹیٹروں کی پھیلائی ہوئی تھی۔ کیونکہ ان لوگوں کے اجمدی ہونے کا کوئی شہوت شہادتوں سے نہیں ملا۔ گر قرائن کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ جیپ پولیس یا فوج کی ہوتی تو لامحالہ عدالت کوسرکاری ریکارڈ سے اس کا پہنے جا جا جا طاہر ہے وہ سرکاری دیکارڈ سے اس کا پہنے جا جا سا طاہر ہو وہ سرکاری دیکارڈ سے اس کا پہنے جا جا سا طاہر ہو وہ سرکاری دیکارڈ سے ہیں ہوئی تھے۔ ایک آخری صورت یہ باتی رہ جاتی ہے کہ خود مسلمان فوج کے آدی یہ ترکت کرتے پھر رہے ہوں۔ یہ بھی تو تع نہیں کی جا سے کہ خود مسلمان سکھ مسلمانوں پر گولیاں چلانے آگئے تھے۔ ایک آخری صورت یہ باتی رہ جاتی ہے کہ خود مسلمان کے فریم میں درست نہ بیٹھیں تو الزام پھر قائل غور ہو جاتا ہے۔ لیکن رپورٹ اس بارے میں پوزیشن کوصاف کے بغیر تم ہوجاتی ہے۔

## تمن قتم كا مارشل لاءضروري تقا؟

تیسراسوال،اورنہایت اہم سوال جس سے عدالت نے سرے سے کوئی تعرض ہی نہیں كيا ہے۔ يہ ہے كه ٢ رمارچ كى دوپېرتك كے حالات، جو مارشل لاء نافذ كرنے كے موجب ہوئے۔ فی الواقع کس نوعیت کے مارشل لاء کے متقاضی تھے؟ خود لا ہور ہائیکورٹ کا ایک اجلاس کامل، جس میں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی دونوں شریک تھے۔مولانا عبدالستار خان نیازی کے مقدم میں بی فیصلہ دے چکاہے کہ مارشل لاء کے لئے ''ضرورت'' کے سوااور کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ نیزاس نیطے میں وہ خود مارشل لاء کی اقسام پر بحث کرتے ہوئے بیہ بتا چکے ہیں کہ ایک قتم کا مارشل لاءوہ ہے جس میں دیوانی افترار (Cicil Rule) کی امداد کے لئے فوج آتی ہے اور صرف امن قائم کر کے چلی جاتی ہے اور دوسری قتم کا مارشل لاءوہ ہے جس میں فوج پور نظم ونت کے اختیارات (انظای، عدلی اورتشریعی ، Legislative) اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حالات جن میں مارشل لاء کی''ضرورت'' پیش آئی تھی۔ان دونوں قسموں میں سے کس فتم کے مارشل لاء کا تقاضا کر رہے تھے؟ اگر بات صرف اتنی ہی تھی کہ بذخلی وبدامنی کا طوفان پولیس اور مجسٹریٹ کے قابوے باہر ہوگیا تھا تو ظاہر ہے کہ ضرورت مہل تتم کے مارشل لاء کے لئے داعی ہوسکتی تھی لیکن اگر ریاست' بجائے خود' کےخلاف کوئی بغادت ہوگئی تھی اور ریاست کا اقترار اپنے تمام شعبوں میں الٹ پھینکا گیا تھا تو البتہ ووسری قتم کے مارشل لاء کا جواز پیدا ہوسکتا تھا۔ بیا یک اہم سوال ہے جس پر بحث کرنے اور فیصلہ وینے کی ضرورت تھی۔ مگر افسوس ہے کہاہے چھوا تک نہیں گیا۔

قانون دان طبقہ اس بات سے بے خبر نہیں ہوگا کہ انیکلوسکیس نظام قانون، جواس دفت ہمارے ملک میں رائع ہے اور جس کی پیروی ہماری عدالتیں کررہی ہیں۔ اس مسئلے میں کیا کہتا ہے۔ ہم محض اپنے قارئین کی یا دوہائی کے لئے اس نظام قانون کے چنداماموں کی رائیس یہال نقل کرتے ہیں۔ ڈائس لکھتا ہے: ''مارشل لاء اپنے پورے اصطلاحی معنوں میں جن میں اس کا مفہوم سے کہ عام ملکی قانون معطل کردیا جائے اور ایک ملک کی یا اس کے کسی حصے کی حکومت مارشی طور پرفوجی عدالتوں کے ذریعہ سے چلائی جائے۔ قانون انگلستان کے لئے ایک انجانی چیز عارضی طور پرفوجی عدالتوں کے ذریعہ سے چلائی جائے۔ قانون انگلستان کے لئے ایک انجانی چیز کے ایک انجانی جین (Law of the Constitution. 9th Edition. P-287)

آ گے چل کر اس بحث کے سلسلے میں وہ لکھتا ہے: "اس نوعیت کا مارشل لاء انگلتان میں قطعی طور پر دستور کے لئے ایک اجنبی چیز ہے۔ سپاہی ایک فساد کواس طرح دوباسکتے ہیں۔ جس طرح دو ایک بیردنی جلے کورفع کر سکتے ہیں۔ وہ باغیوں سے اس طرح جنگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح دہ غیر ملکی دشمنوں سے کر سکتے ہیں۔ گر وہ ازردئے قانون اس کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ فسادیا بدامنی کی سزالوگوں کو دیں۔ امن قائم کرنے کی کوشش کے دوران میں لاتے ہوئے باغیوں کوئل کیا جا سکتا ہے اور قید یوں کواگر وہ بھاگ نے کی کوشش کر رہے ہوں، گوئی سے ماردیا جا سکتا ہے۔ گر کوئی ایک کورٹ مارشل کی طرف سے دی جائے ، غیر قانونی ہے۔ بلکہ اصولا ایک محرمانے قبل ہے۔'

ای کتاب میں وہ دوسری جگہ کہتا ہے: ''وہ (نینی مارشل لاء) جنگی ضرور بات سے پیدا موتا ہے اور یہی ضرورت ہی قاعدے کو پیدا کرتی ہے اور یہی ضرورت ہی قاعدے کو پیدا کرتی ہے اور ای طرح وہی اس قاعدے کے نفاذ کی مت مقرر کر دیتی ہے۔ اگر حکومت ( نیٹی فوتی قاعدے پر حکومت) اس وقت بھی جاری رہے جب کہ عدالتیں پھرسے کام کرنے گئی ہوں تو بیصر کے طور پر افتیارات کا غصب ہے۔ مارشل لاء اس جگہ ہر گڑ موجود نہیں رہ سکتا۔ جہاں عدالتیں کھلی ہوں اور اینے افتیارات کو پوری طرح بلامزاحت استعال کر رہی ہوں۔''

ہنٹر کمیٹی کی مائناریٹی رپورٹ میں سرجیس اسٹیفن کی بیرائے ان کی'' تاریخ قانون فوجدار کی انگلستان'' کے حوالہ نے نقل کی گئی ہے:''وہ (لیعنی فوجی حکام) مزاحمت کے دب جانے کے بعد اور اس حد تک امن قائم ہو جانے کے بعد کہ عام عدالتہائے انصاف کھل سکیں۔لوگوں کو سزائیں دینے میں حق بجانب نہیں ہیں۔''
سزائیں دینے میں حق بجانب نہیں ہیں۔''

املام میں سرجان کیمبل اور سرآ رائیم رالف نے کینیڈ اکے گورزی طرف سے مارشل لاء نافذ کئے جانے کے اختیار ات پر بحث کرتے ہوئے لکھا تھا: ''جب با قاعدہ عدالتیں کھی ہوں اور مجرموں کو ان کے حوالے کیا جاسکتا ہوتا کہ وہ عام قانون کے مطابق ان کے بارے میں کارروائی کرسکیں تو جہاں تک ہم جھتے ہیں۔فوج کو دوسرا کوئی طریق کارروائی اختیار کرنے کا حق نہیں ہے ۔۔۔۔۔اس معالے کو ہم جس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔اس کے لحاظ سے مارشل لاء عام دیوائی یا فوجداری اغراض کے لئے اس کو صرف اس فوجداری اغراض کے لئے اس کو صرف اس حد تک استعمال کیا جاسکت ہے جہاں تک کہ بالفعل مزاحمت سے پیدا شدہ ضرورت اس کے استعمال پر مجبور کرے۔''

۱۸۹۸ء میں جمیکا کی بغاوت کو کیلئے کے لئے جو مارشل لاءلگایا گیا تھا۔اس پرانگستان کے دومتاز ماہر ین قانون نے ایک نہایت مفصل قانون بحث کی تھی۔اس بحث میں وہ لکھتے ہیں:
''بغاوتوں کوفوجی طافت سے دبا نابلاشبہ قانونی فعل ہے۔ گرغیر قانونی عدالتوں کے ذریعہ سے بعد میں جرائم کے مرتکبین کو سزا دینا ایک الی کارروائی ہے جو دستاویز حقوق ( Rights ) کے ذریعہ سے ممنوع ہے۔'' (Charter

"جونی که تصادم عملاحتم ہو چکا تھا۔ فوجی حکام کا بیفرض تھا کہ قید یوں کو دیوانی اقتدار کے حوالے کر دیتے۔''

''وہ (لیمنی فوجی آ دمی) مزاحمت کے دب جانے کے بعد، جب کہ عام عدالتہائے انصاف کھل سکتی ہوں۔لوگوں کومزادینے میں حق بجائب نہیں ہیں۔''

" بیہ بات کہ مسٹرگارڈن قانونی حراست میں تھے۔خود ظاہر کرتی ہے کہ وہ کوئی مزید خرابی برپا کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔خواہ پہلے کیے ہی قصور وار رہے ہوں ..... جو افسر خلیج موارٹ پرکورٹ مارشل کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ان کے قانونی اختیارات نے رکھتے تھے۔ وہ مسٹر رائے رکھتے ہیں کہ وہ کورٹ مارشل کی حیثیت سے قطعاً کوئی اختیارات نہ رکھتے تھے۔ وہ مسٹر گارڈن کی سزائے موت کو صرف اس وقت اور ای حد تک حق بجانب فابت کر سکتے تھے۔ جب کہ وہ یہ دکھا سکتے کہ بید قدم اٹھانا من کو برقر اراور از سرٹونظم قائم کرنے کے لئے فوری طور پراور ناگزیر طور پرضروری تھا۔اگر مسٹرگارڈن نے فی الواقع غداری کی بھی تھی تو وہ اس کو سزاد سے کا کوئی حق نہ موت کے در قدے ان کا دائرہ اختیار صرف طاقت کو طاقت کے ذریعہ سے دباد سے تک محدود تھا۔نہ بید کہ رکھتے تھے۔ان کا دائرہ اختیار صرف طاقت کو طاقت کے ذریعہ سے دباد سے تک محدود تھا۔نہ بید کہ سے حام کی سزا بھی دیے لگیں۔ " (بید پوری بحث خور سائھ نے اپن محولہ بالا کتاب میں ص ۵۵ کو میا کہ تک نقل کی ہے)

یے سب ماہرین قانون اس بات پر شفق ہیں کہ بغاوت یا فساد کو طاقت سے کیلئے کے الے تو مارشل لاء لگانا جائز ہے۔ گر جہال عام ملکی عدالتیں کھلی ہوئی ہوں یا کھل سکتی ہوں۔ وہاں مکمل مارشل لاء نافذ کر دینا اور فوجی عدالتیں قائم کر کے لوگوں کو سزا کمیں دینا بالکل ناجائز ہے۔ اس قانونی پوزیشن کوسامنے رکھ کرتحقیقاتی عدالت کو یہ بتانا چاہئے تھا کہ لا ممارچ کی دو پہر تک وہ کون سے حالات پیدا ہو چکے تھے جن کی بناء پر ایسا تکمل مارشل لاء نافذ کر دینا حق بجانب قرار دیا جا سکتا ہو۔ جبیبا کہ لا ہور میں عدالتیں بند ہو چکی تھیں اور اس قدر

سخت بعناوت برپاہوئی تھی کہ سواد و مہیئے تک کوئی جج اور منصف اپنی کری پر نہ بیٹے سکتا تھا؟ اس سلسلے بیس میرجاننا شدید خالی از دلچہی نہ ہوکہ مارشل لاء کے پورے دوران بیس عدالتیں برابر کھلی رہی ہیں اور رپورٹ کے اپنے بیان کے مطابق'' بعناوت'' کا زور بس اتنا تھا کہ فوج نے آ کر لا سکھنٹے کے اندر صور تحال کو قابویش کرلیا۔
(رپورٹ ص سم سے س

حصدووم

وہ معاملات جوسیر دکر دہ امور سے بظاہر غیر متعلق معلوم ہوتے ہیں

اد پر حصداقل کی آخری سطور ہیں ہم بید کھا بچے ہیں کہ عدالت نے تین ایے معاملات

کوصاف کے بغیر چھوڑ دیا ہے جو تحقیقات کی شرا لطاتحویل (Terms of Reference)

کودائرے ہیں آتے تھے۔اب ہم بید کھا کیں گے کہ عدالت نے بعض ایسے معاملات پر پورے

زور کے ساتھ اور بردی تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا ہے۔ جور پورٹ کے ایک عام قاری کو شرا لطاتحویل سے باہر معلوم ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں رپورٹ خود پوری طرح بیدواضح نہیں

مرسکی کہ دہ کس بناء پر اس تحقیقات میں متعلق (Relecent) قرار پاتے ہیں۔ہم ان سے ایک ایک مسئلے کو لے کر اس پر عدالت کی آراء نقل کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جا کیں۔

مطالبات برعدالت كى بحث

جرفض دیکی سکتا ہے کہ عدالت کے سپر دجن معاملات کی تحقیقات کا کام کیا گیا تھا۔ان میں بیسوال شامل ندتھا کہ وہ مطالبات جن کی جمایت میں مخالف قاویا نیت ایجی فیشن شروع ہوا۔ بجائے خود شجے سنے یانہ تضاوران کے قبول کر لینے کا ملک پر کیا اثر پڑتا کیکن رپورٹ میں عدالت کا سیا حیاس بار بار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان مطالبات کا مقابلہ نظریا تی حیثیت سے کرنا ضروری تھا اور حکومت کا میہ پہلو بہت کمزور تھا کہ وہ انہیں غلط اور نقصان وہ ثابت ندکر سکی۔ چنا نچوس ۱۳۵ پر عدالت میہ بتاتی ہے کہ جب ۲۲ رجنوری کو ڈائر کٹ ایکشن کا الی میٹم دیا گیا تو پنجاب میں سول نافرمانی کا کیا سروسامان تیار تھا اور اس سلط میں وہ یہ چیزیں شارکرتی ہے: '' رضا کار، فنڈس، کارروائی کے مراکز ، بجالس عمل ، ڈکٹیٹروں کی فہرسی ، ایک آبادی جو حکومت کے خلاف فرت سے کھری ہوئی اور کسی قدمی موجود نہ ہوئا۔''

(ص ۱۷۷) پر پھریے نظرہ ہمارے سامنے آتا ہے: ''اس تمام مدت ہیں مسلم لیگ یا اس کے کسی لیڈر کی طرف ہے اس تحریک کی مزاحمت یا عوام کے سامنے کوئی جواب آیڈیالوجی پیش کرنے کے لئے پچھے نہ کیا گیا۔''

(م ۲۸۳) پر عدالت پھر کہتی ہے: ''اس طرح کی صورت حالات میں جب کہ پوری آبادی ند ہیں جو کہ سوری آبادی ند ہیں جو گل ہو۔ قانونی اور انتظامی مشین کو حرکت میں لانے سے بڑھ کر پچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ'' کہ پنجاب میں موجود تھا اور نہ کرا چی میں اس کی فکر گئی۔''

عدالت' کچھاور' نہ کرنے پرمحض واقعات صورت حالات کا جائزہ لے کر ہی نہیں رہ عنى\_بلكداس "كهراور" كى واضح نشاند بى بھى رپورٹ ميں ملتى ہے . بحث اسى حد تك محدود نبيس ربی کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے سے رہ گیا۔ بلکہ مواداس پر بھی ملتاہے کہ کیا ہونا چاہے تھا۔ ایسامعلوم موتا ہے جیسے عدالت گذرے ہوئے واقعات کی چھان بین سے آ مے برده کرار باب سیاست کو مستقل مشورے بھی دے رہی ہے۔ گمان ہوسکتا ہے کہ بحث کا ایس حد تک جا پہنچنا ہی اس امر کا موجب ہوا ہوگا کہ عدالت نے مطالبات کے حسن وقتح براس رنگ میں بحث کی کہ غالبًا خواجہ ناظم الدین نے مطالبات پرغور کرتے ہوئے بیاور بیاور بیسوچا ہوگا۔حالانکہ زیادہ مناسب بیہوگا کہ جب خواجه صاحب خودعد الت مي كواه كي حيثيت ستشريف لائے تھے۔ان سے يو چولياجا تاك آپ نے کیا کچھ سوچا تھا اور کیا نہ سوچا تھا۔ ذیل میں ہم اس ولچسپ بحث کا خلاصفال کرتے ہیں۔ جور بورث میں (صrrurrry) تک مسلسل کی گئی ہے۔ ارشا وہوتا ہے: ''ان طویل اور بار بار کے مباحثات کود کیھتے ہوئے جوخواج ناظم الدین اورعلاء کے درمیان ہوئے۔ بیمعلوم ہوتا ہے کہ دينياتي بنيادول بران مطالبات كالميح اورحق بجانب مونا ضرورز يربحث آياموكا فاجه ناظم الدين ایک مخلص زمبی آ دمی ہیں اور چونکہ انہوں نے صاف صاف ان مطالبات کور دہیں کیا۔اس لئے غالبًا وہ ان کی ظاہر فریب خوش نمائی ہے متاثر ہوئے ہوں مے۔ مگراس کے ساتھ ہی انہوں نے ضرور بیمحسوں کیا ہوگا کہ بیمطالبات محض چینی کے پتلے سرے کی حیثیت رکھتے ہیں ادراگرایک مرتبه بیاصول تعلیم کرلیا گیا کہ اس طرح کے ذہبی معاملات پر بحث اور تصفیم کرنا ریاست کا کام ہے تو آئیں زیادہ نازک اور زالے مطالبات سے سابقہ پیٹ آئے گا۔ انہوں نے بیانمی ضرورسوجا ہوگا کہ ان مطالبات کو جول کرنے کے کیا اثر ات ندصرف عالم اسلام پر بلکہ بین الاقوامی دنیار مرتب ہوں گے۔"

دوسروں کے ذہن کوبطور خود پڑھنے کا ایک اسلوب انسانی فکر وکلام میں رائج تو ضرور ہے۔ لیکن ہم غلط یا صحیح ۔۔۔۔۔ بیرائے رکھتے ہیں کہ عدالتی کارروائیوں اور فیصلوں میں بھی اگریہ اسلوب آ داخل ہوتو شہادت کا پورانظریہ بدل جائے گا۔ بلکہ انصاف کے مسلمہ اصولوں میں بھی ترمیم تاگز برہوجائے گی۔ چنانچہ اس موقع پراس اسلوب کے آ جائے سے خواجہ ناظم الدین کی لوح خیال کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حسب ذیل دلائل ترتیب وارسا منے آ ناشر درع ہوتے ہیں:

ا ۔۔۔۔۔ ان مطالبات میں لاز مایہ مفروضہ کام کر رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں اور غیرمسلموں کے حقوق بنیادی طور پرمختلف ہیں۔

۲..... اس کے معنی میں کہ اس طرح کی ایک ریاست میں یہ فیصلہ کرنا ریاست کے عام فرائض میں سے ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔

سسس چوہدری ظفر اللہ خال بین الاقوائی دنیا میں معروف اور محتر م شخصیت رکھتے ہیں۔ ان کی علیحدگی ضرور دنیا جمر میں شائع ہوتی اور اس پر رائے زنیاں کی جا تیں۔ اس کی کوئی الی تو جیب دولی تقدیم میں الاقوائی خمیر کو مطمئن کر سکے، دریافت ہوئی مشکل تھی۔ اس مسئلے کے متعلق دوسری جگہ رپورٹ میں چھر جب ہم خواجہ ناظم الدین کا ذہمن پڑھتے ہیں تو وہاں میصنمون پاتے ہیں۔ "مخواجہ ناظم الدین صاحب ان مطالبات کو قبول نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ انہیں قبول کرنا یقیبنا پاکستان کو دنیا میں مضحکہ بنادیتا اور بین الاقوائی دنیا میں اس کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوجاتا کہ وہ ایک ترتی پذیر جمہوری ریاست ہے۔"

آ کے چل کر پھر خواجہ صاحب ہی کی لوح کے ایک اور عکس میں ہمیں یہ صنمون ماتا ہے:

"اگر مطالبات قبول کر لئے جاتے تو پاکستان بین الاقوامی برادری سے نکال باہر کیا جاتا۔" (ص۲۸۲)

"اسست وستور مملکت کی رو سے چوہدری ظفر اللہ خاں اور وہ دوسرے احمدی جو سرکاری مناصب پہمیں اپنے عہدے سے صرف اس بناء پرنہیں ہٹائے جاسکتے کہ وہ ایک خاص فرہی عقید ورکھتے ہیں۔

انسانی حقوق کے متعلق بین الاتوامی پیثاق کامسودہ، جے نظام اتوام متحدہ کی جزل اسمبلی کےمقرر کئے ہوئے ایک کمیشن نے تیار کیا ہے اور جس پروستخط کرنے والوں میں ایک پاکستان بھی ہے۔اس کی دفعہ ۱۱۱س مضمون پرمشمل ہے کہ ہر فیض کو، خیال ہمیراور مذہب کی آزادی حاصل ہوگی اور اس میں بیآ زادی بھی شامل ہے کہ ایک مخض اپنا غد ب اور عقیدہ تبديل كرسك اورائ ندبب ياعقيد كوتعليم ، عمل اورعبادت ميل ظامركر سك-البذاان مطالبات كا قبول كرلياجانا بين الاقوامي كبوتر خانول مين أيك بلچل بريا كر ذالتا اور بين الاقوامي دنيا کی توجیکسی نیکسی رنگ میں ان حالات کی طرف منعطف ہوجاتی جو پاکستان میں پیش آ رہے ہیں۔ کیونکہ ان مطالبات کی قبولیت گویا و نیا بھر کے سامنے اس بات کے اعلان کے ہم معنی تھی کہ پاکتان اپنی شہریت کی بنیاد دوسری قوموں کی شہر تنوں سے مختلف بنیادوں پر رکھ رہا ہے اور یا کتان میں غیرمسلموں کے لئے محض مذہبی عقائد کی بناء پرسر کاری مناصب کا دروازہ بندہے۔ ے..... ` ہندوستان جو یا کتان کا نداق اڑانے اوراس کو گالیاب دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ہرگز در لیغ نہ کرتا ۔ وہ اس کو ضرور بیہ الزام دیتا که ..... وه اس مجھوتے ہے گھر گیا ہے۔ جو ۸را پریل • ۱۹۵ء کو حکومت ہنداور حکومت یا کتان میں ہوا تھااور جس کی روے دونوں ریاستوں نے اقلیق کواس بات کی ضانت دی تھی کہ انبیس اینے ملک کی اجماعی زندگی میں حصہ لینے، سیاسی اور دوسرے مناصب پر فائز ہونے اور د یوانی وفرجی ملازمتوں میں داخل ہونے کے مواقع اکثریت والے گروہ کے برابر حاصل ہوں گے ۔ان حقوق کواس مجھوتے میں بنیادی حقوق مانا گیا تھا۔ باوجود یکہ ہندوستان کواحمہ یول ہے کوئی دلچین نہیں ہے۔ نہ وہ ان نہ ہمی چھگڑوں ہے کوئی دلچیس رکھتا ہے۔ جن سے وہ دامن جماڑ کرا لگ ہوگیا ہے۔ گروہ ان مطالبات کی قبولیت کے لا زمی نتائج ضرورمحسوں کر لیتااور بجاطور پر بیاستدلال کرتا کہ اگر اس ریاست میں احمدی سرکاری مناصب نہیں رکھ سکتے تو ہندوجن سے ہندوستان کودلچیں ہے۔بدرجہاولیٰ ندر کھیلیں گے۔

ا ہندوستان کے دعمل کو معیار بنا کے سوچیس تو پھر تو ہمیں یہ اندیشہ بھی بجاطور پر ہوسکتا ہے کہ وہ تو خود اس رپورٹ ہے بھی فائدہ اٹھائے گا۔ بلکہ یہ بات کہ وہ اس معاملہ میں فائدہ کس طرح اٹھائے۔اگراہے پہلے معلوم نہ بھی ہوگی تو بیر پورٹ یقینا اسے راستہ دکھا دی گی۔ پھر کیا یہ بھی امکانی بات نہیں ہے کہ اگر ہندوستان وہ استدلال کرے تو خود ہمارے ہی ہاں کی ایک اہم عدالتی رپوٹ کو وہ سند بنا کے پیش کرےگا۔

'' کا ہر ہے کہ یہ تضمنات ضرور خواجہ ناظم الدین کے ذہن کے سامنے ہوں گے اور انہوں نے ضرور خود اپنے ندہبی اعتقادات اور مطالبات کی قبولیت کے ان تضمنات میں ایک تصادم محسوس کیا ہوگا۔''

'' خواجہ' بزرگ'' کے ذہن کی بیر کیفیت دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ انہیں مطالبات کی قبولیت میں چاند سے زمین کے نکرا جانے اور اوپر سے سورج کے آپڑنے کا خطرہ لاحق نہ ہوا۔

فی نشبہ بید دلائل بھی اس قابل ہیں کہ رپورٹ کے قار نئین ان کاجائزہ لیس اور اپنی رائے قائم کریں۔

پہلی دلیل پیش کرتے ہی مطالبات اینے واقعاتی پس منظر سے منقطع ہوکر بالکل ایک نظر یاتی بحث کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں اور پھریہاں رپورٹ ان پر وہ چوٹ لگاتی ہے۔ جو''جدید'' ذہن کو ہڑی کاری محسوں ہوتی ہے۔مطالبات کا واقعاتی پس منظریہ ہے کہ قادیانی ایک سخت قتم کے گروہی تعصب میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں کو ہر شعبۂ زعدگی میں سالہا سال سے بیتجربہ ہے کہ بیلوگ بالعموم اپنی پوزیش سے قادیا نیت کی اشاعت اور قادیا نیوں کی جادیجا حمایت کا فائدہ ا ملاتے ہیں۔اس کی شہادت پنجاب کے سابق گورز سردار عبدالرب نشتر عدالت کے سامنے دے چکے ہیں۔اس کا علانیہ اعتراف پنجاب کے سابق وزیراعلیٰ مسٹر دولتا نہ نے ایک بھرے جلیے میں کیا۔ (رپورٹ ص ۹۸،۹۷) اس اصریح اقرار خود مرکزی حکومت نے ایے ۱۹۵۲ اگست ۱۹۵۲ء کے سرکاری کمینک بیس کیا\_(رپورٹ سے۱۲۸،۱۲۷) حتیٰ کهاس امر واقعی کوعدالت خوداینی رپورٹ بیس تسلیم کر چکی ہے۔ (رپورٹ ص ۲۲۱) اب اگر مسلمان ان مسلسل تلخ تجربار ی کے بعد بید مطالبات کرتے ہیں کدان لوگوں کو (تمام سرکاری مناصب سے نہیں بلکہ ) صرف ان کلیدی مناصب سے ہٹایا جائے۔جن سے ناروا فائدہ اٹھانے کا ان کو بہت زیادہ موقع ملتا ہے تو ان کے مطالبے کو کسی حال میں بھی اس واقعاتی پس منظر سے الگ کر کے نہیں جانچا جاسکتا۔ میدمطالبات جہاں اینے واقعاتی پس منظرے الگ ہوجاتے ہیں۔ وہاں رپورٹ میہ ہم سنائی دیتی ہے کہ مطالبہ کرنے والے حقائق وواقعات کی بناء پڑئیں بلکہ صرف اس نظریاتی بنیاد پرکرتے ہیں کہ: ' مسلمان کے حقوق غيرمسلم كح حقوق سے مختلف بيں۔ "مطالبات جب مجرداس نظرياتي بنياد پر ركھ كرد كھے جا کیں تو واقعی حالت ہے کہیں زیادہ کمز وراور بے وزن ہوکر سامنے آتے ہیں۔اتنے کمز ور کہ اگر عدالت خودان کی ممارت کو جول کا تول بھی قائم رہنے دیت تو رپورٹ کے عام قاری کی ایک تقیدی نگاہ کی چوٹ بھی انہیں گراستی ہے۔لیکن دوسری طرف ہم جب اس نظریاتی بنیاد کو عامیانہ فکر ہے ہٹ کر ذرا گہری نظر ہے دیکھتے ہیں تو ٹی الحقیقت سے بھی بالکل بودی نہیں ہے۔اگر معاملہ عدالتی رپورٹ کا نہ ہوتا اوراسی نظریاتی بنیاد کو عام میدان بحث میں کوئی چیلئے کرتا تو ہم اس چیلئے کو قبول کر لیتے اور مدی ہے کہتے کہ کاغذی اور زبانی دعووں سے قطع نظر کر کے ذرا براہ کرم و نیا کی کسی الی ریاست کا نام لیجئے۔ جس میں ریاست کی حقیق فرما زواقوم اور دوسری قومی (سیاسی نہیں بلکہ قومی) اقلیتوں کے حقوق فی الواقع ،عملاً مساوی ہیں؟ کیا امریکہ میں ایساہے؟ کیا پورپ کے کسی ملک میں ہے؟ کیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہے؟ کیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہے؟ کیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں واقعات موس ہے جواب میں ہمارے سامنے لکھے ہوئے دستور نہ لاسے ہمیں الفاظ نہیں واقعات درکار ہیں۔ہم بڑے شرک گذار ہوئے اگر دپورٹ کے فاضل مصفین ہی نے کسی الفاظ نہیں واقعات مثال چیش کر دی ہوتی جہاں حقیق معنوں میں قوی اقلیتیں موجود ہوں اور پھر قوی اکثریوں کے ساتھ ان کوعملاً مساوات حاصل ہو۔

دوسری دلیل منطقی طور پرخلط ہے اور تبجب ہوتا ہے کہ اس کے اندرا یک تاتف دوفاضل بجول کی نگاہ سے کسی طرح مخفی رہ گیا۔ اس دلیل کا صاف نشاء میہ ہے کہ کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا ریاست کے فرائفن میں سے نہ ہونا چاہئے اور اس بناء پر قادیا نیوں کوغیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ رد کر دیا جاتا چاہئے۔ اب دیکھئے! جب مسلمان میہ کہیں کہ قادیا نی مسلمان نہیں ہم سے الگ کیا جائے اور دیاست ان کے اس مطالبہ کور دکر دی تو کیا اس طرح ریاست میہ فیصلہ نہ کر دے گی کہ قادیا نی مسلمان ہیں؟ پھراس منطقی غلطی سے قطع نظر کرتے ہوئے نہم ہوئے ہم اور با تھا اور جب اچھوٹوں کو ہندوؤں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت دیاست نے کون سافریضہ انجام دیا تھا؟

تیسری دلیل کو پڑھتے وقت ہماری بھے میں نہیں آیا کہ یکس بین الاقوای براوری کاذکر ہے جو چوہدری صاحب مرم ومحترم کی علیحدگی کا فیصلہ ہوتے ہی ہماراحقہ پانی بندکر دیتے کیاای براوری کا ذکر ہے جس کا ایک رکن انگلتان ہے۔ جس نے اپنے ایک بادشاہ کواس لئے تخت سے اتار دیا کہ وہ طبقہ عوام کی ایک عورت سے شادی کرتا چاہتا تھا اور جس کے ہاں آج یہ بحث چھڑی

ہوئی ہے کہ مسٹر ایڈن، ایک طلاق زوہ آدمی، برطانیہ کے وزیرِ اعظم ہوسکتے ہیں یانہیں؟ جس کا دوسرارکن امریکہ ہے۔ جس کے صدود میں ریڈانڈین اور نیگرو آبادی کی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں؟ جس کا تیسرارکن جنوبی افریقہ ہے۔ جہال کا لے اور گورے کی تفریق کا حال سب کو معلوم ہے؟ جس کا چوتھارکن روس ہے۔ جس کے جبری محنت کے کیمپول کی خبرین آئے دن و نیا میں کھیلتی رہتی ہیں؟ جس کا پانچوال رکن ہندوستان ہے۔ جس کی مسلم آبادی روز بھاگ بھاگ کر کھوکھر اپارے پاکستان چلی آرہی ہے؟ اگریدائی کا ذکر ہے تو بردی اچھی ہے۔ یہ بین الاقوامی برادری جوابی چھنی میں میکٹروں چھید لے کر ہمارے سامنے منہ کھولے گی۔

چوتی یا پانچویں دلیل کا جواب میہ کہ جن لوگوں کی روش کے متعلق پبلک میں عام شکایات ہوں اور جن کی زیاد تیوں کے خلاف سارا ملک چیخ اٹھے۔ان کے متعلق نہ دستور مملکت میں اور نہ بنیادی حقوق کی ابتدائی رپورٹ میں کہیں میلھا ہے کہ ان کو ہرگز نہیں ہٹایا جاسکا۔ درحقیقت وہ حکومت ایک بڑی ہی نادان حکومت ہوگی۔ جو باشندگان ملک کی عام شکایات کے مقابلے میں اس طرح کے اصطلاحی بہانوں کا سہارا لے۔

چھٹی دلیل کا جواب بڑی حد تک تیسری دلیل کے جواب ہیں آگیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک اس طرح کا بین الاقوامی بیٹاق تیار کیا گیا ہے۔ جس پر پاکستان نے بھی دستخط کئے ہیں۔ گراس کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ان خوشما نظریات پڑل نہیں کر دہا ہے اور اپنے نظام زندگی ہیں ان کوبس ای حد تک جگہ دیتا ہے۔ جہاں تک اس کے حالات، ضرور یات اور روایات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے سوادنیا کا کوئی ملک ایسانہیں ہے جہاں باشندگان ملک اور ان کے احساسات وجذبات اور ان کے حقیق مسائل زندگی کونظر انداز کر کے حض بین الاقوامی رائے کواہمیت دی جاتی ہوئے۔

ا ص ۲۸۲ پر عدالت خود تسلیم کرتی ہے کہ: ''اگر بیہ طالبات تسلیم کر لئے جاتے تو کوئی گر بر بھی نہ ہوتی ۔ کو بھر سے ہنگاہے نہ ہوتے ۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے ہرد لعزیز ہیروہ بن جاتے ۔ اجمہ یوں کا چھوٹا سافرقہ کوئی مزاحمت نہ کرسکتا۔ نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرسکتا۔ چو ہدری ظفر اللہ فال کا علیحہ گی پر بین الاقوا می حلقوں میں کچھ پلچل بر پا ہوتی ۔ گرخود پاکستان کی آبادی اس فعل کا پر چوش خیر مقدم کرتی ۔ ''سوال یہ ہے کہ جب ملک میں اس کے بیا ٹرات ہوتے تو چھر مطالبات کو در کر کے یہ ہنگاہے کیوں کھڑے کرائے گئے ؟ رپورٹ کی بحثوں سے ناظر کے سامنے ایک ہی جواب آتا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان بین الاقوامی برادری سے نکال باہر کیا جاتا۔

اورائے تمام فیصلوں اوراقد امات کا معیار مان لیاجاتا ہو۔ یہ تو صرف ہم ہی ہیں ہیں جنہوں نے اپنا حال اس زن بازاری کا ساکر رکھا ہے۔ جس کے لئے گھر والے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور ساری اہمیت بس بازار کے تماشائیوں ہی کی ہے۔ رہایہ بین الاقوامی کبوتر خانہ تو اس کے کبوتر وں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی طفلک ناداں ڈرتا جمجکتا اس کی طرف و یکھتا ہے تو یہ کبوتر بہت بھڑ بھڑا تے ہیں۔ گر جب روس یا ہندوستان یا ایسے ہی کمی ملک کا کوئی بلا اس میں درانہ تھس آتا ہے تو سارے کبوتر وں کوسانے سونگھ جاتا ہے۔

ساتویں دلیل کے متعلق ہم بس اتنا کہیں گے کہ اس ہندوستان کے مجھوتوں کو بنائے استدلال نہ بنایا جاتا تو اچھاتھا۔ جس کا دامن تشمیراور جونا گڑھاور نہری پانی اور نہ معلوم ایسے ہی کتنے معاملات کے متعلق مجھوتوں کے خون سے آلودہ ہے اور جس کا طرز عمل خوداس مجھوتے کے معاملات کے متعلق مجھوتوں ہے۔ جس کا رپورٹ کی بحث میں حوالہ دیا گیا ہے۔ ہمارے معالی ساری دنیا کو معلوم ہے۔ جس کا رپورٹ کی بحث میں حوالہ دیا گیا ہے۔ ہمارے لئے شایداس سے زیادہ برتمتی کا کوئی اور وقت نہ ہوگا۔ جب ہماری کا بینہ کی تشکیل اور ترکیب تک میں ہندوستان کو وظل دینے کی اجازت دے دی جائے گی۔ (اور ہوسکتا ہے کہ اس کے لئے سند اس رپورٹ سے پکڑی جائے کی اجازت دے دی جائے گی۔ (اور ہوسکتا ہے کہ اس کے لئے سند اس رپورٹ سے پکڑی جائے ) یہاں پھر رپورٹ کے قاری کو ذہمن وفکر کے یک طرفہ جھکا کو کی ایس محسوس ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے معاملات کا گوشہ اتنا زیادہ اہمیت یا جاتا ہے کہ ایک جھلک سی حسوس ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے معاملات کا گوشہ اتنا زیادہ اہمیت یا جاتا ہے کہ وسرے گوشوں کی اہمیت سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ بحث کی ایسی غیرمختاط پیش قدمی سے نجات کیا کیا اثر انت ونتا کی وسطی پیانے پرخمودار ہوسکتے ہیں۔

قراردادمقاصد پراظهاررائے

مطالبات کے صن وقتی کی بحث اور آ کے چل کر قر ارداد مقاصد کے صن وقتی کی بحث تک چینی ہے۔ بظاہر جس منطقی قیاس پر بحث کا بیدار تقایم نی ہے دہ بیم معلوم ہوتا ہے کہ ہنگا ہے مطالبات کی پیداوار ہیں اور مطالبات کو قر ارداد مقاصد نے جنم دیا ہے۔ لہٰذا فتنے کی اصل جڑ قر ارداد مقاصد ہے اور اس کے اس تصور کو مٹانے کی ضرورت ہے کہ اس نے فی الواقع یہاں اسلامی ریاست کی کوئی بنیادر کھی ہے۔ عدالت کے اپ الفاظ اس مضمون کو یوں اداکرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی کوئی بنیادر کھی ہے۔ عدالت کے اپ الفاظ اس موضوع پر سوالات کئے۔ بیب بتایا ہے کہ بیہ مطالبات اس قر ارداد مقاصد کا متیجہ ہیں جود ستورساز آسمبلی نے ۱۲ رمار چ ۱۹۳۹ء کومنظور کی تھی اور

دینی ساس نظام کی پیدادار ہیں۔ جے بیلوگ اسلام کہتے ہیں السیدبات بوے زورے کبی گئی ہے کہ پاکستان کا اس لئے مطالبہ کیا گیا تھا اورای لئے وہ وجود میں لایا گیا کہ اس نی ریاست کا آئندہ سیای نشام قرآن اورسنت بیبنی مواور بیرکهاس مطالبه کاعملاً بوراموجانا اوراس کی اس بنیاد کاصریح طور پر قرار داد مقاصد میں تشلیم کر لیا جانا،علماءاور باشندگان پاکستان کے ذہن میں اس یقین کی پیدائش کاموجب ہواہے کہ کوئی مطالبہ جو فدہبی بنیادوں پر ثابت کر دیا جائے۔نہ صرف بیرکہ مان لیا جائے گا۔ بلکدان لوگوں کی طرف ہے اس کا پر جوش خیر مقدم کیا جائے گا۔ جوریاست کے سربراہ کار میں اور جو پچھلے کئی برسوں سے خود یہ پکارتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی ریاست، اسلای طرز کے سیاس ،اجماعی اوراخلاقی ادارات کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں۔'' اس مرحلے پرقبل اس کے کہ ہم قرار دادمقاصد کے متعلق عدالت کی رائے نقل کر کے اس پرکوئی بحث کریں۔ یہ بیان کردینا ضروری ہے کہ اوّل تو تمام علماء نے نہیں بلکہ ان میں سے صرف چندنے ہی ان مطالبات کوقر اردا دمقاصد کی پیدادار قر اردیا تھا۔ (جب کہ ماسٹر تاج الدین انصاری اورسیدمظفرعلی تمی جیسے حضرات سے ہماراحس طن سے ہے کہ وہ بھی بھی عالم دین ہونے کی ذ مدداریاں قبول کرنے پر تیار نہ ہوں گے ) دوسرے خواجہ ناظم الدین صاحب نے عدالت میں بیہ بات واضح کردی تھی کہ اگر قرار دادمقاصد پاس نہ بھی ہوتی تواس طرح کےمطالبات ایک خالص د نیوی حکومت میں پیش کئے جاسکتے تھے اور ان دونوں سے زیاد ہ اہم حقیقت بیہے کہ ان مطالبات کوقر ارداد مقاصد کی پیداوار قرار دینے پر تاریخی امرواقعه اٹھ کرخود تر دید کردیتا ہے۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ تقتیم ہند سے بہت پہلے انگریزی حکومت کے ذمانے میں کیا گیا تھا اور علامہ اقبال مرحوم نے اس کی پرزور وکالت کی تھی اور یہ بات کس سے چھی ہوئی ہے کہ اگریزی حکومت کے زمانے میں جب چوہدری ظفر اللہ خال ایگر میٹوکوس کے ممبر بنائے گئے تھے۔اس ونت مسلمانوں کی طرف سے اس پراحتجاج ہوا تھا اور صاف صاف کہا گیا تھا کہ کونسل میں ان کی شرکت ہے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہوتی اور کیا بیوا قدنہیں ہے کہ چوہدری صاحب کی قادیانی نواز اور جانب داراندروش کے خلاف شکایات کا سلسلہ انگریزی دور حکومت میں اکثر جاری رہا؟ اب رہ جاتا ہے کلیدی اسامیوں کا معاملہ۔ بلاشبداس سوال کواس

لے ''جواسلام ہے''نہیں بلکہ''جے بدلوگ اسلام کہتے ہیں''اس طرزیمان کورپورٹ میں متعددمقامات پر دہرایا گیا ہے۔جس سے صاف طور پر بیمتر شح ہوتا ہے کہ عدالت کے نز دیک بی''اسلام'' علاء کا اپنا تصنیف کردہ ہے۔ بجائے خود بیاسلام نہیں ہے۔

وقت نہیں اٹھایا گیا تھا۔ گرکیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ایک فرقے کے افسروں کی وہ روش ہو جو قادیانی افسروں کی ہے تو ادیانیوں کے قادیانی افسروں کی ہے تو ایک غیر نہ ہم جسے عام لوگ یہ جھنے سے قاصر ہیں کہ ان مطالبات کا جوڑ قرار دا دمقاصدے کیسے جا لگتا ہے؟

اب دیکھے کہ خود قرار دادمقاصد کے متعلق عدالت کی رائے گرامی کیا ہے: '' یہ بات کھلے بندوں تسلیم کی گئی ہے کہ یہ قرار دادا گرچہ الفاظ ، نقروں اور دفعات میں بڑی پر شکوہ ہے۔ گر ایک فریب کے سوا کچھ نہیں ہے اور بات صرف آئی ہی نہیں ہے کہ اس میں ایک اسلامی ریاست کے جنین کا شائبہ تک موجود نہیں بلکہ اس کی دفعات خصوصاً وہ جو بٹیادی حقوق سے متعلق ہیں۔ براہ راست اسلامی ریاست کے اصولوں کی ضد ہیں۔''

اس عبارت کے تین اجزاء ہیں اور متنوں کل نظر ہیں۔

اوّل! یه که قرار دادمقاصد محض ایک فریب ہے اور اس کا فریب ہوناعمو مانسلیم کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ اسے خواہ پہلے کسی نے بطور فریب استعمال کرنے کا بھی ارادہ کیا ہوتو بھی باشندگان ملک نے اسے این دلوں کی آ واز بجھ کے اپنالیا اور رپورٹ کی ترتیب کے وقت تک تو اس کی بنیا د پر دستور ساز آمبلی دستور کا ایک ایسا خاکہ بنا چکی تھی جے دیکھتے ہوئے قرار دادمقا صدکو کسی طرح بھی فریب نہیں گردانا جاسکتا تھا۔

دوم! یہ کہ اس قرار داد میں اسلامی ریاست کے جنین کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ عالانکہ شائبہ کیامعنی خوج بنین موجود تفااور وہ جب پرورش پاکرولا دت کے قریب آلگا تواس کوالیک خطرہ سجھنے والوں کواس سے بیچنے کے لئے اس کی والدہ کو ولا دت سے قبل قبل کر دینے کے سوا اور کوئی راہ نجات نہیں مل سکی۔

سوم! یہ کہ اس کی دفعات خصوصاً وہ جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں۔ اسلامی ریاست کا کے اصولوں سے متصادم ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہو بھی تو یہ سوال کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا نظریہ وہ اصل ہے۔ جس پر باقی ساری چیز دن کوڈ ھلنا چاہئے یا دوسری چیز میں وہ اصل ہیں۔ جن پر اسلامی ریاست کے نظریے کو قربان ہوتا چاہئے۔ آخر کارکسی عدالت کے نہیں، بلکہ باشندگان پاکستان کے طے کرنے کا ہے۔ اگر باشندوں کی اکثریت اسلامی ریاست کے نظریے کی واقعی معتقد ہوئی تو موجودہ دستور ساز آمبلی اینے بنائے ہوئے دستور میں خواہ کتنے ہی نقائص چھوٹر

جائے۔ آخرکار دستور کی ترمیمات ہے وہ سب دور ہوکرر ہیں گے۔ اب تک جو پچھ ہوا ہے۔ وہ باشندوں کی مرضی کے دباؤہ بی ہے ہوا ہے اور یہی وباؤ آئندہ فیصلہ کرے گا کہ وو متصادم نظریات میں ہے کس کوفنا ہونا اور کس کوباقی رہنا ہے۔ لہذا تھش اس تصادم کی موجودگ اس بات کی دلیل نہیں ظہرائی جاسکتی کہ یہاں سرے ہے اسلامی ریاست کی کوئی بنیادہ ی نہیں رکھی گئے ہے۔ لبعض دوسری بحثیں

قرارداد مقاصد پر بیہ بحث صرف ای حد پرنہیں رک گئی کہ وہ فی الواقع ایک اسلامی ریاست کی بنار کھتی ہے یا نہیں۔ بلکہ آ کے چل کروہ دوراستوں پر بردھتی چلی گئی ہے۔ ایک بید کہ پاکستان کا بنیادی تصور اور ملم نظر کیا تھا؟ آیا ایک اسلامی ریاست یا ایک قو می جمہوری دنیوی ریاست؟ دوسرے بید کہ بجائے خود اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے؟ علماء اس کو کیا تجھتے ہیں اور اگر یا کتان اس طرح کی ایک دیاست بن جائے قو اس کے دتائے کیا ہوں گے؟

" بم نے اسلامی ریاست کے موضوع پرید ذراطویل بحث اس لئے نہیں کی ہے کہ ہم اس طرح کی ایک ریاست کے خلاف یااس کے قل میں ایک مقالد کھتا جا ہے ۔ بلکہ ہما رے

ا آخراس بحث كيد متعلق "بونے كے دلائل كيا بول كي؟

پیش نظر صرف میدا مرتفا که ان متعدد امکانات کی ایک واضح نصور پیش کریں جو آئندہ رونما ہو سکتے ہیں اُ۔ اگر اس نظریاتی الجھاؤ کے اسباب کی ٹھیک نشان دہی نہ کر دی جائے جس نے ہنگا موں کی شدت و وسعت میں حصہ لیا ہے ۔۔۔۔۔۔ اگر اس تحقیقات میں کوئی چیز قطعی طور پر کھل کر سامنے آگئی مشدت و وسعت میں حصہ لیا ہے ۔۔۔۔۔ اگر اس تحقیقات میں کوئی چیز قطعی طور پر کھل کر سامنے آگئی میں وہ ہو وہ میہ ہے کہ آپ کان سے جو کہا جارہا ہے ۔۔ وہم فی جی حیثیت سے حق ہے یا فی جب نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ ان سے جو کچھ چا جیں کر اسکتے جی اس کے کہ وہ کسی ڈسپلن، وفاداری، شائتگی، اخلاق اور احساس کم نیت کا کوئی لیاظ کر جائیں۔''

یہ حصہ پڑھ کرہم میں چتے رہ جاتے ہیں کہ محرّم عدالت نے اس میں صفحات کی بحث (جومقالہ کے ظرف سے بڑھ کرایک مستقل کتاب کی عد تک پڑھ جاتی ہے) میں کہاں ان چیزوں کی نشان دہی کی ہے داست میں میاست کے نظر ہے میں میاس کے اس تصور میں جے عدالت علماء کا تصور کہتی ہے۔الی موجود ہیں کہ عوام الناس کا اخلاق وشائتگی اور نظم وضبط کے سارے حدود کو بھائد جانالا زیّا انہی کا متیجہ قرار دیا جا سکے۔

پا کستان کا بنیا دی نصوراور طفح نظر

ملاحظہ کیجئے! حسب ذیل عبارتوں میں جہاں پاکستان کواسلامی ریاست بنانے کا ذکر آیا ہے۔ اس چیز کومقصد ونصب العین قرار دینے والے''لیڈروں'' میں کہیں کسی ایک جگہ بھی قائداعظم کا ندکورہے؟

ل كياس عدالت كوستقبل كامكانات كاجائزه لين كاكام بهي سردكيا كياتها؟

"بدیات پیش کی گئی ہے کہ چندلیڈروں نے اب نصب العین کے حصول کوعلائیا پئی زندگی کا مسمود قرار دیا تھا۔"
(مم١٨١)

"اور تحقیقات کے دوران میں ہرا یک شخص اس امرکوا کے مقیقت مسلمہ بجھ کر بات کرتا رہا ہے کہ بیرمطالبات اس آئیڈیالوجی کا متیجہ ہیں۔ جس کی بنیاد پر پاکستان میں ایک اسلامی

موقع دیتی بین کدان کو بیمعنی پہنائے جائیں۔ بیلیڈراسلای ریاست یا اسلای قوانین کے تحت چلائی جائے والی ریاست کا ذکر کرتے وقت غالبًا پنے ذہن میں ایک الیمی سیاسی عمارت کا مخلوط تصورر کھتے تھے جواسلای عقائد، پرسل لاء،اخلاقیات اوراداروں پرمٹنی یاان کے ساتھ کی جل ہو۔'' (صادم)

دوسری طرف بیعبارت ملاحظ فرمائے: '' و تقتیم سے پہلے پاکستان کی پہلی پبک تصویر جو قائدا عظم نے دنیا کے سامنے پیش کی وہ اس ملاقات کے دوران میں تھینی گئی تھی جو انہوں نے ریوڑ کے نامہ نگار مسٹر ڈون کیمبل کو دی تھی۔ قائد اعظم نے کہا کہ نگی ریاست ایک جدید طرز کی جہوری ریاست ہوگی۔ جس میں حاکمیت باشندوں کو حاصل مہوگی اور نگی قوم کے افراد بلا لحاظ فہ جہوری ریاست ہوگی۔ جس بی کستان با قاعدہ نقشے پر آگیا تو فہ جس وعقیدہ و ذات برابر کے شہری حقوق رکھیں گے۔ جب پاکستان با قاعدہ نقشے پر آگیا تو قائدا عظم نے مجلس دستورساز پاکستان میں اپنی وہ ااراگست سے ۱۹۲۱ء والی تقریرار شاد فرمائی۔ جس میں نئی ریاست کے بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔'' (سام)

اس کے بعد تقریر کے متعلقہ حصے لفظ بلفظ کا گئے ہیں۔ پھران پر بن اللہار خیال

کیا گیاہے۔

'' قائداعظم پاکستان کے بانی تضاوروہ موقع جب کہ انہوں نے بیتقریر کی پاکسان کے انہوں نے بیتقریر کی پاکسان کے تاریخ میں اوّ لین نشان راہ تھا۔تقریر اپنے لوگوں کوسنانے کے لئے بھی تھی اور دنیا کوسنانے کے لئے بھی اور اس کا مقصد بیتھا کہ جہاں تک ممکن موزیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس معمم نظر کو بیان کر دیا جائے۔ جس کے حصول کے لئے نئی ریاست کو اپنی تمام تو تیں صرف کردین تھیں۔ اس تقریر میں باربار ماضی کی تلخیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بیا بیل کی گئی ہے کہ ماضی کو بھلادیا جائے،

بدل دیا جائے اور جھگڑوں کوختم کر دیا جائے۔ ریاست کی رعایا کے ہر فرد کو آئندہ ایک شہری کی حیثیت سے رہنا ہے۔ جس کے حقوق، رعایات اور فرائض دوسروں کے برابر ہوں گے۔ بلا لحاظ اس کے کہاس کا رنگ کیا ہے۔ اس کی ذات کیا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لفظ ''قوم'' ایک سے زیادہ مواقع پر استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فہ ہب کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو محض فرد کے لئے ایک شخصی دین واعتقاد کی حیثیت ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو محض فرد کے لئے ایک شخصی دین واعتقاد کی حیثیت سے رہنا ہے۔''

ہمیں اس رپورٹ کے کسی جھے پر تبعرہ کرنے میں وہ مشکل پیش نہیں آئی ہے جے ہم

اس جھے کے تبعرے میں محسوں کرتے ہیں۔ ہمارے لئے یہ فرض کرنا بہت مشکل ہے کہ عدالت

قائداعظم کی ان تقریروں سے واقف نہ تھی جو انہوں نے پاکستان کوایک اسلامی ریاست بنانے

اوراس کا نظام اسلامی شریعت پر (محض عقائد، پرس لاءاور اخلاقیات پر نہیں بلکہ اسلامی قوائین

پر) قائم کرنے کے متعلق تقسیم سے پہلے بھی کی تقیس اور بعد میں بھی۔ المراگست والی تقریر سے ایک مہینے پہلے بھی کی تقیس اور اس کے گئی مہینے بعد بھی۔ ان تقریروں کا ذکر خواجہ ناظم الدین اور

مردار عبدالرب نشتر نے خود عدالت کے سامنے شہادت دیتے ہوئے کیا تھا۔ ان تقریروں کے

پورے پورے نفر کے لفظ بلفظ مولانا مودودی صاحب نے اپنے دوسرے بیان میں جوعدالت کے

سامنے پیش کیا گیا تھا۔ نقل کر دیئے تھے۔ ان میں سے ایک تقریر میں قائدا عظم فر ہاتے ہیں:

دمسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں وہ خودا پنے ضابطۂ حیات کے مطابق اور خودا پنے

تہذیبی ارتقاء، روایات اور اسلامی توائین کے مطابق حکمرائی کرسکیں۔''

(مورخدا ۲ رنومبر۱۹۴۵ وفرنشيرمسلم ليك كانفرنس ميس)

دوسری تقریریس ان کا ارشاد ہے: ''ہمارا ندہب، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات ہی وہ محرک قوتیں ہیں۔جوہمیں آزادی حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھاتی ہیں۔'' (موردی ۲۲رنومبر ۱۹۳۵ء فرنیرمسلم لیگ کی دوسری تقریر)

تیسری تقریر میں ان کے الفاظ یہ ہیں: ''لیگ اس لئے اٹھی ہے کہ ہندوستان میں الیی ریاستیں الگ بنوائے جہاں مسلمان عددی اکثریت میں ہوں تا کہ اسلامی قانون کے تحت ان پر حکمرانی کی جائے'' (نومبر ۱۹۳۵ء، اسلامیکالج پشاور کی تقریر) پھر اا راگست والی تقریر سے ٹھیک ایک مہینہ ۱۱دن پہلے ۲۹ رجون ۱۹۲۷ء کو دہ ایک بیان میں خان عبدالغفار خال اور ڈاکٹر خان صاحب کے اس الزام کی تر دید کرتے ہیں کہ:
'' پاکتان کی دستورساز آمبلی شریعت کے بنیادی اصولوں کونظر انداز کر دے گی۔'' اور اا راگست والی تقریر کے ساڑھے چار مہینے بعد وہ مور ندہ ۲۵ رجنوری ۱۹۲۸ء کو بارایسوی ایش کرا چی کی دعوت میں تقریر کرتے ہوئے پورے زور سے ان لوگوں کے خیال کی تر دید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکتان کا دستور شریعت کی بنیاد رہنیں بنایا جائے گا۔

اب، افسوس ہے کہ آپورٹ کے ذریعے ہم میں بھتے سے قاصر ہیں کہ اگست والی تقریر کا حوالہ دیتے وقت اور اس سے نتائج نکا لتے وقت قائد اعظم مرحوم کے بیصاف اور صرح اور باربار کے بیانات کیے نظر انداز ہوگئے اور اس امر واقعہ کا تذکرہ کیے چھوٹ گیا کہ جن لیڈروں نے پاکتان کا تصور ''اسلامی شریعت پہنی اور اسلامی قانون کے تحت چلائی جانے والی ریاست' کی صورت میں پیش کیا تھا اس میں قائد اعظم بھی شامل تھے۔

ہوسکتا ہے کہ عدالت کی نگاہ میں قائداعظم کی وہ ملاقات جوڈون کیمبل کووگ کی اوروہ

تقریر جو دستور ساز اسمبلی میں کی گئی ان تقریروں سے زیادہ اہم تھی۔ یا ان کی نائے تھی جو وہ
پاکستان کی تحریک کے دوران میں برسوں مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتاعات کے سامنے
کرتے رہے تو سوچنا یہ بڑے گا کہ یہ پیانہ قد رکیا بجائے خودا کی سیحتی پیانہ ہے۔ جن تقریروں کو
سن کر اور جن پر اعتباد کر کے دس کروڈ مسلمانوں نے اپنی جان وہ ال کی بازی لگائی اور لاکھوں
مسلمانوں نے اپنی جان وہ ال ہی نہیں آبروتک قربان کردی۔ ان کا ایک ایک لفظ قائد اعظم اور
مسلمانوں کے درمیان ایک عہدو پیاں کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس کی قدرو قیت سے کسی ڈون
کیمبل کے انٹرویواور کسی دستورساز آسمبلی کی تقریر کو قطعا کوئی نسبت نہیں ہوسکتی۔ مسلمان اس
عہدو پیان پراعتباد کر کے قربانیاں ندویت تو نہ کوئی ڈون کیمبل پاکستان کے معنی پوچھنے کے لئے
قائدا عظم کے پاس حاضر ہوتا اور نہ کوئی پاکستان دستورساز آسمبلی وجود میں آئی جس میں
ااراگست والی تقریر کی جاسکتی۔ لہذا جوتصوراس ریاست کی پیدائش کا سبب بنا ہے۔ وہ بی پاکستان
کا بنیادی تصور اور منظم کے نام نی شالوں نہ تھا اور جے قبول کر کے گئی ایک سلمان بھی قیام پاکستان کے
کا بنیادی تصور اور منظم وہوائی نے تیار نہ ہوسکتا تھا۔
کے باہمی عہدو پیان میں شامل نہ تھا اور جے قبول کر کے گئی ایک مسلمان بھی قیام پاکستان کے
لئے اپنی تک پھڑوا وانے کے لئے تیار نہ ہوسکتا تھا۔

''لین اگر عدالت کو بیا ہتمام اس لئے کرنا ضروری معلوم ہوا ہوکہ قائد اعظم کی دونوں طرح کی تقریروں کا حوالہ دینے کے بعد ناگزیر ہوجائے گا کہ یا توبائی پاکستان کو تضاوییائی کا الزام دیاجائے یا چران دونوں تصورات میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے اور عدالت نے ان دونوں باتوں میں سے کسی کو پسندنہ کیا ہوتو ہم صرف اتناء خس کے کہاس صورت میں مرحوم کی آیک طرح کی تقریروں کا پردہ انفاء میں رہ جانا اور دوسری طرح کی تقریری کا نمایاں ہوکر'' بائی پاکستان' کے حوالہ سے پاکستان کے بنیاوی تصور کی متن تعبیر قرار پانا خود قائد اعظم کی شخصیت اور آپ کے تصورات کے بارے میں بے شار لوگوں کے مخالطہ میں جاپڑنے کا موجب ہوسکتا ہے۔ بہر حال تصورات کے بارے میں بیٹے اور پاکستان کے نقار یہ کو گئی تناور ہوتا ہے کہ فدہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہ ہونا چا ہے ۔ اس کو افراد کے ذاتی ایمان اور اعتقاد تک محدود رہنا چا ہے اور پاکستان کے تعلق نہ ہونا چا ہے ۔ اس کو افراد کے ذاتی ایمان اور اعتقاد تک محدود رہنا چا ہے اور پاکستان کے سب باشندوں کول کرایک' پاکستانی قوم' 'بن جانا چا ہے ۔''

يه جصاد يكفف في السامعلوم بوتا ب- كوياكه باكتان كقصورا ورمطح نظر كاسوال بهي

ا آ گے چل کرآپ دیکھیں گے کہ عدالت نے خوداسلام کی جوتشری کی ہے۔اس کی روسے اسلام کا تقاضا یقینا کہی ہے کہ خدمب کا تعلق ریاست سے ہو۔ بلکہ ریاست خدمب ہی پرمنی ہو۔ اس سے خود بخو دیے جیب نتیجہ لکلنا ہے کہ عدالت کے زدیک اگر چہ بیاس کے اپ شلیم کردہ اسلام کا نقاضا ہے۔ جمے پورانہ ہونا چاہے۔

ع اس "پاکستانی قوم" کا تصور جس طرح رپورٹ میں پیش کیا ہے۔اسے دیم کرہم سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کہ قرض طرح کی متوسط در ہے کے صاحب عقل کی نگاہ میں بیمکن بات ہے کہ تقشیم ہند سے پہلے ۱۹۲۲ مارا گست ۱۹۹۷ء کورات کے ۱ار بیج تک جولوگ دوقوم تھا وراسی پاستان کے تخیل کی جمایت اور مخالفت میں باہم لڑرہ ہتھے۔ وہ ۱۵ ارا گست کا پہلا منٹ شروع ہوتے ہی لیکا یک ایک قومیت کے تھور پر ہوتے ہی لیکا کی ایک قومیت کے تھور پر نہ ہما گیا بیک ایک قومیت کے تھور پر نہ ہما گیا گیا ہوتا تو کوئی معقول وجہ ہے کہ مشرتی بنگال کے لوگ مغربی بنگال کوچھوڑ کر ہنجاب اور سندھ اور سرحد والوں کے ساتھ قومیت کا رشتہ جوڑیں اور مغربی بنجاب کے لوگ مشرتی بنگال والوں کے ساتھ ایک تو می برادری بنا کمیں؟ بنجاب کے لوگ مشرتی بالکل والوں کے ساتھ ایک تو می برادری بنا کمیں؟ ایک قومی برادری بنا کمیں؟ منظر کی فی فرض کر ناچا ہے تو کرے لیکن ایک تکھیں بند کر کے میں اپنے چند فکری ونظری قبطرک فی فرض کر ناچا ہے تو کرے لیکن یہ تھور میں بندا دیر رکھی جاسکتی ہے کہ دوسرے بھی اس پر ایمان لے آئیں گیں۔

ایک تحقیقاتی فیصلے کا تقاضا کر رہا تھا اور اب رپورٹ نے یہ فیصلہ دے کہ پاکستان کے ایک تصور کو میدان مستندا ور دوسر نے تصور کوسا قط الاعتبار قرار دیا ہے۔ یہاں پھر چونکہ بحث نظریاتی واعقادی میدان میں جا داخل ہوتی ہے۔ اس لئے بچوں کی ذاتی رائے کوعدالتی رائے سے الگ رکھنے والی کوئی حد فاضل باتی رہ نہیں سکتی۔ اب اس رپورٹ کے مباحث دوسر نے تصور اور مطمح نظری حمایت کرنے والے تمام کے تمام فریقان کارروائی اور دوسر نے عام لوگوں کو ایک بجیب بودی اور مطمح انگیز بوزیش میں پیش کرتے ہیں اور راس کا از الہ کی طرح نہیں ہوسکیا۔ حالانکہ پاکستان کے تصور اور می نظری بحث کسی اور میدان میں اٹھی تو لوگ دلائل سے اس کے پر فیچ اڑا کے کے تصور اور می کا این کا مرح دور راء اور عہدہ داروں اور اہل قلم کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ تا ہم عملاً اس بات کا فیصلہ کرنا اب بھی پاکستان کے عام لوگوں کا اپنا کام ہے کہ آیا پاکستان کا مستند تصور ورم کی نظر وہ ہے جو فسادات پنجاب کی تحقیقات کرنے والی عدالت پیش کرتی ہے یا وہ جو تصور ورم کے کہ تان کا محرک بنا اور جسے پاکستان کی رائے عامہ نے قرار داد مقاصد اور اس کے تحریک پاکستان کا محرک بنا اور جسے پاکستان کی رائے عامہ نے قرار داد دمقاصد اور اس کے تحقیقات کرنے والی عدالت پیش کرتی ہے یا دیا۔ نظریات، مقاصد، نظام حیات کے مطابق بنے والے دستوں کے کی شکل تک پہنچا دیا۔ نظریات، مقاصد، نظام حیات کے مطابق بنے دور کے میدان میں ایک رپورٹیس فیصلہ کن نہیں ہو تکتیں۔ مقاصد اور استوں کے دیتے کے فیصلے نا فذہوتے ہیں۔

اسلام ادراسلامی ریاست

اب ہم بحث کے دوسرے گوشے کو لیتے ہیں۔ جس میں عدالت نے خوداپ تھور
اسلام کی (جے وہ خوداسلام کہتی ہے) تشریح کرنے کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ علاء کس چیز کو اسلام
کہتے ہیں اور اس میں کیا قباحتیں ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ یہ بحث اس
تحقیقات میں متعلق ہے یا غیر متعلق ہم اسے اس رپورٹ کا اہم ترین حصہ بجھتے ہیں۔ کیونکہ خوش
قسمتی سے بالواسطہ طور پر اس میں کہلی مرتبہ ہمارے سامنے ان لوگوں کا مقدمہ پوری تفصیل اور
بڑے زور دار دلائل کے ساتھ آیا ہے۔ جو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے خالف ہیں۔ اس
سے پہلے کسی کو اسے زور کے ساتھ میر خیال پیش کرنے کی جرائت نہ ہوئی تھی۔

عدالت كااپناتضوراسلام

تر تیب کلام کا نقاضاً میرے کہ پہلے ہم خود عدالت کے اپنے پیش کردہ تصور اسلام سے واقت ہو جا کیں۔ اس تصور کو اور اس سے پیدا ہونے والی ریاست کے تصور کو رپورٹ میں

ص۲۰۵سے ۲۱۰ تک خوب وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس بحث کا خلاصہ ہم زیادہ تر عدالت کے اپنے ہی الفاظ میں یہاں درج کرتے ہیں۔

"اسلام اس عقید بر دوردیتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی وہ ایک زندگی نہیں ہے جو انسان کودی گئی ہے۔ بلکہ ابدی زندگی اس موجودہ زندگی کے خاتے کے بعد شروع ہوتی ہے اور دوسری دنیا میں انسان کا مرتبہ ومقام مخصر ہے۔ اس عقید اور عمل پر جووہ اس دنیا میں انشیار کرتا ہے۔ اب چونکہ موجودہ زندگی بجائے خود منزل مقصود نہیں ہے۔ بلکہ منزل مقصود تک جنیخے کا راستہ اور ذریعہ ہے۔ اس لئے صرف فردہی کی نہیں بلکہ ریاست کی بھی یہ سی ہونی چاہئے کہ انسانی طرز عمل وہ ہو جو ایک فخص کے لئے دوسری دنیا میں بہتر مرتبے کا ضام من ہو سکے۔ یہ نظریہ اس لاد بی (Secular) نظریہ کے برعس ہے جو تمام سیاسی اور معاشی ادارات کی بنیاد ان اثرات و نمائی ہو سکے بروائی پر رکھتا ہے۔ جو ان کے عمل سے دوسری دنیا کی زندگی پر متر تب ہوں گئی۔ موں گے۔ "

"قطع نظراس سے کہ ان فاضل علماء نے اپنے خیالات کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ہم اسلام کا جوتصورر کھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایساسٹم ہے جو ہر با قاعدہ فد ہب کی طرح حسب ذیل پانچ امور پر شمل ہے:

ا..... عقیده لیحی ده لازی امورجن پرایمان لا یاجائے۔

٢..... عبادات يعني وه ذهبي رسوم واعمال جنهيں ايك مخص كوادا كرنا جا ہے۔

٣..... اخلاقیات، مینی اخلاقی طرز عمل کے قواعد۔

۳..... ادارات ترنی،معاشی اور سای-

۵.....۵

ان تمام امور کے متعلق قواعد واحکام کی بنیاد وجی ہے نہ کہ عقل۔ اگر چہ دونوں باہم مطابق ہوسکتی ہیں۔ ان کا باہم مطابق ہوتا بہر حال ایک امراتفاتی ہے۔ کیونکہ انسانی استدلال غلطی کرسکتا ہے اور اپنے احکام کے حتی وجوہ صرف اس خدائی کو معلوم ہوتے ہیں جولوگوں کی رہنمائی وہدایت کے لئے اپنا پیغام اپنے برگزیدہ پیغیبروں کے ذریعہ سے بھیجتا ہے۔ لہٰڈا آ دی کو وہ عقیدہ قبول کرتا چاہئے۔ ان اخلاقیات کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس قول کرتا چاہئے۔ ان اخلاقیات کی پابندی کرنی چاہئے۔ اس قانون کی اطاعت کرنی چاہئے اور ان ادارات کو قائم کرتا چاہئے۔ جنہیں خدانے دحی کے ذریعہ

سے بتایا ہے۔خواہ وہ انسانی عقل کے خلاف، کی یوں نہ ہوں او چونکہ خدا سے غلطی سرز دہونا محال ہے۔ لہذا کوئی بات جو خدا نے بذریعہ وجی بیان کی ہے۔خواہ اس کا موضوع غیبی اور مادرائے طبیعت امور سے تعلق رکھتا ہو یا تاریخ، مالیات، قانون،عبادات یا کسی اور الیسی چیز سے جوانسانی خیال کے مطابق علمی تحقیقات کوراہ دے سکتی ہو۔ مثلاً انسان کی پیدائش، ارتقاء، علم کا نتات اور علم ہیت۔ بہر حال اس کوایک قطعی صدافت کی حیثیت سے ماننا پڑے گا۔ عقل کی کموئی کوئی حتمی کموئی منبیں ہے اور اس کا (یعنی خداکی بات کا) انکار اللہ کی حکمت بالغداور اس کے بالا تر منصوبوں کا انکار اللہ کی حکمت بالغداور اس کے بالا تر منصوبوں کا انکار اللہ کی حکمت بالغداور اس کے بالا تر منصوبوں کا انکار

اس کے بعد عدالت بیر بتاتی ہے کہ فدکورہ بالا پانچ امور کے متعلق خدانے جس آخری نی کو بذر ربعہ وی علم عطا کیا تھاوہ ہمارے رسول محقظ ہیں اور قرآن ای علم پر مشتمل ہے۔ البذاجو مخص اسلام پرایمان رکھتا ہواس کا کام بس بیہے کہ اس علم وی کو سمجھے، مانے اور اس پڑمل کرے۔ (م۲۷)

قرآن کی اس حیثیت کو بیان کرنے کے بعد عدالت سنت کے مسئلے کو لیتی ہے: ''چونکہ ایک نبی کا ہر نفل اور قول من جانب اللہ ہوتا ہے اور امارے نجی آلیک کے قول وعمل کی یقینا یہی حیثیت ہے۔ اس لئے نقطی سے مبر امونے میں اس کا درجہ وہی ہے جوخودو جی منزل من اللہ کا ہے حلاف کوئی بات کہداور کر نہیں سکتے۔ بیا قوال اور کوئکہ انبیا ومعموم ہوتے ہیں۔ مرضی اللی کے خلاف کوئی بات کہداور کر نہیں سکتے۔ بیا قوال اور افعال سنت ہیں اور و سے ہی بے خطاء ہیں۔ جیسے قرآن ، حدیث ای سنت کا ریکار ڈ ہے۔ جوان متعدد کتابوں میں ماتا ہے۔ جنہیں مسلم علاء نے مرتبائے دراز تک طویل ، محتاط اور پراز مشقت شحدد کتابوں میں ماتا ہے۔ جنہیں مسلم علاء نے مرتبائے دراز تک طویل ، محتاط اور پراز مشقت شحدد کتابوں میں ماتا ہے۔ جنہیں مسلم علاء نے مرتبائے دراز تک طویل ، محتاط اور پراز مشقت

یدر یکارڈکسی چیز کےسنت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے میں کس صدتک مددگار ہوسکتا ہے۔اس کے متعلق عدالت بیرائے ظاہر کرتی ہے: ' وجد بدز مانے کے قوانین شہادت کے مطابق جن میں ہمارے ہاں کا قانون شہادت بھی شامل ہے۔ا حادیث سنت کی شہادت نہیں مانی

ا انسانی عقل کے نہیں بلکہ کسی تحفی یا بعض انسانوں کی عقل کے خلاف کہنا جائے تھا۔
بعض انسان بلاشبدایے ہو سکتے ہیں جن کوخدا کے احکام اور ارشادات خلاف عقل نظر آئیں۔ نیکن یہ مکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا کوئی فرمان مطلقاً انسانی عقل کے خلاف ہو۔ ہوسکتا ہے کہ ہمارے ماضل ججوں سے منطقی محض لغزش قلم کی بدولت سرز دہوگئ ہے۔ ورنہ یہ بات بالکل واضح سی ہے۔

جاسکتیں۔ کیونکہ ان میں سے ہرا کیہ مسموعات کی بہت کی کر بول پر مشتل ہے۔ گراس معاسلے میں کہ قانون کیا ہے۔ وہ سند کے طور پر قابل قبول (Prio- Vigori) ہیں۔ ان مجموعوں کا اصل وصف پہنیں ہے۔ (جیبا کہ بسا اوقات غلطی سے کہا جاتا ہے) کہ ان کے مرتب کرنے والوں نے پہلی مرتبہ پر فیصلہ کیا کہ ان بہت می حدیثوں میں جواس وقت شائع تھیں کون کی محج اور کون کی غلط تھی۔ بلکہ ان کا اصل وصف بیہ ہے کہ انہوں نے ہراس چیز کوجع کر دیا جواس وقت کے دین دار طلقوں میں حجو تسلیم کی جاتی تھی۔''

اس کے بعد عدالت اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات بیان کرتی ہے: "چونکہ اسلامی قانون کی بنیاداس اصول پر ہے کہ وحی اور رسول خدالت کے قوانین سے پاک ہیں۔ اس لئے قران اور سنت میں جو قانون پایا جائے وہ تمام انسانی ساخت کے قوانین سے بالاتر ہے اور دونوں میں جب کھی تصادم ہو۔ انسانی ساخت کے قانون کو ، خواہ اس کی نوعیت پھی بھی ہو۔خدائی قانون کے مقابلہ میں دب جانا چاہئے۔ بس اگر قرآن یا سنت میں کوئی ایسا قاعدہ ہوجو ہمارے موجودہ تصورات کے مطابق دستوری قانون یا بین الاقوامی قانون کے دائر سے سے تعلق رکھتا ہو تو اس قاعدے میں بیگنجائش رکھی تمی ہو کہ اس سے ہٹ قاعدے میں بیگنجائش رکھی تمی ہو کہ اس سے ہٹ کر بھی کام کیا جاسکتا ہے۔"

اس تمام بحث سے چند باتیں قطعی طور پر ٹابت ہوتی ہیں:

اول ..... ہے کہ عدالت جس کو اسلام مجھتی ہے وہ بھی ایک دینی سیاسی نظام (Religio-Political System) ہی ہے۔ محض ایک فرہبی نظام نہیں ہے۔ البذا عدالت اورعلاء کا اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ اسلام ایک وینی سیاسی نظام ہے یا نہیں؟ بلکہ اس امر میں ہے کہ عدالت اورعلاء دومری طرح کے امر میں ہے کہ عدالت ایک طرح کے وینی سیاسی نظام کو اسلام کہتی ہے اور علاء دومری طرح کے نظام کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ (اب رہی یہ بات کہ ان وونوں میں سے اصلی اسلام کون ساہت و اس کے متعلق فریقین میں سے جو بھی پھے کہے گا اپنے زعم کے مطابق ایک وعویٰ ہی کر ہے گا) فیصلہ آخر کارعدالتوں کو نہیں بلکہ باشندگان ملک کو کرنا ہے کہ وہ کس کو اصلی اسلام مانتے ہیں۔ عدالتیں زیادہ سے زیادہ تھی ویسے تیں گئین اگر جمہور خود دستور میں ترمیم کردیں تو حاکمان عدالت کو یا تو ان کے فیصلے کے آگے سر جھکانا ہوگا یا کری عدالت بچوڑ نی پڑے گی۔

دوم ..... ید که عدالت کے اپنے تصور اسلام کے مطابق بھی ایک شخص کے مسلمان

سوم ..... یہ کہ عدالت خود صریح الفاظ میں اسلام کے نظریے اور لادینی نظریے اصول (Secular Theory) کوایک دوسرے کی صد تسلیم کرتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ اپنے اصول اور مقصد میں بیدونون بالکل برعکس ہیں۔ایک کی بنیاد آخرت کی مقصودیت پر ہے اور اسی پروہ انفرادی زندگی ہی نہیں ریاست کی تغییر بھی کرنا چا ہتا ہے۔ دوسرے کی بنیاد آخرت سے بے پروائی پر ہے اور اسی پروہ تمامیاسی ومعاشی ادارات کی تغییر کرتا ہے۔

اس سے بیہ بات خود بخو دلازم آ جاتی ہے کہ اسلامی نظریے اور لا دینی نظرے کو بیک وفت ایک زندگی میں جمع نہیں کیا جاسکتا۔ ایک کو افتایا رکرنے کے معنی آ پ سے آپ دوسرے کو چھوڑ دینے کے ہیں۔ انفرادی زندگی میں اسلام پر ایمان رکھنا اور پھر اجماعی زندگی کے لئے لا دینی نظریے کو افتایا رکر لیما اس رپورٹ کے ہرسو چنے والے طالب علم کے لئے قطعاً نا قامل فہم تجویز ہے۔

چہارم ..... یہ کہ عدالت کی اپنی تحقیق کے مطابق بھی اسلامی نقطہ نظر سے قانون کا اصلی اور اولین ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔جس کے احکام کو تمام انسانی احکام ہے بالاتر ہونا چاہئے۔نیز عدالت نے بیٹھی تتلیم کیا ہے کہ سنت کا ریکارڈ بہر حال احادیث کے جموعے ہی ہیں۔ جن کی طرف یہ معلوم کرنے کے لئے رجوع کرنا ہوگا کہ سنت کیا ہے اور کیا خبیں ہے۔ منبی ہے۔ منبی ہے کہ قرآن اور سنت کواصولی طور پر ماخذ قانون خبیں ہے۔ کہ قرآن اور سنت کواصولی طور پر ماخذ قانون اور حدیث کوسنت کے معلوم کرنے کا ذریعہ مان لیا جائے۔ اب اس کے بعد بیامر کہ قرآن اور سنت سے کیا ثابت ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہر حال ایک علمی تحقیق کا موضوع ہوگا۔ جس کا فیصلہ مختلف اہل علم کے دلائل پر ہوگا۔ نہ کہ اشخاص اور گروہوں کے اقاما پر۔ دلیل کے بغیر ناما ایک مختلف اہل علم کے دلائل پر ہوگا۔ نہ کہ اشخاص اور گروہوں کے اقاما پر۔ دلیل کے بغیر ناما ایک بات چل سکے گی نہ کی جاور جسٹس کی ، نہ کی وزیرا ور گورزی۔

علاء ك تصور اسلام پرعدالت كى قدح

میتو تھاوہ اسلام جے عدالت اسلام کہتی ہے۔اب دیکھئے کہ عدالت کی تگاہ میں علاء کا اسلام کیا ہےاور کیساہے؟ طریق شخصی

ال سلسلے میں سب سے بہلا سوال یہ ہے کہ عدالت نے یہ بات کس ذریعہ سے معلوم کی کہ علام کی جہار ہوں ہے معلوم کی کہ علاء کس چیز کو اسلام کہتے ہیں۔ اس سوال کی تحقیق کے لئے جب ہم رپورٹ کو اور شہا دتوں کے اس ریکارڈ کو، جو پچھلے سال اخبارات میں شائع ہوتا رہا ہے فورسے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عدالت نے علاء کے اسلام کا پہتہ چلانے کے لئے دوطریقوں سے کام لیا ہے:

الآل ..... بید کداس نے ہراس مخص کو عالم دین فرض کیا ہے جواسلامی نظام کی حمایت کرنے والی کسی جاعت سے تعلق رکھتا تھا اور گواہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہوگیا۔ یہاں اگرا کیک طرف مفتی محرشفیج اور مولا نا محمد اور لیں اور مولا نا ابوالحسنات عالم دین ہیں تو دوسری طرف ماسرتاح الدین انساری ، غازی سراح الدین منیر ، میاں طفیل محمد وغیرہ حضرات بھی عالم دین ہی ہیں اور منتذ ہے سب کا فرمایا ہوا۔

دوم ..... ہیں کہ ان حضرات کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لئے تصیفی عدالتی جرح کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ جس میں سوال کرنے والے کو (خصوصاً جب کہ سائل خود عدالت ہو) پوری آزادی ہوتی ہے کہ جو چھو چا ہوارجس طرح چاہے پوچھے اور گواہ پابند ہوتا ہے کہ خود سے چھونہ کہے۔ بس آئی بات کا جواب دے جتنی اس سے پوچھی جارہی ہے۔ سوچنے کی بات ہیہ کہ یہ طریق تحقیق جو واقعاتی امور کی چھان مین کے لئے تاگز میرہے۔ کیا علمی ونظریاتی مسائل کو سطے کرنے کے لئے بھی یہ کافی اور مفید ہوسکتا ہے تو کیا تا ٹون، فلنے،

معاشیات وغیرہ میں ہے کسی کے دائرے میں بھی کوئی علمی وفئی ماہراس پوزیشن میں آکراپنے نظریات وتصورات کی سیح اور کھملی تر جمانی کرنے پر قادر ہوسکتا ہے کہ وہ تو گواہوں کے کہرے میں کھڑا ہواور دوسری طرف ''اصحاب تحقیق'' عدالت کی کری پر تشریف فرما ہوں۔ سوالات کی جو رودگاہ اصحاب تحقیق کی طرف ہے بنادی جائے۔ جوابات کو بالکل انہی کی حدود میں بہنا ہو۔ مثلاً تھوڑی دیر کے لئے فرض بیجئے کہ اگر یہی پیش نظر تر تیب بدل جائے اور علما عدالت کی کری پر ہوں اور کچھود وسر لے لوگ سیکولزم ، جمہوریت، کمیوزم یا کسی دوسر نظریدونظام کی وضاحت کے لئے اور کچھود وسر لوگ سیکولزم ، جمہوریت، کمیوزم یا کسی دوسر نظریدونظام کی وضاحت کے لئے اس کے حیا میں تو اس طرح ان گواہوں کے خیالات کی جو تصویر مرتب ہوکر خود ان کے سامنے رکھی جائے گی کیا وہ واقعی ان کے ذبان کے خدو خال پیش کرنے کے لئے کہ خاط سے پوری طرح ایک مطابق حقیقت تصور ہوسکے گی۔

اس طریقہ سے تحقیقات کر کے بیہ معلوم کیا گیا ہے کہ جس وینی سیاسی نظام کو علاء
"اسلام" کہتے ہیں وہ کیا ہے اور جس اسلای ریاست کا تصوروہ پیش کرتے ہیں وہ کس نوعیت کی
ریاست ہے۔اس بحث میں عدالت نے جن جن مسائل کو جس ترتیب سے لیا ہے۔ہم بھی ان کو
اس ترتیب سے لے کران پر گفتگو کریں گے۔
قانو ن سازی اور مجلس قانون ساز

پہلاسوال جو اس سلسلۂ میں چھیڑا گیا ہے۔ یہ ہے کہ آیا اسلام میں قانون سازی اور مجلس قانون سازی کو کئی گئی گئی ہے۔ یہ ہے کہ آیا اسلام میں قانون سازی اور خبلس قانون سازی ہے ہیں۔ عدالت کی اپنی دائے اس باب میں یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جس چیز کو مجلس قانون ساز کہتے ہیں وہ اسلامی نظام کے لئے ایک اجنبی چیز ہے۔ لہذا جو نمی کہ یہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہو۔ ایک خفس اٹھر کر پارلیمنٹ کے پاس کئے ہوئے کی قانون کو سپر یم کورٹ میں اس بنیاد پر چیلنج کرسکتا ہے کہ اسلام تو سرے سے ایک قانون ساز ادارے ادارے کا قائل ہی نہیں ہے۔ پھر یہ پارٹیمنٹ کیسی؟ اس دائے کے دلائل عدالت نے خود دیے ہیں۔ گر اس کے لئے سہارا مواد نا ابوالحسنات کے اس قول سے لیا گیا ہے کہ قانون ساز ادارہ امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری "کی ایک اسلامی ریاست کا کوئی جز ونہیں ہے اور مزید مہارا ''امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری'' کی ایک تقریرے لیا گیا ہے۔ جو ۲۲ را پر بل ۱۹۸۷ء کے اخبار'' آزاد' میں شائع ہوئی تھی۔ تقسیم کا را گر

ا واضح رہے کہ اس موقع پرشاہ صاحب کا ذکر خاص طور پر امیر شریعت کے لقب کے ساتھ ہوا ہے۔ ساتھ ہوا ہے۔ ساتھ ہوا ہے۔ ساتھ ہوا ہے۔ اس لقب کے استعمال کی معنویت کہیں یہی تو نہیں کہ اسلام کے دستوری مسائل میں شاہ صاحب ایک قوی سند کی حیثیت سے سامنے آئیں؟

کوئی چیز ہے تو بھی ما نتا پڑے گا کہ شاہ صاحب دعوت، وعظ اور خطابت کے میدان میں جونمایاں مقام رکھتے ہیں وہ لازم نہیں گھرا تا کہ شاہ صاحب دین کے تمام شعبوں میں ماہرانہ حیثیت رکھنے کا اقام رکھتے ہیں اور اسلام کے دستوری مسائل ہیں ان کی رائے کوسند ما نا جائے۔ رہم مولا نا ابوالحسنات صاحب تو بلا شبرہ علیاء میں سے ہیں۔لیکن اوّل تو ان کی ایک رائے یہ عنی نہیں رکھتی کہ تمام علاء کا اس مسلط میں بھی نقط نظر ہے۔ دو سرے اگر خودان سے بھی مسلط کے مختلف پہلوؤں کہ تمام علاء کا اس مسلط میں بھی نقط نظر ہے۔ دو سرے اگر خودان سے بھی مسلط کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی سوالات کے جاتے تو معلوم ہوجا تا کہ وہ بھی قانون سازی کی ان صور تو ن اور مسلم رہی ہیں۔ ہوئی قیاب اسلام کے ہاں ( بجز ایک فرقہ کا ہریہ کے ) ہمیشہ معروف اور مسلم رہی ہیں۔ مولا نا نے جس چیز کا افکار کیا ہے وہ سے کہ اعلام میں اس طرح کے مطلق قانون سازی نہیں ہوئی ہوئی۔ جب کہ علام میں اس طرح کے مطلق قانون سازی نہیں موجودہ دور میں ایک مجلس قانون ساز کیا کرتی ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ اس مولانی ہی جائز نہیں کہ سکتا۔لیکن اسلام میں جوقانون سازی جانے کی ہم معتی ہے۔ جے کوئی مسلمان بھی جائز نہیں کہ سکتا۔لیکن اسلام میں جوقانون سازی جائز ،اور بعض حالات میں ناگز ہر سالن بھی جائز نہیں کہ سکتا۔لیکن اسلام میں جوقانون سازی جائز ،اور بعض حالات میں ناگز ہر سے اور جوظفا نے راشدی کی دور سے آج تک ہوتی رہی ہے۔وہ تین طرح کی ہے۔

است نفس کی مختلف تعبیروں میں سے کی ایک تعبیر کوا جماعی یا جمہوری فیصلہ سے انون کی حیثیت دے دیا۔

۲..... قیاس اوراجتها دیے کوئی تھم نکالنا، یا پہلے کے نکالے ہوئے کسی تھم کو قانون کی حیثیت بخش دینا۔ یہ قیاس یا اجتها دانفرادی طور برکسی ایک عالم یا بعض علماء نے کیا ہوتو اس کی حیثیت تحض ایک قیاس یا اجتها دکی ہے۔لیکن اگر ایک مجلس مجازیمی فعل کرے یاکسی قیاس واجتها دکو قبول کرے تو یہی چیز قانون بن جائے گی۔

سوسس جن امور کوشر بیت نے ہمارے صواب دید پر چھوڑ دیا ہے۔ (مالکیہ کی اصطلاح میں مصالح مرسلہ) ان میں اپنے حالات اور ضروریات کے لحاظ سے قواعد بنانا اور احکام

ا اجماعی فیصلے سے مراد متفقہ فیصلہ ہے اور جمہوری فیصلے سے مراد اکثریت کا فیصلہ جب تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہوں ہوئی گادر ہرقاضی اپنی تعبیر پر مقد مات کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایک تعبیر پر اجماع قابت ہوجائے تو ایک باافقیار قانون ساز ادار سے فیصلہ کرسکتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایک تعبیر پر اجماع قانون تنایم کرلیں گے اور اگر ایک باافقیار مجلس کے بعنی ہو گا اور قضاۃ ایک قانون تنایم کسی کے بعنی ہوری فیصلہ بھی قانون قرار پائے شور کی موجود ہوجیسی کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں تھی توان کی در ہے گا۔
گا اور پھر کسی مفتی یا قاضی کواس کے خلاف فتو کی اور فیصلہ دینے کاحق ندر ہے گا۔

وضع کرنا پیغل بھی کوئی فرد کرے تو محض ایک تجویز ہے۔لیکن اگر ایک ادارہ مجاز کرے تو پھر یہی قانون ہے۔

یہ با تیں اگر تفصیل کے ساتھ مولانا ابوالحسنات، یا کی عالم سے بھی پوچھی جا کیں تو یہ جواب ملنا ممکن نہیں ہے کہ اسلام میں ہر طرح کی قانون سازی مطلقاً ممنوع ہے اور کی نوعیت کا قانون ساز ادارہ سرے سے ایک اسلامی ریاست میں ہوئی نہیں سکتا ۔ لیکن بر شمتی سے محض عدالتی طریق تحقیق نے اسلامی نظام کے ایک اہم اور واضح علمی مسئلے کے بارے میں عجیب وغریب الجھاؤ اس رپورٹ میں پیش کر دیا ہے اور علاء کے ذہن کی ایک دلچسپ تصویر کھی گئی ہے ۔ اب اس کی وجہ اگر علاء اور علاء سے بڑھ کرخود اسلام کے بارے میں ہمارے اپنے تعلیم یافتہ طبقے سے اگر علاء اور علاء میں محقیقی طلقوں میں جو پہلے سے اسلامی تصورات کے متعلق تعصب زدہ ہیں ۔ گونا گوں غلط فہیاں پیدا ہوں اور ان کے تحصبات اور زیادہ غذا اس رپورٹ

ا یعنی ایک کاریگرکواس چیز کفقصان کاضائن قراردیناجوبنانے یادرست کرنے کے لئے اس کے سردگ گئ ہو۔ مثلاً دھونی ان کپڑول کاضائن ہے جواسدھونے کے لئے دیئے گئے ہوں۔

ے حاصل کرلیں تو کون سا ذریعہ ہے جواس کی تلافی کر سکے گا۔اب تو جوکوئی بھی رپورٹ کو پڑھے گاوہ سے بچھے گا کہ لیجئے علاء کے تصور کی اسلامی ریاست میں سرے سے تیجیلیچر ہی غائب ہے۔ غیرمسلموں کی حیثیت

دوسرامسکہ جے اس رپورٹ میں ایک جگہ نہیں جگہ چھٹرا گیا ہے اور بڑی اہمیت دی گئ ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کا مسکہ ہے۔ کیونکہ رپورٹ کی شہادت کے مطابق عدالت کے نزدیک سرظفر اللہ غال کی علیحد گی اور کلیدی مناصب سے قادیانی افسروں کو ہٹائے جانے کا مطالبہ اسی مسئلے پر بنی ہے اور اس کی جڑ کا شنے کے لئے اس کی جڑ کا ٹنا ضروری ہے۔عدالت نے اس مقصد کو متعدد مقامات پر خود ظاہر کردیا ہے۔

اس صرح مقصد کو نگاہ میں رکھ کروہ ایک جگہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کی پوزیش کیا ہے؟ کیا وہ توانین کے بنانے اور نافذ کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کیا وہ حکومت کے عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں؟ کیا صدر ریاست اپ اختیارات کا کوئی حصہ آئیس سونپ سکتا ہے؟ پھر جب ان سوالات کا جواب نفی میں ماتا ہے تو آ سے چل کر دوسری جگہوہ اس کا خوفناک نتیجہ ہمارے سامنے لاکرر کھتے ہیں کہ پھر غیر مسلم بھی اپنے ہاں فہ ہی عومت قائم کریں گا اورا پی مسلمان رعایا کو یہی پوزیشن دے کر آئیس حکومت میں حصہ لینے کے عمام حقوق سے محروم کریں گے۔ بلکہ ہندوستان میں تو مسلمان شودراور ملی بھر نارہ جائے گا۔ آخر کے دوسرے ملکوں میں میں کروڑ مسلمانوں کا کام بس لکڑیاں کا ثنا اور پائی بھر نارہ جائے گا۔ آخر میں ایک مقام پر پہنچ کروہ بڑے نے دور کے ساتھ علماء کو بیا لڑام دیتے ہیں۔

" علاء نے ہم سے صاف صاف کہد دیا کہ ان کواس کی پھے پروانہیں کہ مسلمانوں کا دوسر سے ملکوں میں کیا حشر ہوتا ہے۔ بیر دوسر سے ملکوں میں کیا حشر ہوتا ہے۔ بیٹر طبیکہ ان کے اپنے ٹھیے کا اسلام یہاں رائج ہوجائے۔ بیر بات کہتے ہوئے ان کی آئے تھوں میں آنسوتو کیا ذراس ججب کشار نظر نہ آئی۔ اس کی محض ایک مثال بات کہتے ہوئے ان کی آئی دی ہوئی ہے ) کے لئے امیر شریعت کا بیتول ملاحظہ ہوکہ بقیہ ۲۸ کروڑ مسلمان (تعدادان کی اپنی دی ہوئی ہے ) اپنی قسمت کی آپ فکر کریں۔"

مگر دکیپ بات بیہ کہ عدالت کے اپنے ٹھیے کا اسلام بھی وہی کچھ ہے جوعلاء کے ٹھیے کا اسلام ہے۔خلافت راشدہ کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی مجلس شور کی میں کفار شامل نہیں کئے جاسکتے تھے۔خلیفہ اپنے اختیارات کا کوئی حصہ کسی کا فرکونہیں سونپ سکتا تھا۔کوئی غیر مسلم کسی اہم عہدے ہرمقر نہیں کیا جاسکتا تھا۔ قانون سازی مین ان کا شریک ہوتا یا قانون کی تعبیراوراس کی تنقید کے اختیارات ان کو حاصل ہونا قانو ناغیر ممکن تھا اور اس کے وہ دلاکل اس قدر ظاہر و باہر جیں کہ بیان کی حاجت نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ بیصرف علاء ہی کا تصور اسلام نہیں ہے۔خود عدالت کا اپنا تصور اسلام بھی یہی ہے۔

کھراند بیٹہ ہوتا ہے کہ ہمارے فاضل بچے غالبًا فہ ہب کو بھی ایک جنس مباولہ بچھتے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے فہ ہب پڑ علی کیا اور بس دوسر نے ورا آسٹین پڑھا کر کہیں گے کہ اچھا۔ اب ہم اپنے فہ ہب پڑ علی کرتے ہیں۔ لہٰ آاگر دوسروں کو ان کے فہ ہی رویے سے روکنا ہے تو ان کے ساتھ یہ لین دین کا معاملہ کر لوکہ آؤ، بھائیو تم اپنا فہ ہب چھوڑ و۔ ہم اپنے فہ ہب کو طلاق دیتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے اگر اپنے معاملات سے اپنے فہ ہب کو بے دخل کررہے ہیں تو ہم سے کی سمجھوتے کی بناء پڑ ہیں بلکہ اپنے فہ ہب کو اپنی تو می ضروریات کے لئے ناقص یا مفر ہجھ کر کررہے ہیں۔ وہ ہماری ضد میں اپنی ناک ٹیس کاٹ لیس کے۔ ہم بھی اپنے فہ ہب کے متعلق کوئی فیصلہ ہیں۔ وہ ہماری ضد میں اپنی قدرو قیمت پر کریں گے۔ ہم بھی اپنے فہ ہب کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کی اپنی قدرو قیمت پر کریں گے۔ نہ کہ اس کی قیمت تبادلہ کے تخیینے پر۔ وہ ناقص اور نقصان وہ ہے تو اس کی اپنی قدرو قیمت پر کریں گے۔ نہ کہ اس کی قیمت تبادلہ کے تخیینے پر۔ وہ ناقص اور نقصان وہ ہے تو اس کی انتہ کے دہ دریاست ہی ہے ہیں۔

گھر اور مجد تک سے بے دخل ہوجائے گا۔لیکن اگر قوم اس کے برحق اور بابر کت ہونے کا یقین رکھتی ہے تواسے دنیا باہر کے ہوئے کتنے ہی دکھائے۔ان ہو وں سے پچھبھی کام نہ چلے گا۔

اس کے علاوہ رپورٹ کے فاضل مصنفین کا شاید بیدخیال بھی ہے کہ دنیا میں ایک اسلامی ریاست کی قدرو قیمت کا سارا انحصار بس ایک سوال پر ہے اور وہ بید کہ اس ریاست میں غیر مسلموں کوشہریت کے وہ چند مخصوص حقوق دیئے جاتے ہیں یانہیں جو نظام حکومت میں حصہ دار ہونے سے متعلق ہیں۔ حالانکہ بیخود غیر سلموں کی بھی پوری پوزیشن تا بے کے لئے بہت چھوٹا پیانه ہے۔ کجا کہاس سے ایک اصولی ریاست کی ساری قدرو قیت ناپ ڈالی جائے۔ بدریاست اگرد نیامیں جانجی اور پر کھی جائے گی تو اپنے ان نتائج کے لحاظ ہی ہے جانچی اور پر کھی جائے گی جو اس کےاصولوں کے علمی نفاذ سے بورے ملک کی مجموعی زندگی میں رونما ہوں گے اور اس کے اندر غیر مسلموں کی بوزیش بھی چندرستوری حقوق کے ملنے یا نہ ملنے سے نہیں بلکہ اس مجموعی حالت سے ظاہر ہوگی۔جس میں یہال کے غیرسلم باشندے دیکھے جائیں گے اور خود اپنے آپ کو پائیں گے۔شہریت کے چنددستوری حقوق لے کرا گرکوئی آبادی وہ زندگی بسر کرتی ہوجو ہندوستان میں مسلمان، امریکہ میں حبثی اور روں میں غیراشترا کی لوگ بسر کر رہے ہیں تو اس سے بدر جہا بہتر ہے کہ ایک آبادی کو یہ چند حقوق نہلیں۔ گراس کی جان، مال، عزت، آبروادر آزادی عمل محفوظ رہے۔سیاست کے سوا ہر شعبۂ زندگی میں اس کے لئے ترقی وخوشحالی کے سارے رائے کھلے ہوں، قانون کی نگاہ میں اس کے حقوق وواجبات دوسرے تمام عناصر کے بالکل برابر ہوں اور ا تظامی حکومت کے برتاؤیا معاشرتی زندگی کے رویے میں اس کوکہیں بےانصافی ،امتیازی سلوک یا تذلیل وتحقیرے سابقہ نہیش آئے۔

ان تمام پہلوؤں کونگاہ میں رکھ کرا گر کوئی کہتا ہے کہ جناب والا ہم یہاں اپنے ملک میں وہی کریں گئے جسے ہم ایمانداری کے ساتھ حق بجسے ہیں اور اپنے ملک کے لئے حق اور باطل کا فیصلہ ہم باہروالوں سے پوچھ کر ذرکریں گے تور پورٹ کی عبارتیں اسے طعند بتی ہیں کہم اپنے ٹھے کا اسلام دائج کرنے کے لئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہر بادکرادینا جا ہے ہو۔

گر ذرائھہر ہے! بیسب تو بعد کی باتیں ہیں۔ پہلاسوال یہ ہے کہ سرظفر اللہ خال کی علیحدگی اور کلیدی مناصب سے قادیانی افسروں کو ہٹانے کے مطالبے پر بیاسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی پوزیش کا اتنابر اسکلہ اپنے سارے امکانی اور خیالی شائح سمیت سامنے کیوکر آگیا؟ آخر کس نے بیکہا تھا کہ ان لوگوں کو اس لئے ہٹاؤ کہ بیغیر مسلم ہیں اور اسلامی ریاست میں ان

مناصب برنہیں رہ کتے ؟ کب بہال دوسرے غیرمسلم عہدہ داروں کے ہٹانے کا سوال اٹھایا گیا؟ غیرسلم وزیرتک مارے مرکز میں رہ چکا ہے۔ کس نے کہا کہا سے تکال دو؟ ماری مرکزی اسبلی میں بھی اورصوبوں کی اسمبلیوں میں بھی غیرمسلم ارکان موجود ہیں۔ کب یہاں کی نے کہا کہ ان کی ركنيت منسوخ كردو؟ آئنده دستوريس غيرسلمول كوده سارح هوق ديئ جارم بي جنهين آپ شہریت کے حقوق کہتے ہیں۔ یا کستان میں کباس کے خلاف کوئی ایجی ٹمیشن کیا گیا۔ یا اور پچھیں تو آواز ہی اس کے خلاف اٹھائی گئی؟ علماء خود جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مخصوص حالات اور تاریخی اسباب اس معاملے میں وسعت برتنے کے متقاضی ہیں اور اسلام کے احکام ہیں حالات كے لحاظ سے اس طرح كى وسعت كے لئے كنجائش موجود ہے۔ غير مسلموں كو حكومت ميں حصددار بنانا قطعی حرام نہیں کر دیا گیاہے۔ای لئے علاء نے عام مسلمانوں نے بھی وہ سوال چھیٹرا ہی نہیں جو کارروائی میں اس شرح وسط کے ساتھ بار بار چھڑا ہے۔قادیانیوں کے بارے میں تو بارباریمی كيا كياكان كے سالہا سال كے رويے سے جوشكايات پيدا ہوئى ہیں۔ان كور فع كرنے كے لئے سے مطالبہ کیا جار ہاہے۔ گرکارروائی رپورٹ میں بحث کی طنا ہیں تھینچتے تھینچتے اتنی دور جا پینچی ہیں کہا س تاریخی دستاویز کو پڑھ کر ہندو،عیسائی،اجھوت،متوشش ہو جائیں گے کہاب یہاں پاکستان میں ہاری پہ پوزیش بننے والی ہے۔ پورا ہندوستان متوجہ ہوگا کہا چھااب بیسلوک پاکستانی مندوؤں سے ہونے والا ہے۔ دنیا بھر کے ملک کان کھڑے کریں گے کہ سلمان حکومت یاتے ہی اسپے زیر دست غیرمسلموں کے ساتھ ابیارتاؤ کرنے کی تجویزیں سوچ رہے ہیں اوران تاثرات کالازی نتیجہ بیہ ہوگا ك علاء (اكرچه بيعلقداليا بيك كاس كى عزت اورساكه جرايك كے لئے مباح عام ب)خوداسلام اور اسلامی دستور بالکل بدنام ہوکررہ جائیں مے اور پاکستان کے غیر مسلموں، ہندوستان والول اور بین الاقوامی حلقوں کی طرف ہے احیائے اسلام کی ہر کوشش کی مزاحمت ہوتی رہے گی۔ حالانکہ عدالت اور جمارے فاصل ججوں میں ہے کی کا بھی منشاء پیٹیں ہوگا۔

مسلمان كى تعريف

اسلامی ریاست میں سلم اورغیر سلم کے امتیاز ہے قدرتی طور پریسوال پیدا ہوگیا کہ کی شخص یا گروہ کے سلم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کس طرح ہوگا۔ یوں اس تحقیقات میں مسلمان کی تعریف کا مسئلہ زیر بحث آیا اور عدالت نے علاء کے ساتھ غیرعلاء ہے بھی اس کو دریافت فربایا۔ اس تحقیقات اور جرح کے نتائج جس در دمندانہ انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک فکاہ توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ پہلے ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ پھراس پرغور کریں گے کہ آیا فی الواقع کاہ توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ پہلے ہم اسے پیش کرتے ہیں۔ پھراس پرغور کریں گے کہ آیا فی الواقع

مختلف علماء کی بیان کردہ تعریفات میں کوئی چیز اسی پائی جاتی ہے جوہمیں غم افسوس میں جتال کردے یا ابوی کی حد تک جا پہنچائے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: ''جم یہاں یہ کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ امارے لئے یہ بے انتہاء افسوس کا موجب تھا کہ وہ علماء جن کا اقلین فرض یہ تھا کہ اس مسکلے میں قطعی اور حتی رائے کھیں۔ اور حتی رائے کھیں۔ اور حتی رائے گئے۔'' (ص ۲۰۵) دوسری جگہ پھر فر ماتے ہیں: '' تحقیقات کے اس حصے کا متجبہ بہر حال اطمیان بخش نہ تھا اور اگر علماء کے ذہن میں ایسے ایک سے سوال کے متعلق بھی اتنا تھیا ہے تو ایک محض آسانی اور اگر علماء کے ذہن میں ایسے ایک سادہ سے سوال کے متعلق بھی اتنا تھیا ہے تو ایک محض آسانی سے انداہ کرسکتا ہے کہ زیادہ و بچیدہ مسائل کے بارے میں اختلا فات کی کیا کیفیت ہوگی۔''

(م۱۵)

کیر بحث کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے: ''علاء نے (مسلمان کی) جو مختلف تعریفیں بتائی

ہیں ان کود کیستے ہوئے ہم اس کے سوا اور کیا رائے زئی کریں کہ کوئی دو فاضل علاء بھی ایے نہ تھے

جن کے درمیان اس بنیا دی مسئلے ہیں اتفاق رائے ہو۔اب اگر ہم اپنی طرف ہے کوئی تعریف پیش

کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہرایک فاضل ہزرگ نے کی ہے اور ہماری وہ تعریف دوسر ہے

سب سے مختلف ہوتو ہم بالاتفاق خارج از اسلام نے قرار پاکیں گے اور اگر ہم علاء ہیں ہے کسی ایک

کر دی ہوئی تعریف تجول کرلیں تو اس عالم کی رائے کے مطابق ہم مسلمان ہوں گے۔گر دوسر ہے

ہر عالم کی تعریف کے لحاظ سے کا فرہی رہیں گے۔''

اچھا،اب ذرااس تھیلکا جائزہ لے دیکھئے جوعلاء کی پیش کردہ تعریف مسلم میں عدالت کونظر آیا اور اس قدر دردناک اور مایوس کن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی شاید ہی کوئی معروف حقیقت ایسی ہوجس کی تعریف بیان کرنے میں اہل علم کے درمیان اختلاف نہ ہو صحت کی تعریف کیا ہے اور کیا چیز اس کے اور مرض کے درمیان وجرانتیا نہے؟ بیسوال آپ دنیا مجرکے تعریف کیا ہے اور کیا چیز اس کے اور مرض کے درمیان وجرانتیا نہے؟ بیسوال آپ دنیا مجرکے

ا مرتج یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے فاضل نج اپنی اس خاص تحریف کو اس رپورٹ بیں ہیاں کر دیتے۔ جیسے کہ دوسرے بہت ہے مسائل بیں ان کی رائے سامنے آگئی ہے۔ اس سے نہ صرف علماء کورہنمائی ملتی بلکہ علم و تحقیق کی دنیا بیں نئی را ہیں کھل جا تیں۔ خصوصاً جب اس رپورٹ بیل دوسروں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمہیں ۵ رمارچ کو لا ہور کے بھرے ہوبانا چاہئے تھا۔ خواہ لوگ تمہاری تکا بوئی کر ڈالتے تو پھر ایک حق مائے ڈٹ کر کھڑے ہوجانا چاہئے تھا۔ خواہ لوگ تمہاری تکا بوئی کر ڈالتے تو پھر ایک حق بات کو ایسی تاریخی دستاویز بیں جب کرنے میں اس بناء پر تا مل کیو کر حق بجانب ہوسکتا ہے کہ ہم بالا نقاق خارج از اسلام قرار یا کیں گے۔

طنیبوں اور ڈاکٹروں سے کر کے دیکھ لیں۔ ہرایک کابیان دوسر سے سے قتلف ہوگا۔ وفاداری کے کہتے ہیں اور کیا چیز ہے اس کو بغاوت سے میٹر کرتی ہے؟ ہر قانون دان اسے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرے گا کہ دوسر سے کے بیان سے وہ بالکل مطابق ندہوگا۔ ریاست اور حاکمیت اور تو می کا تحریفیں علائے سیاست نے مختلف بیان کی ہیں اور یہی حال دوسر سے ان گئت حقائق کا بھی ہے۔ حتی کہ عقل اور نفس اور شعور اور زندگی تک کی تعریفیں یکساں نہیں ہیں۔ گر بیسب اختلافات نویادہ تر تعبیر کے اختلافات ہیں۔ بجائے خود اس معنی کے تصور میں کوئی جو ہری فرق کم ہی ہوتا ہے۔ جے ادا کرنے کے کئے مختلف اہل علم مختلف ہیرائے بیان اختیار کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے تعریف سے دائر یفات کے باوجو واس چیز کے ساتھ برتا و کرنے میں سب کا رویہ قریب قریب کی بیاں ہوتا ہے۔ جس کی تعریف میں ان کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔

اییائی حال مسلمان کی تعریف کابھی ہے کہ ایک ہی حقیقت کو مختلف اہل علم نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ان کے درمیان حقیقت شے میں نہیں، انداز بیان میں اختلاف ہے۔ ایک فخص کہتا ہے کہ جوکوئی قرآن اور 'ماجیاہ بیدہ محمد'' (جو کچھ محقیق لے لائے سے ) کو مانیا ہووہ مسلمان ہے۔

دوسرا کہتا ہے کہ جوخدا کی توحید جمیقات اور تمام انبیاء سابقین کی نبوت جمیقات کی ختم المسلینی ، قرآن اور آخرت کو مانے اور جمیقات کے فرمان کو واجب الاطاعت تسلیم کرے وہ مسلمان ہے۔

تيسراكهتا بكرجونو حيداورانبياءاوركتب الى اورطائكداوريوم آخركومان وهمسلمان بـ يوقفاكهتا به كرمسلمان وه جوكلمه "لا الله الا الله محمد رسول الله "كا قائل مواور محقطينة كا تابع قبول كر\_\_

پانچواں کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے ایک شخص کوخدا کی تو حیداورا نبیاءاور آخرت پر ایمان اور خدا کی بندگی اختیار کرنی چاہئے اور ہراس چیز کو مانتا چاہئے جو محمد اللہ علیہ میں میں است

چھٹا کہتا ہے کہ تو ھید، نبوت اور قیامت کو مانٹا اور ضروریات وین (مثلاً احترام قرآن اور جوب نماز، وجوب رخ مع الشرائط) کوشلیم کرنامسلمان ہوتا ہے۔ ساتواں کہتا ہے کہ جو پانچ ارکان اسلام اور رسالت محمد بیہ کوشلیم کرتے ہیں اس کو مسلمان مانتا ہوں۔ آ تھواں کہتا ہے کہ محفظ کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے جو ضروریات دین کو تنکیم کرے میرے نز دیک وہ مسلمان ہے۔ (د يورشص ۱۵۲۲۲۲) ان مختلف تعریفات کا تقابل اور تجویه کرے دیکھئے۔ کیاان کے درمیان مسلمان کی نفس حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ ضروریات دین وہی تو ہیں جو محیظات سے ثابت ہیں۔ای چیز کے لئے دوسرے الفاظ ماجاء برمحمد ہیں۔ محقاقہ کی رسالت کو مان لینے میں قرآن، توحید، آخرت، ملائکہ، انبیاءاور کتب آسانی سب کا مان لیما آپ سے آپ شامل ہوجاتا ہے اور یہی کھے قرآن کو مان لینے کا متیج بھی ہے۔ کوئی شخص خواہ قر آن کو مانے کا اعلان کرے مایہ کیے کہ میں نے محمد اللہ کی رسالت مان لی یا ایک ایک چیز کا الگ الگ نام لے کراس کے ماننے کا اقرار کرے۔ تینوں صورتول بين لازماً يك بي اسلام كوتبول كرفي كاعلان واقرار بوگااور محض كلم "لا السه الاالله محمد رسول الله "كومان كين كاحاصل بهي اس سے ذره برابر مختلف شهروكا \_ البذاان آملوں آ دمیوں نے مختلف الفاظ میں جس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ بعینہ ایک حقیقت ہے۔ مسلمان کے تصوراوراس کے معنی میں ان کے درمیان ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ آپ جب جا ہیں ان آٹھوں آ دمیوں میں سے کسی ایک کی بیان کی ہوئی تعریف دنیا کے کسی عالم دین کے سامنے رکھ دیں۔وہ بلاتکلف کہددے گا کہ بیمسلمان کی سیح تعریف ہے۔خودان آٹھوں آ دمیوں سے پوچھ د میسے۔ان میں سے ہرایک شلیم کرے گا کہ دوسرے کی بیان کردہ تعریف غلطہیں ہے۔ رہایہ خیال کرآ بان میں سے جس کی تعریف کو بھی قبول کریں گے اس کے سواباتی سب لوگ الٹی آ پ كَ تَكْفِيرِكُر وْ الْيِسِ مِي يَوْمِيهِ بات الرَّحُضُ تُفتَلُوكُومِ الْ اوراطافت كارتك دينے كے لئے نہ كہي گئي ہوتو رپورٹ کا ناظر پچے نہیں سجھ سکتا کہ بیاندیشہ کدھرے کوئی وزن رکھتا ہے <sup>ل</sup>ہ

بظاہر مولا نا بین اصلاحی کی بیان کردہ تحریف دوسروں سے مختلف نظر آتی ہے۔لیکن غور سے دیکھاجائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل وہ حقیقی مسلمان اور سیاس (یا بالفاظ دیگر قانونی) مسلمان کا فرق ظاہر کر کے ایک غلط بہنی کو دور کرنا چاہتے ہیں جو ایک شخص کو مسلمان کی تعریف من کرلاحق ہو تکتی ہے۔ ان کا مقصد سے بتانا ہے کہ چند ضروریات دین کے بان لینے والے کو جوہم مسلمان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنہیں ہے کہ اس نے دین کے سارے مطالب پورے کروہیم ایک مطلب میٹیں ہوگیا۔ جو قرآن و صدیث میں ایک کرویے اور اب وہ خدا کے ہاں ان تمام وعدوں کا مستحق ہوگیا۔ جو قرآن وحدیث میں ایک مؤمن وسلم سے کے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف سے ہے کہ ونیا میں ایک مسلم سوسائی ایسے

ل زیادہ سے زیادہ اس سے بیتا ثر ملتا ہے کے علاء ہراختلاف پرلاز ما تکفیر ہی کیا کرتے ہیں۔

شخص کو اپنارکن تسلیم کر لے گی اور اس کے ساتھ وہ معالمہ کرے گی جو ایک مسلمان سے کیا جاتا چاہئے۔اس بات کو اگر مجھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ مولا تا اصلاحی اور دوسرے علاء میں فی الواقع اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ارتدادكي سزا

اس کے بعد عدالت ارتداد کے مسلے کو لئتی ہے۔ کیونکہ دمسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے۔ بیونکہ دمسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے۔ 'کے بعد منطقی طور پر بیسوال سامنے آتا ہے کہ مسلمان کون رہا اور کون نہیں رہا۔ اس سوال پر عدالت نے اپنا پوراز در بیان صرف کیا ہے اور علاء کی وہ خبر لی ہے کہ باید وشاید۔ اس بحث کے متعدد اجزاء کو ناظرین کی سہولت کے لئے ہم الگ الگ نقل کرتے ہیں۔ تا کہ عدالت کا نقطہ نظر پوری بحث پر تبعرہ کریں گے۔

ا سب سے پہلے عدالت اس مسلے کو لتی ہے کہ مرتد کے واجب التول ہونے کا فتو کی جس پر مسٹر ابراہیم علی چتی اسمیت تمام علاء کا اتفاق ہے۔ پاکستان میں کیا گل کھلائے گا۔ اگر یہاں علاء میں سے کسی گروہ کی حکومت قائم ہوگی۔ اقد لین سانحہ آل تو سر ظفر اللہ خان کا پیش آئے گا۔ اگر انہوں نے اپنے والدین سے قادیا نیت میراث میں نہیں پائی ہے۔ پھر اگر مولانا ابوالحنات یا بر بلوی گروہ کے کوئی دوسرے عالم صدر ریاست ہوئے تو وہ سارے دیو بندی اور وہائی تیس ہیں اور اگر مفتی محر شفیع دیو بندی اور وہائی تیس ہیں اور اگر مفتی محر شفیع صدر ہوگئو پھران بر بلویوں کی خیر نہیں جنہوں نے دیو بندیوں کی تحفیر کی۔ اس کے بعد شیعوں کی شامت آئے گی۔ کیونکہ علائے ویو بندکافتو کی ہے کہ جولوگ صدیق اکر کئی صحابیت نہیں مانے اور حضر سے اکثر پر تہمت رکھتے ہیں اور تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ وہ سب کا فر ہیں اور مسٹر ابراہیم علی چشتی صاحب کا فتو کی ہے کہ حضر ت علی تو تو بندی کا فر ہیں۔ وہ سب بی کا اتفاق ہے اور یہی پوزیشن تمام آز ادرائے لوگوں کی جسی ہے۔

"فالص نتیجہ جواس سے برآ مدہوتا ہے۔ یہ ہے کہ نیشیعہ مسلمان ہیں ندی ، نہ دیو بندی ، نہ دیو بندی ، نہ دیو بندی ، نہ دیو بندی ، نہ بندی ، نہ بالل حدیث ، نہ بریلوی اور ایک عقید کے چھوڑ کر دوسراعقیدہ اختیار کرنے سے ایک اسلای ریاست میں لاز ماسزائے موت نافذ ہوکر رہے گی۔ اگر حکومت اس گروہ کے ہاتھ میں ہوئی جس کے نزدیک دوسراگروہ کا فرہاور بیا ندازہ کرنے کے لئے چھے بہت زیادہ غور وککر کی

ا جي مال يه بهي علماء وين ومفتيان شرع متين ميس شامل بين-

حاجت نہیں کہ اس قاعدے کے نتائج کیا ہوں گے۔ جب کہ یہ بات آ دمی کی نگاہ میں رہے کہ ہمارے سے استے بیش ہونے والے علماء میں سے دوعالم بھی ایسے نہ تھے جومسلمان کی تعریف پرشفق ہوں۔''

سسس کھرعدالت وہ دلائل معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے جوخواجہ شہاب الدین کے ذہن میں بیرائے قائم کرتے وقت ہوں گے اور حسب ذیل دلائل اس کے سامنے آجاتے ہیں۔

"ارتداد کے لئے موت کی سزابڑی دوررس نوعیت کے نتائج کی حامل ہے اور اسلام پر منی دیوائل کے دین کا شمیدلگادیت ہے۔جس میں ہرآ زاد خیائی مستوجب سزاہے۔قرآن توبار بار عقل اور فکر پرزوردیتا ہے۔رواداری کی ہدایت کرتا ہے اور غذہبی معاملات میں جبروا کراہ کی

بہمیں اس کاعلم نہیں ہور کا کہ پاکستان میں شیخ الاسلام کا منصب کب قائم ہوا تھا اور مولانا مرحوم اس پرکس روز مقرر کئے تھے۔ ان الفاظ کواپنے ملک کے اخباری شذروں میں تو ہم پڑھنے کے عادی ہیں۔ لیکن مجھیل نہیں آیا کہ کیا بینعدالتی رپورٹ کے لئے موزوں تھے؟

۲ مجھیلی عبارت کو پڑھتے پڑھتے تو تع بڑے مفبوط الفاظ کی قائم ہوتی ہے۔ لیمنی بس اب یہ بیتی بھی کے مطاور میں شرخواجہ صاحب کے سامنے مولانا کی کوئی حیثیت ہی نہتی ۔ لیکن رپورٹ کی عبارت ناظر کی تو تعات کو پورانہیں کرتی۔

مخالفت كرتا ہے۔ مگر ارتداد كے متعلق جواصول اس رسالے (الشباب) ميں پیش كيا گيا ہے۔ وہ آ زادی خیال کی جزی کاف دیتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ جوکوئی مسلمان پیدا ہوا ہے یا اسلام قبول کر چکا ہے۔ وہ اگر مذہب کے موضوع پر اس ارادہ سے غور کرنے کی کوشش کرے کہ اینے لئے جو دین چاہا نتخاب کرلےگا۔اس کے لئے سزائے موت تیار رکھی ہے۔ یہ چیز تو اسلام کو کمل عقل فالج کا ظبورنجسم بناديق باوربيجواس رساليس كهاكياب كدعرب كوسع علاقي باربارانساني خون ے دیکئے گئے تھے۔ بیا گرمی ہے ہواں کے معنی تو پھر یہی ہوئے کہ جب اسلام اپنی عظمت کے بام عروج پرتفاادر عرب پر تکمل اقتد ار رکھتا تھا۔اس وقت بھی عرب میں ایسے لوگوں کی کیٹر تعداد موجود تھی۔جنہوں نے اس ندہب کوچھوڑ دیا اوراس کے نظام میں رہنے سے مرجانا زیادہ بہتر سمجھا ۔وزیر داخلہ کے ذہن پراس بمفلٹ کا ایبا ہی کھ اثر پڑا ہوگائے جس نے انہیں اس کی ضبطی کے لئے پنجاب گورنمنٹ کومشورہ دیے پرابھارا .....انہوں نے ضرور بیخیال کیا ہوگا کہ رسالے کےمصنف نے جونتیجہ نکالا ہے جس کی بنیاوزیادہ تربائبل کے پرانے عہد ناہے کی آیات ۲۸،۲۷،۲۷ میں بیان کردہ نظیر پر رکھی گئی ہے اور جے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۵۳ میں محض جزوی طور پر بیان كياكيا ہے اس كا اطلاق كى طرح اسلام سے مرتد ہونے كے معاطع برنہيں موسكا \_ البذافى الواقع مصنف کی رائے غلط ہے۔ کیونکہ قر آن میں ارتداد کی سزاموت ہونے کے لئے کوئی صریح عبارت موجود نہیں ہے۔اس کے برعکس دوبا تیں جوقر آن میں کہی گئی ہیں۔ایک وہ جوسورہُ کا فروں كى مختصرى چھآيتوں ميں اور دوسرى وه جوسورة بقره كى آيت "لا اكسراه في الدين "ميں انہيں بس سمجھ لینائی الشہاب "کی پیش کردہ غلطرائے کورد کردیے کے لئے کافی ہے۔"

ا ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں بڑی چاہئے کہ عرب کے جن حصوں میں ارتداد کا طوفان اٹھا تھا وہ زیادہ تر نی تلاقت کے آخری زمانے میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کوسلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ ڈیڑھ سال سے زیادہ مدت شکذری تھی۔ بعد کی تاریخ میں بڑے پیانے پر اس تم کا کوئی واقع نہیں ہوا چھن اکا د کا افراد کے واقعات کھوج کریدسے ل سکتے ہیں۔

ع عدالتی کارروائیوں میں معروف طریقے کے لحاظ سے قاری اس کامتوقع ہوتا ہے کہ تمام استدلال'' ہے'' کہ بنیاد پر کیا جائے گا۔لیکن جب یہ''ہوگا'' کی بنیاد پر شروع ہوجاتا ہے تواس کی توقع ٹھٹک کررہ جاتی ہے۔

سے اس حوالے کی تفصیل ہیہ کہ سور اُبقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کے واقعہ کا در ابتے ہاں اللہ تعالی فرما تاہے: ''اور یاد کر ووہ واقعہ جب کہ (بتیہ ماشیہ الکے صفریر)

پران آیات قرآنی کی ایک مخفر تغیر ایان کرنے کے بعد عدالت اس بحث کوان الفاظ پرختم کرتی ہے۔'' پرختم کرتی ہے۔''مگر ہمارے علاء (Chauyinism) کو اسلام ہے بھی جدانہ کریں گے۔'' ہم نے عدالت کی پوری بحث قریب قریب اس کے اپنے الفاظ میں یہال نقل کر دی ہے۔ مقدمہ جبیا کچھ بھی ہے۔ جوں کا توں آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے متعلق ہماری گذارشات پر قوج فرما ہے۔

او لین سوال، جس پر ۹۰ فیصدی بحث کا فیصله مخصر ہے۔ بیہ ہے کہ آیا اسلام میں واقعی ارتدادی سزاموت ہے یا نہیں۔ بیاصول ہرایک کوطوعاً یا کر ہا بہر حال مانٹا پڑے گا کہ قرآن جب کسی معالمے پر براہ راست اور واضح طور پرایک تھم بیان کردے تو اس معالمے میں اس تھم کواسلام کا قانون تسلیم کیا جائے گا اور اس صورت میں قرآن کے بیان کردہ وسیقے اصولوں اور کلیات کو سامنے لاکر بنہیں کہا جاسے گا کہ اسلامی قانون وہ نہیں، بیہے۔ مولا ناشیر احمد صاحب نے جس سامنے لاکر بنہیں کہا جاسے گا کہ اسلامی قانون وہ نہیں، بیہے۔ مولا ناشیر احمد صاحب نے جس

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفی) مویٰ نے اپنی تئم ہے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوتم نے پچھڑے کو معبود بنا کراپنے اوپر برداظلم کیا ہے۔البذااپنے خالق کے حضور تو بہ کرو۔پھراپنے آ دمیوں کوئل کرو۔'' ( لینی ان آ دمیوں کوجنہوں نے کوسالہ پرتی کاتھی )

اس واقعہ کی مزیز تفصیل بائبل کی کتاب خروج ، باب۳۲۰ آیت ۲۶ تا ۲۸ میں ہم کو بیہ ملتی ہے کہ حضرت موئی نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ ان میں سے ہرایک اپنے اس رشتہ داریا پڑوی کو قتل کرے بےس نے میرگناہ کیا تھا اور اس کی قبیل میں اس روز ۳ ہزار آ دمی قتل کئے گئے۔

اگر عدالت کے استدلال کو قبول کرلیا جائے تو پھراس کا مطلب بیہ ہوگا کہ موئی علیہ السلام پر خدانے جودین نازل کیا تھا۔اس پیس تو بیند ہی دیوائل ضرور موجود تھی۔ گرمی تالیہ پر اس خدانے جب دین نازل کیا تو وہ اپنی اس غلطی سے تائب ہو چکا تھا۔اگر چداس پیس اتن اخلاقی جرائت پھر بھی پیدانہ ہوئی کہ قرآن میں اپنے اس پچھلے کار تا ہے کا ذکر کرتے ہوئے ندامت یا اظہاراف میں کا ایک کلمہ کہدیا۔ نعوذ جالله من ذالك!

ا رپورٹ کا ناظر طالب علم ان تغییری اجزاء کود کی کر البحن میں پڑجا تاہے کہ ایک طرف علی ابلور گواہ آتے ہیں اور متعین سوالات کے جوابات دے کر چلے جاتے ہیں۔ان کواپ نظر کے مطابق قرآن کی تغییر کرنے اور اسے رپورٹ میں لانے کا کوئی موقع حاصل نہیں۔ دوسری طرف فاضل جج قرآن کی جس تغییر کوچی مان کر قلمبند کردیں۔وہ چاردا تگ عالم میں کھیلے گی۔اس حالت میں کیا حقیقت معلوم کرنے والوں کو یہ رپورٹ مشکلات میں نہ ڈال دے گی۔

آیت کا حوالد دیا ہے۔ اس سے بیات تو تطعی طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ خدانے جودین موکی علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اس میں یقینا ارتدادی سزاموت تھی قطعی نظراس سے کہ بیسرا نافذگی ٹی یا نہیں ۔ پیغبر کا اس بیان کرنا، اور قرآن کا اس کو بلا تر دید بلا ادنی فرمت نقل کر دینا اسے دین موسوی علیہ السلام کی ایک قانونی سزا ثابت کر دیتا ہے۔ اب تشکواس میں ہے کہ آیا محلق کے پر نازل شدہ دین میں بھی بیقانون باقی تھا یا منسوخ ہوگیا۔ اس کے لئے سور ہ توبر (نویس سورة) کی تب بارہ تک ملاحظہ ہوں۔ ہم ان کا نفظی ترجمہ یہاں درج کرتے ہیں اور آپ سلسلتہ عبارت پر اچھی طرح فورکر کے فودد یکھیں کہ ان سے کیا تھی نظر ہے۔

"اعلان برأت ب\_الله اوراس كرسول كي طرف سان شركين كوجن سيم في معاہدے کئے تھے۔ پس (اے مشرکو)تم ملک میں جارمہننے چل پھرلواور جان رکھو کہتم اللہ کوعاجز كرنے والے نہيں ہواور بيركه الله كافرول كورسواكرنے والا ہے اور اطلاع عام ب\_الله اوراس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے برى الذمه ہے۔اب اگرتم توبہ كرلوتو تمهارے ہى لئے بہتر ہےاور اگرتم مند چيرتے مو (لعنی توب نہیں کرتے) تو جان لو کہتم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہواور (اپے نبی)ا نکار کرنے والوں کو در دناک سزا کی خبر دے دو۔ بجز ان مشرکین کے (لینی اس برأت اور سزا کی دھمکی سے مشتثی وہ مشركين ہيں) جن ہے تم نے معاہدے كئے۔ پھرانہوں نے وفائے عبد ميں تمہارے ساتھ كوكى کی نہ کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدونہ کی۔ پس ان کے معاہدے کی مدت تک ان کے ساتھ عہد پورا کرو۔ یقیناً اللہ متقبوں کو پیند کرتا ہے۔ پھر جب حرام مہینے (لیمیٰ وہ چار مہینے جن میں اوپر مشرکوں کو چلنے پھرنے کی آزادی دی گئی تھی ) گزرجا ٹمیں تو مشرکین کو (یعنی ان مشرکین کوجن سے اعلان برأت کیا گیا ہے )قتل کرو۔ جہاں یا وَاوران کو پکڑواور گھیرواور ہرگھات میں ان کے لئے بیٹھو۔ پھراگر وہ تو بہکرلیں اورنماز قائم کریں اور ز کو ۃ دیں تو انہیں ان کے حال پرچھوڑ دو۔ یقیبنا الله معاف كرنے والارجيم ہے اورا گرمشركين ميں سے كوئى تھوسے پناہ لے كرآ ناچا ہے تواسے پناہ دے۔ یہاں تک کہوہ خدا کا کلام من لے۔ پھراسے اس کے امن کی جگہ پہنچادے۔ بیاس لئے کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ کیسے ہوسکتا ہے مشرکین کے لئے اللہ اوراس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد۔ بجر ان لوگوں کے جن سےتم نے متجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ توجب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم مھی قائم رہو۔ کیونکہ اللہ متقیوں کو پیند کرتا ہے۔ جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جا کیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہدو پیاں کا۔وہ منہ سے تہمیں راضی کرتے

ہیں اور دل ان کا انکار کرتا ہے اور ان میں ہے اکثر فائق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی کی قیت تبول کر لی۔ پھراللہ کے راستے ہے رو کئے گئے۔ بڑے کر توت تھے جو وہ کرتے رہے۔ وہ کسی مؤمن کے معابلے میں قرابت اور عہد دہیاں کا کھا ظانہیں کرتے اور وہ ی دیا دتی کرنے والے ہیں۔ ہاں اگر وہ تو ہر کیس اور نماز قائم کریں اور ذکو قدیں تو تمہارے دین بھائی ہیں اور ہم احکام کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جوملم رکھتے ہیں اور اگر وہ عہد کرنے کے بعدا بی قسمیں تو ڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ ذنی شروع کر دیں تو جنگ کرو۔ کفر کے معرواروں سے۔ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاید کہ وہ باز آ جا کیں۔''

اس عبارت میں عرب کے مشرکوں کو دو حصوں میں تقتیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جن سے مسلمانوں کے معاہدات تھا وروہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ ان کے معاہدات تھا وروہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ ان کے معاہدات تھا وروہ اپنے عہد شکنیاں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہرطرح کی کاردوا ئیاں کرتے رہے اور جب موقع پایا، قر ابت اور عہدو پیاں کا لحاظ کے بغیر عداوت پر تل گئے۔ اس دوسری قتم کے لوگوں کو چار مہنے کا نوٹس دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ بیر چار مہنے گذر جانے کا اور وہ جانے کے بعد ان کے خلاف بے کا بازہ کی جائے گی۔ ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے گا اور وہ من کے بعد ان کے خلاف بے کہا گیا کہ: ''اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قتمیں تو ڑدیں'' تو اس میان کوختم کرتے ہوئے جب بیر کہا گیا کہ: ''اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قتمیں تو ڑدیں' تو اس معاہدہ ہونے کا عہد اور اس کی قسمیں مراد ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ان سے اب اور کوئی معاہدہ ہونے کا جہداور اس کے حسب کہا تھا ہے۔ ان کے معالم میان کی جائے ہی کہی جا چی رہا ہے۔ ابندا آخری معاہدہ ہونے کہ جن سرداروں سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ان سے مرادم مقدین کے سوا

ممکن ہے کوئی شخص میہ کے کدان سے مراد پہل تتم کے شرکین ہیں جووفائے عہد کرتے رہے تھے اور میہ بات ان کے متعلق کہی گئی ہے کہ اگر وہ بھی عہد تو ڑ دیں تو ان سے بھی جنگ کرو۔ لیکن میتا دیل اس لئے غلط ہے کہ ان مشرکین کا ذکر آخری بارجس آیت بیس آیا ہے۔اس کے اور

لے بیدبات نگاہ میں رہے کہ ان کوذی بنانے اور ان سے جزیہ قبول کرنے تک کی مخبائش نہیں رکھی گئی۔ بالفاظ دیگر وہ معاہدہ بھی ان سے نہ ہوسکتا تھا۔ جو ایک اسلامی اور اس کی ذمی رعایا کے درمیان بمکتوب یاغیر کمتوب ہوا کرتا ہے۔

اس آیت کے درمیان پوری چار آیتیں حائل ہیں۔ ''ان نکشو الیمانهم '' کی تعمیر کوا تھا کرا تی ور کے جائے آخران لوگوں کی طرف کیوں نہ چھیرا جائے۔ جن کا ذکر اوپر کی چار آیتوں میں مصل بیان ہوا ہے۔

اوراگرکہاجائے کہ قبول اسلام کے لئے عہداورایمان کا طرزتعیر قرآن کے لئے ایک اجنی چیز ہے تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ قرآن میں بار ہاایمان کو خدااور بندے کے درمیان عہداور بیثاق ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ رہے ایمان (بینی تشمیں) تو پیلفظ خاص طور پراس جگہ قبول اسلام کے بیٹاق ہے سیسیر کیا گیا ہے۔ رہے ایمان (بینی تشمیں) تو پیلفظ خاص طور پراس جگہ قبول اسلام کے لئے اس وجہ سے استعمال ہوا ہے کہ پرانے عہدشکن دشمن جب بین حالت جنگ میں ایمان لا تعمیل دسمیر تو ضرور ایمان سے اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا محض "عہد" اور "ایمان" کے الفاظ ہے کوئی ایسافا کہ وہیں اٹھا جا سکتا۔ جس کی بنا عربی اٹھا جو سے جست لگا کریا نجویں آب سے کے ساتھ جڑ سکے۔

اب ذرا حدیث کی طرف آیئے۔جس کوخود ہمارے دونوں فاضل جج بھی سنت کا ریکارڈ تو بہرحال مانے ہی جی سنت کا جی سنت کا بیں ۔جن احادیث میں قبل مرتد کا تھم اوراس کے عملی نظائر بیان ہوئے ہیں۔ وہ صرف تعداد میں کثیر ہی نہیں جیں اور صرف سند کے اعتبار سے مضبوط ہی نہیں جیں۔ بلکہ ان کے معتبر ہونے کا سب سے بڑا جبوت ہے کہ تمام نقہائے اسلام نے بالا تفاق ان کے مضمون کو صحیح مانا ہے اور آج تک کی فرقے اور کی مکتبہ فکر کے کسی فقیہ نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ فقہا کا ہمیشہ بیطر یقہ رہا ہے کہ وہ احکامی حدیثوں کوجن سے کوئی چیز حرام یا حلال ہوتی ہویا کوئی حق خاب یا سب بیوتا ہو۔ بڑی جھان بین کے بعد قبول کرتے ہیں اور خصوصاً اسی صدیث کی تو انتہائی چھان بین کی جاتا ہے۔ جس سے کسی انسان کا خون حلال ہوتا ہو۔ اس طرح کی کسی حدیث میں اگر کوئی ذراسار خذ بھی ہوتو ایک نہ ایک امام جہتم ایساضر ورنگل آتا ہے جو اسے رد کر دیتا ہے۔ لیکن ارتد ادکی سز اے متعلق احادیث کے تھم کو بلااسٹناء سارے ہی فقہا نے امت ایک اور یہ کہنے کے لئے بڑی جسارت کی ضرورت ہے کہ شروع سے آج تک تمام فقہا نے امت ایک

بے سروپابات کوشر بعت کے سرمڑھ گئے آیں۔ حدیث اور سنت کے بعد اسلامی قانون میں تیسری سندا جماع ہے اور بیا جماع صرف اس سے ثابت نہیں ہے کہ فقد اسلامی کے تمام مدارس ارتداد کی سزا پر متفق آیں ۔ حتیٰ کہ کسی ایک قابل ذکر فقیہ کا قول بھی اس کے خلاف نہیں ملتا۔ بلکہ اس کا سب سے بڑا قبوت یہ ہے کہ رسول اللّٰمَالِيَّةِ کی وفات کے چند ہی مہینے بعد تمام صحابۃ نے بالا تفاق مرتدین کے خلاف جنگ کی اور بیہ جنگ بربنائے بغاوت نہ تھی۔ بلکہ بربنائے ارتداد تھی۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اعلان عام (Proclamation) میں بالفاظ صرح نہ کورہے۔ بیتاریخ کی ایک ٹابت شدہ حقیقت ہے۔ جس کے مقابلے میں یہ کہنا محض ہے کہ: ''اگراییا ہے تو اس سے بیاور یہ تباحت لازم آتی ہے۔'' تاریخ جو واقعات بیان کرتی ہے۔ ان کی تر دیدا گر ہو تکتی ہے تو تاریخی جوت ہی سے ہو تکتی ہے۔ نہ کہ قباحتوں کے لازم آنے سے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس کے خلاف کوئی شوت ہے تو وہ لائے۔ ورند تاریخ اس انظار میں نہیٹھی رہے گی کہ اس شخص کو اس کے واقعات کا پیش آتا کا گوارا ہوتو وہ کے کہ یہ پیش آئے ہیں اور اس کی رائے ہیں ان سے کوئی قباحت لازم آتی ہوتو وہ اعلان کردے کہ یہ پیش آئے ہیں اور اس کی رائے ہیں ان سے کوئی قباحت لازم آتی ہوتو وہ اعلان کردے کہ یہ پیش آئے۔

اب ہمیں بتایا جائے کہ جوقر آن،سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ وہ اسلامی قانون نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کسی کی رائے میں بیا گر نہ ہی دیوا گل ہے، عقلی فالج ہے، آزاد کی خیال کی بخ كى بياتوده كيول ندصاف صاف يدكيح كهاسلام كابيقانون ميريز ديك غلط بهاور ميرااسلام ہے اس دین کو جومیری رائے کے بموجب زیردی مار مارکرلوگوں کواپنے دائرے میں رکھتا ہے۔ گر بيآخركيا پاليسى ہے كه اسلام كى جو چيز لوگول كے نداق اور مزاج اور طرز فكر كے خلاف ہوا ہے وہ اسلام کی چیز مان کراس کی ندمت نہیں کرتے۔ بلکہ طرح طرح کی من گھڑت ولیلوں سے بہ ثابت كرت ين كديداسلام كى چيز بنيس بي توعلاء في كرنى ب-كى كايدطرز عمل الرعلم كى كى كى وجه سے ہے تو افسوسناک ہے اور اگر اس کی وجدا خلاقی جرأت کی کمی ہوتو اور بھی زیادہ افسوسناک۔ ر ہیں وہ قباحتیں جور پورٹ کے فاضل مصنفین کی نگاہ میں اسلام کےاس قانون سے لازم آتی میں تو ان کے متعلق مختفر گذارش ہیہ کہ ارتد ادکی سزااس صورت میں نہیں دی جاتی کہ اسلام ایک ند بب ہو، بلکه اس صورت میں دی جاتی ہے جب کدوہ ایک ریاست کی شکل اخدیا کر لے اور ریاست کے تقاضے بنیادی طور پر ایک ندہب، ایک مدرستہ فکر اور ایک جماعت کے تقاضول سے مختلف ہوتے ہیں۔ ندہب یا جماعت یا مدرسرَ فکر کے معاملے میں ہر مخض کو پوری آ زادی ہے کہ اسے حق پائے تو قبول کرے اور جب اس کی رائے بدل جائے تو اس سے نکل جائے۔ بلکہ اس سے نکل کر اس کی مخالفت کرتا ، اس کے مخالفین سے جا ملیٰا اور اس سے غداری کرتا بھی کوئی فوجداری جرم نہیں ہے۔ مگر کیاریاست کے معاملے میں بیآ زادی کہیں شلیم کی جاتی ہے؟ کیا برطانوی قوم کا کوئی فرد، یا کوئی ایبا فردجس نے برطانوی قومیت کوقبول کرایا ہو۔ برطانوی حدود میں رہتے ہوئے برطانوی قومیت سے نکل سکتا ہے اور اپنے ذاتی رجحان کی بناء پر کسی اور

ریاست کی وفاداری کا اعلان کرسکتا ہے؟ کیا کوئی امریکی شہری ریاستہائے متحدہ امریکہ کے حدود میں رہے ہوئے امریکی شہریت چھوڑ دینے اور ردی کیا کوئی اور قومیت اختیار کر لینے کا مجاز ہے؟ کیاامریکہ میں کوئی مختص بیاعلان کرنے کا مجاز ہے کہ میں امریکی دستورکوشلیم نہیں لرتا۔میراحتمیر روی دستورکو قبول کرتا ہے؟ کیا آپ کے اپنے قانون میں غداری (Hightreason) جرم نہیں ہے؟ کس مخص کا بیت آپ کیوں شلیم ہیں کرتے کداس کا منمیرا گرآپ کو برسر باطل اور آپ ک کسی مسایدریاست کوحق بر سمجھتا ہے تو وہ آپ کے مقابلے میں اس مسایدریاست کا ساتھ دے؟ اس کے جواب میں آپ یمی تو کہیں گے کہ ایک ریاست جوایک وسیع علاقے میں لا کھوں کروڑوں انسانوں کے امن اور منظم زندگی کا ذمہ لیتی ہے۔انفرادی خیال عثمیر کی آزادی کواتنی ا پمیت نہیں دے سکتی کہ اس پراپنے بقا واستحکا م کو قربان کردے۔ جن'' اجزاء'' کی ترکیب سے وہ وجود میں آئی ہےان کو وہ منتشر نہیں ہونے دے سکتی۔ان کو وہ کل کے خلاف محکم کرنے کی اجازت نہیں دے عتی۔ان کو وہ کسی مدمقابل نظام میں جاملنے کی آ زادی نہیں دے علی۔ جب سیر آپ كاستدلال رياست كے بارے ميں ہے تو پھرآپ كوند ہى ديوا كى اور عقلى فالج اورآ زادى خیال کی بیخ کنی کے پیقسورات اس وقت کیوں ستاتے ہیں۔ جب اسلام بحیثیت فدہب نہیں بلکہ بحثیت ریاست این اجزائے ترکیبی کوانتشار، غداری اور مقابل نظاموں کے ساتھ انضام سے رو کئے کے لئے ارتداد کی سزا کا قانون نافذ کرتا ہے؟

اس کے بعد وہ اندیشے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جوعد الت نے ابتداء ہیں ظاہر کے ہیں کہ اگر آج پاکتان ہیں اسلامی ریاست قائم جو جائے اور علائے کرام ہیں ہے کوئی صدر ریاست بن جائے تو اس کے اپنے گروہ کے سواسب دار پر چڑھادیے جائیں گے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ارتد ادکی سزامفتیوں کے نتو وَں پڑنیں بلکہ قاضی (حاکم عدالت) کے فیصلے پر دی جاتی ہے۔ایک عالم مفتی (بعنی قانونی مشیر) کی حیثیت نے نتوئی دیتے وقت بڑی بے احتیاطیاں کر سکتا ہے۔ ایک عالم مفتی (بعنی بنادیا جائے اور وہ ضابطۂ قانون کے مطابق تحقیقات کر کے فیصلہ ملکا ہے۔ لیکن اسی کواگر قاضی بنادیا جائے اور وہ ضابطۂ قانون کے مطابق تحقیقات کر کے فیصلہ دینے پر مجبور ہوتو وہ عدالت کی کری پر دارالا فقاء والا تھیل نہیں تھیل سکتا اور اگروہ ایسا کر سے بھی تو اس سے او پر کی عدالت اپیل کی ساعت ہیں اس تھیل کو بشکل دہراستی ہے۔ تا ہم اگر صور تحال وہی پیش آجائے جس کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے تو کوئی بڑی جیرت کے قابل بات نہ ہوگی۔ جہال انتظامی حکومت کے بڑے بڑے ونی حکومتوں سے بیسہ تک تھا جائے کا علانیا ازام دے ڈالتا ہو۔ جہاں انتظامی حکومت کے بڑے بڑے دے دمدار افسر بیسہ تک کھا جائے کا علانیا ازام دے ڈالتا ہو۔ جہاں انتظامی حکومت کے بڑے بڑے درے دمدار افسر بیسہ تک کھا جائے کا علانیا ازام دے ڈالتا ہو۔ جہاں انتظامی حکومت کے بڑے بڑے درے دمدار افسر بیسہ تک کھا جائے کا علانیا ازام دے ڈالتا ہو۔ جہاں انتظامی حکومت کے بڑے بڑے درے درار افسر

سرکاری مراسلات میں لوگوں پر جھوٹی ہمتیں لگاتے ہوں۔ جہاں ندہی ربحانات کو کیلئے کے لئے پولیس اور فوج کے کی بدتر سے بدتر ظلم کو بھی ظلم کہنے پر کوئی حاکم عدالت تیار نہ ہو۔ جہاں ' قادیا فی مسئلہ' جیسے پمفلٹ کی تصنیف پر سزائے موست اور اس سے انز کر سزائے جس دوام تجویز کی جاتی ہو اور جہاں ملک کی مرکزی جلس قانون ساز اس طرح کی سزاؤں کو برقر ارد کھنے کے لئے با قاعدہ قانون پاس کردیتی ہو۔ وہاں اگر ایک بریلوی کی دیوبندی کو یا ایک دیوبندی کی بریلوی کو مرز ائے ارتد اور دے ڈالے تو آخر یہ کوئ تھی ہا بات ہوجائے گی۔ بگڑی ہوئی توم، جس کے سیاسی لیڈر، انظامی حکام، قانون ساز، اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے سب ہی بگڑے ہوئے ہوں۔ اس کے مولوی ہی آخر بگاڑ سے کیسے بیچے رہ جائیں گے۔

آ کے بڑھنے سے پہلے ہم عدالت کی پیغلطہ ہی رفع کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلای قانون میں ارتداد کی سر الاز ماہر حال میں موت ہی ہے۔ فقد اسلای کا مطالعہ کرنے والے جائے ہیں کہ اکثر فقہاء جن میں حضرت عراجیسی جلیل القدر شخصیت بھی شامل ہے۔ ارتداد کے لئے سرائے موت کو واحد سر انہیں بلکہ انہائی سراقرار دیتے ہیں۔ حضرت عرائے ایک مرتبہ چند مرتدوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: "کنت اعدض علیهم الاسلام فان ابوا او دعتهم السبدن " پی میں ان کے سامنے اسلام پیش کرتا، اگروہ قبول نہ کرتے تو میں ان کوقید کر دیتا۔ پی خد ہب شفی میں مرتد عورتوں کو متعلل سزائے موت سے متعلی قرار دیا گیا ہے۔ ابراہیم نحتی مرتد کو رجوع کرنے کی غیر محدود مہلت دینے کے قائل ہیں۔ (ٹیل الاوطار جی ابراہیم نحتی مرتد کو رجوع کرنے کی غیر محدود مہلت دینے کے قائل ہیں۔ (ٹیل الاوطار جی صواب کا بیات کی اور مثالیں بھی مختلف فقہاء کے خدا ہب میں ملتی ہیں۔ جن سے ثابت موت ہے کہ سزائے موت کوارتداد کی واحد سزا بجھنے کا خیال سے نہیں ہے۔

ارتدادی سزاسے منطقی طور پر بیسوال کیدا ہوا کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم مبلغین کو اسٹانی مکومت میں غیر مسلم مبلغین کو اپنے فد ہب کی علانتہ بلنے کاحق حاصل ہوگا یا نہیں۔اس سوال کے بارے میں علاء کا نقط نظر متعین کرنے کے لئے عدالت نے مولانا ابوالحسنات کے ساتھ ساتھ ماسٹر تاج الدین انساری اور غازی سراج الدین منیرسے بھی معلومات فراہم کی ہیں اور حسب ذیل نتائج تحقیق چیش کئے ہیں۔

له دیکھئے! کس طرح سوال سے سوال پیدا ہوتا چلا جا تا ہے۔ اب چونکہ پہلا سوال زیر تحقیق امور سے کی نہ کسی درجے میں متعلق تھہرا۔ لہذا آ گے ہروہ سوال جواس سوال سے کوئی تعلق رکھتا ہو۔خود بخو د تحقیقاتی کارروائی ہے متعلق ہوتا چلا جار ہاہے۔

'' جواصول ایک مرتد کوموت کی سزادیتا ہے۔ وہ لا زمی طور پر کفر کی علا نیپلغ واشاعت سان مرجع ''

ربھی عائد ہوگا۔''

''اسلام کے سواکسی دوسرے دین کی علانہ پہلیخ اس ریاست میں نہ ہونے دی جائے گ۔''

''برغیر اسلامی نہ جب کی علانہ پہلیغ کاممنوع ہونا لاز ما ایک منطق نتیجہ کے طور پر اس تجویز سے لکانا ہے کہ ارتداد کے جرم میں موت کی سزادی جائے گی اور اسلام پر ہر حملے یا اسلام کے یز سے لکانا ہے کہ ارتداد کے جرم میں موت کی سزادی جائے گی اور اسلام پر ہر حملے یا اسلام کے لئے ہر خطرے کا تدارک اس طرح کیا جائے گی۔ جس طرح غدراور بغاوت کا تدارک کیا جاتا ہے اور اس کی سزاوی ہی دی جائے گی جیسی ارتداد کی سزا۔'' (ص ۲۲۱)

اڑونتیجہ کے لحاظ سے بیگویا ایک تنبیہ ہوجائے گی۔ تمام عیمائی مشزیوں، اوران کی پشت پناہ مغربی تو موں کے لئے کہ ملا کاراج یہاں کیارنگ لانے والا ہے۔ مگرر پورٹ کا طالب علم سکتے میں رہ جاتا ہے کہ آیا اس طرح کے دوررس اور وسع مسائل مہمہ میں بیطریق تحقیق کن ولائل کی بناء پر موزوں قرار پائے گا کہ ایک آدھ عالم دین اور چند دوسرے لیڈروں سے عدالتی ولائل کی بناء پر موزوں قرار پائے گا کہ ایک آدھ عالم دین اور چند دوسرے لیڈروں سے عدالتی جرح میں دس پانچ متعین اور سرمری سوالات کر کے ان کے خلف الفاظ کولیا جائے۔ پھرایک رائے قائم کی جائے۔ رائے بھی الی کہ جسے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں درج ہوکر تاریخی حیثیت اختیار کرنا ہے اور بڑار ہاافراد تک پھیلنا ہے۔ اس طریقے کے بجائے اگر مسلے کی با قاعدہ علی طریقے پر تحقیقات کی جاتی تو حسب ذیل حقائق سامنے آسکتے تھے۔

ا است ارتداداسلای قانون میں بلاشبہرم ہے۔ محرصرف اسلام سے ارتداد، نه که ہر فدہب کوچھوژ کر دوسر سے فدہب میں شامل ہوجانا ایک غیر مسلم اگر ایک غیر اسلامی فدہب کو چھوڑ کرکسی دوسر سے غیر اسلامی فدہب میں داخل ہوتا ہے تو کوئی جرم نہیں کرتا۔ فقہا کے اسلام کی

عظیم اکثریت اس پرتفق ہے۔

۲ ...... ارتد اوصرف اس مسلمان کے لئے جرم ہے جو خود مرتد ہونہ کہ اس غیر مسلم

کے لئے جس کے اٹر ہے متاثر ہوکر کوئی مسلمان مرتد ہوجائے۔ یہ بات کی فقیہ نے نہیں لکھی ہے

کہ مرتد ہونے والے کے ساتھ اس فخص کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ جس کے اثر ہے وہ مرتد ہوا ہے

اور یہ کی منطق کی روسے بھی نتیجہ کے طور پر اس قانون سے نہیں لکاتی ۔ عقد التیں خود آئے دن ان

بحرموں کو مزاد بتی ہیں۔ جنہوں نے سینما ہے جرم کے طریقے سکھے ہیں۔ گر ہمیں کوئی الہی مثال

نہیں کی کہ مجرم کے ساتھ آپ نے بھی اس فلم سازیا سینما گھر کے اس مالک کو بھی سزادی ہو۔ جس

کے تماشے ہے اس نے یہ بتی سکھا۔

سا ..... غیر مسلم اپنی فربسی کتابیس چھاپ سکتا ہے۔ اپنی فد بب کی تعلیمات کو اور ان خوبیوں کو جو اس کے نزد یک اس کے فد بب جس ہیں۔ تر پر وتقریر جس بیان کر سکتا ہے اور قانون کے حدود جس رہتے ہوئے مسلمانوں سے فد بسی مباحثہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ اپنے وہ اعتراضات اور شبہات بھی بیان کر سکتا ہے۔ جو وہ اسلام کے بارے جس زکھتا ہو۔ اس کی کوئی ممانعت بمیں کمیس نہیں بلی۔ خود نجی تعلیق کے زمانے جس عیسائی، یہودی اور دوسرے لوگ ممانعت بمیس کمیس نہیں بلی۔ خود نجی تعلق کے زمانے جس عیسائی، یہودی اور دوسرے لوگ دارالاسلام بیس آئے تھے اور حضو و تعلق ہے برسرعام فد بھی مباحث اس میں آئے تھے۔ فد بھی مباحث اس بات کو ستور اسلام اپنے آپ کو دلائل کے لخاظ سے مفلس نہیں پاتا کہ وہ استدلال کے میدان جس مقابلہ کرنے اسلام اپنے آپ کو دلائل کے لخاظ سے مفلس نہیں پاتا کہ وہ استدلال کے میدان جس مقابلہ کرنے کے بجائے فوج داری عدالت کے ذریعہ سے مخالف فد جہوں اور مسلکوں کا مقابلہ کرے۔

جهاداوراس تعلق ركھنے والے مسائل

آ گے چل کر عدالت مسئلہ جہاد کو لیتی ہے اور اس سلسلہ میں جہاد کے تصور، ۱۰ الاسلام ودار الحرب کے امتیاز، اسیران جنگ کی پوزیش، غنیمت اور نمس کے مسائل اور فید مسئم رعایا کے انبو میں تفصیل بحث کر کے میہ ثابت کرتی ہے کہ علاء کے تصور کی اسلامی یاست اگر وجود میں تربی ہے۔

ن المحاكب المرى حلك مين الجه جائك في

۱سلامی قوانین بین الاقوای قوانین اور تصورات ونظریات سے سخت متصادم
 ۱سلامی توانین بین الاقوامی قوانین اور تصورات ونظریات سے سخت متصادم

سو ..... تمام دنیا کے وہ مسلمان جوغیراسلامی ریاستوں میں رہتے ہیں۔اپنے اپنے ملک میں مشتبہ بلکہ قوم ووطن کےغدار قراریا کررہیں گے۔

اس بات بیس عدالت کے نتائج تحقیق کوہم علی الترتیب نمبر وادلے کران پرتبمرہ کریں گے: ا ...... وار الاسلام کی تعریف بیان کرنے کے بعد عدالت کہتی ہے کہ اس کی

غیر مسلم رعیّت ، یعنی ذمی ، صرف الل کتاب بن سکتے ہیں۔ بت پرست نہیں بن سکتے۔ (رپورٹ ملم رعیّت ، یعنی ذمی ، صرف الل کتاب بن سکتے ہیں۔ بت پرست نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں سے نی گئی ہے۔ فقد اور تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ عرب کے باہرا فغانستان اور ماوراء النہر سے لے کرشال افریقہ تک کے علاقے خلافت راشدہ کے تحت آئے اور تمام غداہب کے لوگوں کو ذمی بنایا گیا۔ خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نہ ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ غیر اہل کتاب و می نہیں بنائے جا سکتے تو وہ ہمیں بتائے کہ خلفائے راشدین نے آیاان ممالک کے غیر اہل کتاب باشندوں کافتی عام کردیا تھایا ذمی اور مسلم کے درمیان رعایا کی کوئی اور تم ایجادی تھی؟

است ایک اسلامی ریاست نظری حیثیت ہے (Intheory) ای جسایہ غیرمسلم ملک کے ساتھ ابد ابر سرجنگ ہوتی ہے۔ جو ہروت دارالحرب بن سکتا ہے اور دارالحرب بن جانے کی صورت بیں اس ملک کے مسلمان کا فرض ہے کہا ہے چھوڑ کرایے مسلمان بھائیوں کے ملک بیں آ جائیں۔ (رپورٹ ۲۲۱) اس رائے کی بنیاد کیا ہے؟ صرف یہ کہ عدالت نے پوچھا تھا۔ کیا ایک ملک جو دارالا اسلام کی سرحد پر ہواسلامی ریاست کے بالقابل دارالحرب کی حیثیت بیں نہ ہوگا؟ اور مولا نا سید ابوالاعلی موجودی نے جواب دیا تھا۔ نہیں آگر کوئی معاہدہ نہ ہوتو اسلامی میں نہ ہوگا؟ اور مولا نا سید ابوالاعلی موجودی نے جواب دیا تھا۔ نہیں آگر کوئی معاہدہ نہ ہوتو اسلامی ملک سے بر سر جنگ ہوگی۔ ایک غیرمسلم ملک میں نہ سے بالقوہ (Potentially) اس غیرمسلم ملک سے بر سر جنگ ہوگی۔ ایک غیرمسلم ملک صرف اس صورت میں دارالحرب ہوتا ہے جب اسلامی ریاست اس کے خلاف با قاعدہ اعلان جنگ کر دے۔ اقرال تو اس جواب سے وہ نتیجہ نکالنا ہی جرت انگیز ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر حدالت کو واقعی اس مسلکی تحقیق مطلوب تھی تو جماعت اسلامی ایک شریک کارروائی کی حیثیت سے خوداس تحقیقات میں شریک تھی۔ اس سے اس مسلکی تشریک کے لئر پی ما تکا جاسکتا تھا۔ مولا نا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اس مسلکی واپنی کتاب ''سود'' حصداق ل میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا سید ابوالاعلیٰ مودود دی نے اس مسلکی واپنی کتاب ''سود' حصداق ل میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا سید ابوالاعلیٰ مودود کی نے اس مسلکی کی تشریک کے گئری کی جھی قبل کیا جاسکتا تھا کہ مسلک کی حقیق سے۔ (مود حصداق ل میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ حقیق سے۔ (مود حصداق ل میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاسکتا تھا کہ مسلک کی حقیق سے۔ (مود حصداق ل میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاسکتا کیا جاسکتا کی حقیق سے۔ (مود حصداق ل میں وضاحت کے ساتھ کیا کیا جاسکتا کی حقیق کے ساتھ کیا جاسکتا کی حقیق کی معلوم کیا جاسکتا تھا کہ مسلک کی حقیق کیا جاسکتا کی حقیق کیا جاسکتا کی حقیق کیا جاسکتا کی حقیق کی معلوم کیا جاسکتا کی جو تھا کہ مسلک کی حقیق کی حلال کیا جاسکتا کی حقیق کیا کہ کی کی کو کو کی کو معلوم کیا جاسکتا کی حقیق کی حالات کی کی کر معلوم کی کی کر معلوم کی خواتھ کی کر مسلک کی حقیق کی کر معلوم کیا جاسکتا کی حقیق کی کر معلوم کی کر مودود کی ک

نوعیت کیا ہے۔ بالقو ۃ برسر جنگ ہونے کا مطلب اس سے زیادہ کھٹیں ہے کہ جس ملک سے کی ریاست کا کوئی معاہدہ نہ ہواور کسی قتم کے سفارتی تعلقات نہ ہوں۔ اس سے ہروفت جنگ ہونی ممکن ہے۔ مصلحت اگر مانع نہ ہواور کوئی چیز ان کے درمیان جنگ میں مانع نہیں ہے۔ کیا ہے بات موجود بین الاقوامی قالون جنگ کے تصور سے کچھ بھی مختلف ہے؟

ربی ہجرت تو وہ صرف اس صورت میں فرض ہوتی ہے جب کہ ایک ملک کے مسلمانوں کے لئے اسلام کے کم سے کم مطالبات کو بھی پورا کرنا دشوار کردیا گیا ہواور وہ ہجرت پر قادر ہوں اور ایک دارالاسلام ان کو اپنے ملک میں آجانے کی دعوت دے دے۔ رپورٹ کے مطالعہ سے یہ معلوم نہ ہوں کا کہ عدالت نے اس مسلے میں کس بنیاد پر ایک ایک رائے قائم کر کی سامنے رکھیں تو یہ تصور ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست بنتے ہی کروڑوں مسلمان مہاجرین کا سیلاب ہر طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے گا اور ٹڈمی دل کی طرح چار دن میں سارے ملک کو چیٹ کر جائے گا۔

سر ..... دارالحرب کے معنی اوراس کے نتائج کی تحقیق کے لئے عدالت نے غیاف اللغات اور مختصران الکیکو پیڈیا آف اسلام جیسے ما خذکی طرف رجوع کیا ہے۔ حالانکہ غیاف فاری کی لغات میں ایک تیسرے درجے کی لغت ہے اورانسائیکلو پیڈیا آف اسلام ان مغربی ستشرقین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جنہوں نے اسلام کے خلاف غلافہیاں پھیلانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ اگر عدالت کو اس چیز کی تحقیق کرنی ہی تھی اور فقد اسلامی کی معتبر کتا بول سے رجوع نہیں کیا جاسک تھا تو کم از کم مولانا سید ابوالاعلی مودودی کی کتاب ' سود' مصداقل ہی پڑھ لینا مفید ہوتا۔ جس میں مسلم سوداوروارالحرب پر کلام کرتے ہوئے دارالئرب اوراس کی قانونی حیثیت پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ غیاف اور مختصر انسائیکلو پیڈیا کے چندفقروں کو علمی مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ غیاف اور مختصر انسائیکلو پیڈیا کے چندفقروں کو علمی مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ غیاف اور مختصر انسائیکلو پیڈیا کے چندفقروں کو علمی مفتح سے تعقیقات کے لئے کافی سمجھ کریے خوفقاک تیجہ ہمارے سامنے لاکر رکھ دیا گیا۔

"اس طرح اگر پاکتان ایک اسلامی ریاست ہوتو ہندوستان سے اس کی جنگ کی صورت میں ہمیں پاکتان کی سرحدوں پر چار کروڑ مسلمانوں کے استقبال کے لئے تیار رہنا حاستے "
عاستے "

ر پورٹ کے دوسے گمان گذرتاہے کہ کہیں ہمارے فاضل جون کا خیال بیر و تہیں کہا گر پاکستان اسلامی ریاست نہ ہوتو دونوں ملکوں کی لڑائی اطمینان سے ہوتی رہے گی اور ہندوستان کے مسلمان چولوں کی سچوں پر لیٹے رہیں گے اور اب جو کھو کھر ایار سے ہندوستان کی مسلم آبادی بھی چلی آرہی ہے۔ بیسب غالباً ای وجہ سے کہ جال سات سال سے ایک اسلامی ریاست قائم ہاورعلماءاس کوچلارہے ہیں۔

س.... جہاد کا تصور بھی مختصر انسا کو پیٹیا آف اسلام سے اخذ کیا گیا ہے۔جس کے مضمون 'نجہاد' کا پہلا ہی فقرہ میہ ہے:''اسلام وہتھ یاروں کے زور سے پھیلا ناعمومیت کے ساتھ مسلمانوں پرایک نہ ہی فرض ہے۔''

اوراس کے چندسطرول بعد بیعبارت ہمیں ہانی ہے: '' بیابات مشتبہ ہوسکتی ہے کہ آیا محمد کوخود بھی بیاحساس تقایانہیں کہاس نے جو پوزیش خذار کی ہے۔ دہ پوری غیرمومن دنیا کے خلاف ایک ایس بے محابا جنگ چھیٹر دینے کی متقاضی ہے۔ جوکسی وجہ اشتعال کے بغیر چھیٹری جائے اوراس وقت تک ندر کے جب تک بیغیرمومن ونیااسلام کی تالع ندموجائے۔احادیث تو اس معاملے میں بالکل واضح ہیں محرقر آن کی عبارات ہر جگہ ریباتی ہیں کہ جن کا فروں کو زیر کرنا ہے وہ خطرناک ادر بے وفا (یا نا قابل اعتاد )قتم کے لوگ ہیں۔ تاہم جوخطوط اس نے اپنے گردو پیش کی حکومتوں کو لکھے تھے۔ان کی داستان بیظا ہر کرتی ہے کہاس طرح کی عالمگیر پوزیش اس کے ذہن میں چھپی ہو کی تھی اور وہ قطعیت کے ساتھ نشو دنما پا کراس کی موت کے فور أہی بعد ظاہر ہوگئے۔جب کہ سلمان فوجیس عرب کے باہر آ مے برھنی شروع ہوئیں۔ ' (رپورٹ م ٢٢٢) غور فرمائے کہ پیلفسور جہاد ہارے بدترین دشمنوں کا پیدا کردہ ہے۔بدسمتی سے اس کو ا نمی دشمنان اسلام کی سند سے نقل کرنے کے بعداس طرح زیر بحث لایا گیا ہے۔ جیسے کہ یہی خود مسلمانوں کانصور بھی ہےاورای کوعلاء بھی پیش کررہے ہیں:''جو پچھے پہاں بتانامقصود ہے۔وہ سیر ے کہاں عقیدۂ جہاد کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگریہ تھیار دن ادر نتوحات کے ذریعہ سے اسلام کی اشاعت کا خیل اینے اندر رکھتا ہے۔جبیما کہ خضر انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے مضمون سے اور ان ووسری تحريرول سے ظاہر مور ہا ہے۔جنہيں مارے سامنے پيش كيا گيا ہے۔جن ميں ايك تحرير مولانا ابوالاعلى مودودي كى ہےادر دوسرى مولا ناشير احماعثاني كى۔اب "جارحانه حمله" اور "دنسل كشي" انسانیت کے خلاف جرائم سمجھے جاتے ہیں۔جن کی پاداش میں جرمنی اور جاپان کے جنگی سرداروں کو نیورمبرگ اورٹو کیو کے مقد مات میں مختلف مین الاقوا می عدالتوں نے موت کی سزائیں ویں اور اسلام کی اشاعت بذریعه اسلحه ونتوحات میں اور جارحانہ جملے اورنسل کشی میں مشکل ہی ہے کوئی فرق کیا جاسکتا ہے۔نسل کشی کے خلاف ایک بین الاقوامی میثاق عنقریب طے ہونے والا ہے اور یا کتان غالبًا اس کے وستخط کرنے والوں میں سے ایک ہوگا۔" (ريورث ص ۲۲۲)

اس کے متعلق پہلاسوال ہے ہے کہ اگر عدالت کے پاس مولانا ابوالاعلی مودودی اور مولانا شہیراحمۃ عثانی مرحوم کی الی تحریریں موجود تھیں۔ جن سے عقیدہ جہاد کی تشریح ''اشاعت اسلام بذریعۂ اسلحہ وفق حات'' عابت ہوتی تھی۔ تو کیا زیادہ مناسب بینہ ہوتا کہ ان کی تحریروں کی ضروری عبارتیں قل کردی جاتیں؟ حدید کہ رپورٹ ان کی طرف اتنا اشارہ بھی نہیں کرتی کہ وہ کس کتاب یا رسالے میں اس کے کس صفحہ پر ہیں۔ اس کے بعائے عبارت نقل کی جاتی ہے۔ مختصر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ہے اور پھر سلسلہ بحث میں ان دواشخاص کا نام اس طرح آتا ہے کہ رپورٹ کے طالب علم کا تا تر اس کے سوا پھر نہیں ہوسکتا کہ یدونوں اشخاص اس عبارت کے سارے معنی ومفہوم کوعقیدہ قرار دیتے ہیں علی کے اسلام کا اس طرح اس بحث کے نتیج میں ان پر سارے معنی ومفہوم کوعقیدہ قرار دیتے ہیں علی کے اسلام کا اس طرح اس بحث کے نتیج میں ان پر سازام چسپاں ہو جاتا ہے کہ وہ اشاعت اسلام کے لئے جارحانہ حملے اورنسل کئی کے طریقے میں ان ختیار کرنا چا ہے ہیں۔

ہم اس مقام پرایک بار چر ہی محسوس کرتے ہیں کدا سے اسے مسائل مہمہ کے میدان میں علمی تحقیق کی جارہی ہو یا عدالتی تحقیق اس سے کئ گنا زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔جس سے عدالت نے كام ليا موگا۔ وہ حضرات يقيناً اين آب كوايك باس،مظلوم كى يوزيشن مل محسوس كريں گے۔جن كے بارے ميں رپورٹ كے قارئين كى ايك غلط رائے قائم ہوجائے كى اوروہ ان کو جہاد کے ایک ایسے تصور کا ذمہ دار تھم اسس کے جو دراصل ان کانہیں ہے۔اس موقع پر میفقرہ كه: "اب جارحانه حمله اورنسل كثى انسانيت كے خلاف جرائم سمجھے جاتے ہیں۔ 'ایک اور پہلو ہے غوروتوجه کا مطالبہ کرتا ہے۔اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ پہلے دنیا کوان افعال کی برائی کا كوئى احساس ندتفا \_ بلكم مختصر انسائيكلوپيڈيا آف اسلام كى شہادت كے بعد اس نقره كامكل وقوع ايسا ہے کہ قاری کچھاں قتم کا تاثر لیتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مسلمان اپنے تصور جہاد کے لازمی تقاضوں کی بنا پر جارحانہ حملوں اورنسلم تش کے ہمیشہ مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ محقیقہ اور اللفائے راشدین کی ذہنیت بھی یہی تھی اور اس کے زیرا ثر عرب کے باہر تمام اسلامی فتوحات هرئيس البنة اب انگلتان وامريكه كى رہنمائى ميں ونيا كوبيا خلاقى شعورميسر آياہے كه وہ ان افعال کوجرائم سمجھے خیر، اخلاقی ترقی کی سعادت جس ذرایدے بھی میسر آجائے۔مبارک بادہی کے قابل ہے۔ گر پہنیں کاب دنیا کو بیاخلاقی شعور کس تاری سے میسر آیا ہے؟ حیدر آباد کا لولیس ا يكشن جارحانه تمله بهي نقااورنسل كشي بهي \_ممرجمين نبيس معلوم كدكب كسي بين الاقوامي عدالت يا مجلس نے اس برکوئی کارروائی کی۔ کیا صرف یہ بات کہ فاتح نے مفتوح قوم کے لیڈرول کو

سید هے سید هے انقامی طریقے ہے گولی کا نشانہ بنانے کے بچائے عدالت کا ڈھوتگ رچایا تھا۔
اس بات کی دلیل بن عتی ہے کد نیااب واقعی جارھانہ حملے اور نسل کٹی کو جرم بیجھنے لگی ہے؟

۵ ...... اسیران جنگ کے متعلق اسلامی کھا نون کے بارے میں چند سوالات مولا نا ابوالا علی مودودی اور مولا نا ابوالحنات ہے کرنے کے بعد جو فیصلہ صادر کیا گیا ہے وہ یہے:
''اسیران جنگ کے متعلق اسلام کا قانون شریعت اسلامی کی ایک اور شاخ ہے جو بین الاقوامی قانون ہے حضرور متصادم ہو کررہے گی۔''

(رپورٹ مردر مرصادم ہو کررہے ہے۔ اس کے بیدا ہو کررہے کی بہت کوشش کی کہ مولا تا ابوالاعلی مودودی نے اپنی شہادت میں اور اپنے دوسرے بیان کے پیرا گراف بمبر ۱۲ میں اسیران جنگ کے مسئلے کی جو تو ضح کی ہے۔ اس کے بعد مین بھیجہ کہاں سے اور کیسے نکالا گیا۔ لیکن اس میں ہمیں کامیا بی بیس ہو گی۔ دونوں جگہ بیصاف تقریح ہے کہ شریعت اسیران جنگ کے تبادلہ کی نہ صرف اجازت ویتی ہے۔ بھر بین الاقوامی قانون سے تصادم کی دجہ کیا ہے؟ البتہ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسیران جنگ کے تباد لے کا کوئی انتظام نہ ہوتو اسیران جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے متعلق اسلامی قانون پر مستشرقین کی محتصبا نہ تجریوں کی روشی میں جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے متعلق اسلامی قانون پر مستشرقین کی محتصبا نہ تجریوں کی روشی میں اعتراض کرنے سے پہلے چاہیے کہ ہم لوگ آ تکھیں کھول کر اس انجام کود کھے لیس جو آئے اظلاقی شعور کی اس ترتی کے دور میں جرمنی اور جا پان کے اسیران جنگ کا ہوا ہے اور ہور ہا ہے۔ اگر اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہو سکے اور ان کی اور جا پان کے اسیران جنگ کا جوا ہے اور ہور ہا ہے۔ اگر اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہو سکے اور ان کی قرید سے کربھی انہیں نہ چھڑا نے اور ہور ہا ہے۔ اگر اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہو سکے اور ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہئے ۔ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں و لیے ان کے رہائی نہ حاصل کریں تو ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہئے ۔ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں و سے ادا کر کے رہائی نہ حاصل کریں تو ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہئے ۔ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں و سے بھوڑ دیا اس صورت میں تو ممکن دیا ہی کیورڈ دینا اس صورت میں تو ممکن

لے جہاد کا مسکلہ جب کسی بحث ہے متعلق ہوتو میہ ما نتا پڑے گا کہ اسیران جنگ کا مسئلہ بھی اس ہے متعلق ہے۔

ع اس سلسلہ میں ایک پامال بحث اس انتظام پر بھی چھیڑی جاتی ہے جو دور نہوت وخلافت میں جنگی قیدیوں کے بارے میں اختیار کیا گیا تھا۔ قطع نظراس سے کہ موجودہ دور میں جنگی قیدیوں کو جبری محنت کے کمپول میں رکھ کرجوسلوک ان سے کیا جاتا ہے۔ کیا اس سے وہ انتظام بہتر تھایا نہیں کہ قیدیوں کو آبادی میں پھیلا دیا جاتا تھا اور اس صورت میں ایک ایک فرد کا ایک ایک فرد سے معاملہ انسانی طریقے پر ہوسکتا تھا۔ آج کی اسلامی ریاست یقینا اس سے انتظام کو اختیار کرے گی۔ کیونکہ شرعاً بین اللقوامی امور مجھوتے اور تبادلے کے اصول ہی پر مطے ہوتے ہیں۔

ہے۔ جب کہ انگلتان، امریکہ اور فرانس کی طرح فنہ مرکمل فتح پاکرایک فرایں اپنے قیدیوں کو رہا کرا چکا ہو۔ حکر جب ایک فریق کے آدی دوسرے کے پاس قید ہوں۔ تو کیا اس صورت میں بھی مشورہ یہی ہوگا کہ دہ دوسرے فریق کے آدمیوں کو بہر حال رہا کر دے۔ خواہ اس کے اپنے آدمی رہا ہوں یا نہ ہوں؟ کسی رائے کے نتائج کا اندازہ لگائے بغیر رائے قائم کرنا کسی حال میں مناسب نہیں اور اب تو آپ خود ایک آزاد مملکت لئے بیٹھے ہیں۔ اجماعی اور بین الاقوای مناسب نہیں اور اب تو آپ خود ایک آزاد مملکت لئے بیٹھے ہیں۔ اجماعی اور بین الاقوای محاسب نہیں اور اب تو آپ خوم ایک آزاد مملکت کے بیٹھے ہیں۔ اجماعی اور بین الاقوای محاسب نہیں اور اب تو آپ خود ایک آزاد مملکت کے بیٹھے ہیں۔ آپ یقین رکھیں جس روز دنیا کو عدالتی آراء) کل خود ہمارے ہی گئے مصیبت بن سکتی ہیں۔ آپ یقین رکھیں جس دوز دنیا کو معلوم ہوگیا کہ آپ دشمن کے قیدی چھوٹیں یا نہ چھوٹیں اس کے بعد پھر کسی جنگ میں آپ کا کوئی آدمی قید ہونے کے بعد رہائی نہ پاسکے گا اور حیار لڑا تیوں میں آپ کی آدمی آب کا کوئی آدمی قید ہونے کے بعد رہائی نہ پاسکے گا اور دوچار لڑا تیوں میں آپ کی آدمی آب کا کوئی آدمی قید ہونے کے بعد رہائی نہ پاسکے گا اور دوچار لڑا تیوں میں آپ کی آدمی آب کی کس آپ کا کوئی آدمی قید ہونے کے بعد رہائی نہ پاسکے گا اور دوچار لڑا تیوں میں آپ کی آدمی آب کی کسی ہی سر ہوکررہ جائے گیا۔

۲ ...... نغیمت اور نمس کے بارے میں اسلامی قانون پر حسب ذیل رائے زنی کی گئی ہے: '' طاہر بات ہے کہ اگر نغیمت اور نمس کو جہاد کے لازمی تمرات میں شار کیا جا تارہے تو بین الاقوامی سوسائی اس کو کھش ایک ڈاکہ زنی قرار دے گی۔'' (رپورٹ ص ۲۲۷)

اس رائے کی بنیاد کیا ہے؟ سرے سے کوئی بھی نہیں۔ یہاں کسی گواہ کی شہادت ماکسی

اور ای سے چند سطر اوپر یہ عبارت بھی موجود ہے: ''وہ اموال منقولہ
(Moveable Property) جن پر رقبہ جنگ میں اسلامی فوج اپنے اسلحہ کی طاقت سے
قابض ہو۔اموال غنیمت ہیں۔انکا ۵/احصہ (لیخی شس) حکومت کا حق ہے اور ۵/۱۰ ان لوگوں کا
جنہوں نے ان کو لوٹا ہو۔''

سوال بیہ کماس غنیمت اور موجودہ بین الاقوای قانون جنگ کے ( Spiols of ) سوال بیہ کہ کہ ایک چیز تو ہو فاتح کا جائز حق اور دوسری چیز ہوگئش ڈاکہ زنی؟ فرق آگر ہے تو بیہ ہے کہ موجودہ زمانے کی حکومتیں تمام اموال غنیمت پرخود قابض ہوجاتی ہیں اور اس کی وجہ سے سپاہیوں کو چوری کی عادت پڑتی ہے۔ گراسلامی قانون بیر کھا گیا ہے کہ جنگ کے دوران میں غنیم کے لفکر سے جو کچھ ہاتھ آئے اسے کما نڈر کے پاس لاکررکھ دو۔ کما نڈر اس کا پانچواں حصہ حکومت کے لئے نکال لے گا اور ہاتی 7 جھے انہی فوجیوں میں برابر تقیم کردے گا۔ جن کی جانفشانی سے بیاموال ہاتھ آئے ہیں۔ کیابیلوٹ اور ڈاکہ زنی ہے؟

اس پوری بحث کاسب سے زیادہ افسوسناک حصدوہ ہے جس میں غیرمسلم ریاستوں کی مسلم رعایا اور خصوصیت کے ساتھ نام لے کر ہندوستان کے مسلمانوں کی پوزیش زير بحث لائي گئي ہے۔ عدالت نے ايك ايك فخص سے كھود كھودكريد يوچھا تھا كه: "كيا ايك مسلمان کوایک کا فرحکومت کی اطاعت کرنی چاہئے؟'' کیا ہندوستان کے چار کروڑ مسلمانوں کے لئے میمکن ہے کہ وہ اپنی ریاست کے وفا دار شہری ہوں؟ اگر ہندوستان اور یا کستان کی جنگ ہو جائے تو ہندوستان کے مسلمان کا فرض کیا ہوگا؟ اور پھران سوالات کے وہی جوابات جوایک مسلمان کاهنمیر دے سکتا ہے۔ حاصل کر کے نہ صرف ان کو ایک سرکاری رپورٹ میں درج کیا ہے۔ بلکدان پر میرائے زنی بھی کی ہے:''جس آئیڈیالوجی پر پاکستان میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ وہ لاز ما ان مسلمانوں کے لئے، جوغیرمسلم حکمرانوں کے ماتحت ممالك ميس رست إلى -اسين اندر كي خصوص نمائج ركستى ب-" " ہمارے سامنے جس آئیڈیالوجی کی وکالت کی گئی ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان اس کواختیار کرلیں تو وہ اس ریاست میں کلی طور پر سر کاری ملازمتوں کے استحقاق سےمحروم ہو جا کیں گے۔ بلکہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں۔ووسرے تمام ان مما لک میں بھی وہ ملازمت کے قابل ندر ہیں مے جوغیر مسلم حکومتوں کے ماتحت ہیں۔ ہر جگہ مسلمان ہمیشہ کے لئے مشتبہ ہوجا کیں گاورکہیں بھی ان کوفوج میں نہ لیا جائے گا۔ کیونکہ اس آئیڈیالو جی کی روسے تو ایک مسلمان ملک اورغیرمسلم ملک کے درمیان جنگ ہوجانے کی صورت میں غیرمسلم ملک کے مسلمان سیابیوں کو یا تو مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگایا بی ملازمت سے دست بردار ہوجانا پڑے گا۔" (ربورے ص ۲۲۹) اس ارشادکو پڑھ کر بڑے غور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان کے جن علماءاور دوسرے بااثر سای آ دمیول کے خیالات پر بدرائے زنی کی گئی ہے۔انہوں نے کبایے ان غالص نظرياتي خيالات كااشتهار ديا تفا؟ كب وه ان كي تبليغ كرني الشي تضي كب انهول ني ہندوستان اور بیرونی ممالک کے مسلمانوں یا ان کی حکومتوں کو خطاب کر کے کہاتھا کہ ہماری آئیڈیالوجی کے بی تقاضے ہیں؟ یہ باتیں تو عدالت نے خود جرح کر کر کے ان سے پوچھی ہیں اور

جب انہوں نے مجبور اُ ہے ضمیر کی آواز کے مطابق اس کا جواب آپ کوعد الت کے کمرے میں دیا تو اس کے بعد اب ان کوایک تحقیقاتی رپورٹ میں شامل کرنے کی ذمہ داری عدالت پراور اسے ٹائع کرنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں تک چینچنے کے بعد بیمقام تشویش پیدا ہوا ہے کہ اس سے تو ہندوستان ہی نہیں دنیا مجر کے غیرمسلم عما لک میں رہنے والوں کی پوزیش مشتبہ ہوکررہ جائے گی۔ان کی پوزیشن مشتبہ کرنے کی خدمت توسب سے بڑھ کراس رپورٹ نے انجام دی ہے۔ آخر کس نے آپ کومجبور کیا تھا کہ آپ گواہوں سے بیسوالات کریں؟ اور پھرانہیں اوران کے جو ابات کواوران سے نگلنے والے نہائج کوعدالتی تحقیقات کی رپورٹ میں درج کرنے کی فی الواقع کیا خاص ضرورت پیش آ کی تھی؟ کیا اس تحقیقات کے سلسلے میں واقعی پیروے ضروری اور ناگز ریسوالات تھے؟ کیا واقعی امور تحقیق طلب کے لحاظ سے میدنا گزیرتھا کہ عدالت ان سوالات کو اٹھائے اوراتنی دورتک خیالات کی کھوج کرید کرے۔ پھر کیا یہ بھی تحقیقات کا کوئی لازمی تقاضا تھا اور قادیانی مسئلہ یا ڈائرکٹ ایشن کے سی پہلو کی اس سے وضاحت ہوتی تھی کہ ان خیالات کو ر پورٹ کا جزینایا جائے۔مزید برآ ل کیا یہ بھی قابل حذر چیز نہیں رہی تھی کہ الیمی چیزوں کی . اشاعت نه کی جاتی ؟ اصل زیر بحث مسئله اگرید ہوتا که پاکستان میں اسلامی ریاست قائم ہونی چاہے یا نہیں اور بیکہ اسلامی ریاست کا تصور قابل عمل ہے یا نہیں تو شایدصورت دوسری ہوتی۔ لیکن رپورٹ کا قاری تواصل زیر تحقیق مسائل کی ضرورت کوسامنے رکھ کرسوچنے پرمجبورہے لیکن اگر زیر تخقیق مسائل کا تقاضا اسلامی ریاست کی بحث پر بھی جامنتھی ہوا ہوتو بھی سیاسی، ریاستی اور مین الاقوامی مسائل میں نظریاتی اور عملی دونوں حیثیتوں سے بےشارائی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور سوچی جاسکتی ہیں۔جن کوملمی نظریات اور ملی پالیسی کی تہ میں تو رہنے دیا جاسکتا ہے۔ کیکن جن کوالم نشرح کرنے کے دریے ہونا تھی موزوں نہیں قرار دیا جاسکتا۔خود حکومتیں اپنی یالیسی کے پس منظر سیں بہت سے ایسے نظر بے رکھتی ہیں۔جن کا اشتہار نہیں دیا جاسکتا۔ اپنی قومی حکومتوں اور پارٹیوں كاليم معاملات جب عدالتول كرمام عجمي آت مين وعدالتين الي كركر ازول كوطشت از بام کرنے میں بھی بے باک نہیں ہوتیں۔مثلاً پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مئلکے شمیر، باہمی معاہدات، مہاجرین، مغوید عورتوں، تبادلہ اموال متروکہ، نہری یانی کے جو مسائل سککش موجود ہیں۔ان کے بارے میں دونوں طرف کی حکومتوں، دزارتوں اور سیاسی پارٹیوں کے سامنے ایسے ایسے امکانات، ایسے ایسے لایخل پہلوان کوئل کرنے کے لئے ایسے ایسے نقطہ ہائے نظرر ہے ہیں۔جن کو برسرعام جوں کا توں ہا تگ دینے پرصداقت ددیانت کا اونچے ہے اونچا معیار بھی

نقاضائیں کرتا۔ ورندا کر ہندوستان اور پاکستان کے ذہن کا ہر گوشہ پرد نے ہٹاہٹا کرایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا جائے تو وونوں طرف کی اقلیتوں ہی کی زندگی تنگ نہیں ہوجاتی۔ بلکہ وونوں سلطنتوں کے درمیان ایک لحظہ کے لئے حالت امن قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم نہیں تجھ سکے کہ اس موٹی سلطنتوں کے درمیان ایک لحظہ کے لئے حالت امن قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم نہیں تجھ سکے کہ اس موٹی سی حقیقت کو کس چیز نے اسے فر مدار عدالتی کمیشن کی نگاہ مکت رس سے تخفی رکھا۔ پھرافسوسناک امر یہ ہوچکتے پر رپورٹ اس چیز کی ساری کی ساری فر مداری دوسروں پر ڈال رہی ہے کہ تیہاری ان با توں کا اثر ہندوستان اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں پر بیاور بیر پڑے گا۔ کے کہ تہاری اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فاضل ججوں سے پوچھ سکے کہ آپ کے سوالات کے کون اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فاضل ججوں سے پوچھ سکے کہ آپ کے سوالات کے

جواب میں علاء نے جو پچھ کہا ہے۔ وہ اگر غلط ہے تو ان سوالات کے بارے میں آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں؟ کیا آپ کی رائے ہے ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ملک سے پاکستان کی جنگ ہوجائے تو پچاس لا کھ کا فروں کے ساتھ ساتھ وہاں کے دس بیں لا کھ سلمان بھی پاکستان پر چڑھ آ کمیں اور پاکستان یوں کو مارنے اور ان کے شہروں کو برباد کرنے میں وہی جوش وخروش وکھا کمیں جو کا فروکھار ہے ہوں گی

پرکیا آپ کے نزد کیک تق اور باطل کی تقسیم سیاسی جغرافیے کی سرحدی لکیسروں کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک مسلمان جب پاکستان کا دفاع کر رہا ہوتو وہ بھی حق پر ہواور کسی غیر مسلم ملک کا مسلمان جب دوسری طرف ہے آ کراس کے سینے میں شکین بھو کئے تو وہ بھی حق پر ہواور کسی ہو؟ اگر یہ آپ کا خیال ہے تو پھرمولا نامجمعلی کا ندھلوی پر آپ کو کیا اعتراض ہے۔ جن کے متعلق آپ ایک جگہ کے لکھتے ہیں:''غالبًا ان کروڑوں مسلمانوں کے لئے پھرتو زیادہ سے زیادہ وہ بی حل قابل ممل ہوگا۔ جو مولا نامجمعلی کا ندھلوی نے تجویز کیا ہے۔ لیتی اپنی آئیڈیا لوجی اور فرہبی خیالات کو جگہ کے لحاظ ہے بدل لیا کریں۔ لا ہور میں ہوں تو ایک آئیڈیا لوجی ہواورد ، بلی یا ٹمبکٹو میں ہوں تو دسری آئیڈیا لوجی ہواورد ، بلی یا ٹمبکٹو میں ہوں تو

عجیب معاملہ ہے کہ جو ہر جگہ ایک ہی آئیڈیالو بھی رکھیں۔ان پر ایک اعتراض اور جو جگہ کے لحاظ سے تبدیل کریں ان پر دوسرااعتراض۔

م کہتے ہیں کہ علاء نے عدالت کی جرکے پرجو جوابات دیے ہیں۔اگر وہ اس کے وہ جوابات ندریتے یاان کے رکاس جوابات دیتے تو آخر ایک ایک مسلمان کے دل سے قرآن کی وہ

ل اور دونوں کی جنگ ہو بہر حال'' جہاد فی سبیل اللہ'' ہی، کیونکہ مسلمان'' فی سبیل الطاغوت''لڑنے کونو حرام سجھتا ہے۔

آ يات كون كعرب كرمناسكاتها -جن من كها كيا به كد: "أنسا السق منون اخوة " (تمام مسلمان بمائى بمائى بين ﴾ اور "ماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ "﴿ كَيْ مُسْلَانِ كَا بیکام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کوئل کرے۔ الاید کفلطی سے میرکت اس سے سرزو ہو جاك - ١٤ أور من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خلداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذاباً عظيما " ﴿ جُولُونَى مَى مسلمان كُوجِان بُوجِهِ رُقَلَ كرے۔اس ك لئے جہنم ہے۔جس ميں وہ بميشدر ہے گا اور اس پر الله كاغضب اور لعنت ہے اور اس كے لئے الله نے براعداب تیار کررکھا ہے۔ ﴾ قرآن کی یہی تعلیمات او بیں جن کی بدولت مسلمان اپنی ساری بد بختوں اور نالائقیوں کے باوجود مسلمان کاخون بہانے میں بھی استے دلیر فدہو سکے - جتنے عیسائی،عیسائیوں کا خون بہانے میں ہوئے ہیں اور اسلای براوری کا یہی احساس تو تھا جس کی بدولت اختائی جہالت اور اخلاقی انحطاط کے باوجود انگریز، فرانسیسی، اطالوی اور دوسرے طالم آقا اپنے مسلمان غلاموں کی فوج کومسلم ممالک کے خلاف اس زور شور ہے بھی استعمال ند کرسکے۔ جس سے وہ استعال کرنا چاہتے تھے۔ کیا اب چاہا یہ جاتا ہے کہ بیذرا سابند جو ابھی تک لگا ہوا ہے۔ ریبھی ٹوٹ جائے۔ تا کہ مسلمان اور مسلمان اس انتہائی جوش وطنیت کے ساتھ آ کہل میں لؤیں جوجرمنی اور فرانس کی لڑائیوں میں پایاجاتا ہے۔ایسے معاملات میں دنیا بحر کاروایاتی معمول يے كہ جونظرياتى وقوار يخى عوامل كسى كروه ميس عملاً كام كرنے والے موجود موت بيں وه يجائے خودمعلوم رہتے ہیں اور ان میں نہ کسی کو خاطب کر کے اعلان کیا جاتا ہے اور نہ کسی سے ان کا اقبال كرايا جاتا ہے۔ وقت آنے پر وہ عوامل ببرحال اپناعمل كرتے ہيں اوران كيمل كرمطابق حکومتیں اپنارویہ تجویز کرتی ہیں۔

اسلامى رياست مين فنون لطيفه كاحشر

بحث کوختم کرتے ہوئے عدالت نے دومسلے اور لئے ہیں۔ پہلامسلہ فنون لطیفہ کا ہے۔ جن کے بارے میں مولانا عبدالحلیم قائمی کی شہادت سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے: ''اسلامی ریاست کے دوسرے حوادث میں سے ایک بیہ ہے کہ تمام جسمے ، تاش کے کھیل ، مصوری ، انسانی ہستیوں کے فوٹو ، موسیقی ، تاجی ، مخلوط ایکٹنگ ، سینما اور تھیٹر بند کرو سے پڑیں گے۔''

(د بورث ص ۲۳۰)

<sup>۔</sup> اوپر کی دوسطریں اپنے اثر کے لحاظ ہے مسٹر کلاس کو اسلامی نظام کے خلاف تیار کرنے میں ہرتم کے عقلی استدلال سے زیادہ کا میاب ثابت ہوسکتی ہیں۔

اس کے متعلق اتن گذارش کانی ہے کہ شراب اور زنا کے ساتھ ساتھ ان میں ہے بھی اکثر چیزیں بند کرنی پڑیں گا اور نعالی کے کہ شراب اور زنا کے ساتھ ساتھ ان میں ہے بھی اکثر چیزیں بند کرنی پڑیں گا اور نعش کی شکل بدلنی پڑے گی۔ جمیل امید ہے کہ جب وقت آنے پر ہمارے ملک کی پارلیمنٹ بی تو ان میں خلاف ورزی کرنے والوں کو ہماری عدالتیں اسی طرح سزائیں ویں گی۔ جس طرح انگریزی دور کے قوانین کی خلاف ورزی پردیتی رہی ہیں۔ بیتو وہ حواوث ہیں جو پیش آنے ہے پہلے جائے ہیں ہولناک ہوں۔ مگر جب پیش آن جاتے ہیں تو ہرایک کوان سے موافقت کرنی ہی پر ٹی ہے گئے ہی ہولناک ہوں۔ مگر جب پیش آن جاتے ہیں تو ہرایک کوان سے موافقت کرنی ہی پر ٹی ہے گئے۔

مسلمان سیابی کے فرائض

ووسرا مادی جواسلامی ریاست شی رونما بوگاروه مولا تا ابوالحسنات صاحب کی شهاوت کے مطابق یہ بوگا: ''فوجی سپانی یا پولیس کے سپانی کو بیش ہوگا کہ فد ہی بنیاد پر اپنے افسران بالا کے مطابق یا فرمانی کردے۔''
کے احکام کی نافر مانی کردے۔''

مولاتا ابوالحنات کی شہادت جس سے یہ نتیجا فذکیا گیا ہے۔ حسب ذیل ہے: "میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر ایک بولیس کے سابق کو کئی ایسا کام کرنے کا تھم دیا جائے۔ جے ہم اپ فہ ہب کے فلاف بچھتے ہیں تو اس سابق کا یہ فرض ہے کہ تھم دینے والے اقتدار کی فرما نبرداری نہ کرے ۔ یہ میرا جواب اس صورت میں بھی ہوگا۔ اگر پولیس کی جگہ فوج کا لفظ رکھ دیا جائے۔ "
موال ...... آپ نے کل کہا تھا کہ اگرا یک پولیس یا فوج کے سابق سے حکام بالا کوئی ایسا کام لینا چاہیں۔ جے آپ نہ جب کے فلاف بچھتے ہیں تو اس سابق کا می فرض ہوگا کہ ان کے ادکام کی فلاف ورزی کرے۔ کیا آپ اس سابق کو میچن دیں گے کہ وہ خود ہی میہ فیصلہ کرے کہ جو تھم اے حکام بالاکی طرف سے دیا جارہا ہے۔ وہ فہ ہب کے فلاف ہے؟

جواب ..... يقيياً \_

سوال ...... فرض سیجے! پاکستان اور ایک دوسرے مسلمان ملک میں جنگ چیر جاتی ہے۔ سپاہی سید خال کرتا ہے کہ پاکستان حق پر نہیں ہے اور دوسرے ملک کے سپاہی کو گولی مارتا ہے۔ سپاہی سید خال ف ہے۔ کیا آ پ جھتے ہیں کہ کمانڈنگ فیسر کا تھم ندمانے میں وہ حق بجانب ہوگا؟

ا داضح رہے کتفریحات اور آرٹ (اس لفظ کومروجہ محدوداور گندے مفہوم سے ہٹا کر لیں تو) کے دائر سے میں ''حلال'' کا میدان بھی خاصا وسیع ہے۔ بلکہ فوٹو اور تصویرا ورفلم بھی واقعی تدنی ضروریات اور اعلیٰ مقاصد کی تعلیم کے سلسلے میں استعمال ہوتے رہیں گے۔

جواب ۱۰۰۰۰۰ اس طرح کی نازک صور تحال میں اسے علاء سے فتوی دریافت کرنا جائے۔

اس سوال وجواب اوراس سے اخذ کردہ نتیج پر ہمیں اس سے زیادہ کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ جس نظام قانون پر ہماری عدالتیں اس وقت تک عمل پیرا ہیں۔ ای کے ایک امام کی رائے اس مسئلے میں نظام قانون پر ہماری عدالتیں اس وقت تک عمل پیرا ہیں۔ ای کے ایک امام کی رائے اس مسئلے میں نقل کر دیں۔ ڈائس اپنی کتاب (Constitution) کی تشریح کرتے ہوئے ایک عجد کھو تا اللہ کا میں ہوا ہوتا تو والٹیران عمل ہوا ہوا تو والٹیران میں ہوا۔ اگر کہیں وہ انگلتان میں ہوا ہوتا تو والٹیران عمل اور اہل کا رول پر مقدمہ چلادیتا۔ جو اس کے ساتھ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے اور عمام افسروں اور اہل کا رول پر مقدمہ چلادیتا۔ جو اس کے ساتھ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے اور عداری عدالت ان سب کودھر لیتی۔ اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے: ''والٹیر کے دشمنوں میں سے کوئی فرمداری عدالت ان سب کودھر لیتی۔ اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے: ''والٹیر کے دشمنوں میں کیایا اپنے افسران بالا کے حکم ہے کیا۔''

''(فرمانروائی قانون کے)اصولوں میں سے اولین بیہ کہ ہر غلط کار آدمی انفرادی حیثیت سے ہراس خلاف قانون یا ناجائز فعل کے لئے جواب دہ ہے۔ جس میں وہ حصہ لیتا ہے اور ایک دوسر نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ای اصول میں یہ بات بھی آجا تی ہے کہ اگر اس شخص کا فعل ناجائز ہے تو وہ اپنی صفائی میں بیعذر پیش نہیں کرسکتا کہ اس نے وہ فعل کی آقایا افسر بالا کے تعلی ہے ہیں ہوسکتا ہے۔ کہ خود باوشاہ کا تھم سے کیا ہے۔ سیس شخصی فرمہ داری کا قاعدہ اس قانونی اصول کی حقیقی بنیاد ہے کہ خود باوشاہ کا تھم سے کیا ہے۔ سیس شخصی فرمہ داری کا قاعدہ اس قانونی اصول کی حقیقی بنیاد ہے کہ خود باوشاہ کا تھم ہیں ایک ناجائز یا خلاف قانون فعل کے ارتفاب کے لئے وجہ جو از نہیں ہوسکتا۔''

(ريورث ص٠١١،١١٦)

ر بہوں درائع ہے عدالتوں نے دستور کے قانون کو برقر اررکھا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ انہوں نے دو قاعدوں کی سخت پابندی کی ہے ہیں۔ دوسرا قاعدہ 'غلط کاروں کی شخصی ذمہ داری' کا ہے جو اس خیال کی نئی کرتا ہے کہ ایک ماتحت کا کوئی خلاف قانون فعل اس بنا پر تی بجانب ہوسکتا ہے کہ اس خیال کی نئی کرتا ہے کہ ایک ماتحت کا کوئی خلاف قانون فعل اس بنا پر تی بجانب ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنے حکام بالا کے حکم ہے اس کا ارتکاب کیا ہے۔'' (رپورٹ ص ۲۸۷) اب ہرصا حب عقل آ دمی و کھے سکتا ہے کہ اگر ایک ایک سپاہی اور ایک ایک الی کارکا شخصی فرمہ داری کا اصول صحیح ہے تو اس سے خود بخو دیدلازم آتا ہے کہ ان میں سے ہرایک کو اپنی ذاتی سمجھ اور شعور سے کام لے کر رپر دیکھنا چا ہے کہ افتد اربالا کی طرف سے اسے جو حکم دیا جارہا ذاتی سمجھ اور شعور سے کام لے کر رپر دیکھنا چا ہے کہ افتد اربالا کی طرف سے اسے جو حکم دیا جارہا

ہے۔وہ جائزہے یانہیں، قانون کے مطابق ہے یانہیں۔ بجاہے یا ہے جا۔ پھراس کالاز آیت بھی ہوتا چاہے کا کردے۔ یہ ذاتی صوابدید، ہوتا چاہئے کہ ایک ناجائز، خلاف قانون اور پیجا تھکم کو مانے سے وہ انکار کردے۔ یہ ذاتی صوابدید، اور نافر مانی کاحق اگر اسے نہ دیا جائے تو پھریہ بات سخت ظلم ہوگی کہ ناصواب بھے ہوئے جب وہ مجبور آاپنے حکام بالا کے احکام کھیل کرے تو ایک عدالت اسے اس فعل کے لئے تخصی طور پر ذمہ دار تھر اکر میزادے۔ اگر یہ قاعدہ درست تسلیم کرلیا جائے تو مولا نا ابوالحسنات کے قول پر اعتراض کرنے کی کوئی گئیائش نظر نہیں آتی۔

ہم ایک مثال دے کر پوچھتے ہیں۔ بالفرض ایک سپاہی کو اس کا افسر بالا دست میہ ہدایت کرتا ہے کہ اگر عدالت استفاثے کے خلاف فیصلہ کر دیتو فوراً اس کو گولی سے اٹرا دینا۔ فرما ہے ! اس سپاہی کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہے یا اطاعت سے انکار کر دینا چاہیے؟ اگرا نکار کرنا چاہے تو ہروقت یہ فیصلہ کو ن کرے گا کہ یفعل ناجا نزے؟ خودسیا ہی یا کوئی اور؟

اسسلسلہ میں اتنی گذارش اور ہے کہ دنیا میں ظالموں اور جباروں کوجن چیزوں نے کسی نہ کسی حد پر جاکرروک دیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیزیہ ہے کہ جن سپاہیوں اور دوسرے ملازموں کے ذریعہ ہوئے احکام نافذ کرتے تھے۔ وہ بالکل مشین کے بنے ہوئے آ دمی نہ سخے۔ بہرحال دل، دماغ اور کچھنہ کچھٹمیرر کھنے والے انسان تھے اور کوئی نہ کوئی ان کا اپنا نہ ہب اور اخلاقی نظریہ بھی ہوتا تھا۔ اگر ظالموں کو پیٹوف نہ ہوتا کہ جن لوگوں سے وہ کا م لے رہے ہیں۔ ان کا ضمیر کسی حد پر جاکر اطاعت سے شخرف ہوجائے گا تو جو پھھانہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ شاید ان کا ضمیر کسی حد پر جاکر اطاعت سے شخرف ہوجائے گا تو جو پھھانہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ شاید اس سے ہزار گنا زیادہ کر دکھاتے ۔ حکومت کو خالص فرعونیت میں تبدیل ہوجائے و نیا میں کوئی ہے تو بہی کہ اس کو ایسے سپاہی اور کا رکن نہل سکیں۔ جن کے لئے و نیا میں کوئی جو تا میں۔ وہ حکومت نہیں، چیز بھی مقدس اور قابل احر آ م نہ ہواور جو پیٹ کی خاطر ہر برے سے براکا م کرنے کے لئے تیار ہو جا نمیں۔ اس طرح کی دو ٹاگوں پر چلنے والی مشینیں جس حکومت کوئی جا کمیں۔ وہ حکومت نہیں، جا نمیں۔ اس طرح کی دو ٹاگوں پر چلنے والی مشینیں جس حکومت کوئی جا کمیں۔ وہ حکومت نہیں، خرکی خداکا عذاب ہے۔

خلاصة كلام

اسلام اوراسلامی ریاست کے موضوع پراس مقالے کو ختم کرتے ہوئے عدالت نے اپنے خیالات کا جو خلاصہ پیش کیا ہے۔ وہ اس کے اپنے الفاظ میں مدہے: '' پاکستان اگر چہ اسلامی ریاست نہیں ہے۔ گرعام آ دمی اس کوالیا ہی جھے رہا ہے۔ اس یقین کومزید تقویت اسلام اور اسلامی ریاست کے سے بہر کھے کیارہے کہی ہے جو قیام پاکستان کے وقت سے ہر طرف

بریا ہے اسلامی ریاست کا خیالی معثوق ہرز مانے میں مسلمان کے ذہن پر سوار رہا ہے اور بد اس شاندار ماضی کی یاد کا نتیجہ ہے۔ جب کہ اسلام دنیا کے سب سے زیادہ غیرمتوقع کو شے .....عرب كے محراول ..... سے ايك طوفان كى طرح اٹھ كرد يكھتے دنيا پر جھا كيا اوراس نے ان خداوی کو جوآ غاز آ فرنیش سے انسان پر فرمانروائی کررہے تھے۔ان کی او نچی گدیوں سے اتار پھینکا، صدیوں کے جمے ہوئے اداروں اور توہات کی جڑ اکھاڑ دیں اور ان تمام تہذیوں سے اپنے لئے جگہ خالی کرالی جو بندغلامی میں جکڑی ہوئی انسانیت پرتغیر ہوئی تھیں ..... عرب کے بدووں کا یہی شاندار کار نامہ،جس کی نظیر دنیانے پہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ چیز ہے۔جو آج كيمسلمان كوماضى كيسينول مل محوكة موت باوروه اس شوكت وعظمت كي لئة مشاق ہور ہا ہے۔ جو بھی اسلام تھاوہ ایک دوراہے پر ماضی کالباوہ اوڑ سے صدیوں کا لفتل ہو جھ پیٹھ پرلا دے حیران و مایوں کھڑا ہے اور سخت متائل ہے کہ کس طرف مڑے۔اس کے دین کی وہ تازگ وسادگی جس نے بھی اس کے ذہن کوعزم اور اعصاب کوز ورعمل بخشا تھا۔اب اس سے چینی جا چکی ہے۔وہ نداب کچھ فتح کرنے کے ذرائع رکھتا ہے۔نداس کی قابلیت اس میں ہے اور نددنیا میں ایے ملک ہی موجود ہیں جنہیں فتح کیا جائے۔اس کی مجھ میں یہ بات کم ہی آتی ہے کہ آج جو طاقتیں اس کے مقابلے میں صف آراء ہیں۔ وہ ان طاقتوں سے بالکل مخلف ہیں۔جن سے ابتدائی اسلام کونبرد آ زما ہونا پڑا تھا اور انسانی ذہن اس کے اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے سراغوں کی مدد سے ان متائج تک پہنچ چکا ہے۔ جنہیں سچھنے تک کی صلاحیت اب اس میں نہیں ہے۔اس طرح وہ اپنے آپ کو ایک بے بی کی حالت میں پاتا ہے اور معتقر ہے کہ کوئی آئے اور تذبذب اور الجھاؤكى اس دلدل سے اس كو تكالے اور وہ يونى انظار ميں ميشار ہے گا۔ بغیراس کے کداس سے کچھ حاصل ہو۔اسلام کی ایک الی تجدید کے سواجواس کے بے جان ا ہزاء کو جاندار ا ہزاء سے بوری جرأت کے ساتھ الگ کر ڈالے ۔ کوئی چیز نہ تو اسلام ہی کوایک عالٰی تخیل (World Idea) کی حیثیت ہے باتی رکھ سکتی ہے اور نہ مسلمان ہی کوا کیے وقتوں کے بے بنگام آ دی سے بدل کرحال اور مستقبل کا شہری بناسکتی ہے۔

لے بیدبات شایدنظر انداز ہوگئ کہ خود پاکستان کا تیام ہی اس چی پکار کی بدولت ہواہے اور میدبات بھی اوجھل رہ گئ کہ اس چی پکار کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر قائد اعظم پر ہے۔ جنہوں نے ااراگست والی تقریر کے علاوہ اور بھی خطابات فرمائے تصاور بیانات دیتے تھے۔

اس تشخیص مرض اور تجویز علاج کے بعد پاکستان کے لیڈروں کی طرف روئے بخن پھرتا ہاوران کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایسے علق خیالات، نظریات اور مقاصد کی تھکش بریا ہے۔ جن كرورميان مصالحت ممكن ثيس ب-جوبيكا مريا بوئ بين دواس تفكش ادراس سے پيدا بونے والى الجھنوں كا متیجہ ہیں اور جب تک واضح طور پر ایک نصب العین اور اس تک وہنچنے كا ایک راستہ متعین نہ ہوجائے۔ بیککش اور البحص برقر اررہے گی اورایسے ہی ہنگامہ خیز خیالات بے دریے پیش آتے رہیں گے:''متصادم اصول اگراہنے حال پرچھوڑ دیئے جائیں تو الجھا ؤاور بدنظمی کے سوا پچھے عاصل نه ہوگا اور محض شنڈا کرتی رہنے والی ایک ایجنسی کوئی مفید نتیجہ پیدا ندکر سکے گی۔ دو فکری نظاموں میں جب تصادم ہور ماہو۔اس دقت اگر ہمارے لیڈر کس ایک نظام فکر کوا تخاب کر لینے کی قابلیت اورخوائش ندر کھتے ہول تو تر دواور تذبذب کی حالت جاری رہے گی۔ جب تک ہم ریتی کی ضرورت ہتھوڑے سے بوری کرتے رہیں گےاور جب تک ہم اسلام کوز بردتی ان حالات ومسائل سے عہدہ برا ہونے کے لئے مجبور کرتے رہیں گے جن سے عہدہ برآ ہونے کے لے وہ بتایا بی نہیں گیا تھا۔ نامرادی اور مایوی ہمارے قدم روکتی رہے گ۔وہ بلند پایدوین جس کا نام اسلام ہے زندہ رہےگا۔خواہ ہمارے لیڈراس کونافذ کرنے کے لئے موجود نہ ہوں۔وہ فرد کے اندرزندہ ہے۔ اس کی روح اور اس کی نظر میں خدااور انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات میں گہوارے سے قبر تک كارفرها باور مار عساس وميول كوي مجهلينا جائة كدا كرخدائي احكام ايك آدمي كوسلمان نبيس (ربورش ۲۳۲،۲۳۱) بنا، بار کھ مکتے توان کے قوانین بھی ایسانہ کر مکیں گے۔"

سپردشدہ امور حقیق کی ضرورت سے اسلام ، اسلامی نظام اور اسلامی دستور پر جو بحثیں شروع ہوئیں اور چھلتے ہوئیتے رپورٹ کا اہم ترین حصہ بن گئیں۔وہ جب ان عبارتوں کے مرحلے تک آجاتی ہیں تو قاری الیا محسوں کرتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے رپورٹ کا اصل مرکزی خیال پوری طرح فاش ہورہا ہے۔ گویا یہی نکات اصل حاصل تحقیقات محسوں ہونے لگتے ہیں۔ ان بحثوں اور ان کے اس حاصل کلام کو کیھیں تو یہی بھر میں آتا ہے کہ عدالت کی نگاہ میں سے ہنگاہے صرف اس خربی ، معاشرتی اور معاشی وسیای کھی ش کا نتیجہ نہ تھے۔ جو مسلم سوسائٹی کے اندرائیک صرف اس خربی ، معاشرتی اور معاشی وسیای کھی کے پیاس برس سے برپا کر دھی تھی۔ بلکہ بیدراصل الگ امت کی تفکیل وقو سیج کی کوششوں نے پچھلے بچاس برس سے برپا کر دھی تھی۔ بلکہ بیدراصل اس نظریاتی کھی ش کا نتیجہ تھے جو پاکستان میں اسلامی ریاست چاہنے والوں اور اس کی مخالفت کرنے والوا یہ اور اس کی مخالفت

بالفاظ دیگر ایک آئیڈیالوجی کے حاموں نے قادیانیوں کے متعلق جب اپنے

مطالبات پیش کئے تو دوسری آئیڈیالوجی کے حامیوں نے ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ بید مطالبات تادیانیوں کے متعلق ہیں۔ بلکہ اس نظر سے دیکھا کہ بید مطالبات تاری مخالف آئیڈیالوجی کے بھالے کی انی ہیں۔ جس کے گھتے ہی پورا بھالا اندراتر جائے گا۔اس لئے انہوں نے گربہشتن روز اوّل کے اصول پر عمل کر کے وہ کارروائی کی جس کا خاتمہ مارشل لاء پر ہوا۔ عدالت کہتی ہے کہا ہیے ہنگا ہے مسلسل ہوتے رہیں گے۔اگر اس مشکش کا ایک قطعی اورواضح فیضلہ عدالت کہتی ہے کہا ہیے ہنگا ہے مسلسل ہوتے رہیں گے۔اگر اس مشکش کا ایک قطعی اورواضح فیضلہ نہ ہواور وہیں سے ایک آئیڈیالوجی کاحتی طور پر انتخاب نہ کرلیا جائے۔

سیانتخاب کیے ہواورکون کرے؟ عدالت کی رائے میں انتخاب کا بیکام ہمارے لیڈرولکوکرنا جائے۔ لیعنی پاکستان کے باشندے اپنے ملک کے لئے اوراپنی اجتماعی زندگی کے لئے آئیڈیالوجی کا انتخاب نہیں کریں گے۔ بلکہ لیڈر (اوران سے مراد بہر حال وہ سیاسی لیڈر ہیں جواس وقت ملک کی انتظامی حکومت اور قانون ساز ودستور ساز مشینری پر قابض ہیں) انتخاب کر کے باشندوں کو تحفظ دیں گے۔ اس مقام پر عدالت نے یہ بات نہیں کھولی کہ آگر لیڈروں کی انتخاب کردہ آئیڈیالوجی 'اگئے وقتوں کے اس بے ہنگام آدی' کے دھڑ میں نہ اتری جس کا نام مسلمان ہو کیا کیا جائے گا؟ مار مارکر اتاری گئی تو بھروہی کا نفاذ اس پر موقوف ہے کہ مسلمان ہو کتا ہے۔ جس کا حل سے بیش کیا گیا ہے اور اگر اس آئیڈیا لوجی کا نفاذ اس پر موقوف ہے کہ مسلمان موجائے تو معلوم ہوا کہ آئیڈیا لوجی کا اصل حال اور شہیں بلکہ عام مسلمان کرے گا۔

عدالت نے اس پراکتفاء نہیں کیا ہے کہ ہنگاموں کی جڑ کا شخ کے لئے بس نظریاتی کھکٹ ختم کرنے کا مشورہ دے دیتی اور اس کھکش کوختم کرنے کے لئے دونظریوں اور فکری نظاموں میں سے ایک کے انتخاب کر لینے کا کام لیڈروں کوسونپ کرالگ ہو جاتی۔ بلکہ اس رپورٹ کے فتاف الفاظ اور اسالیب بیان سے بیر ہنمائی بھی صریحاً ملتی ہے کہ ان دونظریوں میں سے کس کو انتخاب کیا جائے اور کسے رد کر دیا جائے ۔ رپورٹ میں اس رہنمائی کا موجود ہونا جس سے کس کو انتخاب کیا جائے اور کسے رد کر دیا جائے۔ رپورٹ میں اس رہنمائی کا موجود ہونا جس شخص کے بھی علم میں آئے گا۔ وہ بہر حال اس سوال سے دوجیار ہوگا کہ کیا یہ بات بھی واقعی اس تحقیقاتی ادارے کی ذمہ داریوں میں شامل تھی کہ وہ ایک آئیڈیالو جی کے مقابلے میں دوسرے آئیڈیالو جی کو اختیار کرنے کی رہنمائی دے؟

خیراس سوال سے کوئی دوجار ہویانہ ہواوراس کا کوئی اطمینان بخش جواب سامنے آسکے

ا یاعدالت کے اپنے استعارے کے مطابق "جیمنی کا پتلاسرا" (رپورٹ ص۳۳)

اب ہم ان خیالات کو بجائے خود زیر بحث لا ناچاہتے ہیں۔جواد پر کی عبارت کے پہلے پیراگراف میں اور دوسرے پیراگراف کے آخری فقروں میں پیش کئے گئے ہیں۔

"اسلامی ریاست کا خیالی معثوق" ہر زبانے میں مسلمان کے فہن پر کیوں سوارر ہا ہے؟ اس کی جو وجہ ہمارے دولوں فاضل جول نے بیان کی ہے۔ وہ بالکل ایک خیالی وجہ ہے۔ جس کاحقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیروجہ قلمبند کرتے وقت ان محتر محضرات کوشا یہ یا دندر ہا ہو کہ اس ارشاد سے صرف ۲۵ صفحہ پہلے اسلام کی تشریح کرتے ہوئے وہ خود کیا لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے خودا پی تحقیق ہے جو کچھ اسلام کو (علاء کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اصلی اسلام کو اسمجھ ااور بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک با قاعدہ نہ ہب کی حقیقت سے وہ پانچ امورا ہے دائرے میں لیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک با قاعدہ نہ ہب کی حقیقت سے وہ پانچ امورا ہے دائرے میں لیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک با قاعدہ فود کھتے ہیں کہ یہ پانچوں چیزیں چونکہ وہی پر بنی ہیں اور ضوا کی رپورٹ میں 10 اور ضوا کی محمد اور رپورٹ میں کا رسول آئیس لے کر آ یا ہے۔ اس لئے جو بھی خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہوا سے عقیدہ قبول کرتا چا ہے۔ عبادات پر عمل کرتا چا ہے۔ اضلاتی ادکام کا اجباع کرتا چا ہے۔ قالون کی پرورٹ کی کرتا چا ہے۔ قالون کی کرتا ہے ہے۔ اور ان میں سے کسی چیز کی وجہ اور مصلحت سمجھ میں آ کے یا نہ آ کے حفدا کی حکمت اور کرتا ہے۔ خواہ ان میں سے کسی چیز کی وجہ اور مصلحت سمجھ میں آ کے یا نہ آ کے حفدا کی حکمت اور رپورٹ میں کرتا ہے۔ خواہ ان میں سے کسی چیز کی وجہ اور مصلحت سمجھ میں آ کے یا نہ آ کے حفدا کی حکمت اور رپورٹ میں کرتا ہے۔ خواہ ان میں سے کسی چیز کی وجہ اور مصلحت سمجھ میں آ کے یا نہ آ کے حفدا کی حکمت اور رپورٹ میں کرتا کے جو ہوز کر دہ نقشے میں شک کرتا کھرے۔

آ گے چل کر وہ پھر لکھتے ہیں کہ کوئی قاعدہ کسی معالمے کے متعلق جوقر آن یا رسول مقدس کی سنت سے لکلتا ہو۔ ہر مسلمان کے لئے واجب الاطاعت ہے۔ آ خر میں اسلامی ریاست کی جو ہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے وہ پھر بیان کرتے ہوئے وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ اسلامی قانون کی بنیاد بیاصول ہے کہ وحی اور رسول مقدس کی تعلیمات بالکل بے خطا ہیں۔ قرآن اور سنت میں جوقانون پایا جاتا ہے۔ وہ تمام انسانی ساخت کے قوانین سے بالاتر ہے اور دونو التم كو انين ميں جب بھى تصادم ہو، دوسرى تم كو قانون كو مبلى تم كو قانون كو آگے جمال تا اور دس سے آگے اللہ على اللہ

یے عدالت کی اپنی تھر بیجات ہیں اور ان کے بعد یہ بھینا کھے بھی مشکل نہیں رہتا کہ:

"اسلای ریاست کا خیالی معثوق" کیوں مسلمان کے ذہن پرسوار ہے۔ اس کے سوار ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑا ہوااس صدیوں پرانے وور کے خواب دیکے رہا ہے۔ جب عرب کے بدو دوں نے صحرا ہیں ہی اس کے سوار ہونے کہ مار کو دیا ہر کو فتح کر لئے تصاور وہ بیتا ہ ہے کہ کاش میں بھی اس طرح دیا ہر کو فتح کر لوں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عام مسلمان، خواہ کتابی بگر چکا ہو۔ اپنے فدا اور اپنے دین کے ساتھ یہ مکاری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو قانون اسے خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے صرف شخص صے (Personal Law) کو لئے لیا اور باقی پورے قانون کو تا قابل ممل قرار دے کر پھینک دے اور جن سیاسی و معاشی اور تمدنی ادارات کا اسلام نقاضا کرتا ہے۔ ان کو معطل کر کیا پنیا جہ نہیں اور جن سیاسی و معاشی اور تمدنی ادارات کا اسلام نقاضا کرتا ہے۔ ان کو معطل کر کیا پنیا جن بیان کے مطابق "دی و دولاد پنی (Secular) ادارات پیند کرے۔ جن کی بنیا دی معاشی عدالت کیا ہے بیان کے مطابق "دی خرت ہے بے بروائی پر ہے۔ "

ایک عام پڑھا کھا مسلمان جب قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اور اس میں عقائد وعبادات کے ساتھ ویوانی وفوجداری قوانین، معاثی وقدنی احکام، ساسی معاملات کے متعلق ہدایات، جنگ اور میں الاقوای تعلقات کے بارے میں قواعد وضوابط اس کے سامنے آتے ہیں۔ نیز جب وہ نجی اللی اور خلفائے راشدین کی سیر قیس پڑھتا ہے اور اس کے سامنے ایک پوری ریاست کا نقشہ عملی اور قولی ہدایات واحکام کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کے لئے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ یا تو ان سب کو برحق مانے اور اس اپنی شخص اور قومی زندگی کے دائے کی حیثیت سے جول کرے۔ یا پھراس پورے نظام کواس کے عقائد اور عبادات سمیت تھلم کھلار دکر دے اور سیر حی طرح کہدوے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ عام آدی برترین اخلاقی کمزور بوں میں جتلا ہو کر بھی کم از کم اپنے عقیدہ و خیال میں متلا ہو کر بھی کم از کم اپنے عقیدہ و خیال میں تلاص خرور ہوتا ہے۔ خدا کو خدا اور رسول کورسول مان لینے کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ منا فقائے جال بازیاں نہیں کرسکتا۔

پھر جس وجہ سے آیک عام مسلمان کا ذہن ترکی اور مغل دور سے لے کرعہای واموی دورتک کی پوری تاریخ کو پھلانگ کر بار بارعہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کی طرف جاتا ہے وار والک بلند ترین مطح نظر کی حیثیت سے اس پر نگاہ جمائے رکھتے سے کسی طرح بازنہیں آتا۔ وہ سے نہیں ہے کہ اس دور میں عرب کے بدو صحرا وک سے اٹھ کرروم وامران پر چھا گئے تھے۔ بلکداس کی نہیں ہے کہ اس دور میں عرب کے بدو صحرا وک سے اٹھ کرروم وامران پر چھا گئے تھے۔ بلکداس کی

وجدیہ ہے کہ وہ دوراسے پوری انسانی تاریخ میں سچی خدا پرسی، اخلاقی طہارت، اجماعی وانفرادی خير وصلاح، سياسي ديانت ، معاشرتي انصاف، حقيقي جههوريت اورانساني بمدردي ومساوات كاايك مثالی دورنظر آتا ہے اوراسے پورالقین ہے کہ جن اصولوں نے اس دور میں انسان کو بھلا ئیال بخشی تھیں۔ وہ اصول آئج بھی نہ صرف ہم کو، بلکہ پوری انسانیت کوان بھلائیوں سے مالال کر سکتے ہیں۔ای لئے وہ جا ہتا ہے کہ اس کی قومی ریاست ان اصولوں پر قائم ہو۔ تا کہ نہ صرف ہم ان کی بركتوں معتقع موں ليكدونيا بحركے لئے ذريعة بدايت بھى بنيں \_ يكى يقين ہے كہجس نے " ياكتان كمعنى كيا لا الله الا الله "كنعرب يرجندوستان كرورون مسلمانون كومر مني برآ مادہ کردیا اور یہی یفین ہے جو یا کتان کے کروڑ وں مسلمانوں کواس ریاست کے ساتھ، تمام مایوں کن حالات کے باو جود ، دل وجان ہے وابستہ کئے ہوئے ہے۔ آپ مسلمان کی ان امیدول کا خاتمہ کرد بیجئے جودہ اس یقین کی بناء پراہے ایک اسلامی ریاست دیکھنے کے لئے اپنے دل میں ر کھتا ہے۔ چھر آپ دیکھیں مے کہ جس طرح ، میاں انورعلی کے بیان کےمطابق ، اسلامی ریاست اوراسلامی دستورکی با تیس س س کر پاکتان کے ساتھ یہاں کے اعلیٰ اضروں کی دلچیدیاں سرد پڑ می ہیں۔ ٹھیک ای طرح اسلامی ریاست کے مطح نظرے مایوں ہوجانے کے بعد عام سلمانوں ک دلچیسیال سرد ہوجا کیں گی اور کوئی طانت پھران کے جذبات کو بھی گر ماند سکے گی۔ بس بڑے بڑے افسراوراو نیجے دولت مندطبقوں کےلوگ ہی پھراس سے دلچہی رکھنے والےرہ جا کیں گے۔ مسلمان اس غلواہی میں متلائبیں ہے کہ اسلام کے اصول صرف انہی طاقتوں سے کامیاب نبرد آزمائی کر سکتے تھے۔ جو پہلی صدی ہجری میں اس کے خلاف صف آرا چھیں اور آج کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی سکن ان میں نہیں ہے۔وہ اس وقت کی طاقتوں اور آج کی طاقتوں کے جوہری فرق کو سجھنے میں اتناسطی النظر نہیں ہے۔ جننے ہارے بالائی طبقہ کے مغرب زوہ اصحاب ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آج کی طاقتوں کا غلبہ اپنے نظریۂ کا ننات اور تصور انسان اور فلسفہ حیات کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ اپ علم کا نتات اور علم اشیاء اور ترنی زندگی میں اس علم کے عملی استعال کی وجہ سے ہے۔ان علوم میں وہ آج کی غالب قوموں کی برتری تشکیم کرتا ہے۔انہیں ان ے کینے کی ضرورت محسوں کرتا ہے اور اسلام کا کوئی عقیدہ یا قاعدہ ان کے حاصل کرنے میں مانع نہیں ہے۔لیکن اسے بقین ہے کہ اس کا اپنا نظریة کا ئنات اورتضور انسان اورفلسفة حیات جس طرح بہلی صدی کے تمام نظر ہوں اور فلسفوں سے برتر تھا۔ای طرح آج کے نظر ہوں اور فلسفوں سے بھی برتر ہے۔ان میں سے کوئی چیز اسے دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔سائنس کی طاقت ہے اگر وہ اپنی بادی کمروری کا بداوا کرلے اور اپنے فلسفہ زندگی کا ایک کامیاب مظاہرہ اپنے ریاستی نظام میں کرسکے تو وہ آج بھی دنیا کو سخر کرسکتا ہے۔ دنیا کی تسخیر کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک کی فوجیس دوسرے ملک پر چڑھ دوڑیں۔کیونزم کے لئے روس کی فوجیس چین پر نہیں چڑھ دوڑی تھیں۔ چین کو کمیونزم کے لئے خود چین ہی کے اس فعال عضر نے فتح کیا جو اشتر اکی فلسفہ زندگی کا معتقد ہو چکا تھا۔

اسلام کی تجدید یا مرمت جیسی کچھ بھی کوئی کرنا چاہے بردی خوشی کے ساتھ کرے۔ وہ اگر معقول دلائل کے ساتھ بتائے گا کہ اسلام کے بے جان اجزاء کون کون سے ہیں۔ کیوں بے جان ہیں اور کیسے وہ الگ کئے جاسکتے ہیں۔ نیز اس کے جاندار اجزاء اس کی رائے میں کون سے ہیں اور کس شکل میں وہ ان کو باتی رکھنا چاہتا ہے۔ تو خواہ گئی ہی جرائت و بے باکی کے ساتھ وہ اس خدمت کو انجام دے۔ اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ لیکن دو با تیں اس کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔ ایک بید کہ مقدمات کے فیصلے تو عدالتوں سے لے سکتے ہیں۔ گرنظریات اور فلفے عدالتی ورکے بل چہوں نہیں کر سکتے۔ دو مرکی بات سے ہے کہ مسلمانوں کا ذہن ایک بات کو یا تو قرآن اور مین الاقوای براوری کے دومرے پیشواؤں کے سامنے یہ کہہ کر رکھ دیا جائے کہ حضرات اس میں سے جو پچھ آ پ کو پہند نہ آئے کاٹ دیجئے۔ جو پچھ پہند آئے باقی رکھئے اور جو کچھ آ پ ضروری سمجھیں اضا فہ کرد سمجھ اور پھر اس اصلاح وتر میم اور حذف واضا فی سے جو چیز تیار ہوا سے لاکر اسلام کے نام سے پیش کر دیا جائے۔ وہ خواہ ہمارے اعلیٰ افسروں اور اور اور خواہ ہمارے اعلیٰ افسروں اور اور خواہ نمارے ایک افسروں اور اور اور کئی دوسری صورت استقبال نہیں ہے۔

رئی ہے بات کہ اگر خدائی احکام ایک آدی کومسلمان بنایا رکھ نہیں سکتے تو ریاست کے قوانین بھی ایسانہ کرسکیں گے۔ بیہ ہمارے نزدیک ایک مخالطہ کے سوال ہے ہے کہ جب خدائی احکام نے ایک آوی کومسلمان بنادیا اور پھراس کے سامنے اسی خدا کے وہ احکام آگئے جو حکومت کی مشینری اور عدالتی نظام کے ذریعے ہی سے نافذ ہو سکتے ہیں تو الی صورت ہیں وہ محض کیا کرے۔ جومسلمان بن چکا ہے اور اب مسلمان رہنا چاہتا ہے؟ آیا احکام کے اس جھے کو (نعوذ باللہ) ردی کی ٹوکری ہیں ڈال دے۔ بیاس بات کے لئے زور لگائے کہ اس کی آزاد تو می ریاست باللہ ان حکام میٹل در آ مدکرے؟

حصهموم

قادیاتی مسکر کے سلجھانے میں رپورٹ نے کیا حصہ لیا ہے؟ اپنتھرے کے اس جھ میں ہمیں بیددیکھنا ہے کہ وہ اصل تضیہ، جس کی وجہ سے ملک میں اتنے بڑے ہنگاموں تک نوبت پہنچ گئی۔ اس کو سلجھانے میں بھی بیدرپورٹ پھھ مدودیت ہے؟ یا اس کو گول مول چھوڑ دیا ہے۔ یا اسے اس رپورٹ نے الٹا اور الجھاکر رکھ دیا ہے؟

اسلط میں رپورٹ کا جائزہ کینے ہے پہلے اس حقیقت کو ذہن میں تازہ کر لیجئے جو ابھی ابھی ابھی اس تقبرے کے حصد دوم میں آپ دیکھ آئے ہیں۔ اس حصے کے آخری صفحات میں ہم نے خوداس رپورٹ کی اندرونی شہادت ہے بیٹا بت کیا ہے کداس میں سارے قضیے کو محض قادیا نی مسلم قضیے کی حیثیت ہے دیکھا ہی نہیں گیا۔ بلکہ اسے اس نظریا تی کھکش کے ایک جز کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ جو پاکستان میں اسلای ریاست چاہے والوں اور نہ چاہے والوں کے درمیان برپاہے اور چونکہ اس کھکش میں رپورٹ کے استدلال کار جمان قطعیت ہی کے ساتھ نہیں، شدت سے ساتھ میں رپورٹ کا استدلال کار جمان قطعیت ہی کے ساتھ نہیں، شدت کے ساتھ میں رپورٹ کا انداز قدرتی طور یراس کے اس دیمان ہوا ہے اور ہونا چاہے تھا۔

اس بات کونگاہ میں رکھ کراب ذراد کھتے کہ خوداس رپورٹ کی روسے قادیا نی مسئلے کے بارے میں کیا کیا واقعات اور حقائق عدالت کے سامنے آئے ہیں۔

قادياني مسلم اختلافات

اوّلین چیز قادیانی مسلم اختلافات ہیں۔ جن کے بارے میں حسب ذیل باتیں رپورٹ میں یا توشلیم کی گئ ہیں۔یا کم از کم امرواقعہ کے طور پران کا ذکر کیا گیا ہے۔

الف ...... عدالت مانق ہے کہ جولوگ مرزاغلام احمد قادیائی کو نبی نہیں مانتے وہ قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ قادیانیوں کے نزدیک کا فراوردائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اس معاملہ میں انجمن احمد بدر ہوہ کی تازہ تاویلات سے فی الواقع پوزیش میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔

الموری میں میں مانتی ہے کہ غیر قادیانیوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے کے معاملہ میں معاملہ میں مانتی ہے۔

الموری میں میں مانتی ہے کہ غیر قادیانیوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے کے معاملہ میں مانتی ہے۔

قادیا نیوں کی تازہ تاویل کے باوجودان کی سابق پوزیشن برقرار ہے۔ لیعنی یہ کہ ایک غیرقا دیانی چونکہ کا فرہے۔اس لئے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاسکتی۔ (رپورٹ ص ۱۹۹)

ج..... عدالت اس معاملے میں کوئی واضح فیصله نہیں دیتی کہ قادیا نیوں کا

غیرقا دیا نیوں کولڑ کی نہ دینا آیا بر بنائے مصلحت ہے یا اس بناء پر ہے کہان کے نز دیک غیرقا دیا نی (ربورشص ۱۹۸) مسلمان عيسائيون اوريبوديون كيظم مين بين-کیکن اس کے متعلق قادیا نیوں کے زہمی لٹریج سے جوصاف اور صریح حوالے عدالت كرامنے پیش كئے تھے۔ان كوكى جگہ بھى غلط ثابت نہيں كيا كيا ہے۔ عدالت تتلیم کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کا نجی سیت تمام انبیاء کے مقابلے میں اپنی تفیلتیں جتانا اور قادیا نیوں کا اپنے اکابر کے لئے وہ اصطلاحات استعمال کرنا جو مسلمان صرف نی الله اور آپ کے صحابہ اور امہات المؤمنین کے لئے استعال کرتے ہیں۔ (رپورٹ ص ١٩٧) ملمانوں كونا كوار ہے اور فطر قانا كوار مونا جا ہے۔ عدالت يا بھی تشليم كرتى ہے كەقاد مانيوں كے عقائد، ان كى جارحان بلغ، غیراحمہ بوں کے متعلق ان کی دل آزار تلمیحات، بلوچتان کو قادیانی صوبہ بنانے کے ارادے، مرزابشیرالدین محمود کی تقریر کوئنه،۱۹۵۲ء تک غیراحمد یوں کوسرنگوں کروینے کا علان ادر مرزا قاویانی کے نہ ماننے والوں کووٹمن اور مجرم کہنا۔ بیسب با تیں مسلمانوں کے لئے بجاطور پر وجہاشتعال (ريورش ص ۲۲۱) عدالت میر بھی تسلیم کرتی ہے کہ قاویانی افسر اپنی سرکاری پوزیش کو (ديورث ص ١٩٤،٠٢٢٠) قادیانیت کی تبلیغ کے لئے استعال کرتے رہے ہیں ا عدالت یہ بھی شلیم کرتی ہے کہ مرزا قادیانی اوران کے پیروؤں کا انگریزول کی خوشاید کرنا،''نذہبی آ زادی'' کی بناء پر برطانوی حکومت کورحمت قرار دینااوراسلامی ممالک میں برطانوی فتوحات پرخوشیال منانا ، سلمانول کے لئے ایک اہم وجہ شکایت تھا۔ (رپورٹ ص۱۹۷) اس نے رہی شلیم کیا ہے کہ الفضل کامضمون'' خونی ملا کے آخری دن'' (ريورث ص ١٩٨٠١٩) واتعى ايك اشتعال انكيز مضمون تفا-

بالين شميري خدمت انجام ويربي تقى-

اس نے بیھی بانا ہے کہ''فرقان بٹالین'' کے نام سے ایک خالص احمدی

(ريورث ص ١٩٨)

لے عدالت کا خیال ہے کہ قادیانی افسروں کی ان کارروائیوں کومرکزی حکومت کے ۱۲ راگست ۱۹۵۲ء دالے سرکلر نے ختم کرویا ہے۔ لیکن حکومت کے سرکلر جاری آ بادی کے مخلف عناصر کا ناجائز کارروائیوں کا سدباب کرنے میں جیسے کچھ کامیاب ہوتے ہیں۔اس کا حال آج یا کستان کے سی فر دبشرے پوشیدہ ہیں ہے۔

بیسب با تیں عدالت کی اپنی رپورٹ میں موجود میں اور سے مانا گیا ہے کہ اس نزاع کی عرف صدی سے زیادہ ہو چکی ہے جو ان امور کی وجہ سے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان بریا ہے۔
(رپورٹ ص ۲۹۰)

اب ایک سوچنے والا ذہن لاز ما ایسے نتیج پر پہنچے گا کہ قادیانی مسلم اختلاف کے میہ عناصر واجز امچھن ایک وینیاتی جھگڑ ہے تک محدود نہیں رہ سکتے تھے۔ بلکہ لامحالہ ان کے اثر ات معاشرتی زندگی پر پڑنے چاہئیں تھے۔ سلم معاشرے کے اندرایک دوسر امنظم معاشرہ پیدا ہوتا ہے اورمسلسل این جارحانة بلغ سے این توسیع کی کوشش کرتا ہے۔اس کی توسیع جیسے جیسے بردھتی ہے۔ خاندانوں اور برادر یوں میں تفریق بھی بڑھتی جاتی ہے۔ آیک ہی کنے کے افراد میں باہم شادی بیاہ بند ہوتا ہے۔ باپ کی نماز جنازہ بیٹانہیں پڑھتا اور بھائی کے جنازہ پر بھائی ٹہیں آتا کیا یہ چز دینیاتی نزاع کومعاشرتی تفکش اور تخی میں تبدیل کئے بغیررہ سکتی تھی؟ پھرید منظم معاشرہ ،مسلم معاشرے میں شامل رہتے ہوئے اپنے سیاس عزائم اور مقاصداس کے بالکل برعس رکھتا ہے اور صرف برعس بی نہیں رکھتا بلکداس پرسیای غلب حاصل کرنے کے حوصلے بھی تھلم کھلا ظاہر کرتا ہے۔ کیااس کے بعد بیزاع سای کشکش کی شکل اختیار کرنے سے پی سکتی تھی؟ پھراس معاشرے سے تعلق رکھنے والے سرکاری افسرا پی پوزیشن سے تاجائز فائدے اٹھا کرمسلمانوں کوزک دینے اور قادیانیت کوتقویت کہنچانے کی علانی کوششیں کرتے ہیں۔ کیا یہ چیز قادیانی عہدہ داروں کے خلاف جذبات پیدا کرنے کی موجب نہ ہونی چاہے تھی؟ اور اس سے آ گے بڑھ کریے لوگ مسلمانوں کو کھلی کھلی دھمکیاں دیے پراتر آتے ہیں۔جن کا موجب اشتعال ہونا خودعدالت نے بھی تنلیم کیا ہے۔اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ندکور و بالا اسباب کی وجہ سے فطری طور پر قادیا نیوں اورمسلمانوں کے درمیان ایک بخت معاشرتی وسیای تھکش کامواد بوری طرح تیار تھا۔عدالت کا اپنا اعتراف اسسلط میں مدے: "ہم اس بات پرمطمئن ہیں کداگر چداحدی ان ہنگاموں کے براہ راست ذمددار نہیں ہیں۔لیکن ان کے طرزعمل نے ان کے ظلاف عام بے چینی پیدا کرنے کا ایک موقع فراہم کردیا۔اگران کے خلاف لوگوں کا جذبہاس قدر سخت نہ ہوتا تو ہم نہیں بچھتے کہاحرار ا بيخ كردات عشلف الخيال مذهبي كروبول كوجمع كر لينه من كامياب بوجات ـ " (ربورث ص٢٦١) مسلمانون كاعام جذبه ناراضي

دوسری بات جواس رپورٹ کے صفحات میں ایک قطعی ثابت شدہ حیثیت ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ہے کہ بیزاع پاکستان بننے سے بہت پہلے قادیانیوں کے خلاف مسلمانوں

میں ایک عام جذبہ تاراضی پیدا کر چکی تھی اور پاکتان بننے کے بعد بینا راضی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ (رپورٹ سے حاصل ہونے والے تا اُڑے مطابق) احرار جیسی غیر مقبول جماعت جس کے لیڈر پلک میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ قادیا نیوں کے خلاف تح کیک اٹھا کر اس ناراضی کی بدولت نے سرے سے ہر دلعزیز ہوگئے۔ حتی کہ مسلم لیگ کے لیڈروں کو بھی ان کی ہمنوائی کئے بغیر چارہ نہ رہا۔

ر پورٹ کے آغاز ہی میں احرار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے عدالت جمیں بتاتی ہے کہ ۱۹۳۱ء کے شمیرا بجی ٹیشن کے سلسلے میں احرار اور قادیا نیوں کے درمیان اختلاف رونما ہوا اور اس اختلاف کا بدلہ لینے کے لئے احرار نے قادیا نی مسلم نزاع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کی۔ (رپورٹ ص ۱۱۹۱۱)

اس کے بعد پاکتان کے ذمددار حکام کی پے دریے تحریرات مارے سامنے آتی ہیں جواس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ سلمانوں میں قادیانیوں کے خلاف جذبات کا کیاعالم تھا۔جس ہے احرار کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملاجون • ۱۹۵ء میں میاں انور علی ،اس وفت کے ڈی آئی جی ، ی آئی ڈی ایک طویل نوٹ لکھتے ہیں۔جس کے بیفقرے لائق غور ہیں:' دمجلس احرار برصغیر ہند کی تقسیم کے خلاف تھی۔احرار لیڈروں کو کانگریس کا اعتماد حاصل تھا اور وہ کانگریس کارکنوں کے ساتھ ہم پیالہ وہم نوالہ تھے تقتیم کے بعد وہ ایکا کیگر گئے۔ایک زمانے تک وہ پلک کے غصے ہے ڈرتے رہے اور وقا فو قالیے بیانا ہے دیے رہے جن سے ثابت ہو کہ وہ پاکتان کے وفادار ہیں۔ وہ بالکل اپنی پوزیش بچانے کی فکر میں لگ گئے تھے اور انہوں نے پناہ گزینوں کے کیمپول اور دوسرے مقامات پر امدادی خدمت انجام وینی شروع کر دی۔ان کے ارکان منتشر ہو گئے اور کچھ دیر کے لئے یارٹی ٹوٹ گئے۔سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؓ نے لا ہور چھوڑ کرمظفر گڑھ کے ایک گاؤں میں جاپناہ لی۔ پینخ حسام الدین نے اعلان کرویا کہ ان کی سیاس زندگی ختم ہوگئی اور انہوں نے ہندوستان و پاکستان کے درمیان تجارت کرنے کے لئے مشترک سرمائے کی ایک ممپنی کھول لى ....احرارنے اپناساراز وراحمہ بول كےخلاف صرف كرنا شروع كيا اور برے شرمناك طريقے ہےان ہر حملے کرنے گئے۔ جب ذراان کا اعتاد بحال ہوا تو سر ظفر اللّٰد خال پر حملے شروع ہوئے اوران کوغدار کہا جانے لگا۔اب احرار اپنی مدافعت نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ وہ حملہ آور کی حیثیت (ريورث ص ٢٠،١٩) ےآگے برصدے ہیں۔" آ کے چل کرای نوٹ میں میاں انورعلی پھر لکھتے ہیں:'' پیلک کا حافظ بھی افسوسناک

حدتک کمزورہے۔دوسال پہلے تک بیرحال تھا کہ احرار لیڈر مشتبہ اور نا قابل اعتاد سمجھے جاتے تھے۔
آج بیرحال ہے کہ جہاں وہ تقریر کرتے ہیں۔کیر التعداد سامعین جمع ہوجاتے ہیں۔ کم بی لوگ
ہیں جوان کی نیک نیتی میں شک کرتے ہوں یا یہ پوچھنے کی زحمت اٹھاتے ہوں کہ بیا حمد یوں کے خلاف سارا شور کس لئے ہے۔ احرار نے ایک حد تک اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔انہوں نے اپنی پوزیشن بحال کر لی ہے اور بہت جلدی وہ ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے لکل آئیں گے۔جس کا مسلم لیگ کے ساتھ ہونا کچھ ضروری نہیں ہے۔ ساگر وہ مخلص ہیں تو ان کو اپنا نظام ختم کر ویتا چاہئے۔'' (رپورٹ میں ۱۲)

چندسطرآ کے جاکر میاں صاحب مرکزی حکومت کے وزیر داخلہ خواجہ شہاب الدین صاحب کی بیددائے نقل کرتے ہیں: ''انہوں نے بالکل بجاطور پر بیکہاہے کہ اگر احرار پارٹی اوراس کے کارکنوں کے خلاف اس وقت کوئی کارروائی نہ کی گئی تو اس کی مقبولیت بدر جہازیادہ پڑھ جائے گی اور بعد میں کوئی کارروائی کرنے سے ان کومر تہ شہادت نصیب ہوگا اور عملی مشکلات میں الگ اضافی ہوگا۔''

اس زمانے میں پنجاب کے گورز سردار عبدالرب نشتر اپنے ایک نوٹ میں لکھتے ہیں:

"میں نے ماسٹر تاج الدین سے بیجھی کہا کہ یقین کیا جا تا ہے اور ایسا سمجھنا کچھ غلط بھی نہیں ہے کہ
ختم نبوت کے پردے میں جو کانفرنس احرار کررہے ہیں۔ وہ دراصل سیاسی مقاصد حاصل کرنے
کے لئے ہے۔ مقصد دراصل مسلمان عوام میں مقبولیت حاصل کرنا ہے جو احرار کی قبل تقسیم
کارروائیوں کی وجہ سے فطر ہ ان کے خلاف ہیں۔"
(رپورٹ سے)

اس کے بعد خود عدالت اس امر واقعہ کوریکارڈ کرتی ہے کہ ۱۹۵۱ء کے انتخابات میں مسلم لیگ کوزبر دست کامیابی حاصل ہوئی ۔ مگر لیگ کے ٹکٹ پر جتنے قادیانی کھڑے کئے گئے تھے۔سب ناکام ہو گئے۔
(رپورٹ ص ۲۹)

ا بیفترہ قابل خور ہے۔ بیہ پنجاب مسلم لیگ کا کوئی سیکرٹری نہیں لکھ رہا ہے۔ بلکہ حکومت پنجاب کا فی سیکرٹری نہیں لکھ رہا ہے۔ بلکہ حکومت پنجاب کا فی پی انسیکر جزل پولیس ایک سرکاری نوٹ بل اظہار خیال کررہاہے۔ الی متعقبانہ بات لیگ کا کوئی عہدہ دار بھی لکھتا تو افسوسناک ہوتی ۔ گر دنیا کی جمہوری حکومتوں بلی شاید ایک پاکستان ہی وہ نرالی حکومت ہے، جس کے افسر برسرا قتد ارپارٹی کے کھلے کھلے جا نبدار بن گئے ہیں اور اپنی سرکاری تحریرات بیس اس جانبداری کے اظہار رائے کرتے ہوئے عالبًا بیں اس جانبداری کے اظہار سے نہیں چو تکتے۔ یہاں کی ایڈ مشٹریشن پراظہار رائے کرتے ہوئے عالبًا عدالت کے ذہن سے بیڈ تھرہ ارسیا۔ ورنداس سے جونطرناک نیائج نیلتے ہیں وہ قابل ذکر تھے۔

جون ۱۹۵۱ء میں پنجاب کے وزیراعلیٰ میاں متاز محمد خاں دولتانہ کا بینوٹ ہمارے سامنے آتا ہے جوانہوں نے احرار کے اشتعال انگیز خطبات کی سرکاری رپورٹ پر لکھاتھا: "احرار تو بس اس كوشش ميں كے موتے بيں كدايك اليے متلے كاسمادا لے كرسياست ميں اپنے لئے جكہ بنائيں جو پاکستان ميں عوام كے لئے اپنے اندر نماياں جاذبيت ركھتا ہے۔" (رپور م ٣٠٠) پرایریل ۱۹۵۲ء میں پنجاب کے سابق السیکر جزل پولیس خان قربان علی خان کا ایک نوٹ ہمیں ملتا ہے۔جس میں وہ لکھتے ہیں کہ:''احرار کی نہ کوئی اہمیت ہے نہان کا کوئی پروگرام ہے۔ ندان کے پیروکس بری تعداد میں ہیں۔ مگروہ زور پکڑنے کے لئے کسی وقت کے منتظر ہیں۔ای غرض کے لئے وہ مخالف احمدیت جذبات کو بھڑ کائے رکھنا چاہتے ہیں۔اگریہآ گ بجھ جائے تو احرار کے یاس پھرکوئی چیز نہیں رہتی جولوگوں کوان کی طرف متوجہ کر سکے بس مہی چیز ان کے لئے امید کاسہارا ہے۔ 'ان خیالات کوشبت کرنے کے بعد خان صاحب اپنی ی آئی ڈی سے پوچھتے ہیں کہ احرار کی طافت كتى ہے۔ كس حد تك وہ حكومت كامقابله كرسكتے بين اور اگر قاديانية كيمسكلے كوايك بتائے نزاع بتاكران كے فلاف كارروائى كى جائے توعوام كار عمل كيا موگا۔ (د يورث ص٠٥،١٥) مئی ۱۹۵۲ء میں کی آئی ڈی کی طرف سے خان قربان علی خان کے استفسار کا جواب بھیجا جا تا ہے جس کے میفقرے لائق غور ہیں: ''احرار نے پنجاب کےمسلم عوام میں وہ اثرات قریبِ قریب پھر حاصل کر لئے ہیں جنہیں وہ قیام پاکتان کی مخالفت کر کے کھو چکے تھے۔ یہ اس لئے مكن مواكد انہول نے ساى حيثيت سے اسے آپ كومسلم ليك ميں مغم كرويا اور مرزائيت کے خلاف وسیع پیانے برمہم شروع کر دی۔ پہلی چیز کی بدولت ان کو برسرافتد ارپارٹی کی جایت حاصل ہوگئی اور دوسری چیز نے ان کومسلم عوام میں مقبول بتادیا۔ بلکه مسلمان پبلک ہمیشہ ان لوگوں کو پند کرتی ہے جو اسلام میں نی نبوت کے سرافھانے کی مخالفت کریں ..... بدشمتی سے عام مسلمان پلک کے رجحانات احدیوں کے اس قدرخلاف ہو چکے ہیں کہ خودمسلم لیگ کے کارکن بساادقات عوام میں اینے اثر کومحفوظ رکھنے کے لئے ان عوامی جذبات کا ساتھ دینے پرمجبور ہوتے بيل-" (ديورث ١٥٢،٥٢)

ای مئی ۱۹۵۲ء میں ایک اور نوٹ میاں انورعلی ڈی آئی جی، ی آئی ڈی لکھتے ہیں۔ جس میں وہ کہتے ہیں: 'احرار لیڈر جونشیم کے بعدعوام کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آج ہیرو بن چکے ہیں۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ جو دوسال تک مظفر گڑھ کے ایک دوروراز گاؤں میں منہ چھپائے بیٹھے رہے تھے اورجلسوں میں تقریر کرنے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کردیا کرتے تھے۔اب بالعموم سارے صوبے میں تقریریں کرتے گھررہے ہیں اور اب انہیں اپنی پوزیشن بچانے کی کوئی فکرلائی نہیں ہے۔''

(رپورٹ من ۱۵،۸۰)

میتمام شہادتیں جوسرکاری دستاویزوں سے اس رپورٹ میں مسلسل نقل کی گئی ہیں صریح
طور پر یہ قابت کرتی ہیں کہ قادیانی مسئلہ پنجاب کے مسلم عوام میں ایک زندہ مسئلہ تھا۔اپنے قدرتی
اسباب کی بناء پر موجود تھا۔لوگوں میں بے چینی پیدا کئے ہوئے تھا اور سے بے چینی اس حد تک پائی
جاتی تھی کہ جب اسے لے کرکوئی ندا ٹھا تو لوگ ایک ایک جماعت کے پیچھےلگ گئے جس کے لیڈر
تقسیم کی مخالفت کرنے کے باعث عوام سے منہ چھپاتے پھرتے رہتے تھے اور اس مسئلے کو لے

ا ذراان سرکاری افسروں کے سوچنے کا انداز دیکھتے جائے۔ان لوگوں کے لئے بیہ تصورتک کرنامشکل ہے کہ دنیامیں کو کی شخص اخلاص کے ساتھ بھی چھ کرسکتا ہے۔

ع بہاں خان قربان علی خال بھی اس رنگ میں نظر آ رہے ہیں جس میں ابھی میاں انورعلی دیکھیے جانچکے ہیں۔ایک سرکاری افسر کویڈ ککر لائن ہے کہ آئندہ انتخابات میں بیمسلم لیگ کو ہرانہ دے۔

الحضنے کے باعث بیری ہوئی جماعت کھر سے قوام کی رہنما بن کر کھڑی ہوگئ۔ نہ جانے ہمارے فاصل جوں کی گہری نگاہ سے بیات چھی ہوئی کیسے رہ گئی کہ ان شہادتوں سے در حقیقت کیا بیچہ فاصل جوں کی گہری نگاہ سے بیا بات کھی ہوئی کیسے دکتا ہے۔ بیسوچے وقت قاری کے کانوں میں رپورٹ کے ابتدائی حصہ کے بیالفاظ کو نجنے لگتے ہیں کہ:''ایک موجود بے چینی سے فائدہ اٹھانے اور خود ایک بے چینی پیدا کر دینے میں بس ایک قدم بی کافرق ہے۔''

لیکن قطع نظراس سے کہ بینظر بیر بجائے خود سی ہے یا نہیں اور یکھنے کی بات بیہ کہ ایک ملک کے دہ سر براد کتنے نادان ہیں جو ملک میں عام بے چینی پیدا کر دینے والے ایک مسئلے کو موجود پاتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں موجود پاتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے کوئی چاہے تو کتنا غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پھراسے مل کرنے کی کوئی فکر کرنے کے بیاے قصد اُنظم انداز کرتے رہتے ہیں۔

رائے عامہ کی شدت اور ہمہ گیری

ندکورہ بالاشہادتیں تو صرف اتناہی فابت کرتی ہیں کہ پنجاب کے وام میں قادیانی مسئلے پرایک عام بے چینی موجود تھی۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر مزید سرکاری شہادتیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں جو بین فاہر کرتی ہیں کہ اس مسئلے پر رائے عامداس قدر ہمہ گیر، اس قدر تخت اور اتنی آبی ہیں کہ اس مسئلے پر رائے عامداس قدر ہمہ گیر، اس قدر تخت اور اتنی کرزور تھی کہ احرارایک مدت در از تک علانیہ فلاف قانون کارروائیاں کرتے رہے۔ گر حکومت ان پر کوئی گرفت کرنے سے اس لئے ڈرتی رہی کہ قادیانی مسئلے پر کسی مسلمان کے فلاف قدم اٹھا تا یا کوئی الیسی کارروائی کرنا جومسلمانوں کے مقابلے میں قادیانیوں کی پھیے بانی تجی جاسکے۔ عام مسلمانوں کے لئے سخت وجداشتعال بن جائے گا۔

جنوری ۱۹۵۰ء میں بعض حرار لیڈروں کی''منافرت انگیز تقریروں' کے متعلق ایک مقدمہ تیار ہوااور پولیس کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی گئی۔اس پر حکومت کے مشیر قانون ملک محمدانو رصاحب بینوٹ لکھتے ہیں:''احمدیت کے معاطمے میں مسلمانوں کے

ا در حقیقت اس نظریے کو درست تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ جس مسئلے کے متعلق لوگوں میں کوئی احساسات موجود نہ ہوں اور جس پر بے چیٹی پیدا ہونے کے لئے کسی تم کے واقعی اور فطری اسباب نہ یائے جاتے ہوں۔ اس پر کسی وقت اشتعال انگیز تقریر سے چند آ دمیوں کا بھڑک اٹھنا تو ممکن ہے۔ کسی می قطعاً ناممکن ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں آ دمی کسی کے بھڑ کانے سے اس پر بھڑک اشیں اور برسوں تک پیم بھڑ کے رہیں۔

جذبات بدے نازک ہیں اور احمد یوں کے خلاف زہر کلی تقریریں کرنے پراگر احرار کو پکڑا گیا تو یہ چیز ان کو پلک کی نگاہ میں شہید بنا دے گی۔ جس کے وہ در حقیقت مستحق نہیں ہیں۔ اس لئے میں سروست ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کامشورہ نہ دوں گا۔'' (رپورٹ ص ۱۷)

ای رائے کا اعادہ ایک اور مقدے کے بارے میں ملک صاحب پھر فروری ۱۹۵۰ء میں ملک صاحب پھر فروری ۱۹۵۰ء میں مرتے ہیں۔ (رپورٹ ص ۱۷) اور جون ۱۹۵۰ء میں مسر فداحسین چیف سیکرٹری حکومت پنجاب بھی یہی خیال ظاہر کرتے ہیں۔ (رپورٹ ص ۱۸) پھر اس ماہ جون میں ملک محمد انور اور سردار عبدالرب نشر (اس وقت کے کورز پنجاب) دونوں اس خیال پر شفق نظر آتے ہیں کدا حمد یول کے معاطے میں اگر احرار پر ہاتھ والاگیا توان کی متبولیت میں اضافہ ہوجائے گا۔ (رپورٹ ص ۲۳) مکی ۱۹۵۲ء میں میاں انور علی، ڈی آئی تی می آئی ڈی احرار کی کارروائیوں کے

خلاف ایک طویل نوٹ پیش کرتے ہیں اور خان قربان علی خان آئی جی پولیس اس پر یوں اظہار رائے فرماتے ہیں: '' میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا (یعنی احرار کے خلاف کا ررائی کا فیصلہ ) ایک مشکل کام ہے۔ گرکسی نہ کی کوتو یہ کام کرنا ہی پڑےگا۔ مرکزی حکومت اس ذمد داری ہیں حصہ لیتی نظر نہیں آئی کہ دو کسی الیے معالمہ میں الجھ جائے جوایک اور مخالف جماعت کھڑی کردیئے کے بعید ترین امکانات بھی رکھتا ہو۔ خصوصاً ایسے مسئلے میں تو وہ اپنے اور کوئی ذمہ داری نہ لے گ ۔ جو ایک احد یوں کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کامسکلہ بنایا جاسکتا ہو۔'' (رپورٹ ص ۵۹)

جون ۱۹۵۱ء یں حکومت یہ پالیسی بناتی ہے کہ قادیا نیوں کے خلاف تقریریں کرنے پر صرف بڑے بڑے احرار یوں کو پکڑا جائے اور عام احراری وغیراحراری لوگوں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے ۔ حکومت پنجاب کے ہوم سیکرٹری صاحب اس پالیسی کی وجدا یک پنم سرکاری گشتی مراسلے میں یہ بتاتے ہیں:''اگرہم اپنا جال وسیع پیانے پر چھیکتے ہیں .....توجو پچھ ہم حاصل کریں گے وہ یہ ہوگا کہ عام پلک نظم ونت کے خلاف بھڑک اٹھے گی۔'' (رپورٹ س ا۲)

اسی ماہ جون میں خان قربان علی خاں اپنے ایک نوٹ میں لکھتے ہیں کہ: 'دمسلم عوام میں غیر متبول ہوجانے کا خطرہ ایک ایسے مسئلے پراحرار کو پہلنچ کرنے سے لیڈروں کوروک رہا ہے۔جس میں عوام کی تائیدان کے ساتھ مذہوگ۔''

اس خوف سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کے مرکزی حکومت اگر چہ مطالبات کو نامنظور کرنے کا فیصلہ کرچکی تھی کیکن ۲۷ رفر وری ۱۹۵۳ء تک وہ پلک پر بین ظاہر کرنے کے لئے تیار نہ تھی کہ اس نے انہیں مستر دکر دیا ہے۔ وہ خفیہ طور پرصوبائی حکومتوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میتا کید بھی کردیتی ہے کہتم بطور خود مطالبات کے خلاف زور دار پر و پیگنڈ اکرو گر دیکھنا، کہیں ہمارانام نہ لے دینا۔

کیاان پے در پے شہادتوں سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ قادیانی مسلے میں ہوا می بے بینی انتہائی شدت پر پہنی ہوئی تھی؟ اوراس بے بیٹی کا بی بیر کرشمہ تھا کہ جولوگ عدالت کے اپنے بیان کردہ واقعات کے بموجب، قانون اور نظم کا تھلم کھلا استخفاف کر رہے تھے۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے حکومت ایک دن دودن نہیں برسوں ڈرتی رہی۔ علاوہ بریں ان دستاویزوں میں حکومت کے ذمہ دار افسر خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں قوم کی عظیم الشان اکثریت اس پالیسی کے خلاف تھی۔ جس پر حکومت چل رہی تھی اور عوام میں مقبول وہ لوگ تھے جو آدیا نہیں کرتے ہیں کہ اس میں مقبول وہ لوگ تھے جو قادیا نہیں کرتے ہیں۔

مطالبات کےعوامی ہونے کا ثبوت

یہ ہات کہ مطالبات کوقوم کی ادر خصوصاً پنجاب کے پاشندوں کی (جوان کا درچ قیقت بید مسکلہ تھا) عام تائید حاصل تھی۔ صرف انہی شہاد توں سے ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ پوری رپورٹ اس کے ثبوتوں سے بھری پڑی ہے۔

ملک کی قریب قریب تمام جماعتیں (مسلم لیگ، جماعت اسلامی مجلس احرار، جعیت علاء اسلام، جمعیت علاء اسلام، جمعیت علاء اسلام، جمعیت اہل حدیث، انجمن تحفظ حقوق شیعہ وغیرہ) ان کی مؤید تقییل اور خال جناح عوامی لیگ ادر آزاد پاکتان پارٹی کے سواکوئی جماعت الی زختی جسنے ان کے حق میں کھلا کھلا اظہار خیال نہ کیا ہو گر ظفر اللہ خال کے متعلق مطالبہ میں کچھ دوسرے وجوہ سے مید دنوں پارٹیاں بھی عوام سے متفق تھیں۔

ا ایک جگداس معاطی اجمیت کوعدالت کے اس استدلال نے واقعہ سے بہت گھٹا دیا ہے کہ کونش میں شریک ہونے والی جماعتوں نے الگ الگ اپنے اپنے نظاموں کے تحت ان مطالبات کو منظور نہیں کیا تھا۔ بلکہ مختلف جماعتوں کے جونمائندے، خواہ وہ عہدہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ کونش میں شریک ہوئے تھے۔ صرف انہوں نے مطالبات کے ریز ولیوش کی تائید کی تھی۔ اس سے عدالت یہ تیجہ نکالتی ہے کہ مطالبات بس کونش کے ان شرکاء تی کے منفقہ مطالبات تھے۔ اس جماعتوں کے نہ تھے۔ جن کی نمائندگی یہ شرکاء کر رہے تھے۔ (رپورٹ ص۱۵۵) لیکن اس استدلال سے ہمیں اس لئے اختلاف ہے کہ اگر کسی جماعت کے نمائندوں نے بھی ان مطالبات کو استدلال سے ہمیں اس لئے اختلاف ہے کہ اگر کسی جماعت کے نمائندوں نے بھی ان مطالبات کو منظور کرنے میں اپنی جماعت کی پالیسی سے تجاوز کیا : وتا

جولائی ۱۹۵۲ء سے ۲رمارچ ۱۹۵۳ء تک صرف پنجاب میں ان مطالبات کی تائید کے لئے ۲۹۹ جلے ہوئے۔ (رپورٹ ص۹۹)

ہوم سیرٹری پنجاب کے نیم سرکاری مراسلے بنام فرپی سیرٹری وزارت واخلہ، مور قدہ ۱۹۵۲ کو پر سیرٹری وزارت واخلہ، مور قدہ ۱۹۵۲ کا ۱۹۵۲ کی سیر اس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں کوئی اہم مجد الی نہیں ہے۔جس میں ان مطالبات کا ہر جمد اعادہ نہ کیا جاتا ہو۔

(ریورٹ ص ۱۱۰)

مرکاری اطلاعات کی بنیاد پرعدالت کا اپنابیان بیہ ہے کہ ڈائرکٹ ایکشن کے لئے بنجاب میں ۵۵ ہزار والعیم مجرتی ہوئے۔ (رپورٹ ص۱۳۲)

مارچ ۱۹۵۳ء کے واقعات میں عدالت خود بیان کرتی ہے کہ کالجوں کے طلبہ ورس چھوڑ کرنکل آئے تھے۔ پنجاب سول سیکرٹر ہے، اے جی آفس، ٹیلیفون اورٹیلیگراف کے محکمے، ریلوے اور بجل کے محکمے اور ووسرے متعدد سرکاری دفتر وں کے ملاز مین نے ہڑتال کر دی اور بیسب لوگ مطالبات قبول کرنے کے حق میں تھے۔

(ریورٹ ص ۱۹۳۲ماک)

عدالت خود تسلیم کرتی ہے کہ پوری آبادی ' نم ہی جوش' میں مبتلائقی اور مطالبات تبول نہ کرنے پرعوام کے ول حکومت کے خلاف نفرت سے بھر گئے تھے۔ (رپورٹ ص ۲۸۳،۱۳۵)

عدیہ کے پولیس کا محکم بھی جو حکومت کی وفاداری میں سب ہے آ گے اور کسی حوامی محتاثر ہونے میں سب ہے جہے ہوا کرتا ہے۔ مسٹر چندر گر (اس وقت کے گورز پنجاب) کی شہادت کے مطابق تیزی ہے متاثر ہونے لگا تھا۔ مسٹر چندر گیر کے الفاظ یہ ہیں: "آ ئی جی پولیس کو پوری طرح یہ یقین تھا کہ وہ اپ آ ومیوں کی وفاداری پرکامل اعتاد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نے آئی جی پولیس ہے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اس تھے میں (بعنی قادیانی مسلم مزداع کے قضیے میں) پولیس فورس کی وفاداری پر میں پورا اعتاد نہیں کرسکتا وراان کی رائے بیتھی کہ ویریا سویر، حالات کو قابو میں لانے کا کام فوج کے حوالہ کرتا پڑے کرسکتا وراان کی رائے بیتھی کہ ویریا سویر، حالات کو قابو میں لانے کا کام فوج کے حوالہ کرتا پڑے

میاں انور علی، آئی جی پولیس کا اپنااعتر اف عدالت نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

(بقیہ عاشیہ گذشتہ منی) تو یقیناً وہ جماعت ان سے باز پرس کرتی اور کسی نہ کسی طور پر اپنی نارضامندی کا اظہار کردیتی۔علاوہ پریں بعد میں تمام جماعتوں کے لیڈروں، کارکنوں، مقرروں اور اہل قلم کا بالا تفاق مطالبات کے تق میں اظہار خیال کرنا اور کہیں سے کوئی آواز ان کے خلاف ندا ٹھنا اس بات کی ولیل ہے کہ مطالبات بالکل متفق علیہ تھے۔ '' نچلے درجے کے پولیس انسروں کی رائے بیتھی کہ مطالبات قبول کر لینے چاہئیں۔'' (رپورٹ سامیر) سوال بیہ ہے کہ ایک مطالبہ جس کواو پر کے اضروں اور ایک قلیل التعداد دولت مند طبقے کو چھوڑ کرقوم کے تمام عناصر کی اس طرح تا ئید حاصل تھی۔اگر متفقہ قومی مطالبہ نہ تھا تو پھراور کیا تھا ''؟

لے عدالت نے مولانا مودودی کے اس قول سے بھی ایک جگدا پناسااستدلال کیا ہے کہ بيتحريك صرف بنجاب اوربها وليوريس معروف تقى اورومان بهي تعليم يافته طبقه كي تائيداس كوحاصل نہ تھی اور عام تائید حاصل کرنے کے لئے کافی پروپیگنڈا کی ضرورت تھی۔اس سے عدالت میں تیجہ نكالتى بكران مطالبات كواد لأصرف احرارك، اواخراعلاء كمطالبات مجصاحات - (ربورك ص۲۹۹) کیکن اگریہ نتیجہ اخذ کرنے میں سرسری نگاہ سے کام نہ لیا جاتا تو مولانا مودودی کا اصل مطلب سمجھنا کچھزیاوہ مشکل نہ تھاتے کریک کا پنجاب اور بہاو لپور کے علاوہ دوسرے علاقوں کے عوام میں معروف یا کافی معروف نه بونا درحقیقت اس وجه سے تھا کہ قادیا نیت کا مسئلہ ایک دینیاتی مسكك كى حيثيت سے جاہم بورے عالم اسلام كا مسلد ہو ليكن ايك معاشرتى ومعاشى مسكے كى حیثیت سے وہ صرف پنجاب وبہاو لپورتک محدود تھا۔ کیونکہ دوسرے علاقوں میں قاویا نیت کی توسیع ابھی اس حد تک نہیں ہوئی ہے کہ عام باشندے ان پیچید گیوں اور تلخیوں کومحسوں کریں۔جو اس گروہ کی جراس چھلنے سے مسلم معاشرے میں رونما ہوتی ہیں۔ اس لئے بنگال، سندھ اور دوسرے علاقوں کی تائید حاصل کرنے کی خاطر کافی پروپیگنڈا کی ضرورت تھی۔ کیونکہ دستور ساز آمبلی میں اس میلئے کو طے کرانا ان علاقوں کے نمائندوں کی تائید وحمایت کے بغیر ممکن شاتھا۔ رہا تعلیم یا فته طبقه تواس کی سردمبری اور عدم موافقت کے اسباب ووسرے ہیں عوام معاشرتی ،سیاس اور دوسرے اجماعی مسائل کو بمیشہ بطریق متقم (Direct Method) سمجھتے ہیں اور جس چیز کی تخی آئیس براہ راست عملی زندگی میں محسوں ہوتی ہے۔اس کے متعلق رائے قائم کرنے میں انہیں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔اس کے برعکس تعلیم یافتہ طبقے کے وہاغ میں بہت سے چ ہوتے ہیں اور وہ اپنے پہلے کے قائم شدہ نظریات وتخیلات کی بناء پر مدتوں الیک چیزول کی تاویلات کرتار ہتا ہے۔ جن کے متعلق عوام کے جذبات واحساسات اچھے خاصے شدید ہو چکے ہوتے ہیں۔اس لئے ہمیشتعلیم یافتہ طبقے کے دماغ کے بی نکا لئے اوراس کی رائے کوعوام کی رائے سے متحد کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان عوام اپنے براہ راست تجربات کی بناء پر ودقو می نظریے کو بالکل ایک وجدانی طریقے سے مان رہے تھے اور یک قومی نظریہ کی طرح ان کے ذہن کو اپیل نہ کرتا تھا۔ (بقیہ ماشیا کل صفریر)

قادیانی مسکے کا بچہ ابھی زندہ ہے

اب دیکانیہ ہے کہ ۲ رہاری ۱۹۵۳ء کی پوزیش آگریتی تواس کے بعد کون سا خاص واقعہ ایسا پیش ہے جس کی بناء پر یہ جھا جا سکے کہ دہ مسکلہ تم ہوگیا۔ جس پر یہ سارے ہنگاہے ہوئے تھے اور وہ مطالبات اپنی موت آپ مرگئے۔ جن کو لے کرقوم کے یہ سارے عناصر اٹھ کھڑے ہوئے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کہ کوئی واقعہ اس کے سواچی نہیں آیا کہ حکومت نے مارشل لاء لگا کر اور سواد و مہینے تک عوام کے سینے پرمونگ دل کر لوگوں کو خوف زدہ کر دیا لے گرکیا وہ اسباب ختم ہوگئے جن سے ایک طبعی نتیجہ کے طور پر قاویا ئی مسلم نزاع ہر پا ہوئی؟ کیا وہ وجوہ ختم ہوگئے جنہوں نے اس دینیا تی اختلاف کو پنجاب کے گاؤں گاؤں تک میں ایک تلخ معاشرتی کھکش بنادیا؟ کیا وہ محرکات ختم ہوگئے۔ جن کی بدولت جھگڑا منڈیوں اور سرکاری محکموں اور زرعی جنعتی اور تجارتی اداروں تک میں میں گیا؟ کیا عوام کے احساسات اور ان کے خیالات وجذبات کو دنیا میں بھی رائفلوں اور میں گورٹ مارشلوں سے بدلا جا سات اور ان کے خیالات وجذبات کو دنیا میں بھی رائفلوں اور کورٹ مارشلوں سے بدلا جا سا ہے۔ جو یہاں ان چیز وں سے اس مجز سے کی تو قع کی جائے۔ ان سوالات کے جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں عدالت نود کہتی ہے کہ: '' ہیں بچہ ان سولانی مسئلے کا فتہ خیز بچر ) ابھی زندہ ہے اور ختارے کوئی آکرا سے اٹھائے۔'' ہیں بچہ اور ختارے کہوئی آکرا سے اٹھائے۔''

(ريورشص ۱۳۸۲)

اس مسئلے کے حل میں عدالت کا حصہ

بالكل تھيك ہے۔ گراس بچ كو تھكانے لگانے كے لئے بھى اس رپورث نے كوئى بندوبت جويز كيا؟ اس كے سوا كچھنيس كد:

ا...... اس نے اس نجے کواسلامی ریاست چاہئے والوں اور نہ چاہئے والوں کی نظریاتی کھٹائش کا ایک لخت جگر ثابت کر دیا اور اب اس چیز کے منتج میں اس بچے کے خلاف تمام ان مخالف ند ہب طبقوں کا تعصب برسرعمل آسکے گا۔ جو اس وقت ملک کے نظم ونسق اور اس کی ساسی باگ ڈور پر قابض ہیں۔

(بقیه ماشی گذشته مند) کیکن تعلیم یافته طبقه کی بهت بردی تعداد جوتخیلات کالجول سے مغر کی فلسفهٔ قومیت کی تعلیم کے زیراثر لے کرنگل تھی۔ان کی بناء پر یک تو می نظریداس کی رگ و پے بیس اثر گیا تھا اور دوتو می نظریداس کے دماغ بیس اتار نے کے لئے برسوں دلائل دینے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ لے یا مزید تعتیرید آیا ہے کہ مختلف لوگوں کی حرکت اور تحریر وتقریر آئے دن سیفٹی ایکٹ وغیرہ کے تحت پابندیاں گئی رہتی ہیں۔ ۳ ..... اس نے مطالبات کے خلاف خالص عقلی اور واقعاتی کی اظ ہے کر ور اور یور اور یہ دور کے کہی صد تک اس امر کا تو یہ دور کے می صد تک اس امر کا تو یہ دور کے می صد تک اس امر کا تو یہ دور ہیں گر ہی ہیں گروں نہ کئے جا کیں ۔لیکن بندو یست کر دیا کہ اس نجے کو ٹھ کا نے لگانے کے لئے میمطالبات کے غلط ہونے پر مطمئن کرنے کے لئے کوئی مودانہیں دوسری طرف عام مسلمانوں کو مطالبات کے غلط ہونے پر مطمئن کرنے کے لئے کوئی مودانہیں دیا۔ بلکہ اسلامی ریاست کے مسئلے سے اس قضے کا رشتہ جوڑ کر اور پھر اسلامی ریاست کے نصب العین کے بارے میں پریشان کن بحثیں چھیڑ کر مسلم عوام کی بے چینی میں اضافہ کرنے کی خدمت انجام دی ہے۔

سسس اس نے صرف اس منفی بات پر اکتفا کر لیا کہ ان مطالبات کورد کر دیا جائے۔ گرخوداس تضیے کوآخر کیسے حل کیا جائے۔ اس باب میں کوئی شبت جو یز پیش نہیں گی۔

اس کے معنی میں ہیں کہ بیفتنہ نیز بچیصرف زندہ ہی ندرہ گا۔ بلکہ شاہراہ عام پر کھڑاروتا اور بسور تارہ کا ۔ تا کہ پہلاموقع ملتے ہی کوئی نہ کوئی اور'' فتنہ پرداز'' بڑھ کراسے کودیش اٹھالے اور پھرایک شورمحشر بریا کرادے۔

یہ ہے اس تحقیقات کا ماحصل جس پر پلک کا روپیہ اور اس کے بہت سے کار آمد آ دمیوں کا وقت بے در بغ خرچ کیا گیا۔

حرف آخر

ہم نے بیتہرہ اپنی سعی کی حد تک علمی نقطہ نظر سے مرتب کیا ہے اور ارادی حد تک ہم فی کے کو موقع پر بینہیں چاہا کہ جھیقاتی عدالت کے فاضل نج جوایک مسلمہ حیثیت کے مالک ہیں اور اس حیثیت کا احترام ہوناہی چاہئے۔ یا کسی ہمی متعلقہ فردیا پارٹی کی نیت یا عزت پر کوئی حملہ کریں یا کسی سے جذبات کو تکلیف پہنچا کیں۔ لیکن اس کے باوجود اختلاف کی فضا اس ہوتی ہے کہ جس کے ذیر اٹر مختاط سے تناط کھنے والا بھی کوئی کو تا ہی کرسکتا ہے اور دوسری طرف وہ بھی کر رتو بھی کسی کو بدگانی یا شکایت ہوتی ہے۔ محض اس امکان کو مد نظر رکھ کر ہم اس رپورٹ اور اس پر اپنے تیم مقدود کسی تیمرے سے متعلق تمام کے تمام افر اداور پارٹیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اس تیمرے ہیں مقدود کسی کی دل آزاری کرنائیوں ہے۔ جمیس امید کی دل آزاری کرنائیوں ہے۔ جمیس امید ہے کہ دہماری اس گذارش کے بعد کسی کوئی غلط نہیں ہوگی۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

لوگ بجا طور پر پوچھے ہیں کہ احرار کو کیا ہوگیا کہ فذہب کی دلدل میں پھن گئے۔

یہاں پھن کرکون لکلا ہے جو پہلیں گے؟ گریکون لوگ ہیں؟ وہی جن کا دل غریبوں کی مصیبتوں

سےخون کے آنسورو تا ہے۔ وہ فذہب اسلام ہے بھی بیزار ہیں۔ اس لئے کہ اس کی ساری تاریخ شہنشا ہیت اور جا گیرواری کی وردناک کہانی ہے۔ کسی کو کیا پڑی کہ وہ شہنشا ہیت کے خس وفاشاک کے ڈھیر کی چھان بین کر کے اسلام کی سوٹلزم کا ہتھیا رموجود ہے۔ وہ اس کے کارفو کر سکے؟ اس کے پاس کا رل مارس کے سائیڈیفک سوشلزم کا ہتھیا رموجود ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے امراء اور سر ماید داروں کا خاتمہ کرنا چا ہتا ہے۔ اسے اسلام کی اتن کمی تاریخ ہیں سے چند سال کے اوراق کو ڈھو تھ کر اپنی زندگی کے پروگرام بنانے کی فرصت کہاں؟ سر ماید داروں نے چند سال کے اوراق کو ڈھو تھ کر اپنی زندگی کے پروگرام بنانے کی فرصت کہاں؟ سر ماید داروں نے کو اسلام کہتے ہیں۔ فرہی کو اقعات کو سر ماید داروں کے کہتے ہیں دنگا اور مساوات انسانی کی تح کیے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ فرہی کو اظ سے عوام کی تاریخ نہ رہی اور نہ اس میں کوئی انقلا بی سپر سے باقی رہی ۔ عال میں سرے باقی میں اس وقت بھی وہ سب سے زیادہ مفلوک الحال مگر حال مست ہیں۔ انہیں اپنے حال کو بد لئے کا کوئی احساس نہیں۔ یہ بیاں اس کے کہ خود علائے فی ہم بیں۔ انہیں اپنے حال کو بد لئے کا وہ اب تک فرہ ہو گی ادر عالی تھ رہے کی اموی اور عباس عقائد کے مطابق تھ رہے باقد ہیں۔ میں انہیں اپنے حال کو بد لئے کا وہ اب تک فی ہو بیا۔ میں اس وقت بھی وہ سب سے زیادہ مفلوک الحال مگر حال مست ہیں۔ انہیں اپنے حال کو بد لئے کا وہ اب تک فی ہو بیا۔

تاہم کی گی ہے جمر رسول التقالیہ عظے۔ درائتی اور کلہاڑا تو اب مزدوروں کی نشانی بنا۔ لیکن جس نے التفالیہ نے دور کے انقلائی سے۔ درائتی اور کلہاڑا تو اب مزدوروں کی نشانی بنا۔ لیکن جس نے انسان کو سرمایہ داری پر پہلے کلہاڑا چلا یا اور تو می امتیاز کے ان ریشوں کو کاٹ کرر کا دیا جس نے انسان کو انسان سے علیحدہ کردیا تھا؟ صرف سرمایہ بی طبقات پیدائیس کرتا۔ بلکہ انسانوں میں گروہ بندی کرنے والے اور بھی محرکات ہیں۔ ان سب سے بڑا ذریعہ مختلف نیموں پر ایمان ہے۔ تو میں خدا کرنے والے اور بھی محرکات ہیں۔ ان سب سے بڑا ذریعہ مختلف نیموں پر ایمان ہے۔ تو میں خدا کہ ایمان کے خوالی الگ ہیں۔ پہلے کہ ایمان کے خوالی الگ تیغیروں کے آلیوں فی من بیغیا منہ پہنچا یا دریاتھی۔ الگ الگ تیغیروں کے ذریعے ہر ملک کی روحانی تربیت ضروری تھی۔ ایک ملک میں بیغی کر سب ملکوں میں پیغام نہ پہنچا یا جا ستا تھا۔ محمد رسول التفایق پر دین کمل ہوا۔ آپ نے ذریع کو نیا پر قوموں کی تربیت ختم بی تیمیں کا اعلان کر کے دنیا کو اتحاد کا مڑدہ سایا کہ آئندہ نیموں کی بنا پر قوموں کی تربیت ختم نیمیں بیکا میں بینوں کی بنا پر قوموں کی تربیت ختم نیمیں کیا کا اعلان کر کے دنیا کو اتحاد کا مڑدہ سایا کہ آئندہ نیموں کی بنا پر قوموں کی تربیت ختم

ہوگی۔ آؤایک محکم دین کی طرف آؤ۔ بیسب کے حالات کے مطابق ہے۔ اسلام تہارے سارے واردور کے ملک سارے وارض کا مکمل نسخہ ہے۔ زمانہ نے دیکھ لیا کہ حضو مطابق کے بعد بندری ووردور کے ملک آمدورفت کے سلسلوں میں آسانیوں کے باعث نزدیک تر ہوتے گئے۔ اب تو دور دراز ملک ایک شہر کے محلوں سے بھی قریب معلوم ہونے گئے ہیں۔ اس لئے ملک ملک کے لئے علیحدہ پیغا مبرکی ضرورت ندر ہی تھی۔

اب انسانی د ماغ کافی نشو دنما پاچکا تھا۔ لوگ اپنا بھلا براخود بھے گھے۔ اب ایک سپائی پیش کرنا کافی ہے۔ باقی معاملہ لوگوں کی بھھ پرچھوڑ نا کفایت کرنا ہے۔ مذہب کی سپائی اب بھھ سے بالانہیں۔ بلکہ تعصب کے باعث اسے قبول کرنے میں دفت ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا سرور کا کنات بھی ہے کہ تے ہی اہل دنیا کی عقل اور علم نے چرت انگیز ترتی کی۔

محدرسول النُقلِظَة كى نبوت كے معنی یہ تھے كہ اب انسانیت س شعور كو پہنے چى ہے۔
اب كى سكول ماسر كى ضرورت نہيں۔ جولوگ دنیا كے حالات كا مطالعہ كر سكتے ہیں۔ ہى اور جھوٹی بات میں فرق كر كے ہے داہ تلاش كر سكتے ہیں۔ اب كھمل بچائی بعنی اسلام ہم تک پہنچ گیا۔ اب كمی فرورت ندر ہی۔ اگر ہم نبوت كا سلسلہ ابھی تک جاری مان لیس تو پھر مختلف نبیوں پر ایمان نی كی ضرورت ندر ہی۔ اگر ہم نبوت كا سلسلہ ابھی تک جاری مان لیس تو پھر مختلف نبیوں پر ایمان كے باعث قوموں ، ملكوں پر اور انسانیت میں تقسیم در تقسیم كا عمل جاری رہے گا۔ پہلے تو ملک ملک ایک دنیا تھی۔ الگ الگ نبیوں كی ضرورت تھی۔ اب جب دنیا سٹ كرایک كنبہ میں رہتی ہے تو نبوت كے مختلف دعويداروں كا آثاد نیا كو تھی۔ الماضرورت كرنے ہے كم نہ تقا۔ رسول كر پر ہم تا تھے كا ہے تا ہو تي كے التے تو شخری تھی۔ "دلا نہیں بعدی "كا ارشاد دنیا كے لئے رحمت كا پیغام اور انسانیت کے لئے خو شخری تھی۔ "دلا نہیں بعدی "كا ارشاد دنیا كے لئے رحمت كا پیغام اور انسانیت کے لئے خو شخری تھی۔

ہندوستان کی سرز میں بجیب ہے۔ قادیان میں سرز اغلام احمد قادیائی نے نبوت کا دھوئی کیا۔ ۲۰۰۱ برس مسلمانوں کی توجہ تقییری کا موں کی بجائے اس شنبی کی طرف گئی رہی۔ ایک حصہ کشٹ کے الگ ہوگیا۔ اگریزی حکومت کے ذریسایہ جہاں چھوٹے بڑے داج نواب پرورش پاکرسرکارے گئ گائے ہیں۔ ای طرح حکومت کو اعتراض شرفا۔ اگر متعدد نبی اور کی ایک سرکاری ولی پیدا ہوگران کے دعا گو بند رہیں۔ انہیں امورسلطنت میں سہولت درکارتھی۔ مسلمانوں کو قالوں فولی پیدا ہوگران کے دعا گو بند رہیں۔ انہیں امورسلطنت میں سہولت درکارتھی۔ مسلمانوں کو قالوں کو اللہ میں رکھنے کی تذبیروں میں سے یہ بھی حکومت اگریزی کی کارگر تدبیرتھی کہ دوحانی اواروں پران کے ہوا خواہ قابض ہوں اور یوں سرکار اگریزی کی وفاداری مسلمانوں کا جزو فرجب بن جائے۔ پہنو جیر پنجاب اور سندھ میں ہر پیر خانہ سرکاری تعلق داری اور وظیفہ خواری پر پرورش پار ہا ہے۔ یہ تو چیر

تھے مرحکومت کوقادیان کا پنجبر ہوا خوای کے لئے مل گیا۔مسلمان سیاسی اور مذہبی طور پرانگریزی غلامی رمطمئن ہو گئے ۔مسلمانوں کی موجودہ مدہوثی کی بزی وجدانگریز کی پیکامیاب تدبیر ہے۔ پھر تو ساری اسلامی آبادی حکومت کی منقولہ جائداد بن کے رہ گئی تھی۔ جہاں سے اٹھا کیں جہال ڈ الیں مخالفت کی ایک آ واز نکالنامشکل تھی۔انگریزی حکومت کی سب سے زیادہ حمایت قادیان کی جماعت کو حاصل تھی۔ بیتا ئیدی اتنی زیادہ تھی کہ اکثر سرکاری محکموں میں وہ بہت اثر ورسوخ کے مالک ہو گئے ۔ بعض جگہ تو سارے کا ساراضلع ان کے اثر ورسوخ میں آ عمیا۔ نوگ حکومت کی تائید حاصل کرنے کے لئے قادیانی کی تائید حاصل کرنا ضروری بچھتے تھے محکمہ ی آئی ڈی توالگ ر ہا۔ قادیانی، مرزائی حکومت کو تفصیلی خبریں پہنچاتے تھے۔ حکومت وقت کے خلاف آزادی کی ہر آ واز کود بانے کے لئے اس جماعت کے افرادسب سے پیش پیش تھے۔ای لئے لوگ قادیانی آ واز کو حکومت کی آ واز کی صدائے بازگشت بچھتے تقے اور بے حد خا کف تھے۔ بیلوگ معمولی آ کیٹی المجی ٹیشن کو پڑھا چڑھا کرسرکار کے دربار میں بیان کرتے تھے۔امتخابات میں حال بیرتھا کہ ہر امیدوار قادیان کی جمایت حاصل کرنا ضروری مجھتا تھا۔ جے بیتائید حاصل ہوگئی۔اسے کویا سرکاری تائید حاصل ہوگئی۔ پس قادیانی تحریک کی مخالفت سیاسی اور نہ ہمی دونوں وجوہات کی بنا پر تھی۔جس اسلامی جماعت نے مسلمانوں کو آزادادرتوانا قوم دیکھنے کاارادہ کیا ہو۔اہے سب سے يبلياس جماعت كرانانا كزيرتفاراس جماعت كاثر ورسوخ كوكم كيے بغيرآ زادي كانصوركرنا ممکن نه تفایشاید ہماری آئندہ نسلیں قادیا نیوں کے خلاف ہماری جدوجہد کی قدرو قیمت کا اندازہ لگانے میں اس طرح کی خلطی کھا کیں۔جس طرح ندہب سے بیزاراوراشترا کیت کاشیدائی کھارہا ہے۔ تعجب ہے کہ اقتصادی مساوات کے حامی لوگ صرف ہمارے مذہبی ربحا نات کود سکھتے ہیں اور ینبیں سوچے کہ احرار سر مایداری کے مضبوط قلعے برحملہ آور ہیں۔ خداے انکار بھی ندہب کی شاخ ہے

خدا کاشکر ہے کہ ہندوستان کا ندہب آشنا طبقہ احرار کی قادیان کے خلاف جدوجہد کو استحسان کی نظر سے دیکھ استحسان کی نظر سے دیکھ استحسان کی نظر سے دیکھ کے ہاں ایک طبقہ جمیس ندہجی دیوانہ اور خود کو فرزانہ قیاس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ندہب افیون ہے۔ اس سے قوی مصلحل ہوجاتے ہیں اور زندگی کے اصل مسائل کو سجھنے کی قابلیتیں اور کامیاب جدوجہد کی فرصتیں کم ہوجاتی ہیں۔ مگر ندہب کیا ہے؟ خدا کے متعلق ایک خاص تصور اور عقیدہ کوئی گروہ اس کا اقرار کر کے ذہبی ہے، کوئی انکار کر کے مشرخدا بھی تو خدا

کے متعلق سوچتا ہے۔ وہ فدا کے اقراری کے فلاف ایسے ہی جذبات رکھتا ہے جیسے مگر فدا کے متعلق فدا کو ماننے والے۔ پس نفی واثبات کی عملی دنیا جیس بحث فضول ہے۔ کیونکہ وجنی اعتبار سے دونوں کے خیالات کا مرجع ومرکز فدا ہی ہے۔ سب اس کے متعلق نفی اور اثبات جی سوچے ہیں۔ اس لیے ہمیں فہ ہی دیوانہ کہنے والے خود بھی اس طرح خطاب کئے جانے کے مستحق ہیں لیکن عمل کی دنیا میں جو کمزور ہے۔ بس احرار ، اسلام کو دنیا کی دنیا جی جو کمزور ہے۔ وہ بے شک اپنے فہ ہب میں کمزور ہے۔ پس احرار ، اسلام کو دنیا وا خرت کی سیدھی راہ تجھے ہیں۔ فہ ہی دیوانہ ہونا ہمارے لئے کچھ چو ٹیمیں۔ بشر طیکہ عمل کی دنیا جس ہم مبارک سپائی ثابت ہوں۔ اگر ہم کام چوراور بے ہمت بیں تو بے شک فرہب اسلام کے افیونی ہونے کا ہم جوت ہم چائے ہیں۔ احرار پختم کم فرہ ہونے ہیں۔ وہ ہم جائے ہیں کہ سرکاری نبی اور سرکاری ولی اس دور جیں کیوں پیدا ہور ہے ہیں۔ صرف اس لئے کہ مسلمانوں بی اور سرکاری ولی اس دور جیں کیوں پیدا ہور ہے ہیں۔ صرف اس لئے کہ مسلمانوں جی قدید مسلمانوں جی تو ہونے یا ہے۔

نی نبوت کے دو ہے کے ساتھ مسلمانوں کا ایک حصہ متفق طور پر کٹ کرالگ ہوجاتا ہے۔ مرزائیوں کا کیا حال ہے؟ وہ سب مسلمان کہلانے والوں کو کافر کہتے ہیں اور ہروم ان کی نئی کنے کے در پے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ رسول کر پہلاٹے پر ایمان لانے کو کافی نہیں سیجھتے۔ جو مرزا قادیانی پر ایمان شدلائے۔ ان کے لئے وہ مسلمان بھی یہودی اور عیمانی کی طرح ہے۔ بلکہ بچ سب کہ وہ مسلمانوں کو قربی دیمن ہجھتے ہیں۔ جس کوسب سے پہلے نچا دکھاناوہ اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری قیاس کرتے ہیں۔ اگران کے مسلمانوں کے ساتھ باہم روابط ہیں تو وہ اس لئے کہ سیاسی طور سے مسلمانوں کا جزوجہ رہناان کو بے حد مفید ہے۔ اگر مسلمانوں سے علیحدہ رہیں تو ہندوستان میں آئیس کوئی وہ کوڑی کو نہ پوچھے۔ اب وہ اکثر سرکاری محکموں میں نمایاں رہیں تو ہندوستان میں آئیس کوئی وہ کوڑی کو نہ پوچھے۔ اب وہ اکثر سرکاری محکموں میں نمایاں حیثیثیوں میں نظر آئے ہیں۔ مرزائی ہم مسلمانوں سے سیاسی اتحادر کھنا چاہتے ہیں۔ تا کہ مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہاوران کی جڑکا شنے ہیں بھی آسانی ہو۔ عیسائی کو مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہاوران کی جڑکا شنے ہیں بھی آسانی ہو۔ عیسائی کو مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہاوران کی جڑکا شنے ہیں بھی آسانی ہو۔ عیسائی کو مسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ رہاوران کی جڑکا شنے ہیں بھی آسانی ہو۔ عیسائی کو میسلمانوں کی ملازمتوں اور سیاست پر قبضہ تھی تیں ہیں۔ گرنی کر میں کا ہمارے متعلق قیاس ہے۔

اس زمانے میں ہرقوم بیرت مجھتی ہے کہاہیے اندر ففتھ کالم سے خبر دارر ہے اور ان کی ساز شوں سے بیچے ، ان کی میٹھی میٹھی باتوں اور ان کی ہمدرویوں سے دھو کہ نہ کھائے۔ کھلے دشمن کا مقابلہ آسان ہے۔ محربغلی کھونسوں کا کوئی علاج نہیں۔ بجواس کے کدانسان ہروفت چوکس رہے۔ ہم مرزائیوں کے بحیثیت انسان مخالف نہیں۔ ندان کی عزت وآبرو کے دیمن ہیں۔البتدان کی مضرت سے بچناا پناقدرتی حق مجھتے ہیں۔

مرزائیت میں اگرفاش خامیاں نہ بھی ہوتیں اور وہ غلط دعوؤں کا عبرت انگیز مرقع نہ بھی ہوتیں اور وہ غلط دعوؤں کا عبرت انگیز مرقع نہ بھی ہوتی تو بھی نبوت کا دعویٰ بجائے خود اسلام پر ضرب کاری اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا سبب ہے۔اس دعوے کے ساتھ ہی بیگر وہ مسلمانوں کی کڑی تکرانی کا سزاوار ہوجا تا ہے۔ اپس ہم نے دیکھا کہ مرزائی لوگ

ا..... برلش امپیریلزم کے کھلے ایجنٹ ہیں۔

۲..... وہ اعلیٰ طبقہ کا ذہن رکھتے ہیں۔اردگرد کی غریب آبادی کا بائیکاٹ کرنا اور دوسرے ذریعوں ہے انہیں مرغوب کرناان کا دھندا ہے۔

سے ..... وہ مسلمانوں میں ایک نئ گروہ بندی کے طلب گار ہیں۔ جومسلمانوں کی جعیت کو ککڑوں ککڑوں میں بانٹ دے گی۔

س ..... وومسلمانوں میں بطور ففتھ کالم کام کرتے ہیں۔

اکشریت کے ادادے مخفی نہیں ہوتے۔ گر کر وراقلیتوں کے لئے جواکشریت کے خلاف محاذ بنانا چاہیں۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے ادادوں کوخفی رکیس۔ ان احتمالات کے پیش نظر خیال آتا مقا کہ ان مخالفین اسلام کی گرانی ضروری ہے۔ قادیان ہیں مسلمان پر مظالم کی دل خراش داستان مقا کہ ان مخالفین اسلام کی قرائی فقی۔ مرزائی لوگ باہر ہے آکر دھڑا دھڑ وہاں آباد ہور ہے مقے۔ نبی کر محالفی پر ایمان رکھنے اور غریب ہونے کے باعث مسلمانوں پر باہر ہے آئے ہوئے مرماید دارمرزائی عرصہ حیات میک کررہے تھے۔ بیسب پھھقا دیائی خلیفہ کے ایماء پر ہور ہا تھا۔ تمام ہندوستان کے علماء فوٹی بازی تو کرتے تھے۔ گرمقا بلے کی جان نہیں۔ بٹالہ ضلع گورداسپور میں درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے شبان اسلمین نام کی ایک جماعت بنائی۔ علماء کو اکتفا میں درد دل رکھنے والے مسلمانوں نے شبان اسلمین نام کی ایک جماعت بنائی۔ علماء کو اکتفا مرکاری نبوت کے حاملوں کو ایک آگھ نہ بھایا۔ دوسرے سال انہوں نے مار پیٹ کی پوری تیاری کرتے رہے۔ سالانہ اجلاس کے اختیام پر تو دیاں بھی ایک دن گئے۔ ان علماء کا قادیان جانا کرتی ہے۔ دوسرے سال انہوں نے مار پیٹ کی پوری تیاری کرتے رہے۔ سالانہ اجلاس کو رہوائی ہوئوٹ پڑے۔ دائھیوں کا میٹ پر سایا۔ ان کا بندتو ڈا۔ کس کی رہیں، کہاں کی رپورٹ؟ تھانہ مرزائیوں کا دیمل تھا۔ دادری کی کیا تو تع تھی ؟ یہ بھارے کس کی رہیں، کہاں کی رپورٹ؟ تھانہ مرزائیوں کا دیمل تھا۔ دادری کی کیا تو تع تھی ؟ یہ بھارے کس کی رہیں، کہاں کی رپورٹ؟ تھانہ مرزائیوں کا دیمل تھا۔ دادری کی کیا تو تع تھی ؟ یہ بھارے

جوں توں کر کے بٹالہ پنچے جو قیامت ان پر گذری تھی اس کی داستان در دلوگوں کوسٹائی۔ پھر گئ سال کسی کا حوصلہ نہ ہوا کہ وکئی عالم دین قادیان مارچ کرے۔

احرار کا قادیان میں داخلہ ..... اکتو بر۱۹۳۴ء

جس طرح بے کسی تشمیری غریب آبادی کی مصیبتوں کود مکھے کر فریاد و فغال کر رہی تھی اورہم اس کے دردناک نالوں کوین کرا ٹھے۔ای طرح ہم نے قاد مان کے نتاہ حال اورستائے ہوئے ہندوؤں اورمسلمانوں کی لکارکوس کر کان کھڑے گئے۔ قادیان کے مرزائی سرماییہ داروں کو یقین تھا کہ زمین کے در دناک نالے آسان کے خداوند تک نہیں چینجتے۔انہیں دنیا کے خداوندوں کا سہارا تھااوروہ من مانی کارروائیاں ای لئے کرتے تھے کہ حکام تک ان کی رسائی تھی لیکن دیکھویوں معلوم ہوا کی گویا آسان کے خداوندنے کہا کہ اے ارباب غرور بیتمہاری متشد دا نہ زندگی کی انجیل کے اوراق اب بند ہوجانے جائمیں۔پس اس نے جھوٹے مسیحااوراس کے حواریوں کے مظالم کورو کئے کئے ایک خاک نشینوں کی جماعت کے دل میں تحریک کی۔ جس نے چندنو جوان والعثیر وں کو قادیان میں بھیجا۔ تا کہ سلمانوں کی مساجد میں جا کرنماز ادا كريں ليكن اپياند كرنا كەكہيں مرزائيوں كى عبادت گاہ ميں جاگھسواور مرزائيوں كوتم پرتشدد كا معقول بهاندمل جائے۔لیکن قادیانی مرزائیوں کومسلمانوں کی مسجد میں آواز ہو اذان کی برداشت کہاں تھی؟ مسلمانوں پر ان کا لاٹھی کا ہاتھ رواں تھاہی، آئے اور لاٹھی کے جوہر دکھانے لگے۔ بے دردوں نے لاٹھیوں سے احرار والنظیر وں کواس قدر پیٹا کہ پناہ بخدا۔ بزول دشمن قابو پاکرایے ہی غیرشریفانہ مظاہرے کرتا ہے۔ والعظیر جان سے فی گئے۔ مگر مدت تک میتال میں پڑے رہے۔اس کے بعد احرار نے بٹالہ میں کانفرنس کر کے حکومت اور قادیانی ار باب اقتد ارکوللکارا۔مرزائیوں اورسرکار نے سمجھا کہ احرار کی خاک میں شعلے کہاں۔ بروا تک نہ کی ، کسی مرزائی کی گرفتاری عمل میں نہ آئی ۔ لیکن اتنا ہوا کہ رپورٹروں نے حکام اور مرزائی صاحبان سے کہددیا کہ احرار کی تشمیر کی بلغار کوسامنے رکھو۔ ایسانہ ہو کہ گرد میں سوارنگل آ کمیں۔احرار جس کے پیچیے پڑ جاتے ہیں۔ پھر پیچیانہیں چھوڑتے اور ہموار کر کے دم لیتے ہیں۔ مارکھا کے چیکے بیٹھ جانا شریفوں کا شیوہ نہیں۔اس لئے جولائی ۱۹۳۰ میں امرتسر میں ور كنگ مميٹی ہوئی \_ فيصله ہوا كه جو ہوسو ہو۔احرار كا قاديان ميں مستقل دفتر كھولنا حا ہے -معلوم کیا کہ ہم میں کون ہے۔ جوعلم میں پورااور عمل میں پختہ ہے۔ جوموت کی مطلق پر وانہ کرے اور

الله كانام كے كركفر كے غلبے كومنانے كے عزم سے اس جگدا قامت اختيار كرے اور مرزائيوں كى ريشہ دوانيوں كى گرانى كرے؟ خدانے مولانا عنايت الله كوتو فيق دى۔ وہ شادى شدہ نه شے۔ اس لئے جماعت كو بيغم نه تھا كہ ان كى شہادت كے بعد كنيہ كابو جھ اٹھانا ہے اور بچوں كى پرورش كاسامان كرنا ہے۔ مولانا عنايت الله

غرض خطرات کے جوم میں مولانا کو دفاع مرزائیت کا کام سپر دکیا گیا۔ دارالکفر میں اسلام کا جھنڈ اگاڑ نامعمولی ہی اولوالعزی نہیں تھی۔افسوس مسلمانوں نے دنیا کے لئے زندہ ر ہنا سکھ لیا ہے اور ان کے سارے تبلیغی ولو لے سر د پڑ گئے ہیں۔اب جب کہ فتنۃ مرز ائیت نے سرا مخالیا تو انہوں نے مصلحت اختیار کی۔ باوجود یکہ مرزائی مسلمانوں کوصریح کا فرکہتے ہیں۔ يهال تك كه جنازه تك پڑھنے كے روادارنہ تھے ليكن لوگ انہيں اگريز كاسمچھ كرمندنہ آتے نتے یعلیم یا فتةمسلمانوں نے تو حد کردی تھی۔وہ اس خانہ برا نداز قوم کا تعاون حاصل کرنے کو حصول ملازمت کا ضروری مرحلہ خیال کرتے تھے۔ بہت ہیں جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لئے دین کوفروخت کردیا۔ دین فروشوں کا گروہ ہرزمانے میں موجود رہا ہے۔ قوموں کے ز وال میں اس گروہ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مرزائی لوگ انسانی فطرت کی اس کمزوری ہے پورا فائدہ اٹھاتے رہے۔ ضلع گورداسپور کے سارے حکام ان کا اس وجہ سے پانی مجرتے تھے كة قادياني ممرا موں كى رسائي أمكريزى سركارتك بے مطلع كے حكام كے ذريعة وام كومرعوب كرنا، سركار كاوفا دار فريق بتاكر تعليم يافته لوگوں كوملازمتوں كے سبر باغ وكھانا، ان كا كام تھا۔ انگریزی سلطنت کی مضوطی کود مکھ کراورسر کارہے مرزائیوں کا گھے جوڑ دیکھ کرسی تبلیغی جماعت کا حوصلہ نہ تھا کہ وہ خم تھونک کرمیدان مقابلہ میں نکلتی ۔ اللہ نے احرار کوتو فیق دی کہ وہ حق کاعلم لے كركفرك مقالب ميں نكلے مرزائي متعدد آل كرچكے تھے۔ قاديان ميں انہيں كوئي يو چھنے والانہ تقا مولانا عنايت الله كودفتر لے ديا كيا - قاديان بي احرار كا جيند البراني لگا - سرخ جيند ك كود كي كرمرزائي روسياه مو كئے \_ آهان كے سينوں كوتو ژتى نكل كئ \_ بيان كي آرزوؤں كى يامالي کا دن تھا۔ مرزائیوں نے اپنی امیدوں کا جنازہ نکلتے دیکھا تو سر پیٹنے لگے۔ سرکار کی دہلیز پر سردهر کر پکارے۔حضور، قادیان مرزائیول کی مقدی جگہ ہے۔احرار کے وجود سے بیسرز مین پاک کر دی جائے۔ جب مرزائیت نفرانیت کا آسرا ڈھوٹڈ منے نکلی تو ہم نفرانیوں اور

قادیا نیوں کے اتحاد ہے ڈریے ضرور مگر خدا کو حامی وٹا صریجھ کراس کے تدارک میں لگ مے۔ ڈرنااور ہمت ہاردیناعیب ہے۔ ڈرنااور پہلے سے زیادہ چو کئے ہوکرمقابلہ کرنا ہوئی خوبی ہے۔باط سیاست پرنز دکو بڑھا کراس کو تنہا چھوڑ ناغلطی ہوتی ہے۔ہم نے اوّل ان احباب کی فہرست تیار کر لی جومولا نا عنایت اللہ کی شہادت کے بعد کیے بعد دیگرے بیسعادت حاصل کرنے کے لئے ۲۳ گھنٹے کے اندر قادیان پیٹنج جائیں۔ کیونکہ مرزائیوں نے قادیان کو قانونی دسترس سے پرے ایک دنیا بنارکھا تھا۔ جہاں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں پر بلا خطا مظالم توڑے جاتے تھے قبل ہوتے تھے گرمقد مات عدالت تک نہ جاسکتے تھے۔ دوسرے ہم نے فوراً مولوی عنایت اللہ کے نام قاویان میں مکان خرید دیا تا کہ مرزائیوں اور حکام کا بیعذر بھی جاتا رہے کہ مولوی صاحب موصوف ایک اجنبی ہیں اور ان کا قادیان سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرے قادیان کی تقدیس کے دعوے کو باطل کرنے کے لئے ہم نے ''احرار تبلیغ کانفرنس'' قادیان کا اعلان کیا۔اس پرتو گویا قادیانی ایوان میں زلزلد آ گیا۔اس اعلان کے ساتھ ہی مرزائی سر پر پاؤں رکھ کر بھا گے اور سرحکام کے پاؤں پر رکھ دیا کہ تمہاری خیر ہو۔ ہماری خبرلو کہ خانہ خراب ہوا جاتا ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ کانفرنس سے بازر ہو۔ قادیان میں مرزائیوں کی ا کثریت ہے۔اقلیت کاحق نہیں کہان کے جذبات کوٹھیں پہنچائے۔ہم نے حکام کوجواب دیا۔ سوائے قادیان کے مرزائیوں کی اکثریت کہاں ہے؟ سوائے قادیان کے سب جگدان کی تبلیغ بند کر دی جائے۔اس جواب معقول سے وہ لاجواب ہو گئے۔ مگر رخنہ انداز یوں میں برابر معروف رہے۔ گراٹھایا ہواقدم واپس نہ ہوسکتا تھا۔ حکومت نے سراسر ناانصانی سے بیجنے کے لے کہا کہ کا نفرنس کرو لیکن مسلح موکر قادیان میں داخل نہ ہو۔ اس میں جمیں عذر کیا تھا؟ کا نفرنس کی کامیابی نے دوست اور دشمن کو جیران کر دیا۔ مرزائی تو جل صحیح اور جلدی جلدی حکام کے پاس کینچے کہ لوسر کار! بخاری نے ول کا بخار نکالا۔ بڑے مرزا قادیانی کی تو بین کی۔ چھوٹے مرزا کے الگ بخنے اوجیڑے۔اگراب مدونہ کی تو کب کام آؤ گے؟ سرکار نے آؤ ويكهانه تا ؤ\_ بخاري صاحب كوگر فماركر كے عدالت ميں لا كھڑا كيا۔

خدا کی حکمت گناہ گاروں کی عقل پرمسکراتی ہے۔ مرزائی تو احرار کومرعوب کرنے کے لئے عطاء اللہ شاہ صاحب پرمقد مہ چلارہے تھے لیکن قدرت مرزائیت کے ڈھول کا پول کھولنے کے لئے بے تاب تھی۔خدا کی مہر مانی سے مرزائیت کے خلاف وہ ثبوت بہم پنچے کہ کی کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہم میں ایے ہوت مہیا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم نے اس مقدمہ میں مرزائیت کے ند ب واعتقاد پر بحث نبیس کی ۔ بلکه مرزائیت کے ان اعمال کو پیش کیا۔ جس سے ابتدائی عدالت بھی متاثر ہوئی۔اگر جہاس نے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کو چھ ماہ کی سزادے دی۔ تاہم سننے والی پلک پر گهرااژ موا۔سب کویفین تھا کہ شہادت صفائی الی مضبوط ہے کہ بیمز ابحال نہیں روستی۔ لیکن مرزائی ہیں کہ شاہ صاحب کی سزایا بی پہولے نہ ماتے تھے۔ان کے گھر میں تھی کے چراغ جلائے گئے۔لیکن میشن جج مسٹر کھوسلہ نے مرز ائیوں کی خوشیوں کواینے فیصلہ ایل میں ماتم سے بدل دیا۔اس نے وہ تاریخی فیصلہ لکھا۔جس سے اسے شہرت دوام حاصل ہوگئی۔اس فیصلہ کا ہر حرف مرزائیت کی رگ جان کے لئے نشر ہے۔اس فیصلہ میں مسٹر کھوسلہ نے چند سطروں میں مرزائیت کی ساری اخلاقی تاریخ لکھ ڈالی۔اس کے فیصلے کا ہرلفظ دریائے معانی ہے۔اس کی ہر سطر مرزائيت كى سياه كاريول اور رياكاريول كى بورى تفيير ب-مسر كهوسله كقلم كى سيابى مرزائیت کے لئے قدرت کا انقام بن کر کاغذ پر پھیلی اور مرزائیت کے چمرے پر نہ مٹنے والے داغ چھوڑ گئے۔ ہر چندانہوں نے ہائی کورٹ میں سرسپر وجیسے مقنن کی معرفت حیارہ جوئی ک۔ تا کہ مسٹر کھوسلہ کے فیصلے کا داغ دھویا جائے۔ گرانہیں اس میں کامیابی نہ ہوئی۔مرزائی آج تک یہی سبحتے تھے کہ قدرت ظلم ناروا کا انقام لینے ہے قاصر ہے۔ گراس فیصلہ نے ثابت کر دیا کہ خدا کے حضور میں دیر ہے۔ اندھیر نہیں۔

اس فیصلہ کوتاریخ احرار میں خاص اہمیت حاصل رہے گ۔ دراصل یہ فیصلہ مرزائیت کی موت ثابت ہوا۔ جس غیرجانبدار نے اس کو پڑھا وہ مرزائیت کے نقش ونگار کو دیکھ کراس سے نفرت کرنے لگا۔ علامہ سراقبال اور مرزاسر ظفر علی کے بیانات نے بھی تعلیم یافتہ طبقے کے دبخان خیال کو بدل دیا۔ الیاس برنی نے '' قادیانی فیرہ'' لکھ کر مرزائیت کے مقابلہ میں اسلام کی بہت خیال کو بدل دیا۔ الیاس برنی نے بیہ کہ مسر کھوسلہ نے جومرزائیت کے قلعے پر ہم پھینگا۔ اس نے بوری خدمت انجام دی۔ لیکن تج بیہ کہ کمسر کھوسلہ نے جومرزائیت کے قلعے پر ہم پھینگا۔ اس نے کفر کے اس قلعہ بندیوں کو مسمار کرنے میں آسانی ہوگئ ۔ جہاں چار مرزائی بیٹھے ہوں۔ ان میں مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ پھینک دو۔ یہ بم پھینگئے کے برابر ہوگا۔ وہ سراسمیہ مرزائی بیٹھے ہوں۔ ان میں مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ پھینک دو۔ یہ بم پھینگئے کے برابر ہوگا۔ وہ سراسمیہ موکر بھاگ جا کمیں گے۔

منزكھوسلے كافيصله

مولا ناسیدعطاء الله شاہ بخاری کے تاریخی مقدمہ میں ان کی اپیل پرمسر کھوسلسیشن جے

گورداسپورنے بزبان انگریزی جو فیصلہ صادر کیا ہے۔ اس کاار دوتر جمہ درج ذیل ہے۔ آپ

مرافعہ گزارسیدعطاء الله شاہ بخاری گوتعزیرات ہندی دفعہ ۱۵۳ الف کے ماتحت مجرم قرار دیتے ہوئے۔اس تقریری پاداش میں جوانہوں نے ۲۱راکتوبر ۱۹۳۳ء کوتبلیغ کانفرنس قادیان کے موقعہ پرکی۔چیرماہ کی قید بامشقت کی سزادی گئی ہے۔

مرزااورمرزائيت

مرافعہ گزار کے خلاف جوالزام عائد کیا گیا ہے۔ اس برغور وخوض کرنے کے قبل چند
ایسے حقائق وواقعات بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جن کا تعلق امور زیر بحث سے ہے۔
آج سے تقریباً بچاس سال قبل قادیان کے ایک باشند ہے سٹی غلام احمد نے دنیا کے سامنے یہ وعویٰ چیش کیا کہ احتیار کر لی اور ایک مخفرقہ کی بناؤالی جس کے ارکان آگر چے مسلمان ہونے کے مدعی تھے لیکن ان کے بعض عقائد واصول عام عقائد اسلامی سے بالکل متبائن تھے۔ اس فرقہ میں شامل ہونے والے لوگ قادیا نی یا مرزائی یا احمدی کہلاتے ہیں اور ان کا ما بدالا متیاز ہیہ کہ بیلوگ فرقہ مرزائی کے بانی (مرزاغلام احمد قادیانی) کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔

قاديانيت كى تاريخ

بندرن بیتر کیتر آتی کرنے گئی اوراس کے مقلدین کی تعداد چند ہزارتک پہنچ گئی۔
مسلمانوں کی طرف سے مخالفت ہونا ضروری تھا۔ چنا نچے مسلمانوں کی اکثریت نے مرزا قاد مانی
کے دعاوی بلند ہا تگ خصوصا اس کے دعاوی تفویق دینی پر بہت ٹاک منہ چڑھایا اور مرزا قاد یانی
نے ان لوگوں پر کفر کا جو الزام لگایا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے بھی سخت لہجہ
اختیار کیا۔ گرقاد یانی حصار میں رہنے والے اس بیرونی تنقید سے پچھ بھی متاثر نہ ہوئے اوراپنے
مشقر لیمنی قادیان میں مزے سے ڈئے رہے۔

قاديانيون كاتمر داور شوره بشتى

قادیانی مقابلتا محفوظ تھے۔اس حالت نے ان میں متمردانہ غرور پیدا کر دیا۔انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوانے اورائی جماعت کوتر تی دینے کے لئے ایسے حربوں کا استعال شروع کیا۔جنہیں نالپندیدہ کہا جائے گا۔جن لوگوں نے قادیا نیوں کی جماعت میں شامل ہونے سے انکارکیا۔ انہیں مقاطلہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی مکروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے کردہشت انگیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسااوقات انہوں نے ان دھمکیوں کو علی جامہ پہنا کراپی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ قادیان میں رضا کاروں کا ایک دستہ (والنثیر کور) مرتب ہوااوراس کی ترتیب کا مقصد غالبًا بیتھا کہ قادیان میں ''المصل المصل المدوم ''کانعرہ بلند کرنے کے لئے طاقت پیدا ہو جائے۔ انہوں نے عدالتی اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لئے ۔ دیوانی اور فوجداری مقد مات کی ایخ ہاتھ میں اور ان کی اور ان کو جائے ۔ انہوں کے کہنے کا دیا نیوں کے کہنے طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مکانوں کو جاہ کیا۔ جلایا اور آئی تک کے مرتکب خلاف کھلے طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مکانوں کو جاہ کیا۔ جلایا اور آئی تک کے مرتکب موجا ۔ اس خیال سے کہ میں ان الزامات کو احرار کے خیل بی کا نتیجہ نہ بچھلیا جائے ۔ میں چندالی موجا ۔ اس خیال سے کہ میں ان الزامات کو احرار کے خیل بی کا نتیجہ نہ بچھلیا جائے۔ میں چندالی مثالیس بیان کردینا جا ہتا ہوں۔ جومقد مہی مسل میں درج ہیں۔

#### سزائے اخراج

کم اذکم دواشخاص کو قادیان سے اخراج کی سزادی گئی۔ اس لئے کہ ان کے عقائد مرزا قادیانی کے عقائد سے متفاوت تھے۔ وہ اشخاص حبیب الرحن گواہ صفائی نمبر ۲۸ اور منی اساعیل ہیں۔ مسل ہیں ایک چھی (ڈی۔ نیڈس) موجود ہے۔ جو موجودہ مرزا (مرزامحود قادیانی) کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے اور جس ہیں ہے کم درج ہے کہ حبیب الرحن (گواہ نمبر ۲۸) کو قادیانی ہیں آنے کی اجازت نہیں۔ مرزا بشیرالدین گواہ صفائی نمبر سے نے اس چھی کوشلیم کرلیا قادیان ہیں آنے کی اجازت نہیں۔ مرزا بشیرالدین گواہ صفائی نمبر سے نے اس چھی کوشلیم کرلیا ہے۔ کی اور گواہوں نے (قادیا نیوں کے) تشدد وظلم کی عجیب وغریب داستانیں بیان کی ہیں۔ بھگت سکھ گواہ صفائی نے بیان کیا ہے کہ قادیا نیوں نے اس پر تملہ کیا۔ ایک شخص منی غریب شاہ کو تعلقت سکھ گواہ صفائی نے بیان کیا ہے کہ قادیانی جب اس نے عدالت ہیں استغاثہ کرتا چاہا تو کوئی اس کی شادیا نیوں نے زدوگوب کیا۔ لیکن جب اس نے عدالت میں استغاثہ کرتا چاہا تو کوئی اس کی شاوت دینے کے لئے سامنے نہ آیا۔ قادیانی جمود نے شلیم کیا ہے کہ قادیان میں عدالتی اختیارات ہیں۔ (جوشامل مسل ہذا ہیں) مرز ابشیرالدین مجمود نے شلیم کیا ہے کہ قادیان میں عدالتی اختیارات اسب سے آخری عدالت ائیل ہوتے ہیں اور میری عدالت سب سے آخری عدالت ائیل ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کا استعال ہوتے ہیں اور ایک واقعہ سے قون ظامر ہوتا ہے کہ ایک ڈگری کے اجراء میں ایک مکان فروخت کردیا گیا۔ اسٹامپ کے کاغذ قادیا نیوں نے خود بناد کھے ہیں جو ان درخواستوں اور فروخت کردیا گیا۔ اسٹامپ کے کاغذ قادیا نیوں نے خود بناد کھے ہیں جو ان درخواستوں اور

عرضو برلگائے جاتے ہیں۔جوقادیانی عدالتوں میں دائر ہوتی ہیں۔قادیان میں ایک والنفیر کور کے موجود ہونے کی شہادت کواہ نبر مهم مرزاشریف احمدنے دی ہے۔

عبدالكريم كي مظلومي اورجمه حسين كاقتل ١٩٢٩ء

سب سے علین معالمہ عبدالکریم (ایریٹر مباہلہ) کا ہے۔ جس کی داستان ' داستان در و' ہے۔ یعض مرزا قادیانی کے مقلدین میں شامل ہوا اور قادیان میں جا کر قیم ہوگیا۔ وہاں اس کے دل میں (مرزائیت کی صداقت کے متعلق) فلکوک پیدا ہوئے اور وہ مرزائیت سے تائب ہوگیا۔ اس کے بعد اس پرظلم وسم شروع ہوا۔ اس نے قادیانی معتقدات پر تیمرہ و تنقید تائب ہوگیا۔ اس کے بعد اس پرظلم وسم شروع ہوا۔ اس نے قادیانی معتقدات پر تیمرہ و تنقید کر نے کے لئے مباہلہ نای اخبار جاری کیا۔ مرزابشیرالدین محمود نے ایک تقریر میں جو دستاویز وئی۔ زید (الفضل مور ندیم مرابر میل ۱۹۹۰ء میں درج ہے) مباہلہ شائع کرنے والوں کی موت کی پیش گوئی کی ہے۔ اس تقریر میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جو نہ ہب کے لئے ارداکا ب قتل پر بھی تیار ہوجاتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد جلد ہی عبدالکریم پر قاطانہ تحلہ ہوا۔ لیکن وہ فی شیا۔ ایک مخص محرصین جو اس کا معاون تھا اور ایک فوجدار کی مقدمہ میں جوعبدالکریم مباہلہ کے خلاف چل رہا تھا۔ اس کا ضامن بھی تھا۔ اس پر حملہ ہوا اور قبل کر دیا عمیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور خلاف چل رہا تھا۔ اس کا ضامن بھی تھا۔ اس پر حملہ ہوا اور قبل کر دیا عمیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور خلاف چل رہا تھا۔ اس کا ضامن بھی تھا۔ اس پر حملہ ہوا اور قبل کر دیا عمیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور خلاف چل رہا تھا۔ اس کا ضامن بھی تھا۔ اس پر حملہ ہوا اور قبل کر دیا عمیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور اسے بھائی کی مزا کا حکم ملا۔

محم حسین کے قاتل کارتبہ مرزائیوں کی نظر میں

پھانی کے مکم کی تعمیل ہوئی اوراس کے بعد قاتل کی لاش قادیان میں لائی گئی اوراسے نہایت عزت واحترام ہے بہتی مقبرہ میں فن کیا گیا۔ مرزائی اخبار''الفضل'' میں قاتل کی مدح سرائی کی گئی قبل کوسراہا گیا اور یہاں تک کھا گیا کہ قاتل مجرم ندتھا۔ پھانی کی سزاسے پہلے ہی اس کی روح تفس عضری ہے آزاو ہوگئی اوراس طرح وہ پھانی کی ذلت انگیز سزاسے بچھا کہ چھانی سے پہلے ہی اس کی جان قبض کرلے۔
عادل نے بیرمناسب سمجھا کہ چھانی سے پہلے ہی اس کی جان قبض کرلے۔

مرزامحود کی دروغ گوئی

عدالت میں مرزامحبود نے اس کے متعلق بالکل مختلف داستان بیان کی اور کہا کہ مجمہ حسین کے قاتل کی عزت افزائی اس لئے گائی کہ اس نے اپنے جرم پرتاً سف وندامت کا اظہار کیا تھا اوراس طرح وہ گناہ سے پاک ہو چکا تھا۔لیکن دستاویز ڈی۔زیٹر ۲۰ اس کی تر دید کرتی ہے۔جس سے مرزا قادیانی کی دتی کیفیت کا پیتہ چلتا ہے۔

# عدالت عاليه كي توبين

میں یہاں بیہ تھی کہددینا چاہتا ہوں کہاس دستاویز کے مضمون سے عدالت عالیہ لا ہور کی تو بین کا پہلوبھی ڈکلتا ہے۔

# محمدامين كاقل

محما بین ایک مرزائی تھا اور جماعت مرزائی کاملے تھا۔ اس کو تہا کی موت کلہاڑی کی بھیجا گیا۔ اس کی موت کلہاڑی کی بھیجا گیا۔ اس کی موت کلہاڑی کی بھیجا گیا۔ اس کی موت کلہاڑی کی ایک ضرب سے ہوئی۔ جو چودھری فتح محمد گواہ صفائی نمبر ۲۱ نے لگائی۔ عدالت ماتحت نے اس معاملہ پر سرسری نگاہ ڈالی ہے۔ لیکن یہ زیادہ غور وتوجہ کا مختاج ہے۔ محمد امین پر مرزا (مرزامحوو قادیانی) کا عماب نازل ہو چکا تھا اور اس لئے مرزائیوں کی نظر میں وہ مؤقر ومقد رنہیں رہا تھا۔ اس کی موت کے واقعات خواہ مجھ ہوں۔ اس میں کلا مہیں کہ تحمد امین تشدد کا شکار ہوا اور کلہاڑی کی ضرب سے تل کیا گیا۔ پولیس میں وقوعہ کی اطلاع پہنچی۔ لیکن کوئی کا رروائی عمل میں نہ آئی۔ اس بات پر زور دینا فضول ہے کہ قاتل نے حفاظت خود اختیاری میں محمد امین کو کلہاڑی کی ضرب لگائی اور یہ فیملہ کرنا اس عدالت کا کام ہے۔ جو مقدمہ تل کی ساعت کرے۔ چو ہدری فتح محمد کا عدالت میں باقر ارصالے یہ بیان کرنا تجب انگیز ہے کہ اس نے محمد امین کوئل کیا۔ مگر پولیس اس معاملہ میں میں بہتر ارصالے یہ بیان کرنا تجب انگیز ہے کہ اس نے محمد امین کوئل کیا۔ مگر پولیس اس معاملہ میں کہتر نہوں کی طاقت اس صدتک ہو ھگی تھی کہ گواہ سانے عبد انگریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے کہ عبد انگریم کوقادیان کی جرات نہیں کرسکتا تھا۔ ہمارے سامنے عبد انگریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے کہ عبد انگریم کوقادیان سے خارج کرائی کی کوشش کی گئی۔ عبد انگریم کوقادیان سے خارج کرائی کی کوشش کی گئی۔ عبد ان کی کوشش کی گئی۔

# قادیان کی صورت حالات اور مرزا قادیانی کی دشنام طرازی

یدافسوس ناک واقعات اس بات کی منه بولتی شہادت بیں کہ قادیان میں قانون کا احترام بالکل اٹھ گیا تھا۔ آتش زنی اور قل تک کے واقعات ہوتے تھے۔ مرزا قادیانی نے

کروڑوں مسلمانوں کو جو اس کے ہم عقیدہ نہ تھے۔شدید دشنام طرازی کا نشانہ بنایا۔اس کی تصانیف ایک اسقف اعظم کے اخلاق کا انو کھامظا ہرہ ہیں۔ جو صرف نبوت کا مد کی نہ تھا۔ بلکہ خدا کابرگزیدہ انسان اور سے ٹانی ہونے کا مدعی بھی تھا۔

# حكومت مفلوج هو چكي هي

معلوم ہوتا ہے کہ (قادیا نیت کے مقابلہ میں) حکام غیر معمولی مدتک مفلوج ہو بھکے سے دینی ودنیوی معاملات میں مرزا (محمود قادیانی) کے حکم کے خلاف بھی آ واز بلند نہ ہوئی۔ مقای افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایت پیش ہوئی۔ کین وہ اس کے انسداد سے قاصر رہے۔ مسل پر پچھاور شکایات بھی ہیں۔ لیکن یہاں ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے۔ اس مقدمہ کے سلسلہ میں صرف یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں جوروستم رانی کا دور دورہ ہونے کے متعلق نہایت واضح الزامات عائد کئے گئے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کوئی توجہ نہ ہوئی۔

# تبليغ كانفرنس كامقصد

ان کارروائیوں کے سدباب کے لئے اور مسلمانوں میں زندگی کی روح پیدا کرنے کے لئے تبلیغ کانفرنس منعقد کی گئی۔قادیا نیوں نے اس کے انعقاد کو بنظر تاپیندیدگی دیکھااورا سے روکنے کے لئے ہرمکن کوشش کی۔اس کانفرنس کے انعقاد کے لئے ایک مختص ایشر شکھتا می کی زمین حاصل کی گئی تھی۔قادیا نیوں نے اس پر قبضہ کر کے دیوار کھینچ دی اوراس طرح احراراس قطعہ زمین حاصل کی گئی تھی۔ قادیات سے ایک میل کے سے بھی محروم ہو گئے۔ جوقادیان میں آئیس مل سکتا تھا۔ مجبوراً انہوں نے قادیات سے ایک میل کے فاصلے پر اپنا اجلاس منعقد کیا۔ دیوار کا تھینچا جاتا اس حقیقت پر مشمر ہے کہ اس وقت فریقین کے نعلقات میں کئی کشیدگی تھی اور قادیا نیوں کی شورہ پشتی کس حد تک پنچی ہوئی تھی کہ وہ اپنی وست درازی کے قانونی نتائے سے ایٹ آ ہے کو بالکل محفوظ خیال کرتے تھے؟

# مولا ناسيدعطاءاللهشاه بخارئ كامفناطيسي جذب

بہر حال کا نفرنس منعقد ہوئی۔جس کی صدارت کے لئے اپیلانٹ سے کہا گیا۔ وہ بلند پایے خطیب ہے اور اس کی تقریر بیل بھی جذب مقاطیسی موجود ہے۔ اس نے اس اجلاس بیس ایک جوش انگیز خطبہ دیا۔ اس کی تقریر کئی گھنٹوں تک جاری رہی بتایا گیا ہے۔ حاضرین تقریر کے دور ان میں بالکل محور تے۔ اپیلانٹ نے اس تقریر میں اپنے خیالات ذراوضاحت سے بیان کئے اور اس کے دل ہن سرز ااوراس کے معتقدین کے خلاف جو نفرت کے جذبات موج زن تھے۔ان پر یرده ڈالنے کی ایننے کوئی کوشش نہ کی۔ تقریر پراخبارات میں اعتراض ہوا۔معاملہ حکومت پنجاب كسامغ المن المراجى في عطاء الله شاه بخاري كخلاف مقدمه جلافى اجازت دردى

تقريريرا راك

ا من المات ا درج ہیں کے ایکا گرفت کھہرایا گیاہے۔وہ اقتباسات یہ ہیں۔

الله في تخت الناجار الم إلى انشاء الله يتخت نبيس رب كار

ن كابياب-ين أي كالواسه مول وه أعتم سب حيب بيشه جاك وه مجه اردو، پنجابی، فاری میں ہرمعاملہ میں بحث کرے۔ یہ جھڑا آج بی ختم ہوجائے گا۔ : ایردہ سے باہرآئے۔ نقاب اٹھائے۔ کشتی اڑے، مولاعلی کے جوہر دیکھے۔وہ ہر رمك من آئے۔وہ موٹر میں بیٹھ كرآئے۔ میں نظے ياؤں آؤں۔وہ ريشم كان كر آئے۔ میں گاندھی جی کی کھلوی کھدرشریف، وہ مزعفر، کباب، یا تو تیاں اور بلومر کی ٹا تک وائن اینے ابا کی سنت کے مطابق کھا کر آکئے اور میں اینے نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کرآ ؤں۔

يهمارامقابله كيي كرسكة بي- يد برطانيه كدم كثير كتة بي- وه خوشامداور برطانيه کے بوٹ کی ٹوصاف کرتا ہے۔ میں تکبر سے نہیں کہتا بلکہ خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو اکیلا چھوڑ دو۔ پھر میرے اور بشیر کے ہاتھ دیکھو۔ کیا کروں لفظ تبلیغ نے ہمیں مشكل ميس پيساديا ہے۔ پراجماع ساس اجماع نبيس ہواومرزائيو!اگر باليس وهيل موتس، میں کہتا ہوں۔ اب بھی ہوش میں آؤ۔ تمہاری طاقت اتی بھی نہیں جتنی بیشاب کی جھا گ ہوتی ہے۔

جو یانچویں جماعت میں فیل ہوتے ہیں۔ وہ نبی بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک مثال موجود ہے کہ جوفیل ہواوہ نبی بن گیا۔ ..... اوسے کی بھیروا تم ہے کسی کا کراؤنہیں ہوا۔ جس سے اب سابقہ ہوا ہے۔ بیجلس احرار ہے۔اس نے تم کوکلڑے کردیتا ہے۔

۲..... اومرزائع اپنی نبوت کا نقشه دیکھو۔اگرتم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کی شان تو رکھتے۔

ے..... اگرتم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انگریز وں کے کتے تو نہ بنتے۔

مرافعہ گذار نے عدالت ماتحت میں بیان کیا کہ اس کی تقریر درست طور پر قلم بندنہیں کی گئی۔ جملہ نمبرہ کے متعلق اس نے بھراحت کہا ہے۔ وہ اس کی زبان سے نہیں لکلا اورا گرچہ اس نے سلیم کیا کہ باتی جملوں کا مضمون میرا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے بدکھا ہے کہ عبارت غلط ہے۔ عدالت ماتحت نے قرار دیا ہے کہ ایک جملہ کی رپورٹ غلط ہے اور اس کے سلسلہ میں مرافعہ گزار کو جمرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا مرافعہ گزار کی سزایا نی کا مدار دوسرے ۲ فقروں پر ہے۔ مرافعہ گزار کے وکیل نے تعلیم کیا کہ فقرات ا،۲۰۴،۲ مرافعہ گزار نے کہدا ہو سامتے یہ امر فیصلہ کے وکیل نے تعلیم کیا کہ فقرات ا،۲۰۴،۲ میں اور بید کہ طلب ہے کہ کیا ہے ۲ جملے جو مرافعہ گزار نے کہدا کا الف کے ماتحت قائل گرفت ہیں اور بید کہ الفاظ کہنے سے مرافعہ گزار کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟

#### عدالت كااستدلال

میں نے اس سے قبل وہ حالات وواقعات بہتھیل بیان کر دیتے ہیں۔ جن کے ماتحت تبلیغ کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرافعہ گزار نے بہت ی تحریب شہادتوں کی بناء پر یددکھانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا قادیا نی اوراس کے مقلدین کظلم وستم پر جائز اورواجی تنقید کرنے کے سوا اس کا پچھ مقصد نہ تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اس کی تقریر کا معاسو نے ہوئے مسلمانوں کو جگانا اور مرزائیوں کے افعال ذمیمہ کا بھانڈ انچوڑ نا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں جا بجامرزا (محمود) کے ظلم وقد پر روشنی ڈالی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جو مسلمان مرزا قادیانی کی نبوت سے اٹکار کرنے اور اس کے خانہ ساز افتد ارکوشلیم نہ کرنے کی وجہ سے مورد آفات وہلیّات ہیں۔ ان کی شکایات رفع کی جانہ ساز افتد ارکوشلیم نہ کرنے کی وجہ سے مورد آفات وہلیّات ہیں۔ ان کی شکایات رفع کی جانہ سے ہر جائیں۔ میں مرافعہ کر ارکی تقریر پر غور کیا ہے ہم جمعے بتایا گیا ہے کہ بیتقریر مسلمانوں کی طرف سے سلح کا پیغام تھی۔ لیکن اس تقریر سے مرسری مطالعہ سے ہر معقول شخص ای نیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلے کہ بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص ای نیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلے کہ بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص ای نیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلح کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص ای نیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلے کہ بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص ای نیجہ پر پہنچ ہے کہ اعلان سلے کہ بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ معقول شخص ای نیکھ کو بیکا میں کے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ اعلان سلم کے بجائے یہ دعوت نبرد آز مائی ہے۔ ممکن ہے کہ سے تقریب کی خور سلم کو بیانہ کو کی کو بیانہ کی کار

مرا نعہ گزار نے قانون کی حدود کے اندر رہنے کی کوشش کی ہو ۔ لیکن جوش فصاحت وطلاقت میں وہ ان انتخاعی حدود سے آگے فکل گیا ہے اور الی با تیں کہہ گیا ہے جو سامعین کے دلوں میں مرز انہوں کے خلاف نفرت کے جذبہ کے سوا اور کوئی اثر پیدائہیں کر سکتی۔ روما کے مارک انٹونی کی طرح مرافعہ گزار نے بیاعلان تو کر دیا ہے کہ وہ احمد یوں سے طرح آ ویزش ٹہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن صلح کا یہ پیغام الی گالیوں سے پر ہے۔ جن کا مقصد سامعین کے دلوں میں احمد یوں کے خلاف نفرت پیدا کے اس کی گھڑیں ہوسکتا۔

#### تنقيد كے جائز حدود

اس میں کلام نہیں کہ مرافعہ گزار کی تقریر کے بعض جھے مرزا قادیانی کے افعال کی جائز
اور واجی تنقید پر مشتمل ہیں۔ غریب شاہ کوز دو کوب کرنے کا واقعہ محمد سین اور محمد امین کے واقعات
قل اور مرزا (محمود) کے جبر وتشدد کے بعض دوسرے واقعات جن کا حوالہ دیا گیاہے۔ ایسے ہیں۔
جن پر تنقید کرنے کا ہر سچے مسلمان کوئی ہے۔ نیز اس تقریر کے دوران میں ان تو بین آمیز الفاظ کا
ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جو قادیانی تی فیمراسلام محمد (علیہ کے) کی شان میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور
جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔

### مرزائی اورمسلمان

مسلمانوں کے زوریک محمد (علیہ کے المسلمین ہیں۔ کین مرزائیوں کا عقادیہ ہے کہ مسلمانوں کے زوریک محمد علیہ کے بروز میں کئی نبی مبعوث ہو سکتے ہیں اور وہ سب مہدط وہی ہو سکتے ہیں۔ نیزیہ کہ مرزاغلام احمد قادیانی نبی اور سے ٹانی تھا۔ اس حد تک مرافعہ گزار کی تقریر قانون کی زوے باہر ہے۔ لیکن جب وہ دشنام طرازی پر آتا ہے تو مرزائیوں کوالیے ایسے ناموں سے پکارتا ہے۔ جنہیں سنا بھی کوئی آ دی گوارانہیں کرسکتا تو وہ جائز حدود سے تجاوز کرجاتا ہے اورخواہ اس نے یہ با تیں جن فصاحت میں کہیں۔ یادیدہ دائستہ کہیں۔ قانون انہیں نظراندانہیں کرسکتا۔

### تفریر کے اثرات

مرافعہ گزارکومعلوم ہونا چاہئے تھا کہ اس کے سامعین میں اکثریت جاہل دیہا تیوں کی تھی۔ نیزیہ کہ اس تتم کی تقریران کے دلوں میں نفرت وعناد کے جذبات پیدا کرے گی۔ واقعات مظہر ہیں کہ تقریر نے سامعین پر ایسا ہی اثر ڈالا اور مقرر کی لسانی سے متاثر ہوکر انہوں نے کی بار جوش وخروش کا مظاہرہ کیا۔ بیبتانے کی ضرورت نہیں کہ سامعین نے اس وقت کیوں مرزائیوں کے خلاف کوئی تشددانہ اقدام نہ کیا؟ اگر چہ فریقین کے تعلقات عرصہ سے اچھے نہ تھے۔ مگر اس تقریر نے راکھیں دیے ہوئے شعلوں کو ہوادے کر بھڑکا یا۔

تقرمركي قابل اعتراض نوعيت

فرد جرم ہیں جن سات فقروں کو قابل گرفت قرار دیا گیا ہے۔ان ہیں سے تیسرااور ساتواں سب سے زیادہ قابل اعتراض ہیں۔ان ہیں اپیلانٹ نے مرزائیوں کو برطانیہ کے دم کئے گئے کہا ہے۔ میر سے نزدیک دوسر سے حقے دفعہ ۱۵۳۔الف تعزیرات ہند کے ماتحت قابل گرفت نہیں۔ گرفت نہیں ہیں۔ پہلا حصہ یعنی فرعونی تخت الٹا جارہا ہے۔ میر سے نزدیک قابل اعتراض نہیں۔ دوسر سے حصے کا تعلق مرزا قادیانی کی خوراک اور غذا سے ہے۔اس کے متعلق میام قابل ذکر ہے کہ مرزائے اول نے اپنے مریدوں میں سے ایک کے نام چھی کھی تھی۔جس میں ان کی خوراک کی بیرتمام تفصیلات درج تھیں۔ یہ خطوط کتابی شکل میں چھپ چکے ہیں اور ان کے مجموعہ کا ایک مطبوعہ نیزاس مثل میں بھی شامل ہے۔

شراب اورمرزا

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ایک ٹا تک استعال کرتا تھا۔ جس کا نام پلومر کی شراب تھا۔ ایک موقعہ پراس نے اپنے مریدوں میں سے ایک کولکھا کہ پلومر کی شراب لا مور سے خرید کر جھے بھیجو۔ پھر دوسر نے خطوط میں یا قوتی کا تذکرہ ہے۔ مرزامحمود نے خوداعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے ایک دفعہ پلومر کی شراب دواء استعال کی۔ چنانچہ میر نزدیک بید حصہ بھی قابل اعترض نہیں۔ چوتھے حصہ میں مرزا قادیانی کے امتحان میں ناکام مونے کا تذکرہ ہے۔ چھے حصہ میں مرزا قادیانی کے امتحان میں ناکام مونے کا تذکرہ ہے۔ چھے حصہ میں مرزا قادیانی پرلابہ گوئی اور کاسے لیسی کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاپلوی اور لابہ گوئی بیغبر کی شان کے خلاف ہے۔

عدالت كاتبحره

میری رائے میں تیسرے اور ساتویں حصہ کے سوا اور کوئی حصہ تقریر کا قابل گرفت نہیں۔اس کا بیہ مقصد نہیں کہ مرافعہ گزارتمام تقریر میں صرف وہ حرف قابل اعتراض ہیں۔تقریر

کے انداز ہے معلوم ہوا کہ جہاں مرافعہ گزار مرز ائیوں کے افعال شنیعہ کی دھجیاں بھیرنا جا ہتا تھا۔ وہاں وہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھی پیدا کرنا جا ہتا تھا۔ یہ امرکہ سامعین اس کی تقریرے متاثر ہوکرامن محلی پر نداتر آئے؟اس کے جرم کو بلکا کرنے کا موجب ہوسکتا ہے۔ مجھے اس میں کلام نہیں کہ اپیلانٹ مرزائیوں پر تنقید کرنے میں حق بجانب تھا۔ لیکن وہ اس حق کواستعال کرنے میں جائز حدود ہے تجاوز کر گیا اور تقریر کے قانونی نتائج بھکتنے کا سزاوار بن گیا۔ مرافعہ گزار کے اس فعل کی مدح وثناء کرنا آسان ہے۔ لیکن ایسے حالات میں جہال جذبات میں پہلے ہی ہے بیجان واشتعال ہو۔اس تتم کی تقریر کرنا جلتی پر تیل ڈالنے کے مراوف ہاوراگر چدمرافعگز ارنے صرف ایک اصطلاحی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن قانون کی ہمہ گیری كاحر ام ارقبيل لوازم ہے۔

فيصله (نومبر١٩٣٥ء)

مقدمه كيتمام بهلوؤل بإنظر غائز والناور سامعين برمرا فعيرار كي تقرير كاثرات کا انداز ہ کرنے سے میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ مرافعہ گزار تعزیرات ہند دفعہ ۱۵۳ کے ماتحت جرم كامرتكب مواب اوراس كى سزا قائم دينى جائب محرسزا كى تختى ونرى كا اندازه كرتے وقت ان واقعات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ جو قادیان میں رونما ہوئے۔ نیزیہ بات نظرانداز کئے جانے کے قابل نہیں کہ مرزا قادیانی نے خودمسلمانوں کو کافر، سؤر اور ان کی عورتوں کو کتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کو بھڑ کا یا۔ میرا خیال یہی ہے کہ اپیلانٹ کا جرم محض اصطلاحی تھا۔ چنانچیش اس کی سزا کو کم کر کے اسے تا اختیام عدالت قید محض کی سزادیتا ہوں۔

جى ۋى كھوسلە سيشن جج

حمور داسيور

یہ فیصلہ مسلمانوں کی دینی حس اور فطرتی صلاحیتیوں کو بیدار کرنے کا باعث ہوا۔ کویا الی بہارہ کی کے دلوں کے کنول کھل گئے۔ اہل حق نے اس فتنے کواصلی رنگ میں د مکھ لیا اور دوسرول كو خبرداركر نے لگے علامہ سرمحدا قبال وی طور سے احرار تھے۔ انہیں مرزائیوں كے عزائم ميں اسلام کے لئے خطرہ نظر آتا تھا۔ وہ مرزائیوں کی اسلام دشنی کے اوّل سے قائل تھے اور بھی

آنکھوں میں جگہ نہ دیتے تھے۔ کشمیر کمیٹی کے صدر مرز ابشرالدین تھے۔ وہ ضرور مہر ہو گئے تھے۔

الیکن سیکیفیت اضطراری تھی۔ وہ نورا سنجل کر کشمیر کمیٹی کی تخریب میں لگ گئے اور احرار کی تنظیم کی ہر طرح حوصلہ افز انک کرنے گئے۔ عرف عامہ میں ان کے مرز انکی شکن بیانات نے تعلیم یافتہ طبقہ پر گہر الر کیا اور ہوا کا رخ بالکل ادھر سے ادھر پھر گیا۔ مرز اسر ظفر علی سابق نج بنجاب ہائی کورٹ معاملات وین میں پڑے تھے۔ انہوں نے اپنے اعلان میں خدالگتی بات کہی کہ نبوتوں کی بناء پر قومی مالات وین میں پڑے جب مرز ائیوں نے اپنے اعلان میں خدالگتی بات کہی کہ نبوتوں کی بناء پر قومی الگ الگ شار ہوتی ہیں۔ جب مرز ائیوں نے اپنا نیا تھی موالا نا ثناء اللہ اور مولانا ظفر علی خان سے مرز ائیوں کے لئے دنیا تنگ ہوگئی۔ مولانا ثناء اللہ اور مولانا ظفر علی خان نے مرز ائیت کے خواب مون ہونا چاہئے۔ مگر وہ موسار کی تھیں۔ نہ مرز ائیوں کی دوڑ انگریز ی مرز ائیوں کی دوڑ انگریز ی مرز ائیوں کی دوڑ انگریز ی مرز اندوں ہونا ہونی جاتی تھیں۔ توں توں ہوں توں اور احرار مرز ائیوں کی دوڑ انگریز ی مرکار تک ، جوں جوں جواب کی ہمدر دیاں احرار سے زیادہ ہوتی جاتی تھیں۔ توں توں توں توں اور احرار مرز انکوں مرکار اور احرار مرکز تک ، جوں جوں جواب کی ہمدر دیاں احرار سے زیادہ ہوتی جاتی تھیں۔ توں توں توں توں موں تھیں۔ تھی۔ مرکار تک ، جوں جون جو تے جاتے تھے۔

جناب الیاس برنی کی مرزائی قلع پر گولہ باری کے سلسے میں خدمات کا اعتراف نہ کرنا تا منظر گرزاری ہوگی۔ انہوں نے قادیانی فرجب شائع کر کے قادیانی مرزائیوں کے بدنما چرہ ہے ریاء کاری کا نقاب بالکل ہی الٹ دیا ہے۔ کتاب کی ترتیب میں اپنی رائے سے متاثر کرنے کی ذرہ کی کوشش نہیں کی گئی۔ بلکہ مرزائیوں کی معتد کتا ہوں کے حوالہ جات ہی کواس طرح ترتیب دیا ہے کہ کتاب دومرزائیت کا کارگر نند ہی گئی ہے۔ جو طرزاس کتاب میں برنی صاحب نے اختیار کیا وہ بالکل اچھوتا ہے اور ایبادل نشین ہے کہ بڑاروں مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کا باعث ہوا غرض مرزائیت کی نئ کئی کے بہت سے اسباب فراہم ہوگئے۔ من جملہ ان کے مولا تا عبدالکر یم مبللہ کی احرار میں شمولیت تھی۔ یہ فرے آسمان کا ٹوٹا ہواستارہ قادیا نیوں کے جراثیم سے مسلمانوں کو مخفوظ کرنے کی کام آر با تھا۔ مولوی عبدالکر یم راز دار خلافت تھا۔ خلیفہ مرز ابشرالدین محود کی اور برعنواندں کو دیکھر کو ادیانی فرج ہے۔ برگشتہ ہوا۔ قادیان سے جان بچا کر بھا گا۔ اس بھا گ دوڑ میں حاجی نے مدلاتا کی مورز ابشرالدین کے ایک مرید کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور مول عبدالکر یم فی کھی۔ مولا تا موصوف نے عدالت میں صفی بیان دیا کہ وہ خود آخر تک مخلف مولانا عبدالکر یم فی کھی۔ مولانا عبدالکر یم فی کھی۔ مولانا کے سارے خاندان نے قادیاندی کے ہاتھوں سخت تکالیف اٹھا کیں۔ سے اگل میں دوسرے لوگوں سے الزامات انہوں نے سے اور حقیق کر کے آئیں سے پایا۔ اس وجہ سے لیک بعض دوسرے لوگوں سے الزامات انہوں نے سے اور حقیق کر کے آئیں سے پایا۔ اس وجہ سے لیک بعض دوسرے لوگوں سے الزامات انہوں نے سے اور حقیق کی کے انہیں سے پایا۔ اس وجہ سے لیک بو تھوں سخت تکالیف اٹھا کیں۔

اخبار مباہلہ بند کرنا پڑا، جیل بھگتی ۔ گرمر ذائیوں کا ناطقہ بند کر کے چھوڑا۔ شاید ہی کسی نے کسی سے ایسا کا میاب انتقام لیا ہو۔ جیسیا کہ مباہلہ والوں نے لیا۔ آج ان کی آئھوں کے سامنے مرزائیت بہت قرر ہے۔ آج مرزائیوں پر بے بھاؤ کی پڑ رہی ہیں۔ علماء ہی نہیں بلکہ مسلمان عوام بھی مرزائیوں کے نام سے بیزار ہیں۔ شہد تی نمی کی گونچ

ہاں بیرسے ہے کہ مرز ائیوں کی نامقبولیت کا ذمہ دار انگریزی سرکار نے احرار کوتشہرایا اور بقول مرز اغلام احمد احمديت برلش حكومت كاخود كاشته بودائقي \_اس كوخشك موتے ديكي كر حكومت كا خون خٹک ہوتا تھا۔ چنا نچیسوچ بچار کے بعد پیاعلان کیا کہ قادیان میں نماز جعد پڑھانے باہر سے كوئى عالم ندآئے۔خیال بیھا كہيں علاقے سے قاديانی اثر ورسوخ كم ند موجائے۔ايك بى فریتی کی تبلیغ کے دروازے کھولنا اور دوسروں پرید دروازہ بندر کھنا انصاف نہ تھا۔ مگر محبت میں انسان کے تقاضوں کوکون پورا کرتا ہے۔لیکن ایسے احکام کھلے طور پر احرار کے بڑھے ہوئے اثر ورسوخ کی دلیل تھی۔ درمیان میں ایک واقعہ ایسا بھی رونما ہوا۔ جس سے حکومت کے حواس اور رِا گندہ ہے ہو گئے مجلس احرار نے ایک نومسلم ہیرسٹر خالدلطیف گا با کوجوسابق وزیرِلا لہ ہرکش لعل کا فرزندتھا۔ اپنی طرف ہے امیدوار کھڑا کیا۔ مسلمانوں کے سرکار پہنداعلی طبقے نے خان بہادر عاجی رحیم بخش صاحب سابق سیشن جج کومقابلے کے لئے کھڑا کیا۔ گرانہیں ناکامی ہوئی۔اس امتخانی شکست ہے حکومت کواحرار کی طاقت ہے بجاطور پرخوف معلوم ہوا۔ پنجاب کو ہندوستان کی ساسیات میں خاص درجہ حاصل ہے۔ حکومت کے اپنے عزائم اور منصوبے اس ایک خطے سے وابسة تقے حکومت ندجا ہی تھی کہ احرار برسرافتد ارآ جا ئیں اورانگریزی سرکارکو نی بازارللکاریں اور آ ڑے وقت میں اڑیل ٹٹوین جا کیں۔ان بے جا اختالات کے پیش نظر حکومت کا احرار کے مثانے پر کمربستہ ہوجانادلیل دانائی تھی۔

ای زمانے میں احرار نے میاں سرفضل حسین کو جو بساط سیاست کے کامیاب کھلاڑی تھے۔ جن کی چالیں بے حد گہری اور جن کی تدبیر ہیں بہت مؤثر ہوتی تھیں۔ ناراض کرلیا۔ بلکہ اس کے خلاف ایک محاذ قائم کیا۔ سرظفر اللہ کومیاں سرفضل حسین نے یہاں تک نوازا کہ اس کی سفارش حکومت ہندتک کی حکومت ہندگو یا اس سفارش کی منتظر ہی تھی۔ مرز ائیت کا حکومت انگریزی سے جوتعلق ہے۔ اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ حکومت ہند کے ایگزیکٹو کو سلم کے عہدہ پر ایک مرزائي ظفرالله كالقررتة درحقيقت أمكريز ت خودكاشته يود ي كآبياري هي مراحراركومدمه بيقا كميال صاحب جيم بالغ النظر فخف ن وكيوكر قادياني كهي كيي لكي ؟ اوحرميال صاحب كي مجوری میتی کرمرسکندر حیات خان کے تیور بے حد مجر نظر آتے تھے۔ وہ مرسکندر حیات کے گروپ کے مقابلے میں اپنے ونگ کومضبوط کرنے میں مصروف تنجے۔الی معروفیتوں میں بعض اوقات غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ بی فاش غلطی ہوگئ۔اب وہ غلط قدم واپس کیا لیتے؟ پھرانہوں نے اسے اپنے وقار کا سوال بنالیا۔ مرزائیوں کی مخالفت احرار کی تبلیغ کا اہم جزوتھا۔ انہوں نے میاں صاحب کوللکارا۔ اس طرح احرار نے ہندوستان کے مضبوط ترین مد برکواپنا بیری بنالیا۔ لیکن اس ز مانے میں احرار کا بول بالاتھا کسی مخالف کی کچھ پیش نہ جاتی تھی گرسب گھات میں تھے کہ موقعہ یائیں توجاروں شانے چے گرائیں۔احرار کا جننا تام تھا ای نسبت سے فالف خار کھارہے تھے۔ ہمارے دوستوں کا وہ طبقہ جے میں نے ادائل باب میں طبقہ اولی قرار دیا تھا۔ جواپی امیدی کانگرس سے وابستہ مجھے ہوئے تھے۔ کباب سے ہور ہاتھا۔ رادلینڈی میں کچھ پخت وپز ہوئی۔مولا نا ظفرعلی خان ان کےسرگردہ چنے مجئے۔مولا نالائل پوراحرار کانفرنس پر آ ئے تو خلاف توقع قادیا نیوں کےخلاف احرار کےمحاذ بتانے پر برہے۔جس نے سناتعجب کیا کہ مولانا کی عمر بھر کی خدمات اسلامی کا طول وعرض تو یمی مرزائیت کی مخالفت ہے۔ بیاب احرار پراچا تک عمله آور کیوں ہوئے؟اس بر کسی نے تقریر میں اس خیال کا ظہار کیا۔اس برمولانا مگڑے اور کانفرنس سے ناراض ہوکر چلے آئے۔

ابھی ہم لائل پور میں تھے کہ دوسرے دن لا ہور سے اطلاع ملی کہ سکھوں نے شہید تبخ کوگرانا شروع کرویا ہے۔مولانا مظہر علی صاحب لا ہور میں تھے۔ان سے معلوم کر کے اطمینان ہوا کہ حالات پر قابو پالیا گیا ہے اورمولانا نے مسلمانوں کومناسب ہدایات دی ہیں۔غرض احرار مطمئن ہے ہوگئے۔

میں اور مولانا مظہر علی شیلے کونسل کی ایک سب کمیٹی میں شامل ہونے چلے گئے۔ یک بیک جمیں شملے میں معلوم ہوا کہ لا ہور میں حالات بگڑ گئے ہیں۔ ہم دونوں لا ہور پہنچے۔ حالات اشتعال آئکیز تھے۔ گر پولیس کے چوکی پہرے گئے ہوئے تھے۔ کیونکہ رات مجد شہید کر دکا گئ تھی۔ آتے ہی حالات معلوم کئے تو پہنچا کہ ہر خیال کے مسلمانوں کی مجلس میاں عبد العزیز بیرسٹر کے مکان پر بلائی جا چکی ہے اور بڑے بڑے مفتی اور صاحب اثر حضرات اس میں شامل

ہیں معجد کا معاملہ سب مسلمانوں کامشتر کہ تھا۔اسے بارٹی کا سوال بنانا خلاف وانش تھا۔خصوصا الیں حالت میں کہ ایک مضبوط جماعت اس کا م کوسرانجام دینے کے لئے بنائی جا چکی ہو لیکن اندر ہی اندر ہارے خلاف زہر کھیلانی شروع کردی گئے۔ حالانکہاس عرصہ میں مولاتا ظفر علی خال صاحب سے فاش غلطیاں ہوئیں۔انہوں نے جلسمام میں عدالتی طور پرانمدام مجد کے سلسلے میں تکم امتناعی حاصل کرنے کامسلمانوں کی طرف ہے اختیار حاصل کیا۔ لیکن عدالت کا دروازہ نہ کھنکھٹایا۔ بلکہ ڈپٹی مشنر کے وعدے پراعتاد کرلیا اوراس طرح مسلمانوں کوقانونی طافت سے محروم کردیا۔مسلمانوں کو قانونی طور پر بے بس کر کے شرارت پیندسکھوں اوران کی امداد کرنے والی توتوں کومجد کے شہید کرنے کا موقعہ مہا کر دیا۔ پھر سکھ لیڈرمسلمانوں سے مجد کے معاملہ میں باعزت مجھوتے کے خواہاں تھے۔ مگرمولا نا ظفرعلی خال نے اسلام کے مفاد کے خلاف صاف ا تکار کر دیا۔ اگر وہ ایسانہ کرتے تو معجد انہدام سے چکے جاتی کیکن ان کے ذہن میں بھی بات ان کے دوستوں نے ڈالی تھی کہ کوئی کارنامہ ایبا کر کے دکھاؤ کہ احرار مات کھا جائیں؟ان کے پیش نظر مىجدكوبچانانەتقا ـ بلكداحراركوگراناتقا ـ اس كئے سركارى دربارى لوگول نے بھى مولاناكى برقدم پر حوصلہ افزائی کی \_ کیونکہ احرار کاعروج ان کی موت تھا۔ اپنی زندگی کے لئے وہ احرار کو مار ناضروری سجھتے تھے۔ سرمایہ دار جماعتوں کا عروج سرمایہ دار برداشت کر لیتے ہیں لیکن غریبوں کا اقبال سر مایدداری کا خاتمہ ہے۔ بید نیا دار ایمان جے کرمفلسوں کا خون نچوڑ کر دولت جمع کرتے ہیں ادر اس کے ذریعے لوگوں میں اثر ورسوخ بڑھاتے ہیں۔

متجدشهيداور حكام

حکام جوصو بے کے امن کے ذمہ دار تھے۔ ان کی پوزیش اور بھی مطحکہ خیرتھی۔ اگروہ صاف طور پر ارادہ کرتے تو معجد کوانہدام سے بچاسکتہ تھے۔ کیا کوئی تو محکومت کے اقتدار سے باہرتھی؟ حکومت انگریزی کواپنے اثر اور طاقت پر نازر ہاہے۔ حکومت نے ندصر ف مشکر اندلا پروائی برتی۔ بلکہ شرارت پیندوں کومواقع اور سہولتیں بہم پہنچا کیں۔ کیا حکومت خود معجد کو پولیس اور فوج کے ذریع محفوظ نہ کرسکتی تھی؟ کیا بیدواقعہ نہ تھا کہ باوجود سکھ ڈیپوئیشن کے گورز بنجاب سر ہر برث ایرسن کو یقین ولانے کے کہان کا ارادہ معجد گراے کانہیں۔ پھر بھی مجد کو محفوظ نہ کیا گیا؟ گوردوارہ پر بندھک کمیٹی کی ورکئے کے لئے جمع ہوئی تھی کہ انہیں اطلاع ملی کہ مجدر اتوں رات منہدم ہوگئ۔ پر بندھک کمیٹی نے پھر بھی منہدم کرنے والوں کو انہیں اطلاع ملی کہ مجدر اتوں رات منہدم ہوگئ۔ پر بندھک کمیٹی نے پھر بھی منہدم کرنے والوں کو

بازر کھنے کے لئے سردار منگل منگھا ہم۔اہل۔اے کو بھیجا۔ گر دکام نے انہیں مجدشہید تک جانے ے ردک دیا۔ تا آ نکہ مجد ہموار کردگ گئے۔

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مضبوط عمارت رات بھر میں کیے شہید کر دی گئی؟ کہا گیا کہ سرکاری کرین استعال ہوئی۔ پھر حکومت نے سوچا کہ بم تو بھٹس گئے۔ پھر کہا گیا کہ کرین استعال ہوئی اور بیورٹی گوجرانوالہ کے فلاں سکھٹسکیدار کی تھی۔ تعجب ہے کہ اس ٹھسکیدار نے اعلان کر دیا کہ جھے تاحق بدنام کیا جارہا ہے۔ نہ میری ورخج استعال ہوئی نہ میں ان ونوں لا ہور گیا۔ نہ انہدام میں میرا کوئی ہا تھ ہے۔ غرض حکومت کا کیس ایسا کم دور تھا کہ اگر مسلمان بروئے انساف ساری ذمہ داری حکومت پر ڈالتے تو وہ دو تو موں میں باعزت مجھونہ کرادی تی ۔ لیکن حکومت کا گیر بندھوں کا پریشانی میں ڈالنامنظور نہ تھا۔ نتیجہ میہ ہوا کہ حکومت کا قانون سکھوں کا طرف دار ہوگیا۔ اعلیٰ طبقہ بلوں میں تھیں گیا۔

طبقهاولیٰ کی شرارت

مولانا ظفرعلی خان ہندوستان کی سیاست علی متلون مزاجی اور بے سود ہنگامہ آرائی کا مظہررہا ہے۔ اس کے اس وقت کے ساتھی وہی طبقداو لی تھا۔ یعنی مولانا عبدالقادر تصوری، ڈاکٹرمجر عالم وغیرہ جانے تھے کہ یہ ہنگامہ قوم کی رسوائی ہے۔ گرمیال عبدالعزیز صاحب ہیرسٹر کے مکان پر اسھے ہوئے ہوئے ہوئے احرار کو کچھ کرنا چاہئے۔ تمام حالات پر بحث کر کے وہ یہ بات مان گئے کہ صور تحال الی نہیں جس کا آسانی سے فیصلہ ہو سکے۔ اس لئے فیصلہ ہوا کہ کی اور تاریخ پر اکا ہرین تقوم کو جمع کر کے استعمواب کیا جائے۔ یوئلہ یہ مسئلہ سول وار تک لے جانے والا ہے۔ اس جمی مولانا جائے۔ یوئلہ یہ مسئلہ سول وار تک لے جانے والا ہے۔ اس جمی احرار سرے دون جوجلہ کے عام ہونے والا ہے۔ اس علی احرار سرکے دور سے دون جوجلہ کے عام ہونے والا ہے۔ اس علی احرار سرکے دور ہوئے کی اور ان کے ساتھی بھگالیں۔ اب تک بھی ہم اس گروہ کے عزائم سے نا آشنا رہنمائی نہ کرنا چاہجے تھے۔ گراح ار پر ذور دیتے تھے کہ وہ پھھریں اور وہ بھی مانے تھے کہ احرار کا اقدام قوم کے لئے خطرات کا باعث ہوگا۔ بہر حال ہم اس پر بیج مسئلے کوا یک بڑے اجماع کی اقدام قوم کے لئے خطرات کا باعث ہوگا۔ بہر حال ہم اس پر بیج مسئلے کوا یک بڑے اجماع کی دائے خال کرنے پر مطمئن تھے۔ ووسرے روز عام جلہ تھا۔ یک بیک مولانا ظفر علی خال کور قد آیا کہ جلہ میں نہ جائے۔ اسٹے علی مولانا سید حبیب جوان دنوں مولانا ظفر علی خال کے خلاف تخت ہے کہ در کے زیر ہدایت کام کر رہے تھے۔ آئے اور انہوں نے مولانا اختر علی خال کے خلاف تخت ہے کے زیر ہدایت کام کر رہے تھے۔ آئے اور انہوں نے مولانا اختر علی خال کے خلاف تخت بے کے زیر ہدایت کام کر رہے تھے۔ آئے اور انہوں نے مولانا اختر علی خال کے خلاف تخت بے

اعتادی کا اظہار کیا۔ وہ چلے گئے۔ تو ہم اسی بداعتادی کی نصابی کام کرنے کی مشکلات پرخور کر رہے سے کہ معلوم ہوا کہ ملک لعل خال صاحب نے جلسہ میں نیا گل کھلا یا۔ لوگوں کو ہمارے خلاف جھوٹ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمی کہا جھوٹ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمی کہا گیا کہ اور ارسیجہ کو سکھوں سے لینے ہے تی بھی نہیں ہیں۔ بھی کہا گیا کہ وہ گور نمنٹ کے متھے چڑھ گیا کہ اور ارسیجہ کو سکھوں سے لینے ہے تی بھی نہیں ہیں۔ بھی کہا گیا کہ وہ گور نمنٹ کے متھے چڑھ گیا کہ اور اندر بی اندر بھڑکا گیا گیا۔ بالآ خر حکومت نے مولا نا ظفر علی ، ملک تعل خال ، سید حبیب وغیرہ کو نظر بند کر لیا۔ بھڑ کا یا گیا۔ بالآ خر حکومت نے مولا نا ظفر علی ، ملک تعل خال ، سید حبیب فریق نے اندر بی اندر مسلمان و اور ابھارا کہ اگر کوئی اقد ام کر وتو مسجد ضرور ال جائے گی۔ ان علائیہ اور فیا نہید ہوئے۔ یہ اور خفیہ در پشر چا کی مسلمان شہید ہوئے۔ یہ ساری داستان در دمولا نا مظہم علی صاحب نے خوفنا کے سازش کے نام سے کتابی صورت میں شائع ساری داستان در دمولا نا مظہم علی صاحب نے خوفنا کے سازش کے نام سے کتابی صورت میں شائع کی ہے۔ اس لئے سارے واقعات کی تفصیل اس کتاب سے معلوم ہو سکتی ہے۔ ہم نے ہم چند چا ہا کہ کہا تی جو بھر نہیوں کا شکار بنا لے گا۔ بالے اقد امات سے فی جا تیں جس کا بھیجہ کھر نہ ہو۔ جتنا کہ مسلمان صورتحال کا ضبح جائزہ لیس اور ایسے اقد امات سے فی جائیں جس کا بھیجہ کھر نہ ہو۔ جتنا ہم نے دو کنا چاہا تنا ہی غلو نہیوں کا شکار بنا لے گئے۔

مرزائيول كى شرارت

احرار پر ایسا اہتاء کا زبانہ آیا کہ شایدی کی جماعت پر آیا ہو۔ مسلمانوں کو ہمارے خلاف ہجڑکانے کا اہم کام مرزائیوں نے سرانجام دیا۔ روپے کو پانی کی طرح بہایا۔ اخبارات کو مالی مدد پہنچائی گئے۔ افراد کو وظائف دیئے گئے اور سات سو کے قریب مرزائی قادیان سے لاہور، امر تسر اور ہلت مدد پہنچائی گئے۔ افراد کو وظائف دیئے گئے اور سات سو کے قریب مرزائی قادیان سے اسلام اور ملت کے مناز ہونے کا پروپیگنڈہ کریں۔ اتنی کیر تعداد میں ہمارے خلاف اشتہارات شائع کئے گئے کہ شاید ہی ہندوستان میں کی جماعت کے خلاف انتہار بازی ہوئی ہو۔ اس طوفائی مخالفت کا شاید ہی ہندوستان میں کی جماعت کے خلاف اتنی اور مرزا ہیں سارے پروپیگنڈہ کی سندان کی افراد کے خلاف کا تروب کے سکھا ہے۔ مقابلہ آسان نہ تفا۔ خصوصاً جب کے مطابق پیشین گوئیاں شائع کی گئیں اور مرزا ہیر الدین نے احراد کو پشتین گوئیاں شائع کی گئیں اور مرزا ہیر الدین نے احراد کو تباوب کے اتنا روپیپیڈری کردیا۔ جس سے جماعت مرزائی ترزیب آٹھی۔ قادیان میں کا نا تباہ کرنے کے لئے اتنا روپیپیڈری کردیا۔ جس سے جماعت مرزائی ترزیب آٹھی۔ قادیان میں کا نا پھوی شروع ہوگئی اور اس کے خلاف جماعت میں ہی محاذ بن گیا۔ اس لئے اپنے اس خرج کو حق بھائی ہا تھا کہ ہندوستان میں بھوی شروع ہوگئی اور اس کے خلاف جماعت میں ہی محاذ بن گیا۔ اس لئے اپنے اس خرج کو حق بھائی ہوں تار کرنے کے لئے بہت کے خلاف جماعت میں ہی محاذ بن گیا۔ اس لئے اپنے اس خرج کو حق بھائی ہوں تار کرنے کے لئے بہت کے خلاف جماعت میں ہی کو ترزائی کو سمجھایا گیا تھا کہ ہندوستان میں بھانب ہابت کرنے کے لئے بہت کے خلاف جماعت میں بھی خلاف کے بہت کہانے ہائے کی کئی تار کرنا کو کو جو تار کی کی کئی کی کہندوستان میں بھانے بھی تار کی کو کو کی کھانے بہت کے کہندوستان میں بھی کی کہندوستان میں بھی کو کو کو کو کو کی کھی کی کھی کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کھی کی کھی کی کو کو کو کھی کھی کو کی کھی کو کو کھی کو کی کھی کو کو کی کھی کی کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کی کھی کھی کو کھی کھی کو کو کھی کھی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کو کھی کے کھی کو کی کھی کو کو کو کھی کو کھی کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کو کھی کو کھی کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو

یمی ایک جماعت مرزائیت کے راہتے میں کارگر رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ احرار کو مارلوتو میدان مارا ہوا تجھو۔ اس میں کوئی شبنیس کہ اس فرقہ ضالہ کے ہر فرد نے احرار پر زخم لگانے کی پوری سمی کی۔ اسلام اور کفر کے مقابلے میں احرار اسلام ، مرزائی کا فروں سے نیکی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ مخالفوں کے بیرو پیگنٹر ہے میں خامی

مارا برخالف سيائي كواسية ول من ندياتا تفاراصل مسئل كم تعلق وه جانا تفاكدا حرار اس میں حق بجانب ہیں۔انہول نے عض ہماری خالفت کے لئے جموث کی بنیاد برعمارت کھڑی كرنا جابى -سب جائة تھ كەمقدمەكرنے كے بعد بھى كوئى كاميانى نيس يكى مجديقى الجمن اسلامیداگر چاہتی تو کوڑیوں کے بھاؤ خرید سکتی تھی۔ مگراس نے ایسانہ کیا۔اس ایجی ٹیشن سے پہلے ای مسجد کے متعلق دعویٰ دائر کر کے پوری میروی تک نہ کی۔اب جب ہم نے درست رہنمائی کر ككها كهروسكون سه كام لولويمي هيحت جاراجرم جوكيا - جارع خالفول كامقصدعوام كوجر كانا تھا۔خود کوئی قربانی کرنا نہ تھا۔مولا نا ظفر علی خال نظر بند ہوئے اپنا وظیفہ بروھانے میں لگ مجے۔ پهرسيد جماعت على شاه صاحب كوامير ملت بنايا گيا ـ وه قيد و بند كوكيا جانيس؟ بهارا مرخالف اپني جان بچا كردوسرول كوقربان كرنا چاہتا تھا۔ يدہارى اور ملت اسلاميدى خوش قتمتى تھى كەتحر كيك شہيد سخخ عظم بردارمتذ بذب اور بردل تص انبیس کامل یقین تقا که و محض اغراض برحی کے لئے احرار کی مخالفت كردى ہيں۔ رہ رہ كان كالمغير انبيس ملامت كرتا تھا كدايك جماعت كوفاكر في ك لئے ہم یہ سب کچھ کررہے ہیں۔ وہ خالفت جس میں سچائی نہ ہو کمزور ہوجاتی ہے۔ لیکن افراد اگر حوصله مند ہوں تو جموث کو بھی فروغ دے دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ندمرز ائیوں میں حوصلہ تھا اور نہ ہمارے دوسرے مخالفول میں دلیری تھی۔ اگر وہ جھوٹ کے لئے بھی بہادری دکھاتے تو ہماری مصیبتوں میں اوراضاف کرسکتے تھے۔

احرارسيسه پلائي موئي ديوار

دنیا بین تھوڑے ہی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جوا پھے ناموں سے پکارے جا کیں اور وہ اسم باسٹی لکلیں۔ احرار ہندوستان میں خوش قسمت ہے۔ جس کا نام اور کام با ہم مناسبت اور مطابقت رکھتے ہیں۔ آزادی کی طلب اور شرافت کا مسلک احرار کی تھٹی ہے۔ شہید کنج کے واقعہ با کلہ نے جماعت کو بہت جلد دشواریوں میں ڈال کراس کے نام کے مطابق اس کے کام کا جائزہ لیا۔ سیاسیات میں شرافت کا شہوت کی ہے کہ جماعت خود مٹ جائے۔ مگر قوم پر آ پنج نہ آئے۔

غلط کاروں کی ہاؤ ہوہے ڈر کرقوم کے بچوں کوالی جینٹ نہ پڑھائے۔جس بھینٹ کا نتیجہ کچھ نہ ہو۔ ہمارے نالفوں کوقطعی طور پرمعلوم تھا کہان کی سعی بے نتیجہ ہے۔ پھر بھی وہ قو م کو بے سو<sup>ع</sup>ل پر ا بھارتے تھاورساتھ ہی انہیں احرار کی دیانت داری پریقین تھا کہ احرار بھی تو م کوبے سودخطرے میں نہ ڈالیں گے۔بس یہی شرانگیز دانائی ہمارے مخالفوں کو ملند بانگ کررہی تھی کیکن قدرت کوہم ہے جیل خانوں سے سخت تر امتحان لینا منظور تھا۔مفید مخالفوں کی بیتیجے کے اعتبار سے فضول مگر طوفانی مخالفت اٹھانے کے لحاظ سے بے حدمؤ ٹرغوغا آرائی نے بے شک ہمارا ناطقہ بند کر دیا اور خدا کی زمین ہم پر بھک کردی گئی لیکن اہتلاء کے اس زمانے میں جماعت کے ایک والعثیر کے منہ ہے بھی مخالفانہ آ واز تو سنائی نہ دی۔ ہمارا ہر محض جانتا تھا کہ مولا نا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار نے ١٩٢٥ء ميں مجد شهيد تنج كى بازيابى كى آوازى كوشراتكيز صدا قرار ديا تھا۔ ۋاكشر محمد عالم مجد شہید کی تفتریس کے قائل ندیتھے کہ اس کے لئے قربانی پر آمادہ ہوتے۔ ہمارے ہر کارکن کے خمیر كى آوازاور عقل كى رہنمائى اى طرف تقى كەيتى كىكى كى احرارى مخالفت كے لئے الھائى كى ہے۔ اس کی محرک سیائی اور صدافت نہیں بلکہ احرار کوانتخابات میں پچیاڑ کرخود اسمبلی میں پہنچنا ہے۔اس بناء پرسب احراراغراض پرستوں کےخلاف نبرد آ زماتھ۔ایک ایک نوجوان مفبوط چٹان کی طرح ا بى جكه كفر اتفا ـ طوفان كاسمندرالمرآتا تفااورس ككراكرلوث جاتا تفاـ ايمامعلوم بوتا تفاكهم دمجابد سمندرول کے بگڑے تورول کود کی کرخوف وہراس کے بجائے بے بروائی سے کھڑامسکرا تاہے۔ ہاری آنے والی شلیں نداس اہتلاء کا اندازہ کرسکتی ہیں۔نداس استقلال کامیحے تصور کرسکتی ہیں۔جو جماعت کے ہر فرد نے دکھایا۔ ند دوسری قوموں اور جماعتوں نے ہماری عظیم الثان غد مات کا اعتراف کیا۔ بلکہ حقیقت بدہے کہ ہر جماعت ہماری موت پرخوش تھی۔ کا تکریس کے اکابر سیجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کانگریس کی شوایت ہے رو کے ہوئے ہیں۔ سکھ بچھتے تھے کہ یہی مسلمانوں میں انقلا کی جماعت ہے جوایاراور قربانی کی بناء پران کے عزائم میں حائل ہے۔مسلمان امراءاس امرے پریٹان تھے کہ بیغریب جماعت موری کی اینٹ چوبارے میں لکنے کی آرزومند ہے اور حکومت پر چھا جانے کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے۔ ہوتو ہو یہ کہ جماعت نذرطوفان ہو۔مولا ہا ظفر على خال ، مولانا عبدالقادر ، ذاكرُ عالم وغيره حضرات بيرقياس كرتے تھے كداحرارى كباب ميں بُدى ہیں۔ انہیں نکال دیا جائے تو مزے ہی مزے ہیں۔ احرارسب میں گھرے کھڑے تھے۔ انہیں جو تھی لڑائی لڑنی پڑرہی تھی۔احرارلیڈروں کی برملا بےعزتی کی جاتی تھی۔ان برقا تلانہ حملےشروع

ہو گئے تھے۔ صبروسکون کی ہدایت کی جاتی تھی۔ تا آئکہ پائی سرے گذرنے لگا۔ ہمارے مخالفوں
نے شرافت کے سارے آئین کو بالائے طاق رکھ دیا۔ آخر ہمیں معلوم ہوا کہ جبر، جبر کی حدسے
براہ گیا ہے۔ اب ترکی برترکی جواب دینے کے سواچارہ نہیں۔ ہم مدافعانہ جنگ بیں پہپا ہوتے
ہوتے اس مدافعتی خط پر چہنچ گئے۔ جہال مزید پہپائی کی مخبائش نہتی۔ ہمارے خلاف ہرروز نیا
جھوٹ تراشا جاتا تھا۔ بھی کہا جاتا تھا کہ دہلی دروازے کے شہداء کو کئے کی موت مرنے والا
کہا گیا۔ ہمارے مخالف جانتے تھے کہ شہداء کے متعلق بیٹا قابل برداشت فقرہ ہے۔ جب ہم
تردید کرنا چاہتے تھے تو اخباروں میں ہماری تردید کوئی شائع نہ کرتا تھا۔

أيك تائيري آواز پهربزن

مخالفت کے نقار خانے میں جہاں دشمنوں کے شور میں ہماری آواز سنائی نیدویتی تھی۔ پنجاب کے سوشلسٹوں کی آ وازنتی جوگاہے ماہے قوم کوخانہ جنگی سے شنبہ کرتی تھی اورعملا احرار کے ساتھ ہم آ ہنگ تھی اور جو واضح طور پر اس رائے ک تھی کہ سجد شہید تنج کی شہادت خوفناک سازش ہے اوراس کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے۔اس میں شبہیں کہ بیآ واز کسی حد تک بعض لوگوں کی توجہ کا مستحق بنی لیکن سوشلسٹوں کے لیڈر جلد ہی دھر لئے گئے اور انہیں سخت سزائیں دی گئیں۔ چرحت وصداقت کے لئے کوئی آواز بلندنہ ہوئی۔ ہماری حالت بیتھی کہ ہم مسلمانوں میں خوں ریزی اورسر پھٹول کے خوف سے جلسہ نہ کرتے تھے۔ مخالفوں نے غلط انداز ہ لگایا کہ ہم مخالفت کے خوف سے معتکف ہیں۔ آخر میں ہمیں اس کے سوا کوئی حیارہ کارنظر نہ آیا کہ ہم شیر کی طرح مخالفت کے بہاؤ میں سیدھے تیریں اور خم تھونک کرمیدان میں لکلیں۔ چنا نچہ بعض احتمالات کے پیش نظر لا ہور میں یک روز ہ کا نفرنس کی گئے۔ تا کہائے خیالات کا اظہار کر سکیں۔مولا نا ظفر علی اور ان کے ساتھیوں نے خود کپس پر دہ بیٹھ کراپنے ہم خیال نو جوانوں کے مضبوط جتھے کو دیلی درواز ہے کے باہر بھیجا کہ احرار کوجلسہ نہ کرنے دیا جائے۔ ہم نے ہر چند جا باکہ ہم برامن جلسہ کریں۔ان نو جوانوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کوزیادہ سے زیادہ وقت دے سکتے ہیں۔ مگرانہوں نے کوئی دلیل ا ا پیل نہ ٹی۔ اپنی می کہتے رہے کہ احرار کو ہرگز جلسہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔انہوں نے سلیم پر قبضہ کرلیااور غنڈہ گردی شروع کردی۔ جب ہمارے لئے باعزت بھا گئے کی بھی راہ نہ رہی تو احرار والتثير ول كے سالار نے بھى بزن كا حكم دے ديا۔ احرار كے والتثير دست بدست الزائيول ميں زیادہ سلجھے ہوئے تھے۔ان کا ہاتھ دوسروں کی نسبت زیادہ رواں تھا۔ آ دھ گھنٹہ کی دھینگا مشتی اور

کشم لھا کے بعد مولانا ظفر علی کی فوج ظفر موج اس طرح پیا ہوئی کہ جوتے پگڑیاں وہیں چھوڑ گئی۔ زمیندار، احسان، انقلاب وغیرہ تمام خالف اخباروں نے خطرناک سرخیاں دے کر خبریں شائع کیس۔اس طرح کونے کونے کے احرار کوخبر کڑھ گئی کہ اب مرکز کی پالیس بیہ کہ خالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے فریبوں میں زخم کھانے اور زخم لگانے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے مخالفوں کوجلدی ہی معلوم ہوگیا کہ ذروخور کے معاملہ میں ابھی احرار کے مقابلہ کو مدت چاہے۔ دو ہی ماہ کے عرصہ میں تمام خالف ہتھیار ڈال کر دور جا کھڑے ہوئے۔اب صرف اخباروں کے کالموں میں جموث کے پلندے باندھ کر جمیں ڈرانے گئے۔

احرارا ورعدم تشدد

مجلس احرار بے شک سیاسیات جس عدم تشدد کی قائل ہے۔ لینی حکومت کے تشد دکومبر سے برداشت کیا جائے۔ ای اصول سیاست کوہم نے کی ماہ شہید کئے کے اپنی ٹیشن میں بھی استعمال کیا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ موالا نا ظفر علی خان اور ان کے دفقاء نے ہمار سے ظلاف غنڈہ گردی کی انتیاء کردی کہ چلنا پھر نامشکل ہوگیا۔ ہم پر تیز اب ڈالے گئے۔ ہمار سے مبر نے ہمار سے خالفوں کا حوصلہ بہت بڑھادیا۔ لیکن جب اس غندہ گردی کا نظام اور انتظام کے ساتھ مقابلہ کیا تو دو ماہ کے اندراندر مخالفت کے بادل چھٹ گئے اور صرف تحریت معاملہ محدود ہوگیا۔ ہم نے اپنار دز نامہ بجابد لکال رکھا تھا۔ وہ ترکی بہترکی جواب دیتارہا۔ پھر ہمارا اثر ورسوخ بڑھنے لگا۔ بالآخر حکومت نے نکال رکھا تھا۔ وہ ترکی بہترکی جواب دیتارہا۔ پھر ہمارا اثر ورسوخ بڑھنے لگا۔ بالآخر حکومت نے اخبار کی ضانت طلب کر لی۔ غریبوں کا بیا فیار کی بیتیاں اثرانے گئے۔ احرار کے لئے عدم تشدد محبوث کا طوفان اٹھایا گیا۔ ہمار سے عدم تشدد کی بھبتیاں اثرانے گئے۔ احرار کے لئے عدم تشدد مجبوث کا طوفان اٹھایا گیا۔ ہمار سے عدم تشدد کی بھبتیاں اثرانے گئے۔ احرار کے لئے عدم تشدد سیاسی پالیسی ہے نہ ہم بنہیں۔ جب جان اور آبر و پرین آسے تو ہم تھویار کا اٹھا تا جائز ہے۔

مجلس اتحاد ملت آخر کیا ہے؟ اس میں وہ تمام عناصر شامل تھے جنہیں احرار کی مخالفت منظور تھی۔ گران میں کوئی وجنی اتحاد نہ تھا۔ زیادہ تر وہ اصحاب شامل تھے جو خالص کا تکریسی ذہن رکھتے تھے ادر مسلمانوں کی کسی اور جماعت کا عروج دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ خصوصاً مجلس احرار کی کسی خیاب کی غیر سمانپ کی غیر سول کی جماعت سے انہیں اس کئے ہیر تھا۔ وہ غریبوں کو منظم اور طاقتور دیکھ کر کچلے سرسانپ کی طرح تی و رتا ہے گئے کہ کہ کی جماعت کی در جماعت کی مخالفت پر زندہ نہیں رہ کی طرح تی و رتا ہے گئے اور عمامت کی مخالفت پر زندہ نہیں رہ

سکتی۔اس کا اپنا پروگرام ہونا جا ہے میکرشہبد ترخ کے حامیوں کا تو کسی مجد کی نقذیس پر ہی اتفاق نہ تھا۔ کہاں ڈاکٹر عالم اور کہاں مجد شہید کمنے ؟ وہ تو انکٹن جیتنے کے لئے معجد کی آ ڑیے رہے تھے۔ مجلس احرار کے ساتھ غریب جماعت ہونے کے باعث انہیں تعاون سے گھن آتی تھی۔اس لئے ا كثر واقعى ان شل جوتا چلا\_ريث رپورث تك بھي نوبت پېچى اتحاد ملت ش ايے ليڈر پيدا ہو گئے جو کسی سیای اخلاق کے مالک نہ تھے۔ ہرروز کے دگڑے جھکڑے سے مولانا ظفر علی خال کی اتخاد طت کا وقار کم ہونے لگا۔ سیاست اسلامی کے اس شاطر کا ال یعنی میال سرفضل حسین کی عقابی نظرنے دلہوزی کی بلند یوں سے دیکھا کہ کیا کرایا کام بگرر ہا ہے۔اس لئے مولا تا ظفر علی خال کو جو، اب سرکاری مہرے کے طور پرکام کرد ہے تھے۔ پہاڑ پر بلایا۔میال سرففل حسین کا خیال تھا کہ احرار کا اثر ورسوخ زیادہ تران کی اپنی تنظیم اور بہادری پرقائم ہے۔ کچھاڑ مرزائیت کی مخالفت کے باعث بھی ہے۔اس کئے وہ چاہتے تھے کہ مرزائیت کو نقصان پہنچائے بغیر تر دید مرزائیت کا کام مولوی ظفر علی کے ہاتھ میں دیا جائے۔اس طرح پبک کی رہی سی توجہ احرار سے ہٹا کر اتخاد ملت اور مولا نا ظفر علی خال کی طرف کر دی جائے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ احرار کو اس منصوبے کی خبرایک ایسے مخص نے دی جس کومیاں صاحب اپنامعتمد بجھتے تھے لیکن وہ دل سے میاں صاحب کے عروج کا مخالف تھا۔ اس نے اپنے خاص آ دی کی معرفت پیغام بھیجا کہ تجویزیوں ہوئی ہے کہ مرزائیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں خارج از اسلام قرار دلایا جائے۔مطلب بیتھا کے سلمانوں کی توج فضول مقدمہ بازی کی طرف مبذول ہوجائے گی۔جس کا تیجدید و کا کرانگریزی عدالت بالآخرمرزائیوں کے حق میں فیصلہ دے گی۔مرزائیوں کا اسلام بھی ثابت ہوجائے گا اور کی سال تک نہ ہی رجان رکھنے والے مسلمانوں کی ہمدردی بھی احرار سے کم موجائے گی۔ جول ہی معتبر ذریعہ سے بیر پورٹ جمیں پنچی۔ ہم نے اسے اخبارات میں شاکع کردیا ادرای اثاعت میں اخبار زمیندار نے میاں سرفضل حسین کی تجویز کواپٹی تجویز طا ہر کر کے شائع كيا\_ بهارى اطلاع بهت بهيل صبح بى اخبارات يس بيني يكي تقى رتمام اخبارات ادر پلك كو یقین آ عمیا کمولانا فریب افرنگ میں آ گئے ہیں مولانا نے خود بھی محسوں کیا کہ کویا وہ کناہ جمیرہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔تجویز کا بھانڈ اپھوٹ جانے پرمولانانے الیمی چپ سِادھی کہ پھر کی بھیں بولے مولانا صاحب ادرمیاں صاحب کی لی بھگت کا شہرہ ہرطرف بھیلا۔اس سے ان کے مداحوں میں اور مایوی پھیلی ۔لوگوں نے سجھ لیا کہ مولانا سنے واموں بک گئے۔

داخلهُ المبلي كاريز وليوش

مجلس اتحادملت جومولا ناظفرعلی کی واحد ملکیت تھی۔اس میں ڈاکٹر محمد عالم کےاصرار پر أسمبل مين داخل موكرشميد من كوحاصل كرف كاريز وليوثن ياس كيا كيا- بدريز وليوثن اتحادمات كتابوت من آخرى من على است موارسب في محمليا كه جواحرار في كما تفاده يح ابت مواراتان ملت كا توعملاً خاتمه بوكيا - البنة واكثر عالم اور ملك لعل خال كواسم بلي مين اميد وار كھڑے ہونے كے لئے ایک مردہ جماعت کا نام ل گیا۔ بیساری خون ریزی بیسارا ایجی فیٹن کویاس لئے تھا کہ دو دوستوں کو اسمبلی میں جانے کا موقعہ مہیا کیا جائے۔سعیدروحوں نے اس جماعت سے علیحدگ اختیار کرلی۔ چند کرایہ کے شورہ گئے۔ جوالیکشنوں میں تھوڑی بہت مالی امداد کی امید پراتخاد ملت کی ٹوٹی کشتی سے چینے رہے۔اب پھراحرار کا بول بالا ہونے لگا۔ ہم مستعد موكران زبريلے اثرات کودورکرنے میں لگ محتے کسی کے خلاف بدخلی تھیلا ناکیسا آسان ہے؟ مگراس کا ازالہ کرنا کیمادشوار ہے۔بزلنی بازی طرح تیزرفار ہوتی ہے۔حس ظن چیونی کی طرح ست روہوتا ہے۔ ہم نے بہت محنت کی شہروں میں تو سوائے ابدی نامرادوں کےسب ہمارے ہم خیال ہو گئے۔ البية دور دراز مقامات بين جم ند منج وبال جمار ي خلاف تعصب موجو در ما

احرار كى سول نافر مانى

اسلام اگرایک طرف کفرکاس نیجا کرتا ہے توبید دوسری طرف سرجا نکالیاہے۔ مرزائیت یوں تو ہر گوشہ ملک میں نامراد دنا کام ہو چکی تھی۔ لیکن شہید کٹے کے ایجی ٹیشن میں احرار کی کمزوری اور اس کی توجد مدافعاند کارروائوں کی طرف دیکھ کراسے اپنی زندگی کی امید پیدا ہوگئ اور مرزائیول نے اس عرصہ میں تمام علاقے گور داسپور کواینے زیر اثر لانے کی سعی کی۔حکومت کی مہریانی سے احرار کا داخلدسارے ضلع میں بند کر دیا گیا تھا۔اب ہمارے لئے اس کے سواادرکوئی چارہ کارندتھا کہ ہم قربانی کر کے ضلع بھر کے مسلمانوں کو یقین دلائیں کہ جم کسی مصیبت بیں بھی مرزائیت کی اسلام دشنی کو بھولنے بیں اوراحرار ہر حال میں تہہارے ساتھ ہیں۔ چنا نچے سیدعطاء اللہ شاہ بخار کی باوجود امتاعی احکامات کے قادیان میں جمع پڑھانے ملے گئے اور گرفتار موکر مزایاب ہوئے۔ای طرح یو۔ پی سے مولانا محمر قائم اور پنجاب سے قاضی احسان احمد اور میں سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کر کے گرفتار ہوئے۔ پھر ہمارے مہر یانوں نے انگریزی سرکارکو سمجھایا کہ بیاتو تم نے مردہ جماعت كوزنده كرديا\_مرزائيوں نے بھی محسوں كيا كەپيتوالى آئتیں مجلے پر محکئیں -سرحداورعلاقد

غیر میں اس سول نا فریانی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ آخر حکومت کوا پناتھو کا حیا ٹنا پڑااور حکم امتناعی واپس لے کرعام بیجان کور د کئے کے سواکوئی حیار نہ نید یکھا۔

مسلم لیگ سے جارا تعاون

ایک مت سے مسلمانوں کے آئین پند طبقے میں میاں سرفضل حسین اور مسترمح علی جناح ( قائداعظم ) رہنمائی کے دعویدار تھے۔ان دونوں کا ڈکٹیٹراندول ود ماغ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے حق میں شمشیر برہند متھ اور کوئی مخص ان کے مزاج میں دخیل نہ تھا اور وہ کسی کی نہ سنتے تے۔اس لئے کسی کو حوصلہ نہ تھا کہ ہمت کر کے ان کو کہتا کہ جنگ سے ملے بہتر ہے۔وولوں میں میال فضل حسین زیادہ باتد ہیر تھے۔ میں نے ہندوستان میں ان سے زیادہ کا یا پھنے کوئی نہیں دیکھا۔وہ سیدی بات کرنے کے قائل نہ تھے۔ ہوشیار سے ہوشیار آ دی کا آسانی سے شکار کھیل لیتے تھے۔ کو ہے کا شکار کرنا ہوتو بندوق کی نالی دوسری مت رکھ کر کندھوں کے برابر اٹھانا جا ہے۔ پھرا جا مک رخ کوے کی طرف کر کے نشانہ باندھنا جا ہے۔ تاکہ ذیریک جانور شکاری کی جال سے بے خمرر ہے ادراڑنے کاموقعہ نہ یائے۔الی ہی میال صاحب کی تدبیریں ہوتی تھیں۔وہ بوے مزاج شناس تے۔ای اندازہ سے بات کرتے تھے۔وہ بمیشہ پر ج راستوں سے گذر کر مخالف کی پشت پرآ نگلتے تھے۔خاتمہ کر کے بھی وشمن کی موت کا الزام سرند لیتے تھے۔ برخلاف اس کے مسٹر جناح سیدھی راہ سامنے سے آ کر چوٹ کرتے تھے۔ دیشن کو ہوشیار اور خبر دار کرکے وار کرنا مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ای لئے مسر محمطی جناح ( قائد اعظم ) مولانا محمطی اور مولانا شوکت علی کے مقابلے میں کانگریس سے پٹ کر نکلے اور مسلمانوں کے اعلیٰ طبقہ میں میاں صاحب کے جیتے جی معقول جگہ حاصل نہ کرسکے۔ حکومت ہند کی نظر میں مسرحم علی جناح ،میاں سرفضل حسین کے سامنے ایک بے اثر شخصیت رہی۔اب جب الیکٹن کی گہا گہی ہوئی تو قائد اعظم مسٹر محمطی جناح نے دوڑ گھوم کرمسلم لیگ کے تکث پرانتخاب لڑنا جاہا۔ وہ لا مورآ کرمیاں صاحب پر ڈورے ڈالنے لگے۔ مرمیاں صاحب می گولیاں نہ کھیلے تھے۔انہوں نے صاف جواب دیا کہ خالص اسلای جماعت کے تکٹ پر ابتخاب الزناعملي سياسيات على مفيدنبيس - كيونكداسلامي صوبول على مشتر كد حكومت كيسواكوكي ادر صورت نہیں۔ ہندوستان کی سیاسیات میں ایک بردی البحن سے کہ ہندومسلمان عملاً دودشن تومیں ہندوستان میں آباد ہیں۔مسلمان چونکہ محسوس کرتا ہے کہ ہندواسے بطور اچھوت کےسلوک کرتا ہے۔اس لئے عام حالات میں سی حم کے تعاون کے لئے تیار نہ تھے۔ دنیا کی سیاسیات کے دورخ ہیں۔اصلاح پندلیڈرنیکی اوراخلاق کا پیج ہوجانے بریر اطمینان زندگی حاصل کرتے ہیں۔لیکن بعض لوگ فوری کامیابی کو کامیاب زندگی کی بنیاد سجھتے ہیں۔مسٹر جناح اورمیاں سرفضل حسین دونوں آخری خیال کے علم بردار ہیں۔ان کے سیاسی جوڑ تو ژفوری کامیابی کے گفیل ہوتے ہیں۔وہ دونوں سرمایہ دارانہ نظام کی موجودہ صورت ہے فائدہ ا شانے کے قائل ہیں۔اس نظام میں تبدیلی کی سردردی مول لینا پیند نہیں کرتے۔ اگر میاں سرفضل حسین اورمسٹر جناح میں فرق ہے تو یہ کہ میاں صاحب حکومت کے مشین کا پرزہ بن کر زندہ رہے۔ اینے مفاداور تو می مفاد دونوں کے پلڑے برابرر کھے۔ یعنی شخصی شان کو برقر ارر کھ کراپی صواب دید کے مطابق قومی خدمت کو جاری رکھا۔ مسٹر جناح کامیاب بیرسٹر تھے۔اس لئے حکومت کی مشینری سے بے نیاز تھے۔لیکن اپی شخصیت کونمایاں رکھنے کے لئے کسی سے کم بے تاب ند تھے۔ نتیجه بینها که میان صاحب اورمسٹر جناح اسلامی سیاسیات کی نیام میں دوتکواروں کی طرح مخیائش نه پاکر ہمیشدالگ الگ اور برس پیکارر ہے۔ تا ہم میاں صاحب بڑے ہوشیار تھے مسرّ جناح نے ان کے مقابلے میں ہمیشہ خاک جائی۔میاں صاحب کی کامیاب جالوں نے تو مسرُ جناح کوقطعی مایوں کردیا تھالے کیکن نئی اصلاحات کی گر ما گرمی نے چھرمسٹر جناح کی عروق میں خون دوڑا دیا۔ انہوں نے پھر پھریری کی اور میاں صاحب کا راستہ روک کر کھڑے ہوگئے۔میاں صاحب کی عام ساسات سے احرار کو بھی اتفاق نہ ہوا۔ ہاں مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے میں ہم نے بھی کوتا بی نہیں برتی۔اگرمیاں صاحب سے اتفاق کرنا پڑا تو اس سے گریز نہیں کیا۔لیکن آزادی ہند کے مسئلہ میں وہ زیادہ بے تاب ند تھے۔اس لئے ہماری ہمدردیاں مسٹر جناح کے ساتھ رہی ہیں۔ ليكن بية قياس ندكيا جائے كه بم مسٹر جناح كوانقلا في مخص سجھتے تھے۔ نہيں بلكه مياں صاحب كي نسبت مسر جناح کوائی ساسات کے قدرے قریب سجھتے تھے۔اس لئے کہ جب کا مگریس اور جعیت العلماء نے بھی لیگ کے ساتھ تعاون کا اعلان کر دیا تو ہمیں اپنی جگہ سوچنا پڑا کہ کا نگریس ے بطور مکی جماعت اور جمعیت نے بطور مذہبی جماعت لیگ کو تبول کر لیا تو ہمیں تعاون میں کیا عذر ہے؟ اس لئے اسلامی سیاسیات کی صورت پیتھی کہ ملک کا رجعت پیند طبقہ زیر سابیہ برطانیہ منظم ہور ہاتھا۔ تا کہ آ زاد خیال افراد کا مقابلہ کرے۔ لیگ ادراحرار کا باہمی تعاون ٹاگز پر تھا۔اس لتے ہم نے لیگ کے تکث پر کھڑا ہونا قبول کرلیا۔

ليك كاسرماييداراندنظام

اگرچه تقل کا تقاضا پیر تقامگر تجربے کی تنخی نے عمل میں اور رنگ پیدا کر دیا۔ جوں ہی ہم نے لیگ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ امراء کے ایوان میں زلزلد آیا۔ امراء نے سوچا کہ مفلسی ہمارے گھر میں کیسے گھس آئی؟ کوئی تدبیرلڑاؤ کہاحرار مکھن سے بال کی طرح ٹکال دیئے جائیں۔ سر مابیدار بے حد ہوشیار تھا۔ احرار کا اخلاص تدبیر سے لا پروار ہا۔ مگر تدبیر کیا کرتے جہاں سر مابیکا سوال ہو وہاں اخلاص کو ہتھیار ڈال دینے ہوتے ہیں۔ پہلے لیگ کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لئے ۵۰ دو بے کی رقم مقررتھی۔اب احرار کولیگ کے کلٹ کاخر پدارد کھے کرار باب لیگ نے بھا وَبدِ ها کر ۵۰ دویے کر دیا۔ تا کہ غریب احرار کا کوئی امیدادار اتن رقم دے کر ٹکٹ نہ حاصل کر سکے۔ ہم نے بزار جا ہا کہ بیرقم • ۲۵ ہی ہوجائے ۔ تو مشکل آسان ہو ۔ مگراس میں کامیا بی بہت دور دکھائی دی۔ ناجارا حرار نے اپنی مکٹ پرائیکٹ اڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب امرائے لیگ نے سمجھا کہ اب خطرہ مل ميا يكل كيلے اب چروهى ٥٥ روپ شرح ككي تفرى عرب كا اميرول ك نظام من تفس أنا آسان نہیں جوا سے کھیل مجھے ہیں۔ تج بے کی کٹی سے بالآخرمنہ بسورتے ہیں۔ جمہوری ادارے جن برسر مایددارقا بفش مول ان میں داخل مونا برا کھن کام ہے۔ پھراس پر قابض مورعوام کے مفيدمطلب كام چلانا كھيل نہيں جو بي كھيليں۔ بابوسجاش چندر بوس كى كوششوں كاكيا نتيجه لكلا۔ كانكريس كے سر مايدداراند نظام پرقابض ہونے چلاتھا۔ آخررد پوش ہونا پرا۔ سوشلسٹ بھی نيشنل فرنٹ بنا کرکانگریس میں افتدار پیدا کرنے گئے۔اپنی جماعتی افادیت بھی کھو بیٹھے ادر کان نمک مِن مُك بوكرره كئے۔

جب بھی احرار کو ایسا مرحلہ در پیش ہو۔ انہیں اپنے موجودہ تجربہ سے فائدہ المُعانا چاہئے۔خوب سوج بچار کراور پوری تیاری ہے کس سر مایہ دارانہ نظام میں داخل ہونا چاہئے۔ایسا شہ ہوکہ منہ کی کھا کر واپس لوٹنا پڑے۔

مرسكندر حيات اوراحرار

سرسکندر حیات خال کی سیاسیات نے اگر چہمیاں سرفضل حسین کے زیرساہ پرورش پائی۔ مگرانہوں نے میاں صاحب کی امیدوں کو مایوسیوں میں بدل دیا۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ میاں صاحب سرفضل حسین ہندوؤں کی نظر میں اورنگزیب کا بروز تھے۔ سرسکندر نے بڑھ کر امید دلائی کہ ہندوؤں کے لئے وہ اکبر ثابت ہوں گے۔ اس طرح وہ ہندوؤں کا سہارا یا کر ا مجرے۔ خاندانی خدمات کے باعث انگریزوں نے ان کا ہاتھ تھا اللہ یہ کمنا می کی سطے ہے او نچے
اسے۔ پہلی دفعہ پولیس کمیٹی کے ممبر بنائے گئے۔ پھر سائمن کمیشن کی تعاونی کمیٹی کے صدر بنے۔
اس صدارت میں راجہ نریندر ناتھ لیڈر ہندو پارٹی کے اثر ورسوٹ نے بڑا کام کیا۔ پنجاب کے
ہندوؤں کومیاں صاحب کے مقابلے میں مہرہ درکار تھا۔ سر سکندر بھی انہیں پوری پوری امیداور
حصلہ دیتے رہے۔ ہندوان سے خوش، یہ ہندوؤں سے راضی، راضی خوثی دونوں آنے والے دور
کے دن گئے۔ وہ اگیز یکٹوکوسلراسی خوبی کے باعث بنائے گئے کہ برخلاف میاں صاحب کے
ہندویارٹی کو آپ پراعتادتھا۔ سر سکندر کی بہی خوبی ان کی گورنری کا باعث ہوئی۔

میاں سرففل حسین اگر چاگریزی سیاسیات کی کل کا بہترین پرزہ تھے۔لین انہیں اپنی لیافت اور کامیاب سیاسی چالوں پر اتنا ناز تھا کہ وہ اگریز افسران کی ناز برداری کے بجائے ان سے خوشامد کی توقع رکھتے تھے۔اگریز اعلی افسران سے ان کا رات دن کارگر اجھگڑا تھا اور ہر مرحلے پر من مانی منواتے تھے اور خود کسی کی نہ مانے تھے۔اس لئے انگریز حکام جہاں ان کے کاگریں کے مقابلے میں کامیاب سیاسی ہتھنڈوں کے معترف تھے۔ وہاں ان کی حکمانہ دراز دستیوں کے شاکی تھے۔میاں صاحب کی انگریز اعلی افسروں کو ذکیل کر کے نکال چکے تھے۔جس کو دستیوں کے شاکی تھے۔اس کی سرکوئی پر آمادہ ہوجاتے تھے۔میاں صاحب کی سیادا انگریز کونہ بھاتی فراسرکش پاتے تھے۔اس کی سرکوئی پر آمادہ ہوجاتے تھے۔میاں صاحب کی سیادا انگریز کونہ بھاتی حاکم ہوکر محکوم نظر آتے تھے۔اگریز کی حسیات کے احترام میں وہ ہندوستانی یا اسلامی حقوق کے حاکم ہوکر محکوم نظر آتے تھے۔مطالبات کے بجائے عرضد اشتوں کے قائل تھے۔مباوا انگریز کا مزاج برجم ہوجائے اور لینے کے دینے پڑجا کیں۔

فلاہر ہے کہ میاں صاحب کے مقابلہ میں احرار کو سرسکندر حیات سے کوئی دل بستگی نہ تھی۔ گرمصیبت بیآئی کہ میاں صاحب نے سرسکندر حیات کے مقابلہ میں مرکزی حکومت میں اپنا افتدار رکھنے کے لئے ظفر اللہ خاں قادیائی کو بوھایا اور مسلمانوں کے جذبات کو پامال کر کے سیاسیات میں اپنا الوسیدھا کرنا چاہا۔ انہوں نے اس مسئلے کی اہمیت کو نہ مجھا اور نہ احرار کی قوت کا اہتداء میں پورا اندازہ کیا۔ لیکن جب طوفان مخالفت بڑھ گیا تو احرار کوفا کے گھائ اتار نے کے ایک ام اس کے اور کامیاب تدبیریں کیں۔ بے شک ان تدبیروں سے احرار کمزور ہو گئے۔ لیکن میاں صاحب کے اثر ورسوخ کو بھی ایسادھالگا کہ وہ پھر سنجل نہ سکے اور ان کا اینے بی غلوم ل سے دل

ٹوٹ گیا۔ جب میاں صاحب فوت ہوئے تو سر سکندر کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ پہلے تو وہ لیگ سے وابستہ اس لئے ہوگئے تھے کہ مسلمانوں میں میاں صاحب کا کامیاب مقابلہ ہوسکے۔ان دنوں احرار سے دل بنتگی کی بظاہر وجہ یہی تھی۔ لیکن اب انہیں آئین کامیا بی کے لئے میدان صاف نظر آیا اور مسٹر جناح کو ووحتا دیا اور احرار کو بھی ٹھینگا دکھایا۔

کیک میں صرف شہری سر ماید وار تھے۔ دیہات کی جامد آبادی کے سردار زمیندارانگریز افسروں کی تھوکر میں ہیں۔ دیہات میں کون زمیندار ہے جوسرکار کے اشارے کو سمجھ کر سرتا فی کرے؟ آسمبلی میں ممبروں کی بڑی اکثریت دیہات سے آئی ہے۔ اس لئے سرسکندر کولیگ کی چنداں پروا نہ تھی۔ معرکہ صرف احرار اور سرسکندر حیات کی بینیسٹ پارٹی سے تھا۔ کیونکہ بعض دیہاتی حلقوں میں احرار کا باوجود شہید کئے گرانے کی کامیاب چال کے اب بھی کافی اثر ورسوخ تھا۔ احرار اگرچہ آزادی ہند کے ان تھک سپائی ہیں۔ گر ہندوسر ماید داروں کواس کی پروانہیں۔ وہ ہرحال میں مسلمان سر ماید داروں کے ساتھ ہیں۔ احرار سے دونوں خاکف شے۔ اس لئے ہندووں کے موجلے کی ہمدروی سرسکندر کے ساتھ تھی۔ حلال میں مسلمان سر ماید داروں کی سرسکندر کے ساتھ تھی۔

جعلى اشتهار بازى

جس طرح لیبر پارٹی کو گذشتہ انگشن انگشنان کی انتخابی مہم میں تارے و کیھنے پڑے شے۔ کیونکہ لیبر پارٹی پر ایشو میوں سے ساز باز کا افسانہ تراش کراس کی اشاعت کی گئتی۔ اس طرح ہمارے فلاف شہید کئج کے سلسلہ میں مولانا مظہم علی کا میرے نام فرضی خط اشتہارات کی صورت میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا گیا۔ اس سارے کام میں مرزائیوں کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ ان دنوں ہما کے فلاف قادیاتی جماعت نے اخبارات کو خاص الداودی۔ بیاشتہارائیکش کے عین ایک دن قبل شائع کیا گیا۔ جہاں احرارامیدوار کھڑے سے سیاشتہا رخاص طور پرتقسیم ہوا۔

میراطقہ انتخاب سرسکندراوراس کے ساتھیوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ ہماراسب سے زیادہ زوران طقوں میں رہا جہاں مرزائی اور مرزائی امیدوار کھڑے تھے۔ یہ یادر کھنا چاہئے کہ موجودہ اسمبلیوں سے پہلے جب صوبہ جات میں دو کملی تھی۔اس وقت کی کونسلوں کے ابتدائی برسوں کے انتخاب میں کھوڑا گاڑی کا خرج نا جائز تھا۔اس لئے بعض غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ بھی کا میاب ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کونسلوں میں انتہاء پیندوں کا زور ہو گیا۔ حکومت نے فوراً معالمہ کو بھانپ لیا اورغریب طبقے کوغریبوں کی نمائندگی سے محروم کرنے کے لئے انہوں نے موٹروں اور

موٹر کاروں کی عام اجازت دے دی۔ تاکہ ووٹر پیدل نہ آئیں۔ اس ایک تھم نے غریب امید داروں کا کامیاب ہونا مشکل بنادیا۔ پھر تو کوسلیں اور اسمبلیوں کے انتقابات صرف سرمایہ داری کے کرتب رہ گئے۔ اب صرف کا گھرلیں اور لیگ کے امراء کے لئے کامیا بی ہے۔غریب عوام کا اسمبلیوں پین طرح کمکن نہیں۔

ميرى فكست

میرے ملقہ انتخاب ہیں سرگری زیادہ دہی ۔ میرے علاقہ کے امراء غیر داجیوت بھی سے زیادہ خوش ند تھے۔ آئیس بیائد بھر ہوا کہ داجیوت قوم کا پہلے ہی زیادہ اثر ہے۔ اگراس دفعہ یہ کامیاب ہوگیا تو شاید حکومت پر قبضہ جما بیٹے۔ اس لئے داجیوتوں کا اقتد اداور بڑھ جائے گا۔ یہ قطعی غیر اسلامی تصورتھا۔ عگر مندوستان کا مسلمان اسلامی اسپرٹ سے نا آشنا ہے کہ وہ ہرجگہ چند امراء کے ایمان کی کا نئات اس اعتقاد سے خالی ہوتی ہے کہ مسلمان سب بھائی ہیں۔ اس لئے عوام بھی ان بی کے دیگ میں دیئے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں علاقہ مالی لخاظ سے کمزور اور تعلیم زیادہ ہے۔ لازمی طور سے ہر نوجوان کی زندگی کی امید سرکاری ملازمت ہے۔ میں زندگی تھی مراء کے انداز میں میری معرفت پوری نہ ہوتی تھیں۔ یوں بھی امراء کے لڑکوں کے سواعوام کو ملازمت کہاں ملتی ہے؟ سرسکندر حیات خال نے لوگوں کو ہزے سز باغ میں ذکھائے۔ ہر نوجوان بیہ مجھا کہ افضل حق کو نیچا دکھایا تو ڈپٹی ہوئے۔ علاوہ ازیں اعلی ادفی ہر ملازم کو خیال تھا اور ہر ملاحوسلہ افزائی ہوتی تھی کہ رسکندرخود افضل حق سرکارکادشن اور اس کا ساتھی حکومت کا باغی سمجھا خیال تھا اور ہر ملاحوسلہ افزائی ہوتی تھی کہ افضل حق سرکارکادشن اور اس کا ساتھی حکومت کا باغی سمجھا جائے گا۔ کیونکہ وہ وہ کیھتے تھے کہ سرسکندرخود افضل حق سے خلاف وہ ڈرابھا گا پھر تا ہے۔

میری فلست کی سب سے مؤثر وجہ بیہ ہوئی کہ لا ہور کے لولے کنگر وں کومولانا ظفر علی خال ، مولانا عبد القادراور ڈاکٹر عالم کی جماعت اتخاد ملت نے اس غرض سے بھیجاتا کہ وہ علاقہ میں پھر کرلوگوں میں بیر پر پیگنڈا کریں کہ افضل حق نے مبحد شہید گئے گروائی۔اوراس نے خود کھڑ ہے ہوکر مسلمانوں پر گوئی چلوائی۔و بھواسی ظالم نے گوئی چلوا کر جمیس لولائنگر اکر دیا۔ وہ در دناک لفظوں میں اپیل کرتے تھے۔ا بیک دو پولنگ اسٹیشنوں پر اس کا بہت برااثر ہوا۔ا بیک عام آگسی لگ گئی۔اس طرح مجھے اس حلقہ سے فلست ہوئی۔ جہال سے مجھے فلست کی امید نہ تھی۔میری فکست یونینسٹ یارٹی کی بڑی فتح تھی۔ کیونکہ میں انتخابی مہم کالیڈر تھا۔

لیکن ایک فکست میں فتے کے چریے اڑا کرشاد کام لوٹے کا کوئی موقعہ نہ تھا۔ کم از کم

بارہ ممبرایے بھے جواحرار کی مددے کامیاب ہوئے تھے۔ چونکہ وہ درمیانے اور اعلی طبقے سے متعلق تھے۔اس لئے امراء کی آواز میں ان کے لئے زیادہ کشش تھی۔علاوہ ازیں یا در کھنا جا ہے كداد فچى كرى يربيثه كرغريب بھى اونچے طبقے كى ي سوچنے لگتے ہیں۔ نتیجہ بيہ ہوا كہ احرار كےسب ممبرامراء کے کان نمک میں بڑ کرنمک ہو گئے اور احرار سے تعلق تو ڑ بیٹھے۔ بیصور تحال صرف اسمبلی كالكشنول من بى نبيل موئى - بلكميول انتخابات من بهى يمى صورت در پيش موئى الودهيانه، جالندهر، لاکل پور می غریب اور درمیانه طبقه کے لوگوں نے احرار کے نام پر فتح پائی اور برے بڑے سرماید داردن کا ثاث الث دیا۔ لیکن جون ہی کامیاب ہوئے اور سوسائٹی میں ایک درجہ حاصل كركيا - پھركرى نشين ہوكر خاك نشين احراركو هارت كى نظرے ديكھنے لگے۔ بيصرف احرار كا ى تلى تىر ئىبىل ـ بلكى جلس خلافت نے پنواب ميں اليكش الرے منام لوگوں كومبر بنايا۔ان لوگوں نے تامور ہوکر مجلس خلافت کی پرکاہ کے برابر پروانہ کی۔دونوں جماعتوں کے تلخ تجربہ کی بناء ہی پر اصول وضع كرنا يزتاب كدامتخابات يس غريب جماعتيس بصداحتياط برتس-ايي يارتى كتجريد کار اور ایٹار پیشمبروں کو آ مے بڑھائیں۔ ہرسائل کو جماعت کا ٹکٹ نہ دیں۔ جماعت سے وفاداری بڑے ایار کا کام ہے۔ بلندورجہ بر بھنج کراور بلند ہونے کی آرزو کیں۔ول میں چکایاں لین گلتی ہیں اور کمتر درجہ کے لوگوں کی خدمت کا پاک جذبہ خود غرضیوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ ساسیات میں ہمیشہ بی خیال رہے کہ بھان متی کا کنبہ مضبوط پارٹی کا کام نہیں و سے سکتا۔ پارٹی کے ممبر پنته خیال موں اور پارٹی کے پروگرام پرجان دینے والے موں۔سیای پارٹی فوجی مفین سے زیادہ مضبوط ہوتو بات ہے۔ورندریت کی دیوار بھلی۔

فوجى حكومت كاقيام

سرسکندر بقول مسٹر جناح ، مسٹرا بمرس کورنر پنجاب کی پیداوار ہے۔ ہماری غلطی پیھی کہ ہمارے دیہاتی امیدوار پرانی جا گیرداری کے نمائندہ ہے۔ ہم نے ان کے وعدے پراعتبار کر کے اپنی انقلابی مثیین کے پرزے ثابت ہونے کی توقع کرلی۔ وہ جو نمی اسمبلی میں آئے۔ فطرت کے اپنی انقلابی ہونے کے بجائے کے قانون کا عام عمل ان کی طبیعتوں پر حاوی ہوگیا۔ ان کے رجی نات انقلابی ہونے کے بجائے سرمایددارانہ تھے۔ انقلابی جماعتیں ہمیشہ غریب ہوتی ہیں۔ سرمایدداروں کوغر باء سے قبلی نفرت ہونی ہے۔ البتہ غرباء سے غرض پوری کرنے اور ان پر حکومت جاری رکھنے کے خیال سے نفرت کو چھپانا ہوتا ہے۔ آبر و باختہ عورت جا ہے کی کوچا ہے نہ چاہے۔ گردہ چہرے پر شیری تی تبسم کا خوش نما

نقاب اوڑ ھے رکھتی ہے اور یوں دل کی کدورت چھپی رہتی ہے۔ اعلیٰ طبقے کے ظاہری اطوار بہت بلند ہونے چاہئیں۔ تا کہ عوام ان کے شکار ہیں۔مکاری اعلی طبقے کا خاص فن ہے۔جس کے بغیر حاکم خاندان عموماً برباد ہوتے ہیں اور ان کو انقلاب کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔غریب اور انقلابی جماعتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ طبقہ کے ممبروں کو دیر تک زیرتر بیت رکھنے کے بعد انہیں ذمدداری کے کام پرلگائیں۔ ذہنیت بدلے بغیران سے ہروقت خدشدرہتا ہے کہوہ پھر کان نمک میں نمک ہوجائیں گے۔ہم نے بی غلطی کھائی کہ سمجھا کہ امراء غریب طبقے کے لیڈروں کی رہنمائی قبول کرلیں گے۔ گراییا نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی طبیعت کے نقاضوں کے مطابق ہم جنس امراء کا ساتھ دینا شروع کیا۔ جوایک آ دھ غریب ممبر تھاوہ بلند درجہ پر پینچ کر احرار کواد نچے طبقے کی طرح ذلت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر ڈریہ بھی تھا کہ سرسکندر حکومت انگریزی کا پروردہ ہے۔ انگریز ہر حال میں اس کی پشتی بانی کرتا ہے۔ وہ احراری باغی جماعت سے وابستہ ہوکر خطرات کیوں برداشت كريں -غرض آئندہ كے لئے أيكسبق حاصل كرنا جائے كد جہال تك بوسكے جماعت سے باہر کے لوگوں پر اعتاد نہ کیا جائے۔اگراحرار کوغریوں کی نمائندہ جماعت کالقب قائم رکھنا ہے تواعلی طبقے سے امید وفاداری فضول ہے اور ناتر بیت یا فتہ غریب بھی او نجی کری پر بیٹھ کرغریبوں کے حال کو بھول جاتے ہیں۔ پس احرار کو کسی حال میں بینہ بھولنا جاہئے کیفریب انقلاب جماعتوں کواپے ممبرول کی دہنی تربیت پراعتاد کے سواجارہ نہیں۔ای پرزوردیناراہ نجات ہے۔

لدھیانہ، جالندھر، لائل پور کے میون استخابات میں جمیں پوری کامیا بی ہوئی۔ گربعد
میں جمبر احرار سے وفادار ندر ہے۔ انہوں نے کا گریس اور لیگ کی طرف جھکنا پند کیا۔ اس لئے کہ
احرار پارٹی میں سرمایہ دارلوگ نہیں۔ عام طبیعتیں مشکل پند نہیں۔ بھی بھی جیلی ہوآ تا بھی معمولی
بات ہے۔ عام احرار کی روز اندز تدگی جیل کی زندگی ہے کم تکلیف دہ نہیں۔ بس ایسی تکلیف دہ
زندگیاں بسر کرتا یا ان سے وابستہ ہوتا کچھآ سان کا منہیں۔ سرمایہ دارانہ ذبہن رکھنے والے لوگ
اس لئے کا گریس میں رہ کرآ سودہ ہیں کہ کا گریس کا عام ذبہن سرمایہ دارانہ ہے۔ غرض احرار کی
فقست کے بعد جس کی عام ذمہ داری شہید کئے گرانے کی سیم کی مربون منت ہے۔ پنجاب میں
فوجی وزارت قائم ہوئی۔ بیوز ارت دراصل آئندہ جنگ کی تیاریوں کا مقدم تھی۔ یہ برطانوی
مرکار کی کامیاب جنگی تذہیروں میں ایک تذہیرتھی۔
(ماخوذ تاری کا میاب جنگی تذہیروں میں ایک تذہیرتھی۔



### بسم الله الرحمن الرحيم!

# يحميل دين اورختم رسالت

مثیت ایز دی نے دنیا کے کامل انسان پر دین حق کی پنجیل کر دی۔ حضرت محمد رسول النّتیانیة اسلام کی محارث کے آخری معمار قراریائے۔

''الیسوم اکسات لکم دیسنکم واتممت علیکم نعمتی ''﴿ آج میں نے تہارے لئے دین کمل کردیا اور تم پر نعمت پوری کردی کے جانفزاپیغام کمعنی آنخفر سیالیہ فی نمبرا کے دین کمل کردیا ورتم پر نعمت پوری کردی کے ارشادے واضح کردیئے۔ فودی ''لانبہی بعدی ''﴿ میرے بعد کوئی ثبی نہ ہوگا۔ کھے کارشادے واضح کردیئے۔ حضرت محمد رسول الشمالیہ رحمته اللعالمین اسی لئے قراردیئے گئے کہ ان کے بعد نئ تعلیمات اور نئے شئے رسولول پر بنی نوع انسان تقیم درتقیم ہونے سے فی جائے۔

آ تخضرت میں کے تشریف لانے کے ساتھ ہی دنیا کی تمام ترقیوں کے راستے کھل گئے۔ بیرآپ ہی کے وجود ہاجود کا اعجاز ہے کہ آپ کے ظہور کے ساتھ ملکوں اور قوموں میں باہم میل جول اور ربط صبط کے مواقع پیدا ہوگئے۔

زمانہ بقدرت حرق کرتا کرتا یہاں تک پہنے گیا کہ لاکھوں میلوں کی مسافت ونوں میں طے ہونے گئے۔ اسلام کا بید دعویٰ کہ میں ملے ہونے گئے۔ اسلام کا بید دعویٰ کہ میں تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لئے ایک ہی مشتر کہ پیغام لایا ہوں۔ حالات اور واقعات سے بچ ثابت ہونے لگا۔ اسلام سے قبل دنیا کے حالات کے مطابق نبی الگ! لگ قوموں اور ملکوں کے لئے مبعوث ہوتے رہے۔ کیونکہ اپنے ملک کے باہر وعوت واشاعت میں نا قابل عبور مشکلات تھیں۔ تا آ نکہ رحمت حق جوش میں آئی۔ حصرت محمد رسول اللہ اللہ کے کا ظہور ہوا۔ اس شع کے نورسے دنیا میں روشنی پھیلی۔

اب دنیا کومعلوم ہوا کہ اختلافات ند ہب کی بنا پر انسان گر و ہوں میں تقسیم ہو بھے ہیں ۔اس لئے ہر مخص نے بیتسلیم کرلیا ہے کہ دنیا کوایک مشتر کہ ند ہب کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اب زمانے کے حالات استے بدل چکے ہیں کہ لوگ یوں بھی اختلاف فد ہب کی بنا پر ایک دوسرے کو جہنمی قرار دینے کونا پند کرتے ہیں۔ گویا زمانہ نے نے نبیوں کے دعووں کی بنا پر گردہ درگروہ تقسیم ہونے سے بالکل انکار پرآ مادہ ہے۔ اب زمانے کی سپرٹ کو''لانبسسی بعدی ''کے ارشاداور''اکے ملت لکم دینکم ''کے ربائی حکم کو ملا کر پڑھوتو منشائے ایز دی صاف معلوم ہوجا تا ہے۔ آنخضر تعلیق کے ظہور اور ان پر دین کی تحیل سے اس زمانہ کی سپرٹ اور ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔

الله تبارک و تعالی کے علم میں اس زیانے کے حالات اور اس زیانے کے انسانوں کی سپرٹ پورے طور سے موجودتھی۔ یا یوں کہو کہ آنخضرت الله تبارک و تعالی کی سپرٹ پورٹ بورٹ کے انسانوں سے تعام دنیا کے لوگوں میں خود بخو دیہ سپرٹ پیدا کردی کہ اب تمام دنیا ایک ہی پیغام اور ایک ہی پیغام بوجائے۔

ادھر کھیل دین کی آیت تری - 'لانبسی بعدی ''سے آنخضرت اللے نے اس کی وضاحت فر مادی - ساتھ ہی آنے والے زمانے کی سپرٹ نے ''لانبسی بعدی ''اور ''اکملت لکم دینکم'' کی تقدیق کردی -

مرزائی احباب کہتے ہیں کہ باب نبوت بند ہونے کے دعویٰ کے بیمعنی ہیں کہ اللہ
کی رحمت کا دروازہ بند ہوگیا۔ان کا دعویٰ بیہ ہے کہ لوگوں کورشد وہدایت کے لئے نبیوں کا
ظہور تا قیامت ضروری ہے۔ دیکھوسلامتی کے ند بب یعنی دین اسلام میں ایک حد تک اس
ضرورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔یعنی مجد دول کے آنے کا اقرار موجود ہے۔ مگر مرزا قادیا ٹی اس
کے بھی مصدا تی نبیں ہیں۔لیکن کسی ایسے نبی کے آنے کا انکار ہے جس کے دعویٰ کی بنا پر اس
کے نہ مانے والے لوگ قابل مواخذہ تھے جا کمیں گے۔

غور کرو کہ بنی نوع انسان کے لئے اسلام کی پیش کردہ صورت باعث رحمت ہے یا مرزائیوں کا ندہبی وعویٰ و نیا کے لئے بہتر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس فتم کے بعد کے آنے والے نبیول پرایمان نہلانے والا کا فرہے۔

بعض اوقات دانا بھی بیوتو فوں کی ہی باشیں کرنے لگتے ہیں۔ مرزائیوں میں سے
اکثر اس وعویٰ کے بودا پن کے قائل ہیں۔ یعنی ایک خاص جماعت لا ہوری مرزائیوں کے
نام سے مشہور ہے۔ اس بنا پر مرزا قادیا ٹی کی نبوت سے مکر ہے۔ لیکن قادیا ٹی مرزائیوں میں
سے تعلیم یافتہ طبقہ مرزا قادیا ٹی کو نبی مان کرنہ صرف عالم اسلام بلکہ زبانہ مجرکے لئے قداق کا
باعث بن رہا ہے۔

اگراسلام کے اصول اور زمانہ کے سپرٹ کے ظاف مرزائیوں کی طرح پیشلیم کرلیا جائے کہ باب نبوت تا قیامت کھلار ہے گا اور ہرآنے والے نبی پرایمان ندلانے والاجہنی قرار دیا جائے گا تو غور کرو کہ نسلوں کی نسلیں یونمی کفر کی موت مریں گی اور نبیوں کے صلقہ احباب سے باہر سب دنیا جہنم میں جائے گی اور بار بارنسل انسانی بیش از پیش ندہبی گروہوں میں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی اور ندہبی تنازعوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔

قادیانی کہتے ہیں کہ نہوت کے دروازے کا بند کرنا ایک انوکھی بات ہے۔ حالانکہ وہ اس انوکھی بات ہے۔ حالانکہ وہ اس انوکھی بات کے قائل ہیں کہ اسلام اور اسلام کے بانی کی دعوت تمام دنیا اور قیامت تک کے لئے ہے۔ اب اس تعلیم میں کی بیشی کی گنجائش نہیں۔ جب ایک نبی برخلاف تمام پچھلے نبیوں کے لئے ہے۔ اب اس تعلیم میں کی بیشی کی گنجائش نہیں۔ جب ایک نبی برخلاف تمام پچھلے نبیوں کے تمام دنیا کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے آچکا تو ..... پھر کسی نئے مدمی نبوت کی ضرورت ہی پیدائمیں ہوتی۔

 کہ آنخفرت اللہ تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لئے آفاب ہدایت ہیں تواس آفاب کے سامنے مرزائی نبوت کا ویا جلانا بیٹک بے عقلی کی بات ہے۔ اسلام کا بید دعویٰ کہ وہ تمام آنے والی نسلوں اور زمانے کی ضرور توں کا گفیل ہے اور قرآن پرمسلمانوں اور قادیا نبوں کا مشتر کہ یقین کہ اس کے خاطب تمام قومیں ، تمام نسلیں اور تمام آنے والا زمانہ ہے۔ اس اعتقاد کو ختم کر دیتا ہے کہ نبوت کا باب بستور کھلا ہے۔

کاش! مرزائی اتنی موٹی بات کو مجھیں کہ جب حضرت مجمد رسول اللہ اللہ کے گئان یہ ہے کہ وہ تمام ملکوں اور قوموں کے لئے مشعل ہدایت ہیں اور قر آن تا قیامت موشین کی جان کا نور رہے گا تو باب نبوت کا واسمجھنا سوائے فتنہ کے درواز ہ کھو لنے کے اور کیا مطلب رکھتا ہے۔

عزیز و اس کی بات پر یقین رکھو کہ اسلام تمام تو موں ، تمام ملکوں اور تمام زمانوں کے لئے بہترین دستور عمل ہے۔ اس لئے اس پیغام کولانے والا تمام تو موں اور ملکوں کے لئے واجب السلیم پنجیبر ہے۔ عقل انسانی اور ضرورت زمانہ کو تو اب اس بات پر اصرار ہے کہ تو بیس نے نے نہیوں کے دعووں کی بناپر گرہوں میں تقتیم نہ ہوں۔ و نیا کا ایک ہی مشتر کہ خد جب ہوجوامن وسلامتی اور بنی نوع انسان کے اتحاد کا ضامن ہو۔ یہ خد جب اسلام ہے۔ اس کولانے والے کے فیض کو تمام زمانوں کے لئے کا فی قرار دیا جائے۔

میری بحث کے تین جزوہیں

رسول کر میم الله سے پہلے جس قدر نی مبعوث ہوئے وہ خاص خاص قدم نی مبعوث ہوئے وہ خاص خاص قدم تو میں مبعوث ہوئے تھے۔ ان کا فیض عام نہ تھا۔ یہ حضرت محمد رسول التھا ہے کی ذات تھی جور حمت اللعالمین کہلائے اور تمام دنیا کے لئے ہادی قرار پائے۔ اس دعویٰ کی بنا پر عقل کو تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ تخضرت علی ہے کہ بعد کی نبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔

ودم ......

رسول کریم الله پر جو کلام اتر اوه تمام نطوں اور تمام زمانوں کے

لئے بہترین دستور عمل ہے اور اس کلام کی محافظت کی ذمہ داری خود الله

تارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر لی ہے۔ لا کھوں قرآن پاک کے حفاظ

اس کے شاہد عاول ہیں۔ اس لئے الی ہمہ گیراور تا قیامت باتی رہنے والی

تعلیم دینے والا نبی آخر الزمان بی کہلاسکتا ہے اور اس کے بعد کسی نبی کے

تعلیم دینے والا نبی آخر الزمان بی کہلاسکتا ہے اور اس کے بعد کسی نبی کے

تا نے کا خیال باطل ہے۔

بار بارنبیوں کے آنے اور ملک ملک اور قبلے قبلے میں پنیمبروں کے آنے کی سرے سے ضرورت ختم ہوچکی ہے۔ کیونکہ اللہ کے فضل اور رسول عرف الملط كالمنظ كالم المراحل يريني حكاب جهال ایک مذہب ایک حکومت اور ایک زبان کی ضرورت تتلیم کی جارہی ہے۔ ز مانہ زبان حال سے ندہی گروہ بندیوں کے خلاف صدائے احتیاج بلند كرر با ہے۔ اس لئے منشائے ايز دى بنى نوع انسان ميں جارى ہے اور طاری سپرٹ سے ظاہر ہور ہا ہے اور وہ یہی ہے کہ آئندہ نسل انسانی نے نے نبیوں کے عودُ س کی بنا پر گروہوں میں تقتیم نہ ہو۔ بلکہ ایک ہی سلامتی کے ند ہب کو قبول کریں اور ایک ہی سلامتی کے شنراوے کی حکومت کوتشلیم كريس اور وه سلامتي كا غديب اسلام ہے اور اس كے شفراده حفرت محدرسول التعليقة بس\_

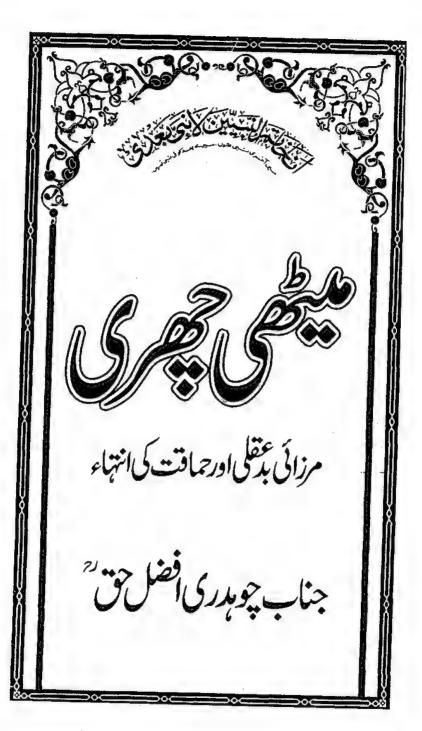

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

دہقان کی حسر تناک سادہ لوتی پرخون خون کے آنسونہ بہائے۔ جو کھیت کی جھاڑ

بوٹیوں کواپٹی محنت کا عاصل اور قابل ذخیرہ جنس قر ارد ہے لے اس مسلمان کی بدعقلی اور حماقت اس

سے زیادہ کیا ہے۔ جو مرزائیوں جیسی اسلام دشمن جماعت کواپنا قوت باز و بجھے لے کسی کی ریا کاری

سے انسان فریب کھاسکتا ہے۔ لیکن اسلام کی بخ کئی کے کھلے عزائم رکھنے والی جماعت کوسید سے

لگائے رکھنا، سانیوں کو آستیوں میں پرورش کرنے کے برابر ہے۔ مرزائی کو اسلام دوست جھنا

دھوکہ کھاجانے کی بات نہیں۔ بلکہ تھائی کواپٹی ہٹ دھری پر قربان کرنا ہے میں مانتا ہوں کہ جھے

ذہری علوم پر عبور نہیں گرند ہب کے علمبرداران کی دیں دشنی سے نالاں ہیں اوروہ کون سامسلمان

ہرس سے ان کی دشنی نہیں۔ ہمارے معاصران کولا کھا پناؤ۔ گران کا فقو کی کہی رہے گا۔

"ساری دنیا ہماری دنیا ہماری دخمن ہے۔ بعض لوگ جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی مید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک مخص خواہ وہ ہم سے گئی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا۔ ہماراد شمن ہے۔ "

ماراد شمن ہے۔ "

خدا کالا کہ لاکھ شکر ہے کہ اسلامی دنیا ہیں کوئی دین کا عالم ایسانہیں جوسانچوں کو دودھ پلانے کافتو کی دے سکے۔البتہ بعض سیاسین ندہب جن کے زد یک فداق ہے۔ سعی لا حاصل ہیں مصروف ہیں کہ مرزائی کوسیای مسلمان ہجھ لیا جائے۔حالا تکہ یہ کردہ اسلام کا شدید تالف ہے تو اسلامی سیاست کا شدید ترین وشمن ہے۔لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مرزائیوں کے دوست دار لیڈروں کے پیش نظر اسلامی سیاست نہیں۔ بلکہ پنجا بی سیاست ہے۔وہ پنجاب ہیں کسی قیمت پر اپنے وہم کا اطمینان چاہجے ہیں۔انہیں خوف ہے کہ دہ پنجاب کے پانیوں ہیں ڈوب رہے ہیں۔ اس لئے پچھوکو تکا سجھ کرسہارے کے لئے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔انہیں وہ تکا سہارا بھی نددےگا۔ اس لئے پچھوکو تکا سجھ کرسہارے کے لئے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔انہیں وہ تکا سہارا بھی نددےگا۔ علی مقتصیات سے بازند آئے گا۔اوّل تو پنجاب کے سیاسی فارمولا کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ عکومت نے تقدیم کے ہیں۔سلم اور غیر مسلم کو جو ملنا تھا مل چکا غیر مسلم کو جو

دیا جانا تھا دیا جاچکا۔اس کے علاوہ اڑھائی کروڑ کی آبادی میں پچیاس ہزار مرزائیوں کو پاسٹک موجودہ توازن کوآئندہ بھی بدلنے کے ناقابل ہے۔ اگر آپ کے نزدیک مرزائی بی حل المشکلات ہیں تو بیسہا گ دودن کامہمان ہے۔ کیااعتبار کہ بیٹھی چھری کلیجے سے لگ کرکب جدا ہوجائے۔ مرزائيت سےاتحاد كے تني مسلمان اس حقيقت كبرىٰ كوكيوں نظرانداز كرديتے ہيں كه اس ندب کی بنیادافتراق پر ہے۔حضوط اللہ سرور کا کتات نے خداسے تھم یا کرفتم نوت کا دعویٰ كيا-تاكراً كنده لمت اسلامي فتلف نبيول ك دعوول كى بناء بتقيم درتقيم مون في ساور ہرمسلمان کوملغ قرار دیا۔ تاکہ باتی مذاہب کے پیروبتدری اسلام قبول کر کے لوائے محمدی کے نتیج جع ہو جائیں۔کون نہیں جانتا کہ ملک اور مذہب کی حد بندیوں کے علاوہ اختلاف مذہب سب سے بری حد بندی ہے۔ جونسل انسانی کی تفریق کا باعث ہے۔ فرہبی حد بندی عقف نبیول اور رسولوں کی پیروی کی بناء بر ہے۔ قادیانی ندہب کا دعویٰ درحقیقت تاج مصطفوی اللہ پر ہاتھ ڈالنے کاچور دروازہ ہے۔ تعجب ہے کہ فرزندان اسلام اس اسلامی ہتک کوتو خوشی سے برداشت کر لیں اور فتنہ یر دار کواسلامی شیرازہ بکھیرنے کی کھلی اجازت دیں۔لیکن پنجاب کی اکثریت کے موہوم خطرے سے بے تاب ہو جائیں۔خدا تھم فرمائے محدرسول النطاق تمام انسان کے لئے کافی ہیں غضب خدا کا مرزا قادیانی درمیان سے ہا تک لگادے کہ

> منم می زمال ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتب باشد

(ترياق القلوب مس بخزائن ج١٥ ص١٣١)

مرزاغلام احرقادیانی کی الیی جسارت پراحتجاج کرنے کی بجائے خود آ کھیں نیجی کر لی جا کیں۔ مبادا ان کے دل تمہارے اقدام سے مجروح ہوجا کیں۔ دہ ملت اسلامیہ کونقصان پہنچا کیں۔ سرور عالم محمد رسول التعلیق کے منہ آ کیں۔ بالکل معاف گر پنجاب میں تمہاری اکثر سے کوموہوم خطرہ لاحق نہ ہوجائے۔ اگر فیجب کی ذات اور ملت کی بریادی کوخاطر میں نہ لاکر مرزائیوں کوساتھ ملانے پرکسی کواصرار ہے قو مجلس احرار کا ایسی قو توں سے مقابلہ کرتے رہتا سب سے بواجہاد ہے۔ ہاں اگر کوئی مخص مرزائیوں کی اسلام کی خلاف گہری منصوبہ بازی سے ناواقف ہوتو آگاہ کرنا ضروری ہے۔

مرزائیوں کے مرکز قادیان میں ان کی سیاسی اخلاق کا نظارہ دیکھو۔ برسوں سے مسلمانوں کو بدترین مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ محمد رسول الشفائی کی نبوت میں مرزاغلام احمد قادیانی کوساجھی نہ کرنے کے جرم میں اراضی سے بے دخل کر دیا جا تا ہے۔ غریب مسلمانوں کا کوئی سانس خطرے سے خالی نہیں جا تا۔ لا ہور میں بیٹھ کرمرزائیوں کوامن پندی کی سند کوئی عطاء کرتا رہے۔ گرانگریزی عدالت کا فیصلہ شاہدعادل ہے۔

انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوانے اور اپنی جماعت کوتر تی دینے کے لئے ایسے حربوں کا استعمال شروع کیا۔ جنہیں تالپندیدہ کہاجائے گا۔ جن لوگوں نے قادیا نیوں کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ آئیس مقاطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی مکروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے دے کر دہشت آئگیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسااوقات انہوں نے ان دھمکیوں کومکی جاعت کے استحکام کی کوشش کی۔ (فیصلہ مسٹر کھوسلہ)

خدابہتر جانتا ہے کہ واقعات کے اظہار میں شکے کے برابر مبالغہ نہیں کیا گیا۔ایسے بے فیف گروہ سے فیف کی امید اور ان سے دوئی کی توقع آزمائے ہوئے کو آزما کر ذلت کا مند دیکھنا ہے۔ ان نوشتی اور المناک شورہ پیشتی کی داستان مباہلہ والوں سے پوچھو۔شہید محمد حسین کے پیماندگاں سے دریافت کرو۔مسلمانوں کی جان پرچھریاں چلانے والوں کو اخبار کے دفتر میں قلم چلاکر بری الذمہ نہیں کیا جاسکتا۔مجلس احرار کی قادیان کے خالف سرگرمیوں پرکوئی گتی چھبتیاں چلاکر بری الذمہ نہیں کیا جاسکتا۔مجلس احرار کی قادیان کے خالف سرگرمیوں پرکوئی گتی چھبتیاں اثرائے۔لیکن مجلس احرار کی تعلق کو کھول نہیں سکتی کہ جب اس نے برطا کہا۔

'' قادیان میں ایک غیراحمدی کا وجوداس کے لئے باعث تر ددہے۔''اس کے ساتھ کوئی شوق سے محبت کی پینگیس بڑھائے۔ مگر کسی ایک فخض کی راہ ورسم مرزائیوں کے خطر ناک عزائم کوروک نہیں سکتی۔ وہ سلمان اخبار تو لیس جومرز ائیوں کے خلاف آواز سنتے ہی اندھے کا لیے گھانا شروع کردیتے ہیں اور جو بولے اس کی تواضع کرنے میں پکل نہیں کرتے۔ شایداس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ مسلمانوں کو مرز اکی منصرف غربی لحاظ سے کافر اور سیاسی لحاظ سے دشمن سجھتے ہیں۔ بلکہ اقتصادی طور پر دشمن کا ساسلوک کرتے ہیں۔ ہر مرز اکی مرز اگی سے خرید وفر وخت پر مجبور ہے۔ خلاف ورزی کرنے والا سخت سز اکامستوجب ہے۔ مرز ائیوں کے بائیکاٹ کا معاملہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں زیر بحث رہا ہے۔ مرز ائی سرکلری نقل شاید ہمارے کوتاہ بین شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں زیر بحث رہا ہے۔ مرز ائی سرکلری نقل شاید ہمارے کوتاہ بین خالفوں کی آئی ہوجا ئیں۔

## ''سودااحمر بول سے خریدوں گا''

قادیان کی احمہ سے جماعت نے جو معاہدہ ترقی تجارت تجویز کیا ہے۔ جمعے منظور ہے بیل اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور قادیا نی مدیر تجارت جو تھم کسی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے۔ اس کی تعمیل کروں گا اور جو تھم ناظر امور عامد دیں گے۔ اس کی بلا چون وچرافتیل کروں گا۔ اگر میں کسی وچرافتیل کروں گا۔ اگر میں کسی کی خلاف ورزی کروں گا تجربر انتہ تجویز ہوگا وہ ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ جو میرا جھگڑا احمد یوں سے ہوگا اس کے لئے اہام جماعت احمد بیر (مرزاہشر) کا فیصلہ میرے لئے جمت ہوگا۔ ہر قتم کا سودا احمد یوں سے جو یدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ۲۰ روپ سے لیکر فتم کا سودا احمد یوں سے خریدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ۲۰ روپ سے لیکر میں اوپ سے خریدوں گا وربیس روپ پیٹی گی جمع کراؤں گا۔ اگر میرا جمع شدہ روپ پی شبط موجائے تو جمعے اس کی واپسی کا حق نے بھی عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی بخالف جمل میں جمی شریک نہ ہوں گا۔

دیکھا آپ نے بیوی بڑے پیار محبت سے نتھ کی فرمائش کررہی ہے اور میاں ٹاک کاشنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ مسلمان ومرز ائیوں کوساتھ ملانے کے لئے بے تاب ہیں اور مرز ائی مسلمانوں کے بائیکاٹ بڑمل پیراہیں۔ کوئی صاحب عقل ایک بدعقل کے پاس سے گذرا۔ دیکھا کہ وہ قیمتی جواہرات کو گھر کے باہر پھینک رہا ہے اور کوئلوں کوسات پر دول میں چھپا کرا حتیاط سے الماری میں بند کر رہا ہے۔ عقل مند کا دل اس کی جماقت کو دکھے کرنیج گیا۔ بولاعقل کے اندھے ان معل وجواہر کوسمیٹ ان میں سے ایک ایک در شاہوار ہے۔ تیرے آبا واجداد نے خون پیندا کی کرکے بید داست جمع کی ہوگ۔ تھے سے زیاد و ہدعتل اور پر از حماقت اور کون ۔ جو .....

صاحب ہوش کی بات نمتم نہ ہوئی تھی کہ وہ عقل سے عاری بلٹ کر بولا۔اے صاحب علم وعقل سے عاری بلٹ کر بولا۔اے صاحب علم وعقل بہتھ مدارج ہیں۔ بے عقل مقد سین میں علم وعقل بہتھ میں بنا اور ہافت کے بھی مدارج ہیں۔ بے عقل مقد سین میں ان کا درجہ جھے سے بلند ہے۔ جوقا دیان کی چولی کو مکہ کے دامن سے باند ھنا چاہتے ہیں اور پنجاب کی اکثریت کے موہوم خطرہ کی بنا پر قادیا نیوں کا سرسینے سے لگا کر اسلام اور دنیائے اسلام کے متعلق ان کے خوفا کے ارادوں کو بھول جاتے ہیں۔

عبرت مسلمانوں کے حال پرخون کے آنو کیوں ندرود ہے۔ جن کی مؤمنا نہ فراست سلب کرتی گی اور کھوٹے کھرے کی پیچان ان سے چین کی گئی۔ وہ دوست جوکل اسلامی سلطنوں کی اینٹ سے اینٹ بجتے د مکھ کر بے تاب ہو گئے تھے اور حکومت کے غصہ کا شکار ہو کر پابند سلاسل کر دیئے گئے تھے۔ آج وہی قادیا نی اتحاد کے علمبر دار بن گئے۔ ان کے تفریع تقا کد کو قابل صد نفرت قرار دیئے گئے ہو جود اس شجر خبیثہ کو بار آور کرنے میں مدود سے رہیں۔ حالانکہ مرزائی سیاسی طور سے اسلام کا سب سے بڑا حریف ہے اور انہیں ان دولتوں کی پشت پٹائی حاصل ہے۔ جن کا قصر وسطوت اسلامی سلطنوں کے کھنڈ رات پرتغیر ہوا ہے۔

جی فرنگ کا وہ الم آفرین زمانہ جب دامان خلافت تارتار ہوکر اسلامی عظمت کاعلم سرگوں ہور ہاتھا اورصلیب، ہلال کے خلاف کا میاب جنگ کر کے صدیوں کے بعد بیت المقدیں واپس لینے میں معروف تھی اور مشرق ومغرب میں ہراسلامی گھرغم کدہ بناہوا تھا۔ عین اس زمانہ میں مرزائیت اسلام کی فکست پراپنے مرکز قادیان میں جشن شاد مانی منار ہی تھی۔

قاديان مين جشن مسرت

"اسارتاریخ جس وقت جرمنی کے شرائط منظور کر لینے اور التوائے جنگ کے کاغذ پر دستونط ہو جانے کی اطلاع قادیان پیٹی تو خوشی اور انبساط کی ایک لیر برتی سرعت کے ساتھ تمام لوگوں کے قلوب میں سرایت کر گئی اور جس نے اس خبر کوسنا نہایت شاواں وفر حال ہوا۔ دونوں سکولوں انجمن ترتی اسلام اور صدر انجمن احمد سے کے دفاتر میں تعطیل کر دی گئی۔ بعد نماز عصر سجد مبارک میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں مولا نا مولوی سید محمد سرورشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے مبارک میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں مولا نا مولوی سید محمد سرورشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے مبارک میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں مولا نا مولوی سید محمد سرورشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے مبارک میں ایک جلسہ ہوا۔ جس میں مولا نا مولوی سید محمد سرورشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے مبارک میں ایک جانب کی اظہار کیا اور اس فتح کو جماعت احمد سے کورنمنٹ برطانیے کی فتح وقصرت پر دلی خوشی کا اظہار کیا اور اس فتح کو جماعت احمد سے کے افراض ومقاصد کے لئے نہا بیت فائدہ پخش بتایا۔

حضرت خلیفته اسم خانی ایده الله کی طرف سے مبارک باد کے تاریجیجے مکے اور حضور نے
پانچ سورو پے اظہار سرت کے طور پر ڈپئی کمشنر صاحب بہاور گورداسپور کی خدمت میں بجوایا کہ
آپ جہاں پیند فرما کمیں۔ خرچ کریں۔ پیشتر ازیں چندروز ہوئے کہ ٹرکی اور ۔۔۔۔۔ کے ہتھیار
ڈالنے کی خوشی میں حضور نے پانچ ہزاررو پے جنگی اغراض کے لئے ڈپئی کمشنر صاحب کی خدمت
میں بجوایا تھا۔''
(الفضل مرورت ج انبرے سم ۱۰۲۱رنومبر ۱۹۱۸م)

ارباب بصیرت میں ہے کوئی یوں نہ بچھ لے کہ پیشن، جشن فوروز تھا کہ اس میں سب نے رنگ کھیلا اور ارباب غرض سب ہی شامل ہوئے نہیں سے بات نہیں بلکہ حقیقت سے کہ انگریزی سیاست کا اس مجر خبیشہ کے ساتھ خاص پیوند ہے۔ اس لئے ان کی ریشہ دوانیاں اسلام کی جڑ پر کلہاڑا ٹا بت ہورہی ہیں۔ اسلام میں فرقے بے فٹک ہیں۔ لیکن مرزائیت گلشن اسلام کے لئے '' امر تیل'' ہے۔ جوکوئی دشمن راہ جاتے ہمارے ہرے بھرے باغ میں پھینک گیا ہے۔ یا در کھو جوں جوں بین کا براھے گی۔ توں توں اسلام کمزور ہوگا۔

مرزامحمود كااعلان ضروري

"ايك بات جس كافورا آپ لوگول تك پنجانا ضروري بـــاس وقت كمني جا بتا مول

اوروہ یہ کہ سلسلہ احمد میدکا گور نمنٹ برطانیہ سے جو تعلق ہے۔ وہ باتی تمام جماعتوں سے نرالا ہے۔
ہمارے حالات ہی اس قتم کے ہیں کہ گور نمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہوئے ہیں۔ گور نمنٹ
برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آ گے قدم بڑھانے کا موقعہ ہے اور اس کو خدانخو استہ اگر
کوئی نقصان پنچے تو اس صدمہ سے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے ۔ اس لئے شریعت اسلام اور حضرت
میج موعود علیہ السلام کے احکام کے ماتحت اور خود اپنے فوائد کی حفاظت کے لئے اس وقت جب
کہ جنگ وجدل جاری جماعت کا فرض ہے کہ وہ ہرمکن طریق سے گور نمنٹ کی مدد
کہ جنگ وجدل جاری جماعت کا فرض ہے کہ وہ ہرمکن طریق سے گور نمنٹ کی مدد
کرے۔''

کون نہیں جانتا کہ انگریز کا نزلہ مسلمان کے عضوضعیف پر گرتا ہے۔اس لئے مرز اللکار کرکہتا ہے کہ سرکار کا سامیہ ہرجگہ پڑنے دو جہاں سرکار جائے گی۔ وہاں اس کا خود کاشتہ پودا جائے گا۔اس پودے کی تگہبانی کے لئے انگریزی مالی کی تمنار ہتی ہے۔ باواا پٹی تمناؤں میں مرگیا۔ بیٹا اپنی خواہشوں پر بسر اوقات کر دہا ہے۔ایک عاقبت نا اندیش مسلمان ہے کہ دشمن کی چھری اپنے

انگریزوں کی فتح ہماری فتح ہے

"جماعت احمدیہ کے لئے نہایت خوشی کا مقام ہے کہ جنگ میں اگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی اوراس خوشی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگریزوں کی قوم ہماری محسن ہے اوراس کی فتح ہماری فتح ہماری فتح ہماری فتح ہمارے سے حلیہ السلام کی دعا نہایت زبردست رنگ میں قبول ہوئی اور صحابہ کی طرح یو مٹذ یفرح المؤمنون بنصر الله کا انعام ہمیں عطاء ہوا۔"

(ربوبوج ٤ انبرااص ٢١١، دمبر ١٩١٨)

کون بداندیش ہے جواپنوں کو برگانہ کہے۔ مگر ہر برگانہ کو اپنا جان لیتا دنیا و دین کا خطرہ ہے۔ مگن ہے تمہاری مسلحت شناس عقل میری معروضات کو پائے استحقار سے محکرائے ۔ لیکن کسی کی مصلحت مرزائی کی اسلام دشمنی کو کم نہ کر سکے گی۔ وہ بدستور سقوط بغداد پر چراغاں کرے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس نکل جانے پرجشن منائے گا۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

تمام مفسرین کااس پراتفاق ہے کہ 'خاتم النبیین ''کمعنی یہ ہیں کہ آپ 'آخری نی' ہیں۔ آپ کے بعد کی کومنصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔عقید ہ حتم نبوت جس طرح قر آن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ ای طرح آپ کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔اس سلسلے میں آپ کے چندارشادات ملاحظہ ہوں۔

المستريخ الماري مل في الماري مل المسلم المرايد المسلم المرايد المسلم المرايد المسلم المرايد المسلم المرايد المسلم المرايد المسلم المسلم

🖈 ..... " "رسالت ونبوت فتم ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ بی۔ "

(ترندی،منداحد)

ش..... 'مین آخری نی بول اورتم آخری امت بو۔"

🖈 ..... "مير بعد كوكى ني نبيل اورتهار بعد كوكى امت نبيل " (كزالعمال)

ان ارشادات نبوی الله می اس امری تصری فرمائی گی ہے کہ آپ آخری نبی ورسول ہیں۔ آپ کے بحد کی اور سول ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو اس عبدے پر فائز نبیل کیا جائے گا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیم السلام تشریف لائے۔ ان میں سے ہرنبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بثارت دی اور گذشتہ انبیاء کرام کی تصدیق کی۔ آپ نے گذشتہ انبیاء کرام کی تصدیق کی۔ گرکسی نئے آنے والے نبی کی بثارت نبیل دی بلک فرمایا:

" قریب ہے کہ میری امت میں ۳ جھوٹے پیدا ہوں، ہرایک یہی کیے گا کہ میں ہی مول حالانكه بل عائم النبيين مول مير بعد كوئى ني نبيل " (البوداؤد، ترندى) ان دوارشادات میں حضرت محمد رسول التعالیہ نے ایسے مدعیان نبوت کے لئے " وجال وكذاب" كالفظ استعال فرمايا يجس كامعنى ہے كدوہ لوگ شديد دهو كے باز اور بہت زيادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ایے آپ کومسلمان ظاہر کر کےمسلمانوں کوایے دام فریب میں چھنسائیں گے ۔ لہذا امت کوخر دار کر دیا گیا کہ وہ ایسے عیار ومکار مدعیان نبوت اور ان کے مانے والوں سے دور ر ہیں۔آپ کی اس پیش کوئی کےمطابق • ۱۲۰ سوسالہ دور میں بہت سے کذاب ود جال مرعیان نبوت كور ، ہوئے جن كاحشر اسلام كى تاريخ سے واقفيت ركھنے والے خوب جانتے ہيں۔ آپ كى زندگی کے آخری دور میں اسود عنسی اور مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا۔ اسودعنسی نے کافی قوت پکڑ لی اوراس کا فتذ بین میں پھیل گیا۔خاتم الانبیا علیہ نے اپنے ایک محالی فیروز دیلمی (جویمن میں رہتے تھے) کوخط ارسال فرمایا کہ اس فتند کا مقابلہ کرواور اسوعنسی کا خاتمہ کردو۔ چنانچہ آپ آپ آ انقال ہے کھی بی عرصہ پہلے حضرت فیروز دیلی ٹے موقع تاک کراسود عنی کوتہد تی کر کے اس کے فقنے وقتم کردیا۔ جس رات اسوعنی مارا گیا۔اس کے اعلے روز آ یے نے صحابہ کرام کوان الفاظ میں وَشَخِرِي مَا لَى: ' قَتِل الاسود العنسي البارحه قتله رجل مبارك من أهل بيت مياركين، فقيل له من يا رسول الله فقال فيروز فاز فيروز " ﴿ كُرْفِترات اسورَقْنَى ل كرويا كيا\_اس كومبارك كروالول ميس الك مبارك فخض في لل كرديا\_آب سي يوچها كيايا رسول الله! يكام كس في انجام ديا؟ آب فرمايافيروز في فيروز كامياب موكيا- كه

آپ کاس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمہ کذاب کا فقتہ بھی زور پکڑ چکا تھا۔
چنانچ حفرت ابو بمرصد بی نے نے حفرت خالد بن ولیڈ کی معیت میں صحابہ کرام کا ایک فشکراس کی سرکو بی
کے لئے روانہ فر مایا۔ یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام اور مسلمہ کذاب کے فشکر کے درمیان ایک خوف کی اورخوز یز جنگ ہوئی۔ جس میں صحابہ کرام نے کہ افرار مسلمہ کذاب کے مانے والوں کو معیم مسلمہ کذاب کے تہدیج کیا۔ جب کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مرتدین کے مقابلہ میں شہید ہونے موئی۔ مورخین نے کھھا ہے کہ آپ کے مدنی دی سالہ دور میں جو جہاد ہوئے۔ ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد ۱۵۹ ہے۔ جب کہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں مرتدین کا مقابلہ کر کے شہید ہونے والے صحابہ کرام گرآن کی مونے والے صحابہ کرام گرآن

کے قاری اور حفاظ تھے۔جن میں معجد قبا کے امام، جار بڑے قاربوں میں ایک بڑے قاری حضرت سالم مولی حذیفہ حفرت عمر بن خطاب کے بوے بھائی حفرت زید بن خطاب،حضور اکرم کے خطيب ثابت بن قيس بن ثاس انصاري ، شهور صحاب حضرت طفيل بن عمر ودوي اور حذيف بن يمان رضي الله عنهم اجمعين شامل ميں۔ اسوة رسول اكرم الله اسوة صديق اور اسوة صحابہ كرام مارے سامنے ے حضور اکر مالی نے مشرکین مکہ سے ملے حدیبیای معاہدہ کیا۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد يبوديول سے ميثاق مدينه موا عيسائيول كامشهور وفد، وفد نجران مجد نبوى ميں آ كر تشهرا ميرآپ نے جھوٹے مدعی نبوت اسودعنسی ،حضرت صدیق اکبڑودیگر صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب سے کوئی سلح نہیں کی اور کسی قتم کی نری نہیں برتی اور نہ ہی کوئی وفداس کو سجھانے یا تبلیغ کرنے کے لئے جمیعالا اس پربس نبیں۔ بلکہ مسلمہ کذاب کے بعد جس ہد بخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیااس کا یہی حشر ہوا مشہور عالم قاضي عياض اپني كتاب "الشفاء" من لكصة بين "خليفه عبد الملك بن مروان في مدى نبوت حارث ولل كرك مولى يرافكايا تفااور بشار خلفاء أورسلاطين في اس قماش كولوكول كرساته يمي سلوك كيا اوراس دور في تمام علماء ني بالإجماع ان كاس فعل كوسيح اور درست قرار ديا اور جوخص مدعی نبوت کے تفریس اجماع کا مخالف ہووہ خود کا فرہے۔" (الففاءج ٢٥ ي٢٥) انیسویں صدی کے اوائل میں مغربی استعار اسلامی ممالک کواپنی گرفت میں لے چکا تھا۔اس نے اپنے اقتر ارکوطول دینے کے لئے اپنی سر پرتی میں بہت ی باطل تحریکوں کی بنیا در کھی۔ جن میں ایک تحریک' تقادیا نیت ' ہے۔جس کا بائی مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔اس نے اسلام کا سیح راسته چهوژ کرار تداد کاراسته اختیار کیااور نیصرف نبوت کا دعوی کیا بلکه حق تعالی شانه کی شان میں ہرزہ سرائی کا بھیا تک مظاہرہ کیا۔حضورا کرم اللہ کی تو بین کی۔اپنے آپ کو بعینہ محدرسول اللہ کہااور آپ كى شان ، نام ومنصب اور مرتبرسب برغاصباند قبضه كرليا \_حضرت عيسىٰ عليه السلام اورديكر انبياء كرام ک تو ہین وتحقیر کی۔ وی نبوت کا دعویٰ کیا۔ قرآن کریم کومنسوخ قرار دیا۔ اپنی جعلی وی کا نام قرآنیٰ نام پر'' تذکرہ''رکھا۔ اپنی خودساختہ دحی کا قرآن کی طرح ہرخطاہے پاکسمجھا۔قرآن پاک میں لفظى اورمعنى تحريفات كيس اوراسلام كونعوذ باللدمرده اورلعنتي قرار ديا \_صحابه كرام اورالل بيت عظام کے بارے میں بازاری زبان استعال کی اوران پرطعن وشنع کے نشتر چلائے۔مرزا قادیانی نے اسين مان والمرتدول كى جماعت كو محابدرسول "كنام سے بكارا۔ اپنى بيوى كو "ام المؤمنين" كنام سے تعبير كيا۔ اپنے گھروالوں كو "اہل بيت" كانام ديا۔ اصحاب الصفہ كے مقابلہ ميں "اصحاب الصفة' رسول مدنی کے مقّابلے میں' رسول قدّنی' گنبرخصّراء کے مقایلے میں گنبہ بیضا، روضہ اطہر كمقابلي ميں روضه مطهر، تين سوتيره بدري صحاب كے مقابلي ميں اپنے تين سوتيره چيلوں كى فهرست تيار كى \_ جہادكوحرام، انگريز كى اطاعت كوفرض قرار ديا\_

مرزا قادبیانی نے اپنی ' جنم بھومی'' قادیان کو مکہ اور دضہ سے اُفضل اور قادیان آنے کو مطلی ج، قرارديا\_ جنت البقيع كمقابل من بهتي مقيره تياركرايا احاديث رسول التفليك كوبكار الوال صحابه وبزرگان كومنخ كيا ـ اولياء امت اورعلاء كرام كومغلظات سنا كيس ـ اين نه مان والول كوكافر، جہنمی،عیسائی، یہودی اورمشرک قرار دیا۔مسلمانوں کوجنگلوں کےسور اور ریڈیوں کی اولا د کہا۔تمام مسلمانوں سے معاشرتی مقاطعہ کا اعلان کیا۔شادی ہیاہ سے لے کر جنازہ ، کفن، ڈن اور تمام معاملات میں بائیکاٹ کی تعلیم دی۔اس سلسلہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے چندحوالے ملاحظہوں: "آ وائن خداتيرے اندراتر آيا-" (Ji) (دافع البلاء) ''سچا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' ٠....٢ (دافع البلاء) "ابن مريم ك ذكركو چهور و-اس سے بہتر غلام احمد قاديانى ہے-" ۳.... ''یرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ و۔ابنی خلافت لو۔ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ ۳,.... اس کوچھوڑتے ہواور مرده علی کی تلاش کرتے ہو۔'' ( مفوظات احدیدج مس ١٣٢٥)

ترجمہ: بروفت میں کر بلاکی سیر کرتا ہول اور سوحسین میرے کر بیان میں ہیں۔ ' دمسيح عليه السلام كا حيال حيلن كميا قعا- ايك كهاؤ پيئو، نه زابد، نه عابد، نه حق كا پرستار، ( کمتیبات احدیدج ۱۳۳۳) متكبرخود بين،خداكى كاوعوى كرنے والا-" مرزاغلام احمدقادیانی کا آخری عقیدہ،جس براس کا خاتمہ موال یہی تھا کہوہ ''نی' ہے۔ چنانچاس نے اپنے آخری خطیس جو تھیک اس کے انقال کے دن شائع ہوا۔ واضح الفاظ میں اکسان میں خدائے تھم کے موافق نی ہول ادراگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدامیرا نام نی رکھتا ہے تو میں کیونکراس سے انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جواس دنیا عے گذرجا وکا ۔ " (اخبارعام مورند ۲۱ مرکنی ۱۹۰۸ء، مجموع اشتہارات جسمباحدراولینڈی ص ۱۳۱) بية خط مورخه ٢٣ رُمَّى ٨٠ ١٩ء كولكها كميا اور ٢٧ رُمَّى ٨٠ ١٩ء كوا خبار عام لا موريس شاكع موا اور تھیک ای دن مرزا قادیانی کا انتقال ہوا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے ایک سوسال پہلے ١٨٨٩ء میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی۔ ۱۹۰۸ء میں جب اس کا انقال ہوا تو اس کی جماعت میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ دونوں گروپ کے لوگ مرزاغلام احمد قادیانی کونبی، رسول، سے موعود، مہدی معبود

اورنجات دہندہ مانتے تھے۔

مرزاغلام احمرقادیانی کے انتقال کے بعداس جماعت کا پہلاسر براہ عیم نورالدین بنا۔
جس کا انتقال ۱۹۱۳ء میں ہوا۔ اس وقت تک بھی جماعت قادیان اور جماعت لا ہورکوئی الگ الگ جماعتیں نہ تھیں۔ اس چھسالہ عرصے میں بھی مجمع علی لا ہوری ، خواجہ کمال الدین، صدرالدین اور لا ہوری پارٹی کے تمام افراد مرزاغلام احمرقادیانی کو نبی اور رسول کہتے اور مانتے رہے۔ ۱۹۱۳ء میں محموطی لا ہوری اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اخبار پیغام سلم میں حلفیہ بیان شائع ہوا جس میں انہوں نے لکھا: ''جم حضرت میں موود ومہدی معہود (مرزاغلام احمرقادیانی) کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نبات دہندہ مانتے ہیں۔'' (پیغام سلم مورند ۱۹۱۲ء کو بیر ۱۹۱۹ء)

عیم نورالدین کے مرفاہ الدین کے مواقد اروافقیارات کے حصول کا جھڑا ہوا کہ ابسریراہ کون ہے گا؟ محملی الا ہوری نے مرفا فلام احمد قادیانی کے بیٹے مرفابشرالدین محمود کے ہاتھ پر بیعت کرنے اورا سے سربراہ مانے سے انکار کر دیا اور قادیان چھوڑ کر لا ہور چلے آئے۔ لا ہور آکر لا ہور کے گروپ نے عام مسلمانوں کی ہمایت حاصل کرنے کے لئے مرفا فلام احمد قادیانی کو مجد داور سے موجود کمنے کا دھوفک رچایا گرجس خص نے خودا پی زندگی میں نبوت ملنے اور دی آنے کا دعوی کی کیا ہو۔ ایسے شخص کو مجد دتو کیا ایک مسلمان بھی نہیں کہ سکتے۔ وہ صرف کا فرود جال اور کذاب ہی ہوسکتا ہے اور اس کے متمام پیرو جاہے وہ اپنا کوئی سانام رکھیں۔ اس زمرہ کفار میں شامل ہوں گے۔ بیا کی سطے شدہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی مری نبوت دعوی کرے گاتو لامحالہ فوراً کفروا کمان کا سوال المحمد کھڑا ہوگا۔ اس کے مانے والے ایک امت اور نہ مانے والے دوسری امت قراد پائیس کے اور بیا ختال ف فروی نبوت اسان کے مری ہوگی جی ہیں اور ناصولی ہوگا۔ جب مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابیں دعوی نبوت ورسالت سے جمری ہوئی جی اور نام نہا دخود ساخت الہامات سے جن کووہ 'دوئی' کہتا ہے، پر جیں۔ اب بیسال نہیں کہ لا ہوری، مرزائی مرزاغلام احمد کو کیا جائے جیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ ہمیشہ بہی ویک جاسکتا ہے کہ مری اسب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے: بیسالہ ہو کہ بیس کے کہ مری اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؛ کیونکہ مری کا قول سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے:

"دمی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری"

مثلاً اگر ایک فحض ڈاکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور فلاں میڈیکل کالج
سے میں نے"ایم بی بی ایس" کیا ہے۔ دوسرااس کو کہے کہ نہیں صاحب آپ ڈاکٹر نہیں ہیں۔
انجیئئر ہیں۔ ظاہر ہے کہ بات مری کی مانی جائے گی اور اس کو ڈاکٹر ہی سمجھا جائے گا۔ جب
مرز اغلام احمد قادیانی کا جھوٹا مری نہوت ہونا ٹابت ہو چکا ہے تو اسے مجد و مصلح عالم یاعام مسلمان
ماننا کھلا ہوا کفر اور زند قد ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی محف ابوجہل کو کہے کہ وہ مسلمان
تھا۔ نعوذ باللہ!

پوری دنیا کےعلاءاورمسلمانوں کے نز دیک مرز اغلام احمہ قادیانی خوداس کے مانے والے

دونوں گروپ جواپے آپ کو'احمہی' کہتے ہیں۔ (احمدی، لا ہوری اور احمدی قادیانی گروپ) کافر،
زندیق ، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز اسلای برادری کے فر ذہیں۔ بلکہ ہمارے
نزدیک لا ہوری گروپ قادیانی گروپ سے بھی زیادہ خطرتاک ہے۔ کیونکہ یہ''مجدد' کا
ڈھونگ رچا کر عام مسلمانوں کے لئے زیادہ دھو کے کا باعث بن رہا ہے۔ ۱۹۷ء میں پاکستان کی
قوی اسمبلی نے ان دونوں گروپ کے سربراہوں، مرز اتاصر احمد اور صدر الدین لا ہوری کو اسمبلی میں
بلایا۔ ان دونوں نے وہاں اپنے دلائل دیے۔ علاء اسلام کی طرف سے جواب دعوی واضل کیا گیا۔
پھر قادیانی سربراہ مرز اتاصر احمد برگیارہ دن اور لا ہوری سربراہ صدرالدین پر دودن تک جرح ہوتی
رہی گردونوں مسلمانوں کی کسی دلیل کا جواب ندوے سکے لہذا کے رہم ہم 192 کو کھم ودلائل کی روثن
میں وونوں گروپوں کو اتفاقی طور پرغیر مسلم قرار دیا گیا۔

ایک اہم مسلہ جس کی جانب میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا ضروری سجھتا ہوں۔وہ ان دونوں گرو پوں کے ساتھ معاشرتی و نہ ہی میل جول ہے۔ جوشر بعت اسلامیہ کے اعتبار سے قطعاً ناجائز ہے۔ میں اس سلسلہ میں رابطہ عالم اسلامی کی قرار داد دلیل کے طور پر پیش كرون كا\_جوار بل ١٩٤٤ - كايك بزياجهاع من كمكرمه من منظور موتى - جس مين اسلامي ممالک اور ۱۲۳ أمسلم آباديوں كي تظيموں كے نمائندے شامل تھے۔جس كى شق ٣ يہ ہے كه: "مرزائیوں (دونوں گروپ) سے کھمل عدم تعاون اقتصادی،معاشرتی ادر ثقافتی ہرمیدان میں محمل بائیکاٹ کیا جائے اوران کے کفر کے پیش نظران سے شادی بیاہ کرنے سے اجتناب کیا جائے اور ان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ کیا جائے۔''اس شق کے پیش نظرتمام دنیا کے وہ مسلمان جو ان دونوں گروپوں کی ضرِررسانی اوران کے کفروزندقہ کا بخو بی علم رکھتے ہیں اور وہ اس بات کو بھی جانے ہیں کہ ان دونوں گروپوں کی آ مرنی کا ایک کثیر حصہ حضرت محملی کے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف خرج ہوتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں گروپوں کا سوشل بائیکاٹ کررکھا ہے۔ کیونکدان کے ذبن میں ہے کہان کے ساتھ اونی ساتعلق الله تعالی ادراس کے رسول الله کے عضب کو دعوت ویے کے مترادف ہے اور جونہیں جانے ان کوخبردار کیا جارہا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جہال کہیں بھی رہتے ہیں۔ان دونوں گرو پوں ہے کھل ہائیکاٹ کریں۔ان کے ساتھ میل جول،اٹھنا بیرٔ مینا ،خرید و فروخت ، ان کی دعوت میں شریک ہونا یا ان کودعوت پر مدعوکر نا بند کرویں۔اگریپرمر جا كي توان كفن، وفن، جناز عين شركك نه جول اوران كمرددل كواسي قيرستان من وفن نہ ہونے دیں۔ جب کہ میں پہلے ہلا چکا ہوں کہ اسلام، عیسائی اور یہودی وغیرہ دیگر غیر مسلموں کو برداشت كرتا ب\_سوائے موالات (قلبي دوئ ) كے مواسات (جدردي تفع رساني ) مدارات ( ظاہری خوش اخلاقی ) ساجی تعلقات اور معاملات کی اجازت دیتاہے۔عیسائی کا فرہیں۔مگران کا

نی سیا تھا۔ یہودی خود غلط بیں مرجن کووہ نبی مانتے ہیں وہ صادق تھے۔ سیے نبی کے جمولے چروکاروں سے تعلقات موسکتے ہیں۔ مركذاب ودجال كے پيروكاروں، حضرت محسلت كے باغيوں اور كفركواسلام كالباده يبنا كردهوكدوين والوں سے تعلقات نبيل ركھ جاسكتے۔اسلام كى غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے محبت کی جائے اور گناخان رسول (علاق ) گناخان اسلام سے نفرت کی جائے۔ہم مانتے ہیں کہ غربی مما لک میں ایسانہیں ہوتا میکرمسلمان جہاں بھی ہے۔ وہ پہلے مسلمان ہے۔ بعد میں کچھاور۔ اگرچہٹر بعت کے اصل تھم کوہم بہاں جاری نہیں کر سے تاکم کم از کم جس عمل کو ہم اپناسکتے ہیں وہ تو اپنا ئیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم مرزائیوں کے دونوں ِ گروپوں خواہ وہ لا ہوری ہوں یا قادیانی،ان سے ندہی،ساجی اور معاشرتی کسی قتم کا کوئی تعلق نہ رتھیں۔ہم نے اپنافرض مجھتے ہوئے۔آپ پراس بات کو کھول دیا ہے اور اس سلسلے میں ملی رہنمائی کا ممل فریضه ادا کردیا ہے۔ اب آپ اپنی و مدداری جھائیں۔ آپ حضرات سے آخری گذارش یہے کدا گراللہ تعالی کی مرزائی (قادیانی یالا ہوری گروپ) کوہدایت دے دیں اور وہ مسلمان ہونا عابتواس كے مسلمان مونے كے لئے ضروري ہے كدوه مرزا قاديانى سے اپنى علىحد كى اور برأت كا لهلم کھلا اظہار کرے۔عام مجمع میں ثقة گوا ہوں کے سامنے حلفیدا قرار نامہ لکھے اور منہ سے کہتا جائے کہ میں فلاں بن فلاں سکنہ فلاں مرز اغلام احمد قادیانی کو دجال، کذاب، کا فراور دائرہ اسلام سے خارج سمجهة ابول ادراس كونبي ،رسول مسيح موعود ،مهدى معبود ،مجد ده مسلح ، عالم يامسلمان نبيس ما نتااور ای طرح اس کے ماننے والے گروہوں کوخواہ وہ مرزائی قادیانی ہوں یا مرزائی لا ہوری (جوایے آپ کواحمدی قادیانی اوراحمدی لا موری کہتے ہیں ) کو کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج سجھتا موں۔ آ ج ہے میراتعلق ان ہے ختم ہے اور آئندہ میں ان ہے کی قتم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ جومیرا مرزامرزائی لا ہوری یا قادیانی گروہ (جوایئے کواحمدی قادیانی،احمدی لا ہوری کہتے ہیں) ہے تعلق تھا اس پر میں سب لوگوں اور ان گواہوں کے سامنے توبرکرتا ہوں اور اسے اسلام لانے کا اعلان لرتا ہوں۔ بداسلام نامدوتوبام مہر بالغ مردوعورت کے لئے ضروری ہے۔ ہم نے عقید اُختم نبوت کے تحفظ کے تعلق سے چند چیزوں پرروشی ڈالی ہے۔

🖈 ..... تادياني اور لا بموري دونو ل گرويون كوكافر سمجها جائے۔

ان سے دنیا بھر میں غربی معاشر فی تعمل بائیکاٹ کیاجائے اوراگران میں سے وئی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ اس کے مانے والوں ہونا چاہتا ہے وہ اس کے مانے والوں سے اپنی علیحدگی اور برأت کا اظہار کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری۔ مضرور عہدہ برآ ہوں گے۔ اللہ تعالی سب مسلم انوں کواس کی توقیق عطاء فرمائے۔ آئے: ا